تصوف

از: حجة الاسكلاه الماء مُحَمَّده غزاليُ

جلدسوم

ظ لم الكلام المنق ذمن الف لال تهافت الفلاسف . تهافت الفلاسف



بمو*ت* رسائل مام غزالیّه

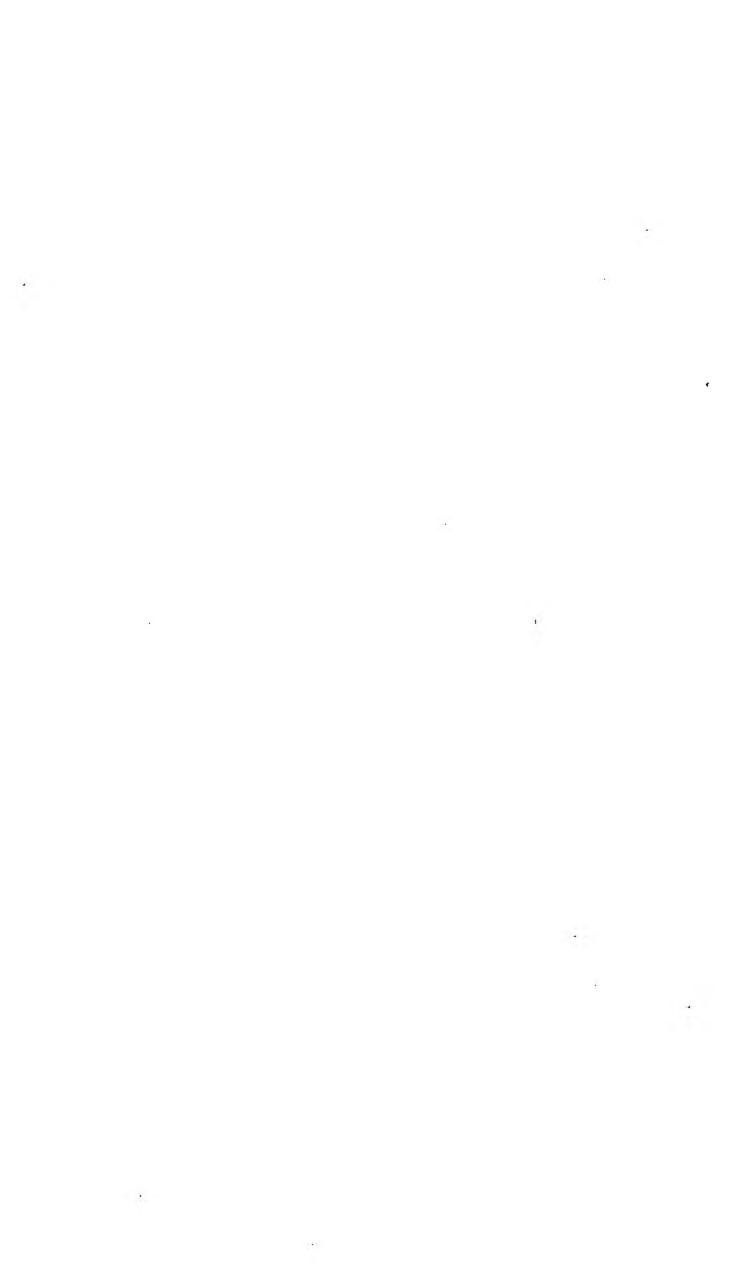

كلام، فلسفه

# مرسائل مماغ والارد

از: حجة الاسلام امام محمد غزاليّ

جلدسوم

وَارُ الْمِلْ الْمُعَاعَثِ الْدُوْمَانِ وَالْمِلْ الْمُحَالِقُ الْمُوَانِ وَالْمُلْ الْمُحَالِمُ وَالْمُوالِقُ عَلَيْ فِي اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : سم المحام علمي گرافڪس كراچي

ضخامت : صفحات

#### ﴿ .... مِنْ کے یے .... ﴾

کمتید سیدا حمد شهیدگارد و بازار لا مور کمتیدا مداویه فی بی مهیتال روز مکان بونیورش بک انجینس خیر بازار بشاور سنب خاندرشید بید مدینه مارکیث راجه بازار را والپنذی مکتبه اسلامیدامین بور بازار بیمل آباد مکتبه اسلامیدگامی از ایربیث آباد مکتبه المعارف محله جنگ ریشادر

ادارة المعارف جامع دارانعلوم كراجى بيت القرآن اردوبازار كراجى ادارة القرآن دانعلوم الاسلامية 437-B ديب دو دوسيلد كراجى بيت الكتب بالمقابل اشرف المداري كلفن اقبال كراچى ادارة اسلاميات موبن چوك اردوباز اركراچى اداره اسلاميات ١٩٠- اناركى لا بور بيت انعلوم 20 تا بحدد و لا بور

﴿انگلیندیس ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K

Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW



## فہرست مضامین مجموعہ رسائل امام غزالی

#### جلدسوم حصداول، دوم ،سوم

| سخنبر      | عنوانات             | منخبر | عنوانات                         |
|------------|---------------------|-------|---------------------------------|
| ,          |                     | ۵     | فهرست مضاجن                     |
| -          | پېېلا دغونی         | ij.   | آغاز کتاب                       |
| ۴۰         | و وسرادعوی          |       | كتاب الاقتضاد في الاعتقاد       |
| •          | تيسرا دعوي          | سوا   | ا سلی تمہید ا                   |
|            | چوتھادعویٰ          | 15    | دوسری تمهید                     |
| ۴۲         | يا نچوال دعويٰ      | 14    | پېلافر تە                       |
| ٣٣         | چ <u>م</u> ثاد عویٰ | İΔ    | ۇو <i>ىر</i> افر <b>ت</b> ە     |
| •          | ساتوان دعو ئ        | •     | تيرا فرقه                       |
| ۱۵         | آ مھوال دعویٰ       | ΙΛ    | <i>چوتقافر</i> قه               |
| 24         | نواں دعویٰ          | 19    | تيسرى تمهيد                     |
| '          | پېلامسلک            | rr    | چوتھی تمہید                     |
| ٥٩         | دوسرامسلک           | •     | البيل فشم                       |
| 41         | نعتی دلیل           | 71"   | دوسری فتم                       |
| ۸۲         | دوسراباب            | •     | تيبري فتم                       |
|            | نظام قدرت           | ۳.    | پېلاباب                         |
| ا ۲۰       | میلی فرع            | •     | اس باب میں خدا کی ذات کی نسبت   |
| <b>4</b> r | دوسری فرع           | •     | بحث کی جائے گ                   |
| 44         | تيسرى فرع           | •     | اوراس میں ہم دس وعاوی ثابت کریں |
|            |                     |       | 2 7                             |

| رن | <br>برست مضام                         | j \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )          | (جموعەرسائل امام غزالیّ       |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Y  | ואין                                  | چوتقا دعوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · 1        | سمع وبفر                      |
| `\ | 11/2                                  | پانچوا <u>ل دعوی</u><br>یا نچوال دعوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91         | اعتراض اوّل                   |
|    | 119                                   | چھٹا دعویٰ<br>چھٹا دعویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91"        | اعتزاض دوم                    |
| ١  | 1171                                  | ساتوال دعويٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90"        | اعراض سوم                     |
| 1  | ,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , | سل وجه کا جواب<br>«بی وجه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | اعتراض چهارم                  |
| 1  | "                                     | دوسری وجه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90         | اعتراض پنجم                   |
| l  | 1944                                  | تيسر کې د جه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97         | ال باب كادوسرابطته            |
| ١  | 124                                   | چوتھاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          | ال حقے میں خدا کی صفات کے جار |
|    |                                       | ا پہا فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | احكام بيان كنت جائيس ك        |
|    | i i i                                 | مفرت محمد سول التعليصة كانبوت كالثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | إيبلاظم                       |
|    | IM                                    | . دوسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1•1        | د وسراطم                      |
|    | •                                     | امقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1+1        | اليسراهم                      |
|    | سرماء ا                               | البهاقص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,          | وليل اول<br>ل                 |
|    | 16.4                                  | منكرونكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>'</i>   | ديل دوم<br>ديل دوم<br>ن       |
|    | 1019                                  | د وسری قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | دلیل سوم<br>تا تا             |
|    | 12+                                   | مسكهعقليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | چوتھا تھم                     |
|    | 100                                   | مئلة فقبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | تيسراباب                      |
|    | 107                                   | تيرى فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | غُداکے افعال میں<br>جسہ فتیم  |
|    | 104                                   | يبلا بيهلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | حسن بنتيج ،عبث ،سفر           |
|    | 109                                   | وسرا پہلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | مغالطهٔ اول                   |
|    | 1                                     | نیسرا پہلو<br>متناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | أمغالطة دوم                   |
|    | 141                                   | وستخص في المستحدث الم |            | مغالط تسوم<br>مان ع           |
|    | IYM                                   | ہلامر تنبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | پېلا دعوی<br>د دسرادعوی       |
|    | 1                                     | امرامرتبه<br>برامرتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, 177<br> | ت ما                          |
|    | '                                     | بنزامرتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ira التي   | يا گرادون                     |
|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                               |

|          | *-                                  | _               |                                          |
|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| ت مضامین | ے                                   | $\bigcirc$      | (مجموعه دسائل امام غزالی                 |
| ***      | كتاب تهافه كي ابميت                 | HE              | چوتھامر تبہ                              |
| ه.س      | تهافتة الفلاسفه                     | •               | یا نیوال مرتبه                           |
| *"       | ويبايد                              | ۵۲I             | المجصنا مرتبه                            |
| rey      | ببهلامقدمه                          | . 1∠+           | •                                        |
| ۳-۷ .    | دوسرامقدمه                          |                 | خَيرُ المَقالَ في تَرُجِمه أَلمُنْقِنُهُ |
| P10      | تيسرامقذ مه                         | 124             | ويباچه                                   |
| ااس      | چوتھامقد مہ                         | 147             | اقسام سفسطه وا نكارعلوم                  |
| سواسو    | متله(۱)                             |                 | امام صاحب كوعقليات ونظريات               |
|          | قدم عالم كے بارے بيس فلاسفد كے      | IAP             | کے باب میں شکوک بیدا ہوئے ا              |
| '        | قول كا أبطال                        | IAA             | اقسام طالبين                             |
| ,        | فلاسفه يمعدد لاكل                   | IA q            | مقصود وحاصل علم كلام                     |
| سالا     | د کیل اول                           | 641             | حاصل علم فلسفه                           |
| 229      | دليل دوم                            | 197             | انشام فلاسفه                             |
| * =      | قدیم زمان کے لروم کے متعلق          | 1               | جمله اقسام فلاسفه كونشان كفرشال ب        |
| ٣٢٣      | فلسفيول كي دوسري وجبيه              | 194             | انسام علوم فلاسفه                        |
| 772      | قديم عالم پرفلاسفه کی تيسری دليل    | 7+4             | بحث متثلازم اسباب طبعي                   |
| M TA     | چوتھی دلیل                          | 444             | نهب تعلیم اورأس کی آفات                  |
| 44       | مسئلہ(۲)                            | 24-             | خلیفدونت کاحکم امام صاحب کے نام          |
|          | ابدیت عالم اورزمان حرکت کے          | 741             | چیش لفظ                                  |
| '        | بارے میں فلاسفہ کے قول کا ابطال     |                 | . از                                     |
| ~~       | وليل اول                            |                 | (صدر،انڈوندل ایسٹ کلچرل اسٹڈیز           |
| THE      | وكيل دوم                            | •               | حيدرآباد)                                |
| ror      | J                                   | r <b>&lt;</b> r | ديباچہ                                   |
|          | فلاسفہ کے اس قول کی تلبیس کے        | PAI             | مُقدمند منح وحاشيه نگار                  |
|          | بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل ومنانع | 121             | حيات غزالٌ                               |
|          |                                     |                 |                                          |

.

| تمضامين | ^^                                   | $\supset$    | (جموعه رسائل امام غزاتی            |
|---------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|         | فلاسِفه کےصفات الہبیہ کا انکاراوراس  |              | عالم ہے اور عالم اس کے فعل اور     |
| •       | كاابطال                              | ,            | صنعت سے ظہور میں آیا ہے۔           |
| m9F     | مسلك دوم                             | ۳۵۳          | تر ديدوجهاول                       |
| ٣-٣     | مئلہ(2)                              | !            | يجدوم                              |
|         | فلسفيون كاس قول كابطال ميس           |              | اوجبسوم                            |
|         | كداول كيليئ بيرجا تنزنبين كداس كاغير |              | میل وجه<br>ایم وجه                 |
| ]       | اس کے ساتھ جنس میں مشار کت           | 404          | د وسری وجه                         |
|         | کرے اور عقلی طور پر جنس و قصل کا     | <b>.</b> ٣4! | تيسرى وجه                          |
| 1       | اول نرِاطلاق نبين ہوسکتا             |              | مسکلہ(۴)                           |
| ۲۰۰۷    | الزام كامسلك دوم                     | •            | وجود صالع پر استدلال سے فلاسفہ     |
| ه یم    | مئلہ(۸)                              | •            | کے مجمز کے بیان میں                |
|         | فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں       | r49          | مئلہ(۵)                            |
| 0.5     | کہ وجود اول (خدا)بسیط ہے ، لیعنی     |              | اس بات پر دلیل قائم کرنے ہے        |
|         | وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ        |              | فلاسفد کے جمز کے بیان میں کہ خدا   |
|         | حقیقت جس کی طرف وجود ک               |              | ایک ہے اور ید کہ دو واجب الوجود کو |
|         | اضافت کی جائے ، اس کے لئے            |              | فرض نہیں کیا جاسکتا جوا یک دوسرے   |
|         | و جوداییا ہی                         |              | کی علت نه جول                      |
|         | واجب ہے جیسا کہ اس کے غیر کے         | •            | مسلك اول                           |
| '       | کئے ماہیت واجب ہے۔                   |              | مسلك دوم:                          |
| '       | اول:_                                | ۳۸۲          | بهلی وجه                           |
| ١٠١٠    | د وسرامسلک                           | ۳۸۳          | د وسری وجه                         |
| MIT     | مئله(۹)                              | •            | تيسرى وجه                          |
|         | اس بیان میں کہ فلاسفہ تقلی ولائل ہے  | •            | چونقی وجبہ                         |
|         | ایہ ٹابت کرنے سے عاجز ہیں کہ اول     | ۳۸۴          | يا نيچو مي وجه                     |
| 1       | (خدا)کے لئے جسم نہیں                 | m:91         | مئلہ(۲)                            |
|         |                                      | 9-0          |                                    |

.

| تمضامين | ا اسرانهر                                                       | $\bigcirc$  | (مجوعه دسائل امام غزاتی                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|         | غرض حركت آساني كابطال ميں                                       | MP          | مئله(۱۰)                                     |
| ויירד   | مئلہ(۱۲)                                                        |             | اس بات پر قیام دلیل سے فلاسفہ کے             |
|         | فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں                                  |             | عجز کے بیان میں کہ عالم کے لئے               |
|         | که نغوس ساویه اس عالم کی تمام                                   | •           | صانع وعلت نہیں ہے۔                           |
| •       | جزئيات حادثه سے داقف ہيں                                        | 114         | مئلہ(۱۱)                                     |
| 775     | جواب                                                            |             | ان فلسفيول كے قصور استدلال كے                |
| רירץ    | پېلامقدمه-                                                      |             | میان می <sup>خ بی</sup> جهتے میں کہ اول اپنے |
|         | دوسرامقدمه                                                      |             | غیر کو جانا ہے اورانواع واجناس کو            |
| 444     | تيسرامقدمه                                                      | ,           | بنوع کل جانتا ہے۔                            |
| 140.    | علوم ملقبه طبيئيات                                              | ۸۱۸         | پہلا بیان:۔                                  |
| 704     | مئله(۱۷)                                                        | 719         | دوسرابيان                                    |
|         | فلسفيول كاس خيال كى ترديد ميس                                   | 944°        | مئله(۱۲)                                     |
|         | که واقعات کی فطری راه میں تبدِل                                 |             | فلسفی اس پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں کر       |
| 1       | کال ہے                                                          | •           | کتے کہ اول اپنی ذات کوجانتا ہے               |
| ra4     | مقاماول                                                         | Mrs         | مئله(۱۳)                                     |
| MAA.    | مقام دوم _                                                      |             | فلسفيون كاس قول كابطال ميس                   |
| 600     | مسلک اول                                                        |             | كالله تعالى جزئيات منقسمه كاعلم نبيس         |
| ראו     | دومرامسلک                                                       |             | ر محتاب                                      |
| ١٣٩٤    | مئله(۱۸)                                                        | <b>L</b> LL | مئله(۱۴۳)                                    |
|         | اس بیان میں فلاسفداس امر پر بر ہان<br>عقل سریر                  |             | اس بیان میں کونشفی میدثابت کرنے              |
|         | عقلی قائم کرنے سے عاجز ہیں کہ<br>م                              | :           | ے عاجز ہیں کہ آسان ذی حیات                   |
|         | روح انسائی جو ہر روحائی قائم بنفسہ<br>کریں میں میں              |             | ہےاور دوائے حرکت دوریہ میں اللہ<br>مار مطب   |
|         | ہے جوگسی چیز مکان میں نہیں وہ نا تو<br>حب کر جہ یہ منط          | ′           | تعالیٰ کامطیع ہے                             |
|         | جسم ہے نہ کسی جسم میں منطبع نہ وہ بدن<br>میں میں میں میں اور اس | luh.        | اعتراض                                       |
|         | مصمتصل ہے نہ منفصل جیسے کے اللہ                                 | MA          | مئلہ(۱۵)                                     |
|         |                                                                 | <u> </u>    |                                              |

|          |                                     | _            |                                                                      |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| ت مضامین | ا )                                 |              | <u> (مجموعەرسائل امام غزاڭي                                     </u> |
|          | ہیں جن کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا   | -            | تعالی جوند کدخارج عالم ہے ندواخل                                     |
| r91      | تيسرااعتراض ـ                       |              | ع لم اوریمی حال فرشتوں کا ہے                                         |
| ۳۶۳ ا    | چوتھااعتراض:۔                       | •            | توائے حیوانی <sub>'</sub> ۔                                          |
| '        | دوسری دلیل                          | •            | (۱) قوت خياليه: ر                                                    |
| r 94     | مئله(۲۰)                            | ۸۲۳          | (۲) قوت وہمیہ                                                        |
|          | حشر بالا جهاد،اور اجهام کی طرف      | سد.          | قوت عملی کی نسبت <sup>.</sup> ۔                                      |
|          | ارواح کے عود کرنے ، دوزخ و جنت      | اكم          | وليس اول                                                             |
|          | ،حور وتصور وغيره كے جسم ني ہونے     | r2 Y         | پېهلامقام                                                            |
|          | کے انکار کے ابطال میں ، اور اس قول  | •            | ووسرامقام                                                            |
|          | کے ابطال میں کہ بیتمام ؛ تیں عوام ک | المرام       | دوسری دس _                                                           |
|          | ا تمل کے سے میں ورنہ یہ چیزیں       | M24          | تيسرى دليل -                                                         |
|          | روحانی میں ،جو جسمانی عذاب          | •            | چوتھی دلیں                                                           |
| '        | وثواب اعلی وار فع ہیں۔              | MAN          | پانچویں دینل                                                         |
| 8:17     | يبهلامسلك                           | 44س          | ا چیمٹی دلیل<br>ا                                                    |
| مالو     | ا<br>خاتمہ                          | ሶለ፤          | ساتؤیں دلیل                                                          |
| ۵۱۵      | تعليقات                             | rat          | آ تھویں دلیل                                                         |
|          |                                     | የላ٣          | اعتراض: ۔                                                            |
|          |                                     | <b>"ላ</b> ሾ" | نویں ولیل ب                                                          |
|          |                                     |              | اعتراض <sup>.</sup>                                                  |
|          |                                     | ۵ ۸م         | وسوين وليل.                                                          |
|          |                                     | <i>የ</i> "ለዛ | اعتراض _                                                             |
|          |                                     | <b>~</b> A¶  | مئله(۱۹)                                                             |
|          |                                     |              | فداسفه کے اس قول کا ابطال کیارواح                                    |
|          |                                     | -            | انسانی پر وجود کے بعد عدم کا طاری ہوا                                |
|          |                                     |              | مخال ہےوہ ابدی وسرمدی                                                |
|          |                                     |              |                                                                      |

### آغاز کتاب

#### كتاب الاقتصاد في الاعتقاد

#### بسم الرحمٰن الرحيم

الحمد الله والعلمين والعاقبة للمتقين الصلواة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين

جن لوگوں کو خدانے نورایمان اور قرآنی استعداد عطافر مائی ہے وہ بخو بی جانتے ہیں کہ شریع اور عقل میں تنا فراور تفنا دہر گزنہیں ہے اور بی بھی جانتے ہیں کہ عقل بغیر شرع کے بالکل نگمی ہےاورشرع عقل کے سوا اپنا مدعا پورانہیں کرسکتی ۔صرف تقلید ہی کے عمیق گڑھوں میں گر جانا اورمحض ظوا ہر کا ہی گر ویدہ ہور ہنا پر لے در ہے کی پست ہمتی اور بیوتو فی ہے اور صرف عقل ہی کے محوڑے پر سوار ہو کر شرع کو بالکل نظر انداز کر دینا ہر ایک ندہبی اور تمدنی امر کاعقل ہے کام لینا کمینہ بن ہی نہیں بلکہ قانونِ قدرت پر بخت حملہ کرنا ہے تقلید اورا تاع میں ظواہر کے دلدا کے تفریط کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ گئے ہیں اورصرف عقل ہی کا راگ گانے والے افراط کی یالیس کوخوب تر تی دے رہے ہیں۔ پہلے حضرات کو سمجھ لین چاہئے کہ (شرع کی متند قرآن کریم یا قول رسول ہے اور قول رسول کی صدافت کو رائی کی سونی پر پر کھناعقل ہی کا کام ہےاورعقل کےطرفداروں وفلاسفراورمعتزلہ ) کوخیال رکھنا جا ہے ۔ کہ جب تک شرع کی نو رانیت ہے جراغ دل کوروش نہ کیا جائے محض عقل ہے ند ہجی مشکلات اور پیچد حمیوں کاحل کرنا کاروار دہے۔عقل تندرست اور سیجے آئکھ کی ما نندتضور فر مایئےاور قرآن کوسورج کی طرح خیال سیجئے اند عیری رات میں آنکھ تو بدستور قاتم کی و کیھنے قابل ہوتی ہے گرسورج کے نہ ہونے کی وجہ سے پیچاری کا لعدم ہوتی ہے اور دن کوسورج نصف النهار بر کھڑا ہوکرا بنی نورانی کرنیں اہل ارض پر ڈ التا ہے اورا بنی دا دو دوش میں کوئی کی نہیں رہنے دیتا محربیجا رے اندھوں کے حق میں دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عقلی حضرات اگر محض عقل ہی ہے بھروسہ پر حقائق و د قائق کے حل کرنے اور نہ ہی

مشکلات کوسلجھانے کھڑے ہوئے اورشرع کی نورانی شعاعوں ہے اپنی آتکھیں بند کر دینگے تو سخت اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارتے رہ جائیں سے علی ہٰداالقیاس اگرتقلیدی پارٹی کے آ دمی صِرف تقلیداور طواہر کے اتباع ہی کے پیچھے پڑے رہیں گے اور تحقیق ویڈ قیق کی طرف مطلق توجہ نہ کریں گے تو اندھے کے اندھے ہی رہیں گے۔

الخرض جیسے آکھ بغیرسورج ہی کے کسی کام کی تہیں اور سورج ہوا اور آکھ نہ ہوتو سورج کی روشن برکار ہوتی ہے۔ ویسے ہی عقل بغیر شرع کے بالکل نکم ہے اور شرغ بغیر عقل کے بہور ہے اور شرغ کو بالا کے طاق رکھ دیا اور اصحاب ظواہر نے شرع کے بچھا یہ جاہلا نہ اسلوب سے تقلید کی کہ اس کے احکام کے مغز نگائے اور اور ان کی ما ہیات کی تہہ تک چہنچ کو کفریات میں خیال کرنے گے گر واہ ہے اہل السنة والجماعت کہ جنھول نے دونوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اگر عقل سے کام لیا ہے تو شرع کی صدود سے باہر نہیں نکلے اور السنة والجماعت کہ جنھول نے دونوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اگر عقل سے کام لیا ہے تو شرع کی صدود سے باہر نہیں نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی صدود سے باہر نہیں نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرح کی صدود سے باہر نہیں نکلے اور اگر شرع کولیا ہے تو شرع کی ساتھ والجماعت نے رسول اگر شرع کولیا ہے تو بھی عقل کو پورا پورا واسا طبھا کو پورادستوراتعمل بنایا ہے۔ اور کی امر عمل بھی اس روحانی مرکز سے ایک ان مجملے ہوگی باہر قدم نہیں رکھا۔ جو رہ کی اس کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں چارتم ہیدیں اور چار باب بیل ہے متبدات میں تو علم کلام کو ضروری یاغیر ضروری اس کے فرض کفا یہ یا فرض عین ہونے کے متعلق بحث کی جائے گی۔ اور پہلے بب میں صفات باری کی اور شیل ضدا کے متعلق دس دعاوی ہم ٹابت کریں گے۔ دوسرے باب میں صفات باری کی اور شیل خدا کے افعال کی تحقیق ہوگی۔ چو تھے باب میں ضدا کے رسولوں پر بسیط بحث کی جائے گی۔

ىپائىتىپ<u>ىد</u>

اس بارے میں کہ علم کلام میں خوض کر تا اور اس کی تحقیقات کی حجھان بین کرنی نہا ۔ ضروری مہتم م بالشان امر ہے بلکہ اسلام کے اعلیٰ مقاصد میں شار کیا جا تاہے ۔

ایسے امور کے دریے ہونا جن سے ندد نیاوی ترقی متصور ہواور ندروہ نی کمالات کے قیمتی کو ہر ہاتھ لگیں ۔ صرف شقاوت اور دین و دنیا کی بدنسیبی کا باعث ہوتا ہے خواہ وہ امور عملیات سے انسان کو چاہیئے کہ جہاں تک ہوسکے ابدی

سعادت اورروحانی نجات اور دائی راحت وخوش کے حاصل کرنے اور دائی شقاوت کے حا صل اور امیری رِذِ امک وقباحتوں سے بیخے کی کوشش کرے۔

انبیاء میمیم السلام نے اپنے آپ زمانہ میں لوگوں کوصاف اور واضح لفظوں میں بتادیا ہے کہ بندوں پر خدا کے بہت سے حقوق اوران کے افعال واقوال وعقا کد ۔ الغرط الناک روزانہ حرکات وسکنات اور ہرتئم کے جذبات کو خدا وند کریم سے خاص تعلقات ہیں مثلاً جو شخص کذاب یا کا فریا ظالم ہوگا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہوگا اور جوراست گومسلما و عادل ہوا ہے جنت میں بھیجا جائے گا۔

انبیا میمهم السلام نے اپنے بلینی احکام میں صرف زبان پراکھانہیں کی بلکہ اپنی صدافت اور ما مورمن اللہ ہونے کے ثبوت میں بہت سے چرت انگیز خوارق اور بشری طاقت سے خارج اور ما فوق العادت امور پیش کئے ہیں جھول نے زمانہ کے نامور عقلاء کو حیت میں ڈال دیا۔ سوان خوارق کے مشاہدہ کرنے یا اخبار متواترہ کے ذریعہ ان کو سنے سے قبل اس کے کہ ما فوق العقل امور پر کافی غورو تد بر کیا جائے اور بید دیکھا جائے کہ یہ امور مجزات سے ہیں یا کہ طلسمات اور دنیا وی چرت انگیز کا رناموں مسمریزی وغیرہ سے اسانی طبیعت ان خدائی احکام کے تسلیم کرنے اور ان مجزات کے امکان صدق کی طرف انسانی طبیعت ان خدائی احکام کے تسلیم کرنے اور ان مجزات کے امکان صدق کی طرف جھک جائے گی اور اس میں ایک ایک حالت اور کیفیت پیدا ہوج سے گی جو اس کے سابقہ اطمینان اور قرار کواٹھا کرخوف اورموت کا فکر بیقراری دنیا کی بے ثباتی کا پورا پورانششہ اس کے اندر تھینچ درے گی ۔ انسانی طبیعت میں قوت برتی کی طرح ضرور یہ بات تھیکے گی کہ موت ایک دن آنے والی ہے اور اس تسابل اور بدکر داری ، اس تکبر اور رعونت اُنا ولا غیری اور وعظمت بیدولت و ثروت ایک گھڑی کی مہمان ہیں اورموت کے بعد کے واقعات جو وعظمت بیدولت و ثروت ایک گھڑی کی مہمان ہیں اورموت کے بعد کے واقعات جو اس وقت مجھ سے پوشیدہ ہیں ایک دن مجھ ضرور پیش آنیوا لے ہیں۔

انسانی طبیعت کا جبلت ضروراس پرآ مادہ ہوج ہے کہ اُس کا بلی اور بے پروا ہی کو چھوڑ کرموت کی تیاری کرے اور تو شئہ قبراور آنے والے عظیم الشان اور خطر ناک سفر کی ضروریات کو بہم پہنچائے اس کو ضروریہ بات سو جھے کی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام باوجو دیکہ انہوں نے اپنی تقید لیں کیلئے ہزار ہا مجزات وخوارق ی دات و کھائے ہیں۔ ایسے مخص سے صدق وحقیقت میں کم نہیں ہیں جو ہم کویہ کے کہ تہارے گھر میں میرے دو بروایک

شیخ بھیٹر یا اور کوئی مہیب در ندہ تھس گیا ہے۔ ویکھنا اندر نہ جانا ور نہ تھہ اجل بن جاؤگے۔ ہم

اس کی بات سنتے ہی محض اس بناء پرشیر کا ہی رے گھر تھس جانا ممکنات میں سے ہے۔ موت
کے اندر سے اندر جانا تو کجا اسکے نز دیک تک جانا بھی گوارا نہ کریں گے۔ حالا نکہ ہم یقینا

جانتے ہیں کہ موت ایک دن ضرور آنے والی ہے۔ جب صرف موت کے ڈرسے ہم اسقد ربچلو کو کی کوشش کریں گے تو موت کے بعد کے واقعات کے متعلق ہمیں کیوں نہ فکر دامنگیر ہونا ' بھلئے اور ضرور ہونا چاہے ۔ بھینا ہم ان آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نسبت جہاں تک ہمارے ذہن کی رسائی ہوگ بحث کریں اور سوچیں گے کہ آیا اس تھم کے واقعات کا چیش آنا ممکنات میں سے یا محالات میں ہے۔

یہ جو کہتے ہیں کہ ہماراایک پیدا کرنے والا ہے۔اس کے بہت سے حقوق ہم پر ہیں اگر ہم اس کے احکام کے مطابق چیس گے تو ہم سید ہے جنت میں جا کیں گے۔ورنہ دوز خ میں اور ہم خدا کے رسول ہیں اور تمہاری بہتری کے لئے دنیا میں بیسیجے گئے ہیں تو اس وقت ہم کو بیضر ور خیال کرنا پڑے گا کہ آیا ہمارا بیدا کرنے والا کوئی خدا ہے یا نہیں ۔اگر ہے تو وہ متکلم ہے یا نہیں ۔ کو بہودی خلائی کے لئے بھین وغیرہ وغیرہ بغیر قوت گویائی ممکن نہیں اورا گرمتکلم ہوتو ہاک کو بہودی خلائی کے لئے بھین وغیرہ وغیرہ بغیر قوت گویائی ممکن نہیں اورا گرمتکلم ہے تو ہماک اطاعت پر اس کو ثو اب وعقاب و سینے کی قدرت ہے کہ نہیں اگر ہرا یک اطاعت پولی کو اس وعقاب و سینے کی قدرت ہے کہ نہیں اگر ہرا یک بات پر قدرت ہے کہ نہیں اگر ہرا یک بات پر قدرت ہے تو ہمائی ہونا۔ اس کا ہم امر پر قلادر، ہونا ان حضرات انبیا علیم السلام کا اپنے دعادی ہمیں ہونا یوں اس کا ہم امر پر قادر، ہونا ان حضرات انبیا علیم السلام کا ورا پر ویقینا ثابت ہوجاویں تو ہمارے دلوں میں و نیا کی ہم ایک مرائی دائر وال عالم عقبی کی طرف انتقال پورا پورا نوششدات میں ہونا کے اور اس کی صدافت وغیرہ سے بحث کرنے والا بھی علم کلام ہے۔اور اسکی ضرورت پر علیم مالسلام کی صدافت وغیرہ سے بحث کرنے والا بھی علم کلام ہے۔اور اسکی ضرورت پر علیہ مالسلام کی صدافت وغیرہ سے بحث کرنے والا بھی علم کلام ہے۔اور اسکی ضرورت پر تا بالہ تھی علم کلام ہے۔اور اسکی ضرورت پر اس تمہید میں بحث کرنا بالذات تھا۔

ایک مقام پرایک خدشہ واقع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ یہ تو ہم نے مانا کہ حضرت انبیاء علیہ مالام کی زبانی آئندہ چیش آنے والے واقعات کوئن کر طبیعت میں ضرور ایک گھبرا ہٹ می بیدا ہو جاتی ہے۔ اور تزکیہ نفس اور دنیا کی چند روزہ خواہشات کے جھوڑنے پر طبیعت آم دہ ہو جاتی ہے گرد کھنااس ہات کو ہے کہ یہ گھبرا ہٹ اور انبعات جبعت اور مقتضاً ب

طبع کا نتیجہ ہے یا موجب شرع کا۔ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی گزشتہ مثال دوہارہ ایک فخص کے شیر سے ہم کوڈرانے کی صورت میں ہماراا ندر نہ جانااورموت سے ڈرناوغیرہ محض انسانی طبیعت کا تقاضا تھا۔موجبات شرع کووہاں پرمطلقاً دخل نہ تھا۔

اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ ہم آخرا کتاب میں مقتضے عقل اور موجبات شرع کے دائر بمنصل بحث کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اس تم کے جذبات موجبات شرع کے دائر سے باہر نہیں ہیں اور دوسرے یہ کہ جب جذبات اور انبعاث میں آپ کو کلام نہیں تو ان جذبات کے اسباب مثلاً مقتضی طبع یا موجبات شرع کی تلاش معرکہ آرائی کرنی ایسے بی ہے جبیبا کی شخص کوسانپ ڈسٹے کو آر ہا ہوا وریشخص وہاں سے ہماگ جانے پہمی پوری قدرت رکھتا ہو گروہ محض اس خیال پر کھڑا رہے کہ یہ سانپ کدھرے آیا ہے دائیں جانب سے یا بائیں طرف سے اور سانپ اے دوبارہ ڈس گیا ہو۔ سوجسے اس شخص کی جمافت وسفاہت میں کچھٹک نہیں ویسے بی جذبات مزکورۃ الصدور سوجسے اس شخص کی جمافت وسفاہت میں کچھٹک نہیں ویسے بی جذبات مزکورۃ الصدور کے اسباب تلاش کرنے والے کی بلاوت و تنگ ظرفی اظہر من الشمس ہے۔

#### د وسری تمهید

اس بارہ میں ہے کہ علم کلام بیس خوض وقد برکرنا برایک مخص کے لئے جائز نہیں ہے جود لاکل اور مضامین ہم اس کتاب میں بیان کریں گے وہ بمزلدان او ویہ کے ہیں جن سے باطنی اور دوحانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے اور جیسے طاہری طبیب اگر پورا پورا حافق اور ملی امور میں یدطولی رکھتا ہوتو یقینا مریضوں کو شفا ہوگی۔ ویسے ہی روحانی طبیب میں صدافت اور دوحانی حبیب میں صدافت اور دوحانی ہے ہی اعلی درجہ کی قابلیت اور استعداد ضروری ہے اگر اس کی طبیعت میں روحانی امر ہے ۔ اس کے میں روحانی امر ہے ۔ اس کے بعد ناظرین کومعلوم کر لینا جائے کہ لوگ جارفرقوں میں منظسم ہیں۔

پہلافرقہ ان لوگوں کا ہے جوخداکی وحدانیت اوراس کے برگزیدہ رسول اور
اس کے اوا مرنواہی پرصد ق ول اوراندرونی جذبات کے لحاظ ہے ایمان لاکر نہ وریاضت
ی دنیا دی کا رو بار تجارتی یا زری امور وغیرہ میں مشغول ہو گئے ہیں۔انہوں نے آبنی
اندرو نی حالت شریعت اور وحانیت کے اصول کے ذریعہ سے درست کر کے یا تو مجابدات
نفسانی اور ترک شہوات شیطانی میں مصروفیت اختیار کر لی ہے اور یا دنیا وی اور تدنی ترقی
نفسانی اور ترک شہوات شیطانی میں مصروفیت اختیار کر لی ہے اور یا دنیا وی اور تدنی ترقی
کے ذرائع کی طرف رخ کرلیا ہے ایسے لوگوں کو اپنی حالت پر بہنا نہایت نریبا ہے ۔علم کلام
کے دقائق اوراعتقادی احکام کے دلائل اور ان پرسوالات وجوابات کے جھڑوں میں پڑنا
ان کے لئے نہایت خطرناک ہے اور مہیب امر ہے ۔ آنخضرت تھا تھے نے عربوں کو خدا کی
وحدا نیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے سوااور کسی امرکی تکلیف نہیں دی اور اگر جم
موالوں کے بعد آپ کو نبی برحق مانا مگر آنخضرت تھا تھے نے ان کی تقلیدی اور بر ہائی ایمان
مطالوں کے بعد آپ کو نبی برحق مانا مگر آنخضرت تھا تھے نے ان کی تقلیدی اور بر ہائی ایمان
میں مطابق فی تبیں کیا۔

ان نوگوں کو جا ہیئے کہ اپنی حالت پر ڈ نے رہیں اور علم کلام کے جھڑوں اور اس کی مشکلات اور پہر گیوں میں پڑ کرا ہے عقائد کی بیخ کئی نہ کریں کیونکہ علم کلام میں جس تقید و تحقیق کے ساتھ اعتقادی احکام پر برا بہن قائم کئے جاتے ہیں اور ان پر معتز له اور فلسفہ کی طرف سے تقیین اعتراضات وار د کئے جاتے اور ان کے کافی جواب دیے جاتے ہیں۔اگریہ سب معاملات ان کے آگے پیش ہوں تو ممکن ہے کہ ان کے ول میں کوئی ایسا ہم بیٹے جائے جس کا انداز وقوی سے قوی جواب سے بھی نہ ہوسکے۔اس لئے صحابہ کرام اس فن میں خوض اور اس کے متعلق درس و تدریس نہ کرتے تھے بلکہ ذرم دریاضت لوگوں کی دین ورنیا وی مصلحوں اور پندونسجت میں اپنے گرامی اوقات ہر کرتے تھے بلکہ ذرم دریاضت لوگوں کی دین التعلق نے نے خت عصری حالت میں التعلق نے نے تابہ کو مسلم تابہ کو مسلم تقدیر پر بخث کرتے و یکھا تو آپ مالیہ ہوگئیں۔

دُ وسرافرقه

امام شافعی نے کیا خوب کہاہے.

من منع الجهال علماً اضاعه

ومن ضع المستو جين فقد ظلم

جس فخص نے نا اہلوں کوعلم سکھا یا اس نے علم ضائع کیا اور جس نے اس کے اہلوں کوسیکھنے سے روکا اس نے بھاری ظلم کیا۔

تيسرافرقه

ان لوگوں کا ہے جوتقلیدی اوراجتا گی طور پر ایمان لائے مگر خدا نے ان کے دلوں میں پچھوالیی غیر معمولی ذکا وت اور تیزی ذہن کی استغداد پیدا کر دی جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کے اشکالات سو جھتے ہیں جزان کے سابق اطمینان اور قراراورجمیعت طبع کے موجب ہوتے ہیں اور وہ ایسے نرائے ڈھنگ کے ہوتے ہیں جوان کے معتقدات میں بہت میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ نخالف ندا ہب کے معتقدات میں بہت مشکلات پیدا کر دیتے ہیں جوان کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں ۔ ایسے لوگوں سے وہ ایسے بظاہر لا نیخل شبہات دور کرنے اور اعتقاد درست کرنے کے بارے میں ضرور ہمدردی کرنی چاہئے گر جہاں تک ہو سکے اس بارہ میں اتنائی مقد مات اور مسلمات یا قرآن وحد بہ اور کسی نا مور مشہورا مام کے قول نقل کرنے سے کام لیا جائے تا کہ ایسانہ ہو کہ مقلی دلائل چیش کرنے سے ان لوگوں پر اور بھی بہت سے اشکالات کے درواز سے کھل جائیں اور ان کی حالت بنسبت سابق اور بھی بدتر ہوجائے ہاں اگر عقلی دلائل کے بغیر کام نہ بنکل سکے تو کچھ مضا کھنہیں۔

#### چوتھا فرقہ

ان لوگوں کا ہے جو موجودہ صورت میں ضلالت کے عمیق گڑھوں میں پڑے ہیں گردوس فرقہ کے لوگوں کی ما نشر منہمک فی الکفر اور ضد کے پلے نہیں ہیں بلکہ قدرت نے ان کے دلوں ہیں کچھالی غیر معمولی قابیت واستعداد پیدا کردی ہے جس کی وجہ سے ان کاراہ راست پر آ جانا ممکن ہے بشر طیکہ اُن کے آ گے اسلامی اصول کی حقیقت کے دلائل اور کفر کے بطلان کی وجو ہات زبر دست طریقوں ہے چش کی جا کیں اور ان کی جبلت طبعی اور فطر تی جذبات کا پھھ ایسا مقتضے ہے کہ اگر دوجانیت کے زبر دست اور پُر اثر راستے ان کو دکھائے جا کیں تو ان کی ردی کی حالت فور آسد هر سکتی ہے ایسے لوگوں کو اسلامی مرکز کی طرف تھنچ کا لانا اسلام کا سب سے اعلی فرض ہے بلکہ بعثت انبیاء اور ان کے پاس آ سانی اور الہامی کتا ہیں ہی جبحی کی اصلی غرض بہی ہے گر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے میں بڑا ضروری البامی کتا ہیں ہی جبحی کی اصلی غرض بہی ہے گر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے میں بڑا ضروری رنگ میں ربیعے کی اصلی غرض بہی ہے گر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے میں بڑا ضروری ربیا ہی میں ربیعے کی اصلی غرض بہی ہی ہی سالام کے پاک اور روثن اصول کو چش کرنا ہجائے ربیع کو نکہ ہی جب کہ ہوتا ہے ہیں کہ ذیا دہ جہائت ۔ ضد ۔ ہٹ دھرمی اور کشاکشی کا اس کے کہی حد تک مفید ٹابت ہواور بھی زیادہ جہائت ۔ ضد ۔ ہٹ دھرمی اور کشاکشی کی بی سب ہے کہ بی سب ہے کہ بیت بیا ہیا ہی تا ہو الناس میں بدعات اور نا گوار امور کے روائی پڑ بر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سب ہے کہ اور نا گوار امور کے روائی پڑ بر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سب ہے کہ ورنا گوار امور کے روائی پڑ بر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سب ہے کہ ورنا گوار امور کے روائی پڑ بر ہونے بلکہ ان کی طبیعت ٹائید بن جانے کا بہی سب ہے کہ

بعض جابل نہایت جابرانداور تعقبان پیرایہ بین عوام الناس پری ظاہر کرتے ہیں اوران کونہایت تقارت اور نفرت کی نظرے و کیھتے ہیں اوراس نا جائز اور ظالمان کاروائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے دلول ہیں عنا داور ہٹ دھری کی جڑیں اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اور ان کی اندرونی حالت اس حد تک بجڑ جاتی ہے کہ باوقعت اور کھائے کل علاء کوان کی حالت درست کرنے ہیں تخت مشکلات چیں آتی ہیں ۔ان لوگوں کے تعصب غلو کی ایک عجیب نظر ویکھیئے وہ یہ کہ نیاوگ ایک جیب نظر ویکھیئے وہ یہ کہ نیاوگ ایک جیب نظر محمقہ بعدان کی نبیت قدم کافتو کی جڑ دیتے ہیں اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو کتی ہے چند عرصہ بعدان کی نبیت قدم کافتو کی جڑ دیتے ہیں اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو کتی ہے ادا وں ان کی حرکات و سکنات کا پورا پورا قبضہ کرلیا ہوا گر شیطانی بھوت ان کے کدھوں پر سوار نہ ہوتو این افواور نکما خیال تو بیوتو ف سے بیوتوف اور گڈریے کے دل ہی بھی نہیں سوار نہ ہوتو اینا لغواور نکما خیال تو بیوتو ف سے بیوتوف اور گڈریے کے دل ہی بھی نہیں آسکنا حقیقت ہیں تعصب اور مجاولہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج عاذ ق طبیبوں کے پاس بھی نہیں ہے کہی نہیں ہو تھیں ہیں تعصب اور مجاولہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج عاذ ق طبیبوں کے پاس بھی نہیں ہے۔

اس امر میں کہ اس علم میں مصروفیت فرض کفائر بید کا تھم رکھتی ہے علم کلام میں ملکہ تبحق پیدا کرنا اور اس کی پیچید گیوں اور مشکل مضامین حل کرنے کے در پے ہونا فرض میں نہیں نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے ہرا کی آ دمی اسکی صعوبتوں میں پڑنے کا استحقاق رکھتا ہے اور نہ ہی بیابیا علم ہے جسے بالکل ہی کہیں پشت ڈال دیا جائے۔ یہ بات کہ اس میں کمال بیدا کرنا ہر کس ونا کس کا کا منہیں ہے دوسری تمہید ہے بخو بی ٹابت ہوسکتی ہے کیونکہ ہم پہلے محققانہ طور

پر بحث کر چکے ہیں کہ اسلام کا سب سے برا کام لوگوں کے دلوں میں حقیقت ایمانیا کا تاج بونا اوران کونسق و فجور کی کمید ورتوں اور نجاستوں سے پاک کرنا کفروعنا دیے عمیق گڑھوں ے نکال کرشریعت کے صاف اور روش راستوں کر لانا ،روحانی امراض کو شریعت محدیہ کے گرامی قدر اکسیرنسخہ جات کے ذریعہ سے دور کرنا اورلوگوں میں روحانیت کی تاز وروح پھونکنا ہے اور بس ۔ باتی رہام مقدات اور احکام عملیہ کے ثبوت پر . دلائل قائم كرنا اورأن پرجس قدرشبهات مول ان كا كافی قلع قمع كرنا۔ جوعلم كلام كاموضوع ہے بیسب کچھ ان لوگوں کے حق میں فرض عین ہے جن کے دلوں میں طرح طرح کے خدیثے اور انو کمی طرز کے سوالات کھکتے ہوں یا انہوں نے دیگر اشخاص سے سُن لئے موں۔اس جگداگر بیسوال کیا جائے کہ آپ پہلے کہ چکے ہیں کہ بہت ہے لوگوں مثلاً پہلے اور دوسرے فرقے کے اشخاص کوعلم کلام میں معروفیت حاصل کرنا سخت معنر ہے تو اس کا پڑ ھنا فرض کفاریہ کیونکر ہوسکتا ہےتو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیٹک بعض لوگوں کے حق میں اس کا حاصل کرنا خطرناک اورنہایت بُراا ترپیدا کرنے والا امر ہے۔ تکراس میں بھی شک نہیں كهاسلام كى مخالف شبهات كاالحمنا اور مخالفين اسلام كے روبرواسلام كى صداقت اور كفر كے بطلان پر دلائل فمرنا،اسلام كاسب سے برا اور نہا بت ضرورى فرض ہاور اى متم ك شبہات کا داقع ہونا بھی ممکنات ہے ہے۔ یہ بات بھی ممکن ہے کہ اسلام کے کسی کوشہ میں کو کی محض اسلام پرطرح طرح کے دل آزاد حیلے کرنے مسلمانوں کو بہکانے اوران کو ند ہب اسلام سے بیزاراور بدخن کرنے پر کھڑا ہو جائے تو کیا ایسے مخص کے مقابلہ میں۔ مسلالل كاطرف سے كى ايسے تحص كا كمر امرورى نبيس بے جواسلام كى زير دست دالائل سے اس کا منہ تو ڑ دے اور اُس کی صداقت پر اُسے دندان شکن جواب دے ۔ ضروری ہے اور نہا · ضروری ہے۔اس متم کے واقعات عموماً ہر بڑے شہر میں ہوتے رہتے ہیں تو اسلامی آبادی کے ہرایک حقید میں علم کلام کے ایسے اولوالعزم فاضلوں کی جماعت موجو درمنی ضروری ہے جو کہ ہروفت مخالفین کی سرکو بی اورمسلما توں کے دلوں سے ان کے شبہات دور کرنے کے لئے تیارر ہے۔اگرمسلمانوں کی آبادی کا کوئی حتیہ ایسے فاضلوں کی جماعت سے خالی رہاتو وہاں روحانیت کے نشان ایسے ہی مث جائیں سے جیسے کسی حصہ ملک میں طبیب یا فقیدند ہونے سے جسمانی امراض کا بڑھ جانا اور عملی حالت میں بہت بچھ خرا ہوں کا وا قع ہو جانا یقینی امر ہے۔ ہاں اگر کسی مخص کی طبیعت کی منا سبت فقہ اور کلام دونوں سے ہے اور اگر فرصت ہوتو دونوں علوم میں کسی حد تک کافی ترقی کرسکتا ہے مگر خاتکی کاروباریا اور

خارجی معاملات اسے دونو ل علموں میں کمال حاصل کرنے سے سدراہ ہیں اور وہ اس بار ہ میں کہ دوعلموں میں سے کیے حاصل کروں اور سے چھوڑ وں ۔ بخت تذہذب کی حالت میں ہوتو السيطخص كے حق میں ہم علم فقہ میں اعلٰیٰ استعداد پیدا کرنے کا فتو کی دیں سے کیونکہ بنسبت علم کلام فقہی مسائل میں آدمی کورات اوردن ضرورت رہتی ہے اوراسلامی عقائد پراعتراضات کا شور بریا ہو نا جس کی وجہ ہے ہمیں علم کلام کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔اس کا بڑا بھاری سبب بھی علم نقد ہے۔ نقہ کو علم کلام پرالی فوقیت ہے جیسی اے علم طِب پر۔اگریسی گاؤں یا شہر میں طبیب اور فقیہ دونوں موجود نہ ہوں تو جس قدر فقد نہ ہوئے کے باعث انسان کی عملی قوت کوضعف پہنچا ہے۔ اوراس کے اندرونی جزیات میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں ۔وہ بدر جہا اُن جسمانی بیار یوں اور خرابیوں سے برھی ہوئی ہیں۔جوطب کےمفقو دہونے کے باعث واقع ہوئی ہیں۔ دجہاس کی یہ ہے کہ فقہ میں تندرست بيار، عالم، جالل مشهور وغيزة مشهور \_الغرض هرطبقه كےلوگوں كو يكسال حاجت موتی ہے۔ بخلاف طب کے اگراس کی ضرورت ہے تو پیاروں کو جوبہ نسبت تندرستوں کے بہت ہی کم تعداد پر ہوتے ہیں مریض کوجیے طب کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی نقد کی بھی اسے بخت ضرورت ہوتی ہے بلکہ طب اے فائد و بخش ہوگی تو چندروز ہ دنیا کے لئے اوراس پر جواس کی اجل کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔اس سے ایک لحد کے لئے بھی تقدیم وتا خرمبیں ہوسکتی اور فقہ اس کی ابدی اور حقیقی زندگی کا ایک اعلٰی ذریعہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہاری اس تقریرے سمجھ مجھ مجھ ہوئے کہ نقد بہ نسبت علم کلام بہت ضروری اورمہتم بالشان علم ہے اور اس کوعلم کلام ہے ہرطرح پر فضیلت حاصل ہے۔اس طرح صحابہ کرام اپنی ساری عمر میں فقہ کی تزوج اور اجہنادی احکام کونصوص قرآنی ہے متبط کرنے میں و ماغ سوزی کرتے رہے اور مسائل ڈھیپنہ ہے انہیں کچھالی غیر معمولی دلچپی تھی کہ شب دروز اس کام میں لگار ہے کواپنی زندگی کی اعلے غرض و غایت سمجھتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ علم کلام اس لحاظ سے کہ اعتقادی احکام کی تحقیق اور تنقید پر بہت پچھروشنی ڈالنے والا ہے۔ فقہ کا اصل کہلانے کا مستحق ہے اور فقہ اس کی نسبت فرعیت کا کام رکھتی ہے معلم کلام کی اصلیت فقہ کی فعنیات کو جواسے علم کلام پر حاصل ہے نہیں توڈ وی کاکام رکھتی ہے محقیقی اصلیت کا تمغہ تو صرف اس مجھے اور جازم اعتقاد کو ملا ہوا ہے جواسلامی احکام کے متعلق ہواور اعتقاد صحیح صرف تقلیدے حاصل ہوسکتا ہے۔ علم کلام تو

صرف عقا کدکا محافظ اور خالفیں کے لئے ایک زبردست ہتھیار ہے۔ فقہ کی فضیلت میں علم کلام کی اصلیت کو پیش کرنا بعینہ ایسا ہے جیے طبیب طب کوفقہ پر فوقیت دینے کی صورت میں کہتا ہے کہ دین احکام کو سیکھنا اور ان میں کمال حاصل کرنا صحت بدنی پر موقوف ہے اور صحت بدنی کے اصول اور اس کے ذریعے طب سے معلوم ہوتے ہیں تو اب علم طب تمام مذین علوم سے افضل ہوا۔ سو جیسے طبیب کی اس دھو کے میں ڈالنے والی تقریر سے علوم دینیہ کی علوم سے افضل ہوا۔ سو جیسے طبیب کی اس دھو کے میں ڈالنے والی تقریر سے علوم دینیہ کی افضایت میں خلل افضایت میں مطلق فرق نہیں پڑتا و یسے ہی علم کلام کی فرضی اصلیت فقہ کی فضیلت میں خلل انداز نہیں ہوسکتی۔

چوتھی تمہید

اس امر میں کہ اس کتاب میں ہم کس تہم کے دلائل بیان کریں گے۔

یوں تو دلائل کے اس قدراقسام ہیں کہ اگران سب کو بیان کیا جائے تو ایک دفتر
چاہئے اوراقسام بھی مختلف حیثیا ت اور جہالت پر بنی ہیں چنا نچہ ہم اپنی کتاب محک النظر
اور معیارالعلم میں کسی قدر دلائل کے مختلف اقسام پر دوشنی ڈال چکے ہیں۔گر ہم اس کتاب
میں محض اختصار کے پہلوکو محل دلائل کے مشکل اور ویچیدہ اور باریک اقسام سے پہلو
ہی کرتے والی رصرف تین قسم کے دلائل بیان کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

تبإيتم

جب ہم بھی امر کی نسبت دعویٰ کریں تو اس امر کوالیں دونقیضوں میں بند کر دیں کہا کیکنقیض کو باطل کر دینے ہے دوسری نقیض بقینی الثبوت ہو جائے مثلاً ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جہان حادث ہے یا قدیم مگر دوسری شق اس کا قدیم ہونا تو باطل ہے نتیجہ ہوا جہان حادث اور یہی ہمارا مدعاا ورمطلوب تھا۔

اس مقام پر ہما را مطلوب دومقد مات سے حاصل ہوا ہے ایک بید کہ جہان یا حادث ہے یاقد یم دوسرا بید کہ جہان یا حادث ہے یاقد یم دوسرا بید کہ جہاں کا قدیم ہونا محال ہے اور حاصل بھی ان مقد ، ت کے خاص تناسب ادر ملاب سے ہوا ہے اگر چہ کوئی مدعا اور نتیجہ دلیل کے ہر دومقد مات کے ملائے بغیر ثابت نہیں ہوسکتا محمر تا وفتیکہ دلیل کے ہر دومقد مات کے مابین ایک خاص نوعیت کا رابطہ و تعلق نہ ہوا وران میں خاص خاص تر دت کا خیال ندر کھا جائے تو مطلوب کا حاصل ہونا ایک محال امرے ہاں ہر دومقد مات کو جب مناسب ٹر وت پر تر تیب دیا جائے تو مطلوب کا حالا

ہونا بیٹی امر ہے اس حاصل کر دہ مطلوب کے مختلف جہات کے دس مختلف نام ہیں جب کی خصم کے مقابلہ ہیں پیش کیا جائے۔ مثلاً ایک فخص جہان کے قدیم نظا کا کے سہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک فخص جہان کے قدیم نظا کے ہم اس کے مقابلہ ہیں اس کے حدوث کو پیش کریں تو اس وقت اس کا نام ہماری اصطلاح ہیں دعویٰ ہوگا اور اگر یوں ہی ذوق تحقیقات کے طور پر حدوث عالم کا ہمیں دعویٰ ہوتا اسے مطلوب کہا جائے گا۔ بھی اس کو دلیل کے ہر دومقد مات کے لیاظ ہے جواس کی نسبت مطلوب کہا جائے گا۔ بھی کہا جاتا ہے اس کا کوئی نام ہو جب اس پر دلیل قائم کر دہ شدہ کے مقامات کو فقص تنظیم کرے گاتو خواہ مخواہ مطلوب کی ثبوتیت کا اُسے اقر ارکر فاپڑے گا۔ کیونکھ دلیل کی ثبوتیت مطلوب کی ثبوتیت کو ستازم ہوتی ہے۔

دوسرى فشم

ہم اپنی دلیل کے مقد مات کو پہلی ہم میں جو خاص ترتیب بیان ہو چک ہے اسکے
ایک اور نئی طرز پر ترتیب دے سکتے ہیں۔ مثلًا پہلے ہم نے حدوث علم کے جوت میں کہا تھا
کہ جہاں یا حادث ہوگا یاقد ہم ۔ گر اسکا قد ہم ہونا باطل ۔ تو بتیجہ ہوا جہان حادث ہو قی ہے
گر اب ہم ایک نئی چال چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شے کل حوادث ہو وہ حادث ہوتی ہے
(یہ ہماری دلیل کا پہلا مقدمہ ہے ) اور جہان بھی محل حوادث ہے (یہ دوسرامقدمہ ہے ) بنتیجہ یہ ہوا جہان حادث ہے ان دونوں صورتوں میں مطلوب صرف ایک ہی شے ہے
مگر اس کے بہوا جہان حادث ہے ان دونوں صورتوں میں مطلوب صرف ایک ہی شے ہے
دلیل کے مقد مات بھی جب خصم سلم کرے گا یعنی جوشئ می توادث ہے اس کا حدوث اور دلیل کے مقد مات بھی جب خصم سلم کرے گا یعنی جوشئ می تو خواہ مؤ اہ اسے حدوث ور عہاں کے لیے حوادث ہونے میں جب اُسے کوئی کلام نہیں رہے گی تو خواہ مؤ اہ اسے حدوث عالم کا اقر ارکر نا پڑے گا۔

تيسرى قشم

پہلی دوصورتوں میں تو ہم نے اپنے مدعا کوٹا بت کرنے اور خصم کے مدعا کو توڑنے ۔الغرض ان دونوں باتوں کالحاظ رکھا تھا گراب ہم صرف خصم کے مدعا پر جزرے کر نیکی طرف توجہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ خصم کا مدعا باطل ہے کیونکہ وہ ایک امر محال کوستازم ہے اور جو شے کسی محال امرکوستازم ہوتی ہے وہ خودمحال ہوتی ہے اس لئے خصم کا

مدعا ہاطل ہے۔

مثلاً ایک مخض ہمارے روبر و دعویٰ کرتا ہے کہ آسان کے دورات غیر متنا ہی ہیں اورہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اس دعویٰ ہے ایک محال امر لا زم آتا ہے وہ کیم اگر آسان کے دورات غیرمتنا بی ہوں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ آسان اپنے دورات غیرمتنا ہید ہُو رے کر چکا ہے تمریدتو محال ہےتو پھراس امرمحال کاستلزم ( آسان کے دورات غیرمتنا ہی ہونا ) بھی محال ہوگا۔

اس جکہ ہمارے پاس دواصل یا دومقد مات ہیں (۱) یہ کہ بر تفزیر آسان کے دو رات غیرمتنا ہی ہونے کے بیرکہنا درست ہوگا کہ آسان اپنے دورات غیرمتنا ہیہ پورے کر چکا ہے۔آسان کے دورات غیرمتنا ہی ہونے کی صورت میں غیرمتنا ہی شئے کی انتہا ایک ایسا دعویٰ ہے معبن عصم کے اقرار اور انکار دونوں کی مخبائش ہے۔ خصم کو اختیار ہے کہ آسان کے دورات کے عدم تنابی شئے کی صورت میں دورات غیرمتنا ہید کا صاف انکار کردے(۲) ید کرآسان کے عدم تنابی کی صورت میں غیر منابی شئے کی تنابی ہونا محال ہے۔ پہلے مقدمہ کی ما ننداس مقدمہ میں بھی خصم کوا قرار وا نکار دونوں کی مخبائش ہے تمرجس صورت میں کہ ہمارے ان دونوں مقدموں کوشلیم کرے گا۔ تو پھراس کواس امر میں کہ آسان کے دورات غیر تمای نہیں ہیں چوں جرال کی کوئی مخبائش نہ رہے گی۔

تین قتم کے دلائل منذ کرہ بالا ہے ہم اس کتاب میں مختلف مقامات میں کام لیں سے بیا ہے دلائل کم بیں کہ حصول مطلوب کے بارہ بیں ان سے کوئی مخص اٹکارنہیں کرسکتا ان دلائل کی رو ہے جس شے کاعلم ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کا نام مطلوب یا مدلول ہے اور ان کے مقد مات کا باہم جو تعلق اور لگاؤ اور ربط ہونا ضروری ہے ۔ ہماری اصطلاح میں دلیل کہلا تا ہے۔ جب تھی مطلوب کے حصول اور ثبوت کے لئے کونی دلیل تجویز کی جات<del>ہ ہ</del>ے اوراس کے مقد مات میں کسی خاص ترتیب اور جوڑ کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو اس وقت دو باتوں کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ایک تو دلیل کے ہردومقد مات (مغریٰ وکبریٰ) کا ذہن میں تصور کرنا اور دوسراا سٰبات کا دریا فٹ کرنا کہ نتیجہ کا حصول دلیل سے کس جہت ہے اور کوئسی حیثیت سے کیونکر اور کس وجہ سے ہوا ہے پہلے امریعنی احضار المقدمتین کا نام فکر اور دوسرے امر کا نام طلب ہے اور ان ہر دوامور کا مجموعہ حیثیت اجتماعی کے لحاظ سے نظر کہلاتا ہے۔نظر کی ماہیت اور کنہ میں دو چیزوں کو دخل ہے۔(۱) اعضاء المقدمتین فی الذہن

لا کا سامر کا در یا فت کرنا کہ دلیل سے نتیجہ کا حاصل ہونا کن کن شرائط اور وجو ہات ہے ہوا ہے نظر کی تعریف نظر کی تعریف بیس بہت پچھا ختلاف ہے بعض نے صرف فکر مدنظر رکھکر اس کی تعریف محض فکر کیساتھ کی ہے۔اور بعض نے صرف طلب پر ہی اِس کی تعریف کی بنار کھی ہے۔ گریہ دونوں تعریف کی بنار کھی ہے۔ گریہ دونوں تعریف اس کی سیحے تعریف وہ ہے جس میں فکر اور طلب دونوں کو دخل دیا گیا ہے۔ جسیا کہ تعقین نے کہا ہے انب المف کو الملذی مسطلب بد من تیا م بد علما او غلبہ ظن نظرا یے فکر کا تام ہے جس سے حصول یقین یا غالب گان مطلوب ہو۔

نظری تعریف میں اگر چاعاء حفزات نے بہت کچھ فامد فرسائی کی ہے اور طرح کی عبارت آ رائیوں سے اس کی ماہیت بیان کرنے میں تفتیح اوقات کی ہے۔ گران کی بیطول بیانی اور فاج بخی بجزاس کے کہ اور ضروری اور مفید مضامین پر فور کرنے کے سبتہ راہ ہوکو کی مفید اور دلچیپ آور امر فابت نہیں کر سمقی ۔ کیونکہ بیقو ہر فر دو بشر کوتسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہر ایک ولیل میں در اصل (ولیل کے ہر دو مقد مات اور ایک فرع نتیجہ) ہونے ضروری ہیں نیز اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی مدعا کی کوئی دلیل قائم کی مفروری ہیں نیز اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی مدعا کی کوئی دلیل قائم کی امر کا دریافت کرنا کہ دلیل کے مقد مات کیونکہ حصول مطلوب کوتشزم ہوتے ہیں تو اب جھڑزا کہ نظر کی حقیقت تبن احضار ٹی الذ بمن جس کا نام فکر ہے ماخوذ ہے یا دلیل کے مقد مات کے حصول نتیجہ کے استرام کی کیفیت کا دریا فت کرنا جو ہماری اصطلاح میں طلب کہلائے محفظ کو خاصور ت میں طلب کہلائے محفظ کو کا سبت موجود ہیں تو نظر کی ماہیت میں ایک کوداخل اور ایک کو خارج کر دینا کوئی قبارے ایک واضل اور ایک کو خارج کر دینا کوئی قبارے ایسا کا عرف کے سے واقعات میں کوئی تقیر لازم نہیں آ تایڈ تو محض ایک اصطلاحی بات ہے۔ ولکل ان بصطلاح ۔

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہاگر چہ دلیل قائم کرنے کے وفت ان تمام امور متذکرہ بالاکا ہونا ضروری ہے گرہم تو صرف بیہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ علم کلام والوں کی اصطلاح میں نظر کس کو کہتے ہیں تو اس کا جواب بیہ کہ بیہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ نظر کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ بعض صرف فکر کواس کی ما نہیت کا ما بہ القوام خیال کرتے اور بعض صرف طلب ہی کے ساتھ اس کی تعریف کرنے پرتلے ہوئے ہیں اور بعض فکر اور طلب دونوں کو

اس کی ما ہیت میں فطل قرار دیتے ہیں۔الغرض نظر کے متعلق ہرا کیک کی اپنی اصطلاح ہے۔ہمیں ان لوگوں سے بڑا تعجب آتا ہے جونظر کی تعریف کے میدان میں نکل کران ہر سہ تعریفات میں ایک آمیک تعریف کے در رفات میں نکل کران ہر سہ تعریفات میں ایک آمیک تعریف کے بہلوگو دبانے اور دوسری ووتعریفوں کور دکر نے شروع ہوجاتے ہیں اور اس کو بڑا ما بیٹا زاور علیت کے شوت کا اعلیٰ ذریعہ بیجھتے ہیں۔اگر بیلوگ تھوں کا دیر کیلئے غور کرتے تو انہیں معلوم ہوجاتا کہ اس لفظی تنازع اور اصطلاحی اختلاف سے واقعات پر پچھا تر نہیں پڑسکنا۔فس الا مریس دلیل کے قائم کرتے وقت فکر اور طلب دونوں کے مفہوم موجو دہوتے ہیں۔

بہم نہایت وثوتی سے کہتے ہیں کہ بہت کی غلط فہمیاں محض اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ معافیٰ کے بیجھنے ہیں ان کوالفاظ کے تالع قر اردیا جاتا ہے۔ حالا نکہ الفاظ معافیٰ کے تالع ہوتے ہیں اگر پہلے معافی کا صحیح طور پرموازنہ کرکے الفاظ کوان کے ساتھ مطابق کیا جائے تو بہت بچھ غلط فہمیاں رفع ہو گئی ہیں۔ بہر حال اصطلاحی اختلافات سے معقولات پر کچھ اثر نہیں پڑسکتا۔ ہماری اس تقریر ہے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ نظر کی تعریف میں جو علماء کا اختلاف ہے وہ کہاں تک درست ہے اور ان پر اصحاب ترجیح نے حاشتے چڑھائے ہیں وہ کس حد تک قابل و تعت ہیں۔

اس جگدایک فدشہ واقع ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر دلیل کے مقد مات کو تھم تسلیم کر ہے تو بیشک متبجہ کے حصول کا اقر ارکر نا تھم کو ضروری ہوگا۔ گر ہوسکتا ہے کہ ہرایک دلیل کے مقد مات کا فو را وہ انکار کر دے آپ عجیب سے عجیب صورتوں میں اپنے دلائل کو چیش کریں گر وہ ''لانسلم'' کہنے ہے آپ کی محنت خاک میں ملا دے گا۔ ہمارے پاس پچھا ہے وجو ہات ہونے والیس کم ایسے وجو ہات ہونے جا ہم ہیں جن کے چیش کرنے سے اسے انکار کرنے کا موقع ندمل سکے ۔اس خدشہ کا جواب یہ ہے کہ مجملہ کئی ایک وجو ہات کے اس جگہ صرف چھا ہی وجو ہات ہم چیش کرتے ہوا بیں کہ وانکار کی مطلق گئج اکش نہیں رہتی ۔

یدامور حسیہ ہیں۔ بینی ایسے امور جن کا اوراک حواس باطنہ یا ظاہرہ سے جمیں حاصل ہوتا ہے مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ ہرحاوث کے خلئے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اور جہاں میں بھی طرح طرح کے حواث ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس لئے جہاں کے لئے بھی کوئی سبب ضرور ہے۔ تو اس دلیل کا دومرا مقدمہ یہ ہے کہ جہاں میں طرح طرح کے حوادث ہمیں نظر آتے ہیں ایسا مقدمہ ہے جس کا ہم حوادث فلا ہرہ سے مشاہدہ کرتے ہیں حوادث ہمیں نظر آتے ہیں ایسا مقدمہ ہے جس کا ہم حوادث فلا ہرہ سے مشاہدہ کرتے ہیں

\_ کیونکہ ہم شب وروز دیکھتے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتا ہے اورکوئی اس جہاں فانی کوچھوڑ کرؤارالیقا کی طرف سد ھارتا ہے کہیں درخت ہواکے جھوٹکوں سے گرتے میں اور کہیں اور پیدا ہوتے میں ۔ ہارشیں ہوتی میں اور بادل کر جتے میں ۔اولے پڑتے ہیں بجلی کڑ کتی ہے ۔ سخت طوفان آ بتے ہیں۔طرح طرح کی مکروہ اوراحچی احجی آوازیں سنائی دیتی ہیں دنیا کی عجا ئبات مختلف رنگوں میں جلوہ گرہوتی ہیں ۔کوئی خوبصورت ہے کوئی بدنما وغيره على يَمْزُ القياس وجداني كيفيات جيسيعُم وخوشي "تكليف وآرام وغيره بإطني حواس سے محسول ہوتے ہیں۔ الغرض ہرجگہ اور ہرآن میں تغیروا نقلاب کا سلسلہ شروع ہے اورشروع رہے گا۔ایسے تسی امورکی نِسبت کسی خصم کوا نکار کرنے کا موقع نہیں بل سکتا۔ ۔ ۲\_ دوامور ہیں جوصرف عقل ہی گئے ذریعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں ۔مثلًا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں حادث ہے کیونکہ ایسی شے جوحوادث سے پہلے موجود نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ ہویا پیچھے وہ حادث ہوتی ہے اور جہاں بھی ایک ایسی شے ہے جوحوادث سے پہلے موجود نہ تھی بتیجہ ہوا کہ جہال حادث ہے اب اس دلیل کا پہلا مقدمہ کہ جو شے حوادث سے پہلے موجودنہ ہووہ حادث ہوتی ہے محض عقل ہے ٹابت ہوسکتا ہے کیونکہ جو چیز حوادث سے پہلے ہوگی وہ یا تو ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے بیچھے ۔اور دونوں طرح پر اس کا حا دث ہونا . نگا ہر ہے اگر کوئی عقل کا اندھا اس کا انکار کرے تو بداہت کا منکر ہونے کے علاوہ بر لے درجه کا مجنون اورانسانیت سے گرا ہوا ہوگا۔

س۔وہ امور جو ہمیں تواتر کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔مثلاً ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ تعلقہ نبی برحق ہیں۔ کیونکہ آپ نے بہت سے مجزات دکھائے ہیں وہ برحق نبی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت ملکت کا مجزات دکھلا نا میر بے زدیکہ قابل شلیم نہیں ہے تواس کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ آپ پر قرآن مجید جوسب سے بڑا مجزہ ہے نازل ہوا ہے اس کی موجودگا ہیں تمہارااعتراض قابل ساعت نہیں ہوسکتا۔

اب اگرفتر آن مجید کے مجز و ہونے کے متعلق کسی نہ کسی وجہ سے قصم نے اقرار ظاہر
کیا اور آنخضرت علیہ پر قرآن کے نزول کا اٹکار کیا تواسے پول کہیں گے کہ جیسے مکہ معظمہ
وغیرہ بڑے بڑے بڑے شہروں کا وجود اور حضرت موئ "اور خضرت عیسیٰ " وغیرہ سب انبیاء کا دنیا
میں پیدا ہونا تم کو بذریعہ تواتر معلوم ہوا ہے۔ اور تمہیں ان تمام اشیاء کی موجود برے میں کوئی
کلام نہیں ہے۔ ویسے ہی آنخضرت معلوم

ہواہے۔

۷۔ دلیل میں ایسامقدمدلا یا جائے جو کسی دوسری جگہ نتیجہ کی شکل میں فاہر ہو چکا ہے اور اس
پرایک ستقل دلیل قائم ہو چک ہے جس کے مقد مات جس عقل تو اتر سے پایہ جبوت کو پہنے
چکے ہیں کیونکہ الیمی چیز کو جو ایک وقت میں ستقل دلیل کا نتیجہ ہو چکی ہے۔ دوسرے وقت
میں الیمی دلیل کا جزو بنا دینا جو دیگر امر کے ٹابت کرنے کے قائم کی گئی ہو ۔ کوئی محال نہیں ،
ہے۔ مثلا ایک وقت میں ہم صدوث عالم پر دلیل قائم کر چکے ہیں اور اس دعویٰ کے ثبوت پر
کہ جہان کے لئے کوئی خالق اور سبب ضرور ہے۔ حدوث عالم کو جو پہلے نتیجہ دلیل بن چکا
ہے جزود لیل گردانے ہیں کہ جہان حادث ہے اور ہر حادث کے لئے خالق اور سبب کا ہونا
ضروری ہے نتیجہ ہوا جہان کے لئے خالق ضروری ہے دیکھئے صدوث عالم جو پہلا نتیجہ دلیل تھا
اور اب اس دلیل کا صغریٰ ہے۔

۵۔ایے امور جو ہم کو سننے سے معلوم ہوتے ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ معاصی دنیا ہیں گنہگا
رول سے سرز دہوتے ہیں اور جو چیز دنیا ہیں موجود ہے وہ خدا کی مشیت سے ہے نتیجہ ہوا معلم خدا کی مشیت سے ہو گول سے سرز دہوتے ہیں۔ معاصی کا دجو دنو بذر لیے جس کے ہر ایک فخط کو معلوم ہے اورا گرخور طلب ہے تو یہ ہے کہ ہرایک چیز خدا کی مشیت سے ہوتی ہے اس میں اگر خصم کو انکار ہوتو ہم اس چیز کو یہ کہیں سے کہ اس تول ما شاء اللہ کان و مالم یشا لم یکن ۔ پرامت کا فجماع ہو چکا ہے۔ یہ تول سننے سے محم کو بالکل اطمینا ہو جائے گا۔

۲۔ دلیل کے مقد مات میں ایسے امور بیان کئے جائیں جو کہ قصم کے زدیک مسلم ہوں اور اگر چہ یہ امور ہما رہ کئے ہا تہ اور متواتر رات میں ہے ہی نہ ہوں گر چہ کلہ بیا امور ہما رہ کئے ہا ہے ہی نہ ہوں گر چو کلہ بیا امور قصم کے زدیک تسلیم شدہ ہیں اس لئے اگر ہم ان کو اپنے دلائل اور قیامات میں لائیں گے توبیہ بات ہمیں مفید پڑے گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قصم کو انکار کی مخبائش ہرگز نہ ہوگی۔ اس تقریر میں ہم نے ایک حدتک وہ امور بیان کردیے ہیں ہون کی وجہ ہے دلیل کے انکار کی قصم کو مخبائش ندر ہے۔ اب ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر چہ بید چھ تسم کے امور اس امر میں مساوی ہیں کہ ان میں سے خواہ کوئی ساامر محقق ہوں ج ایک کوئی مخبائش ندر ہتی ۔ محر عموم فائدہ کی جہت سے ہونے مکم کومقد مہ دلیل کے متعلق چوں ج ایک کوئی مخبائش ندر ہتی ۔ محر عموم فائدہ کی جہت سے متفاوت ہیں جس اس متفاوت ہیں جسلوب انعقل مسلوب

الحواس ہوں ساری مخلوقات کے حق میں مساوی ہیں جوامور آ ککھ سے دیکھے یا کان سے سنے جاتے ہیں ۔ وہ اگراندھے یا بہرے کے آھے چیش کئے جائیں تو اس کے نزد کیک سے ہرگز قابید میں تعلیم ندہوں سے۔

جوامور کہ بذید تواتر کے تابت ہوئے ہیں وہ صرف اس کے تن ہیں مفید ہوں کے جس کوتواتر کے ذریعے معلوم ہوئے ہوں بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جوبعض لوگوں کے جس کوتواتر کے ذریعہ سے معلوم ہوئے ہیں۔اوربعض ان سے بالکل نا آشا ہوتے ہیں۔امام شافعی معلم الرحمة کا فتو کی فتیل المعسلم بار لذهبی کے بارے شن ان کے مقلدین کوتواتر کے ذریعہ سے بہنچا ہے گر دیگر انکے مقلدین تک بذریعہ تو اتر یہ فتو کی نہیں پہنچا اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت می جزیات ہیں کہ اکثر فقہا کو ان کا علم نہیں۔ایسے امور جو پہلے اپنے دلائل کے نتائج شے اور اب دلائل کے اجزاء بنائیں گئے ہیں صرف ان سیم کوئی نامی خاص مامی کوئی ہوئے ہیں اور ناظرین کوئی ہوئے ہیں۔ کے خزد کے جوامور مسلم ہوتے ہیں وہ بھی خاص خاص لوگوں کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ کے خزد کیک جوامور مسلم ہوتے ہیں وہ بھی خاص خاص لوگوں کے لئے مفید ہوتے ہیں۔

اب ہم تمہیدات کے بیان سے فارغ ہو بچکے ہیں اور ناظرین کو کتاب کے مغمون کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔

#### يبهلا بأب

## اس باب میں خدا کی ذات کی نسبت بحث کی جائے اوراس میں ہم دس دعاوی ثابت کریں گے۔

پہلا دعویٰ

ا۔خدا کی ہستی کے ثبوت میں علق ہے۔

ال میں کوئی شک وشہنیں کہ ہم دنیا میں ہزار ہااشیا و موجود دیکھتے ہیں اور یہ اشیا آ الی وضع اور تناسب سے بنائی کی ہیں کہ ان کی موجود گی میں کوئی کسی ہم کاشک نہیں۔ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ان میں بعض توالی ہیں کہ اگر ان کی اہیت کی طرف غور سے دیکھا جائے تو بالطبع کسی نہ کسی چیز اور مکان خاص کا نقاضا کرتی ہیں۔ مثلاً ہوا اور آگ او پر جائے کی مقضی ہیں اور پائی اور خاک نے کے کی طرف مائل ہیں اور بینی کے برعس ہیں ۔ ان کی ماہیان مکان محصوص کے اقتصاء یہ ہم اقتصاء سے خالی ہیں۔ جیسے سیابی ۔ سفیدی۔ سرخی ۔ نوشہو۔ بدئو ۔ نم وخوش ۔ شجاعت بز دلی وغیرہ وغیرہ ۔ پہلی ہم کی موجودات میں سے بعض ایسی ہیں جو بالکل بسیط ہیں اور مختلف اشیاء کی پونگی سے ان کی تر تیب نہیں ۔ اس میم کی چیز وں کو جو ہر فر دیا اجز اء لا بینچیز کی کہتے ہیں اور بعض ایسی ہیں جن کی ما ہیت مختلف اشیاء سے میل جول سے پیدا ہموئی ۔ جیسے انسان ۔ گھوڑا ۔ گدھا ۔ کتا خچر وغیرہ وغیرہ ، یہ چیزیں اجسام کہلاتی ہیں۔

دوسری قسم کی موجودات (فیرمجری) میں سے بعض اپسی ہیں جوبدوں کسی محل کے موجود نہیں ہوسلیل ۔ جیسے سیابی ۔ سفیدی۔ سرخی ۔ سبزی وغیرہ ۔ بداشیا ہو آغراض کہلاتی ہیں اور بعض خود بخو دموجود ہیں۔ وہ صرف ایک ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں ۔ اگر چہ جل ہر فردکی موجودیت اور عدم موجودیت میں متعلمین اور فلا سفہ کا مدت سے بخت اختلاف جل ہر فردکی موجودیت اور عدم کی موجودیت کا تو ہرایک ذی عقل قائل ہے۔ موثی سے جلا آتا ہے مگر اجسام اور اعراض کی موجودیت کا تو ہرایک ذی عقل قائل ہے۔ موثی سے موثی سمجھ والا آدی بھی آگر تھوڑی دیر کے لئے خور وقر کر رہے تو اجسام واغراض دونوں کی

موجودیت میں اس کوکوئی شک وشبنیں رہتا۔

ہمیں ان لوگوں پر سخت تعجب آتا ہے جو دیدہ و دانستہ اعراض کی موجو دیت ہے انکار کر بیٹھے ہیں اورعلمی دعویٰ کی بیرحد ہے کہ دنیا بھر میں اپنی نظیر کسی کوئییں سیجھتے ہم ان کے مقابلہ میں دیگر اعراض کی موجو دیت پر دلائل قائم کرنے کو ضروری نہیں سیجھتے ہم صرف ان کے اس انکار اور شور و شغب کی نسبت پوچھتے ہیں کہ بیہ موجو دہ یا معدم ۔ اگر معدوم ہے تو اعراض کی موجو دیت تا بت ہوگئی اور اگر موجو دہے تو اجسام کے قبیلہ میں سے ہے یا اعراض سے مہی شرور شغب اعراض کی موجود کے بیا کہ انسان کی موجود سے بیا اعراض کی موجود کے بیائی شق می باطل ہے تو اب آپ کا بیٹور و شغب اعراض میں سے ہوا جو اعراض کی موجود کی کا اعلیٰ شوت ہے ۔

جب د نیا کی چیزوں کی تقسیم اوران کی موجو دیت نا ظرین کومعلوم ہوگئی ہے تو اب ہم اپنے مدعا کے اثبات کے دریے ہونا جا ہتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ زمین آسان وغیرہ دنیا گی سب چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے
اور ای کا نام خدا ہے۔ کیونکہ دنیا حادث ہے اور ہر حادث کے لیے بھی سبب اور خالق
ہے جو خدا کہلا تا ہے۔ یہ دلیل ہے جس کے دومقد ہے ہیں (۱) دنیا حادث ہے (۲) ہر
مادث کے لئے سبب اور خالق کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے دونوں مقدموں پر دقوقد ح ہو
سکتی ہے۔ جب خصم نے دوسرے مقد ہے پر جرح کی تو ہم اس کے جواب ہیں کہیں گے کہ
بیالیا بین اور ظاہرا مرہے جس میں کسی مخص کو بھی انکار کرنے کی مخبائش نہیں ہے۔
بیالیا بین اور ظاہرا مرہے جس میں کسی مخص کو بھی انکار کرنے کی مخبائش نہیں ہے۔

اگر کسی کواس کے تتلیم کرنے میں رکا دف ہے تو بیصرف حدوث اور سبب کے معنے نہ سجھنے کا بتیجہ ہے۔ حدوث کے معنے ہیں ایک وقت میں کسی چیز کا معدوم ہو تا اور دوسرے وقت میں اسکا موجود ہو تا کال تھا یا ممکن۔ اگر محال تھا تو اب موجود کیو کمر ہوگئ ہے کیونکہ محال وہ چیز ہوتی ہے جو بھی عالم شہود میں نہ آسکتی ہواور اگر ممکن ہے ہے۔ تو اس کے امکان کے یہ معنے ہیں کہ بلحاظ آسکی ماہیت کے اسکا ہو ڈار اور نہ ہوتا دونوں ہرا ہر ہیں اگر معدوم ہے اور اگر موجود ہوئی ہے تو ہیں اس واسطے کہ اس کی علت معدوم ہے اور اگر موجود ہوئی ہے تو اس واسطے کہ اس کی علت موجود ہوئی الغرض ممکن کی اگر ما ہیت کو شولا جائے تو وہ وجود اور عدم دونوں کے اقتضاء سے خالی ہوتی ہے اور اسکی ماہیت میں اس قدر استعداد ضرور ہوتی عدم دونوں کے اقتضاء سے خالی ہوتی ہے اور اسکی ماہیت میں اس قدر استعداد ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی مرجع وہاں پر موجود نہ ہوتو دہ بھی پر دہ عدم میں مستور رہتی ہے اور اگر مرجع ہوجود ہوتو عالم شہود میں جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذائد نہ دہ موجود ہوتو عالم شہود میں جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذائد نہ دہ موجود ہوتو عالم شہود میں جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذائد نہ دہ وہ دہ ہوتو عالم شہود میں جلوہ گر ہوجاتی ہے۔ جب ممکن کی ماہیت اس وضع کی ہے کہ بذائد نہ دو

معدوم ہے اور ندموجود۔ تو اس کی موجودیت کے لئے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کو عدم از لی کے پنجرے سے نکال کر وجود کے دلفریب میدان میں لے آئے اور اس کا ذلیل اور تا پاک پنداس کے گلے سے اتار کر وجود کا داریا ہار پہنا دے اور یہ بات اس تسم کی ہوگی جو ممکنات کے قبیل سے بالکل علیحدہ ورنہ ' خفتہ را خفتہ کے کند بیدار' والامقولہ صادق آئے گاکیونکہ جب وہ خود ممکن ہے اور اسکا وجود عدم اور دونوں اس کے حق میں یکسال ہیں تو دوسری چیز کے لئے وہ کیو نکر علت اور مرجع کہلا نیکی مستحق ہو سکتی ہے بس اس کی جم خدا کہتے ہیں۔

اوراگر تھم دلیل کے پہلے مقد مد (حدوث دنیا) پر گفتگو شروع کر ہے گا تو اس
کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ دنیا چینک حادث ہادراس کے حدوث پر ہمارے
پاس دلیل موجود ہے۔ گرا قامت دلیل سے پیشتر ہم ہم لے کران کا حدوث ناہت کریں گے اور جب
ہیں کہ دنیا کی اشیاء میں سے صرف اجسام کوئی ہم لے کران کا حدوث ناہت کریں گے اور جب
اجسام کا حادث ہونا ثابت ہوجائے گا تو اعراض کے حدوث میں بالکل کوئی اشتہا ہ نہ در ہے گا
کوئکہ اجسام اور اعراض امکان میں دونوں ہرابر ہیں۔ اور جب ایک تم کی ممکن چیزیں
حادث ثابت ہو گئیں تو دوسری قتم کی ممکنات کا حدوث کیوئکر ثابت نہ ہوگا۔ نیز پہلے آپ کو معلوم
ہوچکا ہے کہ اجسام اعراض کامخل ہیں اور اعراض کوان میں حلول کا تعلق ہے تو جب محلول کا
حادث ہونا روز روشن کی طرح ظاہر ہوجائے گا تو حلول کر دہ چیز وں کے حادث ہونے میں
کونسا خفار ور و خائیگا۔

اب ہم اصل دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کے سب اجہام حادث ہیں ۔ کیونکم میٹل حوادث ہیں اور جو چیز کل حوادث ہوتی ہے وہ خود حادث ہوتی ہے نتیجہ ہوااجہام حادث ہیں۔

" اس دلیل کے دومقد ہے ہیں (۱) اجہام کل حوادث ہیں (۲) جو چیز کل حوادث ہیں (۲) جو چیز کل حوادث ہیں جو تھی ہے۔اسائے ہم ان دونوں ہوتی ہے۔اسائے ہم ان دونوں کے اثبات کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مقد مد (اجہام کل حوادث ہیں) کے ثبوت میں ہم اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس قدراجہام ہیں ان میں سے بعض متحرک اور بعض ساکن ہیں اور حرکت و سکون دونوں حوادث کے قبیل سے ہیں اس لئے اجہام کل حوادث ہیں۔

اس پراگریہاعتراض کیا جائے کہ حرکت اور سکون اعراض میں ہے ہیں اور اعراض کا نہ ہم وجود ماننتے ہیں اور نہ صدوث ہتو اس کا جواب یہ ہے کہا گر چہ بڑی بڑی سنجم اورمضبوط کتر بوں میں بہت طول ہے اعراض کے وجود پر اعتر ا ضامت اور ایکے جوا ہاہ کی سِلسلہ بیانی کی گئی ہے۔ مگرمیرے خیال میں اس چھیٹر چھاڑ کا نتیجہ نجیز تضیع او قات کے اور سیجھنبیں اعراض کا وجو دنظر <sub>یا</sub>ت میں ہے نہیں ہے تا کہ ان کے وجود پر کا فی بحث کی جاسکے برایک آ دمی تکالیف باریال ، بھوک بیاس ،سردی گرمی ،خوشی عم وغیره محسوس كرسكتا ہے \_ اور يہ بھى جانتا ہے كەسب چيزيں كيے بعد ويكر ہے موجود بوتى بيل تکلیف ہوتی ہے تو پھر راحت آ جاتی ہے۔ ایک وقت بے ری میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں صحت یاب ہو جاتے ہیں علی ہذا القیاس دوسرے اعراض میں بھی حدوث کا سسند برابر جاری ہے ان تمام چیزوں کا نام اعراض ہے پس ٹابت ہوا کہ اعراض موجود بھی ہیں اور حادث بھی ۔ یہ بات مطلق اعراض سے معلق تھی ۔اب خاص کرحرکت وسعون کی موجودیت اورحدوث کی نسبت ہم کچھ کہنا جا ہتے ہیں ( وہوٰ ہذا ) ہما <sub>م</sub>ارارو ئے بخن زیاد ہ تر فلا سفہ کی طرف ہے اور ہیہ ہوگ عالم کے اجسام کودوشم پرمنقسم کرتے ہیں۔(1) آ سان ادر (۲) عنا صرار بعد یعنی پانی مٹی ۔ آگ اور ہوا۔ آسانوں کی نسبت ان کا میہ اعتقاد ہے کہ یہ ہمیشہ یعنی ازل ہے اپنی اپنی وضع پرمتحرک چلے آتے ہیں ۔ان کی مجموعی حرکت قدیم ہےاور حرکت کا ایک ایک فردھاٹ ہے۔

ار بعد عناصر کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ فلک قمر کے پنچے کی سطح کے اندر لئے ہوئے ہیں اور یہ کدان سب کا مادہ ایک ہوا ہیں۔ ان صورت اوراعراض سب حادث ہیں۔ مادہ پر ان کا توار دہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کداگر پانی کی طبیعت پر حرارت کا فلبہ ہوجائے تو ہوا بن جاتا ہے اور ہوا حرارت سے آگ بن جاتی ہے ۔ علی ہزاالقیاس ہوا کا پانی بن جانا۔ آگ کا ہوا ہو جا۔ پانی کا پھر بن جانا۔ پھر کا پانی بن جانا و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و نار آگ کا ہوا ہو جا۔ پانی کا پھر بن جانا۔ پھر کا پانی بن جانا مغیرہ و ناسفہ کے نزدیک مسلم ہے۔ فلا سفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چار عضروں کے منے ہیں کہ ان چار عضروں کے منے ہیں گابت ہوا کہ فلا سفہ کے نزیک منے میں خارت ہوا کہ فلا سفہ کے نزیک محرکت وسکون ان میں حدول کئے ہوئے ہیں ہوگا کہ اجسام حرکت اور سکون کے بوئے ہیں اور حرکت وسکون ان میں حدول کئے ہوئے ہیں گرہم صرف اسی پر اکتفائیس کرت بلک اس پر مزید روشی ڈ النی چا ہے تیں کے وہ کہ ایک تک

یہ پہلو بہت تاریکی میں پڑا ہوا ہے۔

برجہم یا محترک ہے یہ سکن اور حرکت وسکون دونوں حادث چیزیں ہیں جرکت کا حادث ہونا تو ایسی چیز ہے جو مشاہدہ ہے معلوم ہوسکتا ہے مگر سکون کی نسبت سے بات دل میں کھنگتی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔اس کو حرکت کرنے کی نوبت ہی نہ فوراً رفع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ہم آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہمیشہ سکون کی حالت فوراً رفع ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ہم آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ اس ہمیشہ سکون کی حالت میں رہنے والی چیز کا حرکت کرنا ممکن ہے یا محال ہے۔ کیونکہ ہم ایس جرایک جسم میں حرکت وسکون دونوں کی استعداد ہوتی ہے۔ بعض جسموں کا ہمیشہ حرکت کرنا ہوا تو اربعض کا ساکن رہنا محف خارجی عتوں کی دجہ سے ہو جب چیز ندکور کا حرکت کرنا ہوا تو اور بعض کا ساکن رہنا محف خارجی عتوں کی دجہ سے جو جب چیز ندکور کا حرکت کرنا ہوا تو لیے خیر باد کہہ دیا ہے تو معموم ہوگیا کہ سکون بھی حدث تھا کیونکہ ہم آگے کہی موقع پر نظر کرتے ہیں کہ دو چیز قدیم ہوتی کہ ومعدوم نہیں ہوسکتی۔ جیے از ل سے وہ موجود چل تا بات کردیں گئے کہ جو چیز قدیم ہوتی وہ معدوم نہیں ہوسکتی۔ جیے از ل سے وہ موجود چل تا بی جب تو معموم ہوگیا کہ سکون بھی حدث تھا کیونکہ ہم آگے کہی موقع پر نا کہے دیں باد کہد دیا ہے تو معموم ہوگیا کہ سکون بھی حدث تھا کیونکہ ہم آگے کہی موقع پر نا کہ دیا ہے تو معموم ہوگیا کہ سکون بھی حدث تھا کیونکہ ہم آگے کہی موقع پر نا کہ دیا ہوتی ہو ہودر بتی ہوتی وہ موجود چل

اس تقریر پر بیاعتراض · وارد ہوسکتا ہے کہ بیسب کچھ تب ہوسکتا ہے جب بیہ بات معلوم ہو جائے کہ جسم اور حرکت وسکون میں باہم تغ ہمر ہے بعنی جسم اور چیز ہے اوراس کا حرکت کرنا یہ ساکن رہنااور شے ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم ہے کہتے ہیں کہ یہ جہم متحرک ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ جہم متحرک ہے تو اس سے پایا جاتا ہے کہ جہم اور چیز ہے اور حرکت ایک وصف ہے جوجہم کو عارضی ہے۔ ورنہ ہمارا ہے کہنا ہر گز درست نہ ہوگا کہ بیجہم متحرک نہیں ۔ کیونکہ جب جہم اور حرکت میں اتحاد ہے تو حرکت کی نفی ہونی چاہیئے سکون اور جہم کا باہم متغائیر ہونا بھی اسی پر قیاس کرلو۔الغرض جسم کا اور چیز ہونا اور حرکت کا اور شے بیالیا کھلا اور واضح امر ہے جوکسی دلیل کامحتاج نہیں اس پر بیاعتراض وارد ہوسکتا ہے کہم ماور حرکت وسکون کی باہم مغائرت تو ہم نے تتلیم کرلی۔ مگر ان دونوں وصفوں کا حدوث ہمارے نزد یک مسلم نہیں ممکن ہے کہم متحرک کے اندر وصف حرکت ابتدا ہی ہے جی آتی ہو۔صرف اس کا ظہورا ہوا ہو۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اگر چہ ہم ولائل کے ذریعہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ وصفیہ

حرکت کا ابتدا سے چلا آنا اور بعد میں اسکا ظاہر ہونا۔ یہ دونوں امر خلاف واقع ہیں۔ گرہم اس طول طویل قصے کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ ہم معترض کی بات مان کر کہتے ہیں کہ دصف حرکت کا ظہور ھا دش ہے بس صرف اس سے اجسام کامحل حوادث ہونا ٹابت ہوگی ہے۔ جیسے حرکت وسکون اجسام کی صفتیں ہیں ویسے ہی ان کا جسموں میں ابتدا کسے چلا آنا اور پھر کسی وقت ان کا ظاہر ہونا بھی ان کی بالواسط صفتیں ہیں اور جسے حرکت اور سکون کے ھا دش ہونے ان کا ظاہر ہونا بھی ان کی بالواسط صفتیں ہیں اور جسے حرکت اور سکون کے ھا دش ہونے سے انسان کامحل حوادث ہونا ٹابت ہوتا ہے ویسے ہی ان دونوں صف ت ندکور و بالا کے صدوث ہے ان کی محلیت یا پیر ثبوت کو پہنچ سکتی ہے۔

ایک اوراعتراض بھی وارد ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ حرکت کا حدّ قابل تنظیم نہیں جب
تک آپ اس امرکو ثابت نہ کرلیں کہ وصف حرکت کسی دوسر ہے جسم سے انقال کر کے اس
خاص جسم میں نہیں آتی ممکن ہے کہ وصف حرکت قدیم ہوا ور خاص خاص وقتوں میں مختلف
جسموں میں اس کا دورہ ہومثلاً ایک وقت میں زید میں حرکت تھی بچھ دیررہ کر اس سے عبیحدہ
ہوئی اوراب عمر میں آگئی۔ کسی وقت میں اس سے علیحدہ ہوکر خالد وغیرہ میں جائے گی۔

اس کا جواب رہے ہے کہ اعراض اور اوصاف اپنے محلول سے علیحد و نہیں ہو سکتیں ہرا کیے عرض کا بقاء اور فنا کول کے بقاء اور فنا پر موقوف ہوتا ہے مثلاً زید کے بالوں میں جو خاص سیا ہی ہے اس میں بینییں ہو سکتا کہ کسی وفت عمر کے بالوں میں جا چیئے ۔ زید پر جب پری کا زمانہ آئے گا تو اسکے بالوں کی سیا ہی بالکل نیست و نا بود ہو ج گی ۔ اس امر کے ثبوت پر برزے برزے برنے بوقعت اور نا می گرا می علماء نے مختلف مقامات میں دلائل قائم کے اور اپنی طرف ہے اس میں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ گروہ اپنی اس غرض میں کا میں ب نہ ہو سکے ۔ کوئی ایس زبر دست اور نہایت مضبوط ولیل پیش نہ کر سکے ۔ جس سے مخالفین کے دانت ڈالے جا اور وہ ہمیشہ کے لیئے سر نہ اٹھا تے ۔ اس امر کے اثبات کے لیئے ہم دلیل پیش کر تے ہیں جو امید کے بہت مفید ثابت ہوگی (ہو بدا)

جن لوگوں کا اعراض کے انقال کی طرف خیال گیا ہے۔ ہما رکی سمجھ میں ان کو عرض اور انتقال کے معنے سمجھ میں سخت ضط نبی ہوئی ہے ان چیزوں کی ، ہیت کی تہہ تک ان کو پہنچنا نصیب ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ وہ ایسے دورازعقل امرکی نسبت زور لگاتے۔

انتقال کے معنی ہیں جسم کا ایک مکان چھوڑ کر دوئیر نے مکان میں جانا اس کی حقیت دریا فت کرنے میں ہمیں تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے ۔جسم کی ما ہیت کو جاننا ۔مکان کا تصور ہے موکل کے جوایک خاص تعلق ہے اس کا معلوم کرنا۔ بیعلق جسم اور مکان دونوں سے جدا ہے۔ نداس کوجسم کی حقیقت کے ساتھ اتنی د ہے اور ندمکان کے ساتھ عینیت ۔ در حقیقت بیجسم اور مکان کا ماہدالا رتباط ہے جس کی وجہ سے ان دونوں میں ایک خاص ربط اور لگاؤ ہے۔

بھیے برایک جسم کو مکان کی ضرورت ہے ویسے بی ایک عرض اور صفت کوکل کی ضرورت ہے اور مرسری نظرے دیکھنے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جونسبت جسم کواپنے مکان کے ساتھ ہے جس کا نتیجہ بید نگلا کہ لوگوں کو بید گمان ہوگیا ہے جس کا نتیجہ بید نگلا کہ لوگوں کو بید گمان ہوگیا ہے جس کا نتیجہ بید نگلا کہ لوگوں کو بید گمان ہوگیا ہے جسم ہا وجود بکہ اس کواپنے مکان کے ساتھ ایک فاص تعلق ہے ۔ مکان سے علیحہ وہ ہوکر دوسرے مکان میں جاسکتہ ہے۔ویسے بی عرض کا اپنے ایک کل سے علیحہ وہ ہوکر دوسرے کل میں جانا درست ہے۔ بیس انتقال اعراض کے قائلین کے اس قول کی بنا صرف اس بیا تا درست ہے۔ بیس انتقال اعراض کے قائلین کے اس قول کی بنا

عرض کا جوتعلق کے ساتھ ہے اس کوجہم کے تعلق مکانی پر قیاس کرنا سراسر جمافت اور کم ظرفی ہے۔ آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ جہم کا تعلق مکانی جسم کی حقیقت سے مغائر ہے اور عرض کا تعلق مکانی جسم کی حقیقت سے مغائر ہے اور عرض کا تعلق میں اس کی حقیقت نے کونکہ اگر اس تعلق کوجہم کے تعلق کی ما نندعرض کی حقیقت سے جدامانا جائے تو جسے عرض کو اپنے کل کے ساتھ جوا کی خاص ربط اور تعلق و سے ہی اس تعلق کے سعت کو بھاتی کوعرض کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق ہوگا و سے ہی اس تعلق کے سعت کو تعلق کے تعلق کو تعلق ہوگا ہے۔ تعلق کو تعلق ہوگا ہے۔ اس تعلق کے تع

ریشلس ہے جومحال ہونے کے عداوہ اُس امر کو جا ہتا ہے کہ جب تک غیرمتنا ہی ایک وقت میں مجتمع نہ ہوں۔ تب تک سی عرض کا پایا جہ ناممکن نہیں۔

اصل بات یہ کدا ً رچہ عرض کے تحقق کیلئے کل کا ہو ، ضروری ہے جیسے جسم کے لئے مکان کا ہو ، ضروری ہے مگران دونو اِس میں زمین وسسان کا فرق ہے۔

جو چیز کسی دوسری شئے سکے گا زم ہوتی ہے۔ وہ دوطر ٹیر ہوتی ہے۔ لا زم ذاتی اور یا زم عرضی ۔ لا زم ذاتی وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خارتی یو ذہن میں موجو د نہ ہوتو دوسری شئے ( ملزقم ) بھی موجو د نہ ہو جسے دن کے داسطے سورت کا ہونا۔ جب آسان سے سورج غروب ہو جہ تا ہے اس کے ساتھ ہی رفو چکر ہو جاتا ہے اور جب سورج افق شرقی سے نمو دار ہو ہاتا ہے اور جب سورج افق شرقی سے نمو دار ہوتا ہے تو دن بھی اس کے ساتھ ہی رفو چکر ہو جاتا ہے اور جب سورج افتی شرقی سے نمو دار

کیا جاتا ہے تو اسکے ساتھ ہی دن کا خیال بھی آجاتا ہے۔ لا زم نوضی اس کے بالکل خلا

جسم کے لئے مکان کا زم عرض ہے اور عرض کے لئے محسل لا زم ذاتی ہے جسم کے لئے مکان کالا زم عرضی ہونا اس وجہ ہے کہ پہلے ہم جسم کی ماہیت کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد مکان کی نسبت سوچتے ہیں کہ مکان کوئی واقعی اور ستفل حقیقت ہے یا محسل ایک چیز ہے۔ آخر بڑے بڑے دلائل قائم کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مکان بھی جسم کی طرح مستفل حقیقت رکھتا ہے۔ جس کو ہم مشاہدہ ہے دکھ سے ہیں اور مکان کا خیال کے دل میں نہیں آتا۔ اِسی لیئے جسم کے لئے کسی خاص مکان کا ہونا ضرور کی نہیں ہے اور اگر جسم ایک خاص مکان میں موجود نہ ہوتو اس ہے اس کا بالکل معدوم ہونا لا زم نہیں آتا زیدا گر مسجد میں نہ ہوگا تو اس وقت ہم زیا دہ سے زیا دہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ زید مسجد میں نہیں آتا کر یہ ہرگز نہیں کہ سکتے ہیں کہ زید مسجد میں نہیں گریہ ہرگز نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگی ہے گریہ ہرگز نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگی ہے گریہ ہرگز نہیں کہ سکتے کہ مسجد میں موجود نہ ہونے سے وہ بالکل ہی نیست و نا بود ہوگی ہے لیک خاص مکان لا زمی عرضی ہے نہ لا زم فراقی ۔

عرض کے لیے محل کا زم ذاتی ہے۔ عرض بغیر خاص محل کے نہ خارج میں محقق ہو علق ہے اور نہ ذہن میں اس کا تصور آسکتا ہے مثلاً زید کا طول یعنی لمبائی زید کا طول خارج میں تب موجود ہوگا جب زید تحقق فی الخارج ہو لے گا اور ذہن میں بھی اس کا تصور جب ہی آسکتا ہے جواس کے ساتھ وزید کا تصور کر لیا جائے زید کے مرنے سے اس کے طول کا بھی خاتمہ ہوجا تا ہے۔

زید کے طول کے لیے بغیر زید کے ندخارج ہیں استقلال ہے اور ندؤ ہمن میں اس کامو جود ہوتا بدون اس اختصاص کے جواس کوزید کے ساتھ ہے محال ہے اب اگریہ مانا جائے کرزید کے طول کا زید سے علیمہ ہ ہونا ممکن ہے تواس کی علیمہ گی اختصاص ندکورہ کے رفع ہوجانے کوسٹزم ہوگی اوریہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ اختصاص کے رفع ہوجانے پر طول کا بھی خاتمہ ہوجا تا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ اعراض کا اپنے محلول سے عیمہ ہوجانا محال ہے۔ اب تک تو ہم نے اپنی دلیل کے پہلے مقدمہ کے اثبات پر زور دیا ہے اور ہمارے مخالفین فلا سفہ کسی حد تک اس کو مانتے بھی ہیں۔ مگر ہم دلیل کے دوسرے مقدمہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا چونکہ کل حوادث ہے اس لئے بیخود مجمی حادث ہے۔ اگر عالم کو جوحوادث کامحل ہے قدیم ، نا جائے تو اس کے ساتھ بی آ سان کے دورات کی عدم تنابی کی بنا پر تین دورات بھی غیر متنا بی تسمیم کرنے پڑیں گے کیکن آ سان کے دورات کی عدم تنابی کی بنا پر تین محال امر لازم آتے ہیں(۱) آ سان کے دورات اگر غیر متنابی ہیں تو آج سے پہلے کے دورات کے متعلق یقینا میہ کہنا تھے ہوگا کہ وہ چوری ہو چکے ہیں کیونکہ ز ، نہ ، ضی میں جو چیز ہوتی ہے ۔ ز ، نہ حال کی نسبت اسے میہ کہنا کہ میہ گذر چکی ہے بالکل درست ہوتا ہے تو وہ غیر متنابی بھی ہو متنابی بھی ہو گئا ہی تیں ۔ اور پورے ہو چکے کالفظ بھی ان پر صادق آتا ہے تو گویا وہ غیر متنابی بھی ہو کے اور بیاجتماع نقیم میں ہے۔ ۔

'(۲) آس نے غیرمتنا ہی دورے چونکہ عدد کی حقیقت ہے ہہ برنہیں اس سے وہ جفت ہوں گے یا طاق اور یا دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں یا دونوں یعنی جفت بھی ہوں گے اور طاق بھی بچھی دوشقیس تو باطل ہیں کیونکہ جفت وہ عبر دہوتا ہے جو دوید کئی ایک برابر حصول پر منقسم ہو سکے جیسے دس۔ اب دس دو پر تقسیم کرنے ہے پانچ پانچ کے دو عددوں پر منقسم ہو سکے جیسے نو ہہ ہو سکے ایمن برابر حصوں پر منقسم نہ ہو سکے بیسے نو ہس ہو کتا ہے اور طاق وہ ہے جو جفت کے خلاف ہو ۔ یعنی برابر حصوں پر منقسم نہ ہو سکے ۔ جیسے نو ہس ہو ہرایک عدد یا جمات ہوگا یا نہ ہوگا ۔ یا یوں سمجھے کر ہرایک عدد یا جفت ہوگا یا مور سات ہوگا یا دونوں ہو جو نہ جفت ہونہ طاق ۔ یا جفت اور طاق دونوں ہو دونہ بھت ہونہ طاق ۔ یا جفت اور طاق دونوں ہونہ ورنہ بیلی صور سے ہیں اجتماع انتقصین کا قول کرنا بڑے گا۔

ان کا جفت ہونا بھی نمط ہے کیونکہ جوعد د جفت ہوتا ہے اس میں صرف ایک عد د کی کمی ہوتی ہے ۔اگر یہ کمی پوری ہوج ئے تو وہ عدد طاق ہوج تا ہے مگر جب آسان کے دورے غیر متنا ہی ہیں تو اس میں ایک کی کمی کیا معنے ۔

ان کا طاق ہونا بھی بطل ہے کیونکہ طاق میں بھی صرف ایک کی موتی ہا آر یہ کی پورک ہوجائے تو طاق جفت ہوجا تا ہے ۔لیکن جب دور سے غیر متنائی ہیں تو ان میں سے ایک کیونکر کم ہوسکتا ہے سو جب آسان کے دور سے عدم تنائی کی صورت پر نہ جفت ہو سکتے ہیں اور نہ طاق ۔اور نہ ان سے باہر نگل سکتے ہیں اور نہ بی ان دونو ں کا مجموعہ ان پر صادق آسکتا ہے تو جا بت ہوا کہ بیمتائی ہیں۔ (س) اگر آسان کے دور سے غیر متنائی ہوں تو بیہ ما نتا پڑے گا کہ دوعد دغیر متنائی بھی جیں اور ان میں سے ایک کم اور زائد ہے حالا نکہ جب دونوں عدد عدم تنائی ہیں برابر جیں تو ان کا ایک دوسر سے سے کم وجیش ہونا ہر گر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عدد کم وہ ہے جس میں بہنست زائد کے بچھ کی ہواگر یہ کی پوری ہوجائے تو وہ د ونوں برابر ہوج تے ہیں گرمگر جب عدد کم غیرمتنا ہی ہے تو اس میں کی کے کیا معنے ۔

اب دیکھنا میہ ہے کہ اگر دوسرے غیر متنا ہی ہوں تو وہ غیر متنا ہی عددول کا ایک دوسرے ہے کم وہیش ہونا کیونکر لازم آتا ہے سود کیکھئے اورغور سے دیکھئے۔

تمام فلاسفداس امر پرمتفق ہیں گہزهل تمیں سال کے بعد ایک دورہ کرتا ہے اور سشس ہرسال میں ایک دورہ کرتا ہے سواگر تمیں سال کے بعد زحل کے دوروں کوشس کے دوروں سے نبیت لگائی جائے تو زحل کے دوسرے شمس کے دوروں کے تیسویں حصہ پر آمد ہوں گے کیونکہ تمیں سال میں زحل نے صرف ایک دورہ کیا ہے اور شمس تمیں دورے کر چکا ہے اور ایک تمیں کا تیسواں تقعہ ہوتا ہے اور ساٹھ سال کو زحل کے صرف دو دور ہے ہوں گے اور شمس کے دوروں کی تعداد ساٹھ تک بہنچ جائے گی۔ بھی ہذا القیاس قمران لوگوں کے نزدیک بارہ ماہ میں ہرہ دورے کرتا ہے سوسال کے بعدش کے دوروں کو قمر کے دوروں درکے دوروں کے سیست لگانے ہے شمس کے دورے قمر کے دوروں کا بارہواں حصہ برآمد ہوں گا اب دوروں کو کیے دوروں کا بارہواں حصہ برآمد ہوں گا اب دوروں اور قمر کے دوروں اور قمل کے دوروں اور قمر کے دوروں اور کی خوروں اور کی خوروں کو کیکھ کیا تھوں کیا کیا تھوں کیا تھ

اس جگہ پر ایک بیہ اعتراض وارد ہوسکتا ہے کہ متکلمین کے نزدیک خدا کے مقد ورات اور معلومات دونوں غیر متناہی ہیں حالا نکہ خدا کی معلومات دونوں غیر متناہی ہیں حالا نکہ خدا کی معلومات بہنبت مقد ورات کے زائد ہیں۔کیونکہ خدا کی ذات صفات قدیمہ اس کی صفات قدیمہ میں ......... شریک انباری اجتماع التقنین ارتفاع التقنین غیرہ وغیرہ۔ بیالی چیزین کلجو خدا کومعلوم ہیں۔گران کے پیدا کرنے پر خدا کومطلق قدرت نہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جہاں ہم خدا کے معلو مات کوغیر متنا ہی کہتے ہیں۔ وہاں خدا کے مقد ورات کوغیر متنا ہی کہنے ہے ہما راوہ مطلب ہر گزنہیں ہوتا جومعلو مات کوغیر متنا ہی کہنے سے ہما راوہ مطلب ہر گزنہیں ہوتا جومعلو مات کوغیر متنا ہی کہنے سے مراد میہ ہے کہ خدا کی ایک صفت قدرت ہے جس کی وجہ سے خدا دنیا کی مختلف چیزوں کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے خدا میں میہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کی ایجا دی قدرت کیسی حدیر مضہر جائے اور آ گے مخلوقات کے ایجاد پران کوقدرت ندر ہے۔

ہما را میر کہنا کہ خدا کی ایک صفت قدرت ہے جس کیوجہ ہے وہ ایجا د پر قدرت رکھتا ہے اور نداس امر کی طرف مثعر ہے کہ یہاں بہت سی غیر متنا ہی چیزیں ہیں اور نہ ہی اس

میں ہے یہ پایا جاتا کہ وہ متناہی ہیں۔

جن ہوگوں نے ہمارے اس لفظ مقد ورات اللہ تعالمی و معلومات غیر منا ھیسہ سے خدا کی مقد ورات کا غیر متنا ہی ہونا مجھ لیا ہے زیادہ تران کی منظمی کی ہن مقد ورات
اور معلومات کے تشابلفظی پر ہے چونکہ مید دونوں الفاظ جمع مئونٹ کے صیغے ہونے میں برابر
تضاس لئے ان کو بید مغالطہ لگا مگر میہ قاعدہ ہے کہ الفاظ معانی کے تابع ہوتے ہیں نہ معانی
الفاظ کے ۔
الفاظ کے ۔
ایس میں ما

د وسرا دعویٰ

کا نتات عالم کے لئے جوسب اور خالق (خداوند تعالی ) ہم نے ٹا ہت کیا ہے اس کا قدیم ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ حادث ہے تو اس کے لئے کسی اور خاتی وجود ما نتا پڑے گا۔اوراگر وہ بھی حادث ہے تو اس کے سئے خالق تلاش کر نا پڑے گا۔ علی ہٰڈ االقیاس اگر یہی سسدالنے غیر النہیۃ چلا گیا تو تسلسل کا وجود له زم آئے گا جومحال ہے اور اس کے آگے اور کوئی خالق تجو پر نہیں اگر بیسلسلہ کسی ایسی خالق پر ختم ہوگیا جوقد یم ہے اور اس کے آگے اور کوئی خالق تجو پر نہیں ہوسکتا۔ تو کا نتا ت عالم کا خالق (خداوند کریم) بھی وہی ہوگا جس پر بیسلسلہ منقطع ہوا ہے اور راسے میں جو اسباب نظر آئے جی وہ سب کے سب وسائل اور وس لط کے در ہے میں ہول گے اور بس ۔

خدا کوقد یم کہنے ہے ہما را یہ مطلب ہے کہ اس کے وجود سے پہلے نیستی نہیں بلکہ ہمیشہ ہے اسکا وجود چلا آیا ہے۔ جہاں تک ہما را امکان ہے ہم نظر دوڑائے مگر اس ہے بھی آگے خدا کا وجود تھا سواب بیسوال ہر گزنہ وار دہو سکے گا کہ قدیم کے سرتھ قدم کی صفت بھی آپ ٹابت کررہے ہیں تو جیسے خدا کی ذات قدیم ہو سے بی بیصفت بھی قدیم ہوگی اور جیسے خدا کے قدم کی صفت کی ضرورت ہے ویسے بی اس صفت کے جیسے خدا کے قدم کی صفت کی ضرورت ہوگی فیسے گئے جذاً ، اور تسلسل ہے جو محال ہے۔

## تيسرا دعوي

جیسے کا نئات ، لم کا خالق از لی اور قدیم ہے۔ ویسے ہی اس کے واسطے ابدی ہونا مجی ضروری ہے۔ بیعنی وہ ابیا ہونا چاہئے کہ اس کے لئے بھی فنا ادر اس کے وجود کے لئے

تمجھی زوال نہ ہو۔اس کی دلیل یہ ہے کہا گراس پر زوال کا عائد ہونا جائز ہوا تو جیسے ایک معدوم شے کے وجود کے واسطے سبب اور خالق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ویسے بی اس کے وجود کے زوال کے لیئے بھی سبب اور خالق کا ہونا ضروری ہوگا ۔ کیونکہ اس صورت میں خالق کے وجود کا زوال ایک حادث چیز ہےاور ہرجادث کے لئے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہوتا ہےاب مرجح یا فاعل ہوگا یاز وال کی ضعہ یا خالق کے وجود کے شرا کط میں کسی شرط کا معدوم ہو جانا ۔مرجح کا فاعل ہونا ناج ئز ہے کیونکہ فاعل اس چیز کو پیدا کرسکت ہے اوراس کے فعل کا ثمرہ و بی شے ہوسکتی ہے جوستقل ہستی رکھتی ہواوراس کے وجو د پرمختلف تسم کے آتار : مِرتب ہوسیس یا یوں کہیئے کہ اس پر شے کا لفظ بولا جاسکتا ہومگریہاں پر فاعل کے فعل کا ثمرہ خالق کا عدم ہے جولا نھنے ہے معتز کہ کے نز دیک اگر چہ معدوم پر بھی شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے گرایسی شئے ان کے نز دیک بھی ثمر ؤ قدرت نہیں بن سکتی ۔اگر فاعل کی سبت یو چھا ج ئے کہ هل فعل الفاعل شنیا کیا فاعل نے کوئی شے پیدا کی آس کے جواب میں یمی کہنا پڑے گامافعل شینا کسی شے کو پیدائہیں کیا۔اگرخال کے زوال کا مرجح اس کی ضد قرار دی جائے تو وہ دوہاتوں ہے خالی نہ ہوگی ۔حادث ہوگی یا قدیم اگر حادث ہوئی توایک قدیم شئے (خالق) کے زوال کا سبب کہلانے کی کیونکرمستحق ہوگی ۔اور ِاگر قدیم ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ازل ہے یہ چیز خالق کے ساتھ چیں آئی ہے ۔مگر پہلے بھی اس نے اس کے نیست و نا بود کرنے کا قصد نہیں کیہ اوراب اس کی بیخ کئی کے دریے ہوگئی۔

خانق کے وجود کی شرطول میں ہے کسی شرط کا معدوم ہو جا بھی خالق کے زوال کا مراج خنبیں ہوسکتا کیونکہ شرط اگر حادث ہے تو جادث چیز قدیم (خانق) کے لئے علت کیوں کر ہوسکتی ہے اوراگراہے قدیم مانا جائے تو جوشک قدیم چیز کی معدومیت کومحال قرار دیتا ہے اوراس شرط قدیم کے زوال کو کیوں کرشلیم کرے گا۔

سوجب خالق کے زوال کا مرجح ان تین چیزوں میں ہے کو ئی بھی نہ ہوسکا تو ہے بات ٹابت ہوگئی کہ خالق جیسااز لی ہے ویسا ہی ابدی بھی ہے۔

چوتھا دعومیٰ کا ئنات عالم کا خالق جیسااز لی وآبدی ہے ویسا نہ وہ جو ہر ہے اور نہ اس کوئسی مکان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ بیرٹا بت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے اب اگر اس کا کسی مکان کے ساتھ تعلق ہوتو اس کو بیے کہنا تھے ہوگا کہ اپنے مکان میں ہے موکت کر کے کسی اور مکان کی طرف چلا گیا ہے یا اپنے مکان میں ساکن ہے۔ الغرض اس صورت میں حرکت یا سکون کے ساتھ اسکوموصوفیت کا رابطہ ہوگا اور حرکت وسکون دونوں صادث چیزیں ہیں اوریہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ حادث کامحل بھی حادثات ہوتا ہے لہٰذا خالق حادث ہوگا۔

اگر کوئی بیسوال کرے کہ اسکی کیا دجہ ہے کہ متکلمین ان لوگوں کی سخت مخالفت کمیتے ہیں۔ جو جو ہر کے لفظ کو خدا و ند تعالیٰ پر بو لتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو احتیاج الی المکان سے مقدس اور متر استجھتے ہیں تو اس کا جواب بیا ہے کہ اس قتم کے الفاظ کا خدا تعالی پر اطلاق کرنا اگر چہ عقل کے نز دیک کوئی متبجن امر نہیں گر ہم کو ایسے اطلاقات سے وہ چیزیں موکمتی ہیں لغت اور شرح -

لغت تو اس لئے کہ مثلاً جو ہر کوخدا پراطلاق کرتے وقت بیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیلفظ بہنست خداوند کریم کے حقیقت ہے یا استعار ہ حقیقت تو صراحناً باطل ہے اور استعار ہ بھی اس لئے نا جائز ہے کہ مشہہ بہہ میں بہنست مشہہ کے وجہ شبہ کی ممولی تو اس کی ذات اقد سیمین بڑا بھاری نقص لا زم آئے گا۔

اورشر آع اس لینے کہ شرع کا بیمسلمہ قاعدہ ہے کہ جن میں لفظوں کوخدا پر اطلاق کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے ان کے بغیر کسی دوسرے لفظ کا خدا پر اطلاق کرنا نا جائز ہے۔ اس واسطے شرع کی اصطلاح میں خدا تعالیٰ کے جس قدر ذاتی اور صفاتی اساء ہیں ان کا نام اساء تو فیقی قرار پایا ہے۔

بإنجواں دعویٰ

فدا تعالی جسم بھی نہیں کیونکہ جسم کی ترکیب ایسے دو جو ہروں کے ملنے ہے ہوتی ہے جن کوایک دوسرے کی طرف احتیاج اوران میں ایک خاص تعلق وربط ہوتو جب یہ ثابت ہو چکا ہے خدا وند تع کی جو ہرنہیں تو جسم کسے ہو سکے گا۔ کیوں کہ جس پر جسم صاوق آتا ہے اس پر پہلے جو ہر کا اطلاق ہوتا ہے وجہ اس کی ہیہ جو ہر کا مفہوم جسم ہے کسی قدروسیج ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جومفہوم وسیع اور عام ہوتا ہے وہ خاص کے سب فرا دبھی بولا جاتا ہے اور علاوہ ان کے اور بھی کئی ایک افراد پر اس کا اطلاق صحیح ہوتا ہے۔

ام کوکو کی مختص اپنی اصطلاح میں خداوند کریم کوجسم کے لفظ سے پکارتا ہے۔اوراس اطلاق میں جسم کے حقیقی معنے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے توعقل کے نز دیک اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں لغت اور شرع میں بیعل بالکل نا جائز ہوگا۔ نیز اگر خداوند کریم جسم ہوتو کسی خاس شکل اور مقدار میں ہوگا اور جس شکل اور مقدار میں ہوگا اگر خار جی امور ہے قطع نظر کی جائے تو اس سے چھوٹا یا بڑا ہو نا بھی اس کاممکن ہے تو اب اس کو خاص شکل اور مقدار دینے کے لئے کوئی مرجح ضرور ہوگا جس نے اس کو خاص انداز پر پیدا کیا ہے تو اب خدا مخلوق ہوگا نہ خالق۔

## چھٹا دعویٰ

کا ئنات عالم کا خالق عرض بھی نہیں۔ کیونکہ عرض ہاری اصطلاح میں وہ چیز ہوتی ہے جواپنے موجود ہونے میں دوسری چیز کی مختاج ہو۔ وہ چیز یا جسم ہوگی یا جو ہراور بید دونوں حادث چیزیں ہیں اور بید قاعدہ ہے کہ اگر محل حادث ہوتو اس میں حلول کر دہ چیز بھی حادث ہوتی ہے لہٰذاخلاق ما مہم خابت کر پہلے ہم خابت کر پہلے ہیں کہ بید قد میم اور از لی وابدی ہے۔

اگر وہ عرض ہے بیمراد لی کہ وہ الی صفت کا نام ہے جود وسری چیز کی مختاج تو ہو گر دوسری چیز مکان اور جہات کی تقلید ہے منز ہ اور مقدس ہوتو ایسے عرض کے وجو د ہے ہم بھی تکرنہیں ۔ کیونکہ خدا کی صفات اسی قبیل میں سے جیں گر نزاع اس میں ہے کہ صانع اور خالق کہلانے کا استحقاق وہ ذات رکھتی ہے جوان صفات کی موصوف ہے یا صفات۔

جب ہم کہتے ہیں کہ صالع اور خالق صفت نہیں تو اس کہنے ہے ہماری غرض ہیہ ہوتی ہے کہ صانعتیت اور خالقیت یہ دونوں صفتیں اُس ذات کی طرف منسوب ہیں۔ جس کے ساتھ جملہ صفات قائم ہیں۔ نہاس کی صفات کی طرف جیے ہم کہتے ہیں کہ بڑھئ عرض اور صفت نہیں تو اس وقت ہماری بیغرض ہوتی ہے کہ نجار بہت بڑھئ کی طرف منسوب ہے نہ ''اور صفات کی طرف میں اور کہتے کہ بڑھئ وہ خود ہے نہ اس کی صفات ۔

اگر کوئی شخص ان دوند کورہ بالا معانی کے بغیر عرض کا کوئی اور معنے لے کراس کو خدا پر اطلاق کرتا ہے تو اس کولغت اور شرع جواب دیے گی یعقل کے نز دیک بیکوئی محل امر نہیں۔ امر نہیں۔

ساتو اں دعوا یٰ

خدانداوپر ہےند نیچ نددا کی ہےند باکیں۔ندآ کےند پیچے الغرض جہات سقد

میں ہے کئی جہت کے سرتھ اس کو اختصاص اور تعلق نہیں۔ جہات سقہ یہ ہیں۔ او پر نیچے دائیں بائیں۔ آگے چھھے۔ عربی زبان میں ان کے بیان فوق تحیت یہ بین شمال ، قدام خلف چہت اور اختصاص کے معنے سمجھ لینے ہے ہرایک آ دمی کو کال یقین ہو جاتا ہے کہ جہات سقہ کے ساتھ مناسبت اور تعلق والا معا ملہ صرف اجسام اور اعراض ہی کے ساتھ خاص ہے۔ جوذات جسمیت اور عرضیت سے بالاتر ہواس کوان میں سے کسی جہت سے کوئی سروکا رئیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جہات کی تقلید میں وہی شے آسکتی ہے جو کسی خاص مکان کی متمنی ہو ہرا یک چیز جو کسی خاص مکان کی متمنی ہو ہرا یک چیز جو کسی جہت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے پہلے مکان کالحاظ کر لیا جاتا ہے اور پھراس کی خصوصیت کا دراک ہوسکتا ہے۔

کسی چیز کے اوپر ہونے کا میہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسے مکان میں ہے جوسر کی جانب ہے اور پنچے ہونے کے میہ مخل میں کہ وہ ایسے مکان میں ہے جو پر وک جانب ہے اور پنچے ہونے کے میہ مخل میں کہ وہ ایسے مکان میں ہے جو پر وک کی جانب ہونا پر آگے ہونا پر چچھے ہونا۔ تو اب ہرا یک چیز کے کسی جہت میں ہونے کے میہ معنے ہوئے کہ وہ سی مکان میں ہے مگر کسی اور خصوصیت کو لئے میں ہوئے کہ وہ سی مکان میں ہے مگر کسی اور خصوصیت کو لئے میں ہوئے کہ وہ سی مکان میں ہے مگر کسی اور خصوصیت کو لئے

کسی شے کامستی فی الجبت ہونا وطرح پرمتھور ہوسکتا ہے۔ ایک بید کہ اس کو جہت کے ساتھ ایب ربط ہو کہ اس کے بغیراس کا تحقق ملکی ہویہ بات جو ہر میں پائی جاتی ہونکہ اس کی سرشت اور حبلبت بواخل ہے کہ جب بیہ بستی کا لباس پہنے تو او پر ہویا نیچے۔ دائیں جانب ہویا بائیس آگے یا پیچھے دوسرے بید کہ کسی اور چیز کے ذریعہ سے جہت میں اس کا پایا جا ناہو جیسے اعراض۔ ان کی بھی نسبت جہات کی طرف کی جا سکتی ہے مگراس لیئے کہ بیجو اہر میں طول کئے ہوتی ہیں اور وہ کسی شہری جہت کے بغیر تحقق نہیں ہو سکتے۔ اعراض کے حوام کوان کے ساتھ سے۔ جوام کوان

اعراض کو جو جہات کے ساتھ نسبت ہے وہ الی نہیں جھجوا ہر کوان کے ساتھ ہے۔ جوا ہر کوان کے ساتھ جوتعیق ہے وہ ان کا ذاتی مقتضے ہے اور اعراض کو جو جہات کے ساتھ نسبت ہے وہ عارضی طور پر ہے۔

ی میں سر پہ ہے۔ جب جہت کے سر تھ منسوب ہونے کی ہر دوصور تیں آپ کے ذہن نشین ہو گئیں اور یہ بھی آپ کومععوم ہو گیا کہ پہلی صورت صرف جوا ہر بی کے ساتھ خاص ہے اور دوسر ک محض اعراض ہی میں پائی جاتی ہے تو اب آپ نہایت آس نی سے اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کوکسی جہت ہے کو کی تعلق نہیں کیونکہ بیہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ خدانہ جو ہر ہے اور نہ عرض ۔ اور کسی جہت کے ساتھ منسوب ہو تا اور پیصرف جوا ہرا دراعراض ہی کے ساتھ خاص ہے۔

اگر کوئی یوں کیے کہ خداوند تعالی کو جہت کے سرتھ منسوب کرنے کے معنے پچھاور ہیں جگی روسے ہم اس کے لئے کوئی نہ کوئی جہت کے مقرر کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ جواہر اور اعراض میں جوطریقہ جہت کے ساتھ منسوب کرنے کا ہے اگراسی شم کی منسو بیت کے خداوند کریم میں آپ قائل ہیں اور جس طرز کی ان کے لئے جہات مقرر ہیں ۔

ای طرز پرآپ بھی اس کے لئے جہت مقرد کرتے ہیں تو اس کے تسلیم کرنے کے لئے جم ہرگز تیار نہیں کیونکہ اس تسم کی جہات کا مقرد ہو تاصرف جو ہراوراع راض کے لئے ہے فقط اوراگراس کے علاوہ کسی اور معنے کے لحاظ ہے آپ اس کے لئے کوئی جہت مقرد کرتے ہیں تو جب تک آپ اس کو بیان نہ کریں ہم اس پررائے زنی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی مراو جہت سے قدرت اور علم ہا ور آپ کے نز دیک اس کے لئے کسی جہت کے مقرر ہونے جبت سے قدرت اور علم ہا اور آپ کے نز دیک اس کے لئے کسی جہت کے مقرر ہونے کے مید معنے ہیں کہ وہ ہرایک امر پر قادر اور ہرایک چیز کا عالم ہے تو اس بات میں ہم آپ کے ساتھ منفق ہیں۔

اگریہ ندموم طریقہ اختیار کیا جائے کہ لفظ حقیقی اوراصلی معنی جھوڑ کر جو پچھ جی میں آیا اس میں سے مراد لے لیا۔اور جب کسی ایک معنے کے کسی نے تر دید کی تو حصت بٹ کہہ دیا کہ میری مراد پچھاورتھی تو اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں۔

ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس ہے جس سے پایا جاتا ہے کہ خدات کی کے لئے کوئی جہت مقر ضیں وہ یہ کہ اگروہ کسی جہت میں ہوتو یہ ظاہر ہے کہ مجملہ جہات ستہ کے کسی ایک جہا کے ساتھ خاص ہوگا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان جملہ جہات کواس کی ذات کے ساتھ برابر نسبت ہے تو اب خداتعالی کا کسی ایک جہت کے ساتھ خاص ہونا واجب بدندات نہ ہوگا مبکد ممکن ہوگا اور یہ قاغدہ ہے کہ ہرایک ممکن کے لئے سبب اور مرج کی کا ہونا ضرور کی ہے سو اب یہ بہت کو مقرر کر اب یہاں بھی کوئی سبب اور مرج ضرور ما ننا پڑے گا جو خدا کے لئے کسی ایک جہت کو مقرر کر دے یہ یہاں بھی کوئی سبب اور مرج ضرور ما ننا پڑے گا جو خدا کے لئے کسی ایک جہت کو مقرر کر دے یہا یوں کہنا جا ہے کہ خدا تعالی اپنی جہت کے تقر رمیں کسی غیر کامختاج ہوگا ہر ہے کہ جو چیز کسی بات میں کسی اور کی مختاج ہو وہ قد یم نہیں ہو گئی ۔ کیونکہ قد یم کبلانے کی وہی چیز جو چیز کسی بات میں کسی اور کی مختاج ہو وہ قد یم نہیں ہو گئی ۔ کیونکہ قد یم کبلانے کی وہی چیز جو چیز کسی بات میں کسی اور کی مختاج ہو وہ قد یم نہیں ہو گئی ۔ کیونکہ قد یم کبلانے کی وہی چیز

ستحق ہوسکتی ہے جوتمام و جوہات میں واجب الوجود بغیرسی کی محتاج نہ ہو۔ حامانکہ پہلے الابت ہو چکا ہے خدا تعالیٰ قدیم ہے۔

ا گرسوال کی جائے کہ ممکن ہے خدا کے لئے جہت مقرر ہو۔ جوانٹرف الجہات ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ فوق ،تحت وغیرہ جہات اس وفت مقرر ہو کی ہیں ۔ جب سے خاتعالی نے عالم دنیا کواس تر تیب مخصوص پر بیدا کیا ہے۔ پیدائش دنیا ہے پہلے نہ فوق تھا نہ تحت نه يمين وشال \_ نه قدام نه خلف الغرض كو ئى جهت نهقى كيونكه مثلاً فو ق اور تحت ميں سر اور پاؤں کاملحوظ رکھنا ضروری ہےتو جب سراور پاؤں والے ہی مفقو دین<mark>ھے فوق اور تحت</mark> کہاں<sup>5</sup>۔ ا یک اور دلیل ہے بھی ٹابت ہوسکتا ہے کہ خدا کے لئے کوئی جہت مقرر نہیں ہو عمق وہ بیکہ اگر وہ کسی جہت میں تو خواہ مخواہ کسی جسم ہے محاذی ہو گا اور بیرقا عدہ ہے کہ جو شئے سی جسم سے محاذی ہو وہ مجم میں جسم ہے بڑی ہوتی ہے یااس سے کم یامساوی اور کی بیشی اور مساوات کے ساتھ وہی چیز موصوف ہوشتی ہے جوکسی خاص مقداراور را نداز ہ پر ہو۔ سوخدا تع کی بھی کسی خاص مقدا راور حجم پر ہوگا مگر اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کا ا بے مقدار خاص ہے بڑایا حجوثا ہو نامجی ممکن ہے تو ایسے خدا کا اس کے خاص مقدار اور انداز ہیں ہوئے کے لئے کسی تخصص اور مرجح کو تلاش کرنا پڑے گا ،اچھا خدا ہوا جوا پنے وجود

میں سی اور کامختاج ہے۔

اگر بیسوال کیا جائے کہ آپ کی تقریر سے بایا جاتا ہے کہ جو چیز جسی جہت میں رہ کرموجو د ہوتی وہ ضروری مقدار ہوتی ہے اور آپ پہلے لکھ آئے ہیں کہ اعراض بھی جہات کی طرف منسوب ہوتی ہے تو لا زم آیا کہ اعراض بھی مقداری چیز ہیں۔ حالا نکہ مقدار ہونا صرف اجہام ہی کا خاصہ ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ جہاں ہم نے اعراض کو جہات کی طر ف منسوب ہونے والی کہا ہے وہاں پیمی لکھا ہے اعراض کا جہات کی طرف منسوب ہونا ما رضی طور پر ہے ۔ سوجیسے جہات کی طرف ان کی منسو بیت عارضی ہے ویسے ہی ان کے ما رمنی طور پر مقداریت کوشلیم کرنے میں بھی ہمیں کوئی عذر نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دس ء اض دس جوا ہر میں ہی حلول کر سکتی ہے ہیں میں نہیں ۔ سوجیسے جوا ہر پر دس لا کھ لفظ بولا جاسکتا ہے و ہے اعراض پر بھی اس کا اطلاق درست ہے۔ فرق سرف یہ ہے کہ جواہر براس غفه کا احداق فراتی طور پر ہے اور اعراض پر 🖷 رضی ۔

اس جگہ پر ایک سوال وارو ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا تعالیٰ جہت فوق میں استفا<sup>ہ</sup>

پذیر نہیں تو پھر کی وجہ ہے کہ جب خدا ہے کوئی دعا ، نگی جاتی ہے تو ہاتی داور منہ او پر کواٹھا کر ما نگی جاتی ہے تیز حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت کی ہے تی ایک ہاندی کو آتی جاتی ایک ہاند خدا آزاد کرنا جاہا اور اس کے ایمان کی ہابت استفیار کرتے ہوئے اس سے پوچھا آئین اُللہ خدا کہاں ہے۔ اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فر مایا اِنْھَامُوْمنهُ'' بیشک بیمومنہ ہے اگر خدا تعالیٰ آسان کی طرف اشارہ کیا تو آسے کے اگر خدا تعالیٰ آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرنے پراس کے ایمان کی تقید بی کیوں کرتے کی

پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال بقینہ ایں ہے جیں کوئی یہ کے کہ جب خدا تعالیٰ کعبہ میں موجو دنہیں تو ہم حج کرنے کیوں جاتے ہیں۔نماز میں روبقبلہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور جب خداز مین میں نہیں تو سجدے کیوں کرتے ہیں اور نہایت عاجز وانکساری سے وقعے کیوں رگڑتے ہیں۔

اصل بات ہے ہے کہ ہرایک امریں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ونیا کے کاموں سے کوئی کام لوجب اس میں ترتیب نہیں تو وہ کام بالکل مقبولیت کی نظر سے گرا ہوا ہوگا۔ نماز چونکہ وین کے کاموں میں سے نہایت اہمیت رکھتی ہے اور سب سے زیا وہ ضروری ہوئی چاہدا اس میں یہی کمی خاص ترتیب کی پابندی ضروری ہوئی چاہیے اگر نماز میں عام اجازت ہو کہ جدھر چاہومنہ کرلو۔ اور کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے گھڑا ہوچ ہے کوئی مغرب کو۔ کوئی جنوب کومنہ کئے نماز گڑا ارر باہو۔ کوئی شال کی جانب ہاتھ باند سے کھڑا ہوتو ہے نماز کیسی کری معلوم ہوگی۔ ہرکوئی یہی کہے گا کہ یہ کوئی عظیم الثان ویٹی کام اور ہداس کی بینماز کیسی کری معلوم ہوگی۔ ہرکوئی یہی کہے گا کہ یہ کوئی عظیم الثان ویٹی کام اور ہداس کی جبتر تیمی نے نماز میں روبھبلہ ہونے کی اصل غرض سے ہے کہ مسلما نوں کے دلوں میں بھبتی ہو۔ نیز جبات اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا جبلہ جہات اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا کر سے جبات اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں سے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز اوا کی میں اوا کر سے جبی تو خدا تھائی نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی یا دگا رقائم کی کے کہ والی ست کو امار سے لئے مقررت ابرا ہیم علیہ السلام کی یا دگا رقائم کی کہائے کے کہ والی ست کو امار سے لئے مقررت ابرا ہیم علیہ السلام کی یا دگا رقائم کی کے کہائے کہ کہ کے کہ والی ست کو امار سے لئے مقررت ابرا ہیم علیہ السلام کی بردرگی وعظمت فلا ہر کرنے کیلئے اس کواپنی طرف منسوب کر کے' بیت اللہ'' کا لفظ اس پراطلاق کردیا۔

الغرض جیسے روبقبلہ ہونے میں صد ہا حکمتیں ہیں ویسے ہی دعا ما نگنے کے وقت آسان کی طرف ہاتھ محو مذیکہ اٹھا نابھی خالی از حکمت نہیں ۔اس کی آیک طاہری وجہ ریہ ہے کہ جیسے کعبہ نما ز کا قبلہ ہے ویسے آسان دعا کا قبلہ ہے اور خدا تعالیٰ نما زاور دعا ان دونوں صورتوں میں کعبہ یا آسمان میں ہونے سے پاک اور منز ہے۔ نم زکی حالت میں سر ہی وہوں اپنی پیشانی کو نہایت حقارت و تذکیل کی صورت میں خدا تی لئی کے آگے رکھ دینا اور دی مانگئے کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اور منہ کواٹھ ناایک ایک باریک حکمت بھی ہے جواسمار ملکوتی میں سے ایک بھیدا ور معارف اور بجا نبات باطنی کا سرچشمہ ہے وہ یہ کہ انسان کی ابدی نبیت کا دارو مداراس بت برہ کہ خدا کے آگے نہایت انکساری اور فروتی سے آپ آپ کو پیش کیا ہو ہے اور اس کی تعظیم انکساری فروتی اپنے آپ کو پیج سمجھت سیسارے دل کے فعل بیں ۔قوت مقسید اور اعضا ، بیسب اس کے آسات واسب بیں ۔ دل اور اعضا ، میں تبیع ایس جوالیہ بہم رابط ہے کہ اعضاء کے متعلق جو جو خدا کی عبودت کے کام بیں۔ ان کو ہار بار میں تبیع لی ہوں روح نبیت کی میں اثر پڑتا ہے اور دل میں جو ں جو ل روح نبیت کی میں اس کی بیدائش کا مقصود ہالذ اس بیام ہے کہ اپنی ہشتی کو پہچانے اور یہ معلوم کر سے کہ دانسان کی بیدائش کا مقصود ہالذ اس بیام ہے کہ اپنی ہشتی کو پہچانے اور یہ معلوم کر سے کہ دو ان کی کی خطمت اور جاہ وجول کے آگے بیا کی ذرّہ کے مقدار کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ۔ وہ محض نور فر نی چیز ہے ۔ اور اس کی پیدائش خاک سے ہے بندا انسان کو بی ختم دیا گیا ہے کہ اپنی چرہ کو تمام اعضاء میں سے خاص شرف رکھتا ہے زمین پر رکھیتا کہ اس کا بدن عشل انٹر شرائ کی برائی۔ چیز خدا کی طرف جھک ہے ۔ الغرض اس کی برائی۔ چیز خدا کی طرف جھک ہے ۔ الغرض اس کی برائی۔ چیز خدا کی طرف جھک ہے ۔ الغرض اس کی برائی۔ چیز خدا کی طرف جھک ہے ۔ ۔

تعظیم دوطرح پربیوتی ہے۔ دل کی تعظیم اوراعضاء کی تعظیم ۔ دل کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں خداتی لی کی تو حید کا پورا پورااستی د بواور دل کے ذریعہ خدا کی ملوم تبہ ک طرف اشرہ کیا جائے۔

اعدنا ، کی تخطیم کی صورت ہیں ہے کہ ن کے ذریعہ اس جہت کی طرف اشارہ ہیا ہیں جائے کہ جو مجمعہ اور جہت نے ایک خاص اہمیت اور شرف رکھتی ہو وروہ جہت فوق ہے۔

یہ م قاعدہ ہے کہ آ رکو کی شخص سی کے کمالات اور فضائل خلا ہم کرنا چو ہتا ہے تو

یوں کہتا رہے کہ اس کی ہوت تو ساتویں آسان ہے بھی بہند ہے۔ اس جگہ آسان کے بھی تھی معنے ہر سر مراذ نہیں ہوت بھکہ آسان کے استعارہ کے طور پراس کی بلندی مرتبہ مراد ہوتی ہے معنے ہر سر مراذ نہیں ہوت بھکہ تا مان کے استعارہ کے طور پراس کی بلندی مرتبہ مراد ہوتی ہے ایسے بی دیا مانگنے کے وقت ہوتھ اور منہ کو آسان کی طرف اٹھانے ہے تا ہان مقصود با مذات نہیں ہوتا بھکہ خد تھاں کی معواد ررفعت شان کا ضہر رمقصود ہوتا ہے اور اس

د عا ک جاست میں او پر کو ہاتھ اور مندا ٹھانے کی ایک اور وجہ پیجھی ہے وہ پیا کہ عموماً ،

دیکھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے دعا ما تکنے والے نفوس کی اصل غرض اس سے نعمتوں کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور ٹابت شدہ بات ہے کہ خدا کی نعمتوں کے خزانے آسانوں پر ہیں۔ خداتعالیٰ اپنے بندوں کے رزق فرشتوں کوئیر دکرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وَدَدُ فَکُمُ فِی الْسَّمِاءِ وَمَا تُو عَدُونَ اور انسان کی جبلت اور سرشت ہیں یہ امر داخل ہے کہ جب وہ خداتعالیٰ ہے کوئی چیز ما تکے تو جہاں اس کے رزق کا خزانہ ہے اس کی طرف دیکھے۔

لونڈی کے آسان کی طرف اشارہ کرنے پر آنخضرت اللہ کا اس کے ایمان کی تقد ایق کرنا اس وجہ ہے نہیں تھا کہ آپ خدا کو آسان پر بیجھتے تھے بلکہ اصل بات یوں ہے کہ وہ لونڈی کو تی تھی اس کواپنے ایمان کے اظہار کرنے کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آئی بجز اس کے کہ آسان کی طرف اشارہ کرئے آپ کو سمجھا دے کہ میں اس معبود تھی پر ایمان لائی ہوں دوسرے یہ کہ وہ لونڈی پہنے بت پرست تھی اور بت پستوں کے خدا (اصنام) گھروں میں ہوئے تھا اس نے گویا آن خضرت ہے کہ ویا جہاں کہ میں اس معبودوں سے بیزار ہوکر جو گھروں میں ہوئے تھا اس نے گویا آن خضرت ہے کو یہ جہایا کہ میں اس خدا تھا لی پر ایمان لائی ہوں جو گھروں میں رہنے سے پاک اور بالا تر ہے۔ اس جگہ پر ایک سوال وار وہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا تھا لی جہت میں قرار پذیر یہ ہونے سے پاک اور مقدس ہوتو خدا تھا لی کواکہ الی چیز ما نتا پڑے گا جوان چیر جہات سے بہر ہے یا لیوں کہو کہ وہ جہان سے باہر ہے نہ اندر نہ جہان کے ساتھ متھل ہے نہ اس سے منداس سے

اس کا جواب ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہرایک چیز جس میں اتصال اور انفصال کی استعداد ہو دخول وخر وج خالی نہیں ہو گئی ۔ گمر و کھنااس بات کو ہے کہ جس میں نہ اتصال کی استعداد ہو نہ انفصال کی صلاحیت اور اس کو کئی جہتے واسطہ ہوا گراس پریہ غاہیم فہ کورہ بالا صاوق نہ آئیں تو کوئی قباحت لا زم آتی ہے اس کی بعید ہی نظیر ہے ہے کہ کوئی کے کہ ایسی چیز کا پایا جانا محال ہے جو نہ قاؤ کرنے جو نہ جال نہ عالم سواگر اس چیز میں قدرت ملم ، جہل علم کی قبولیت کی استعداد ہے تو اس کا قادر عاجز جائل عالم نہ ہوتا۔ بیشک نا جائز اور ارتفاع القیصین کا باعث ہے کہ کوئی خرابی کا موجب ہے۔

اصل بات ریہ ہے کہ اتصال وانفصال اور جہات میں قرار پذیر ہونے کے قابل

وہ چیزیں ہوتی ہیں جومتحیز ہوں یا کسی متحیز بالذات کے ساتھ قائم ہوں اور خدات کی ہیں چونکہ تحیز اور تحیز بالذات کے ساتھ قائم ہونے کی شرط مفقو د ہے بہذا خدا تعالی نہ مصل ہے نہ منفصل کہ جسمانی میں داخلہ ہے نہ خارج۔

اب قصم ہے پوچھنا چا ہے کہ بتلا والی چیز کا موجود ہونا محال ہے یا ممکنات ہے جونہ تخیز ہوا اور نہ کسی مخیز شے طول کرتی ہو یا بوں کہو کہ وہ نہ اتصال وا نفصال کے قابل ہے اور نہ وہ کسی جہت ہے کے ساتھ مخصوص ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بھی ممکن ہے تو ہما را وعویٰ ثابت ہو چی ہے کہ تخیز (مکانی چیز) حاوث ہے اور یہ کہ ہر حادث کے لئے کسی ایسے سبب کا ہونا ضروری ہے جو حادث نہ ہو۔ اس پراگر وہ یہ کہ کہ کہ اس تم کی حقیقت ہماری سمجھ میں نہ آئے گا اگر یہ مطلب نہ ہو ۔ اس کی حقیقت کو ہما رکی جو جو اس کے کہ اس کی حقیقت کو ہما رکی قوت جیسا کہا اور تو ت متوب ادراک نہیں کر سکتی تو بیشک یہ باتہ درست ہے کہ اس کی حقیقت کو ہماری قوت جیسا کہا اور تو ت متوب ادراک نہیں کر سکتی تو بیشک یہ باتہ درست ہے کہ اس کی حقیقت کو ہماری قوت خیلائی ہو اور متو ہمہ میں وہی شئے آسکتی ہے جو جسمانی ہو یا اجسام سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہو۔

اوراگریہ مطلب ہے کہ اس تشم کی شئے کے ثبوت پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں ہو سکتی تو سے نہائے ہو سکتی تو سے نہائے ہیں ہو سکتی تو یہ غلط ہے ہم نے دلیل عقلی قائم کر دی ہے اور جہاں تک ہم سے ہوسکا ہم نے اس پر کرتے ہیا۔ فرز نہائے ہم کے اس پر کرتے ہم کرتے ہم کے اس پر کرتے ہم کرتے ہم کرتے ہم کے اس پر کرتے ہم کرتے ہم کے اس پر کرتے ہم کرتے ہ

یرروشنی ڈالی ہے۔

اگرکوئی ہے کہے کھینے خیال اور وہم میں نہ آسکے واقع میں اس کی کوئی حقیقت اور ہستی نہیں ہوتی و وصل وہمی اور فرضی ہوتی ہے تو اس کا جواب میہ ہوگی جو گئد خیال خیال آپ کے خیال کی بھی کوئی ہستی نہ ہوگی بھی ایک موہوم اوراختر اس چیز ہوگی کیونکہ خیال خیال میں نہیں آسکتا ورنہ طبر یہ بقہ المشنئ نفعه کا قرار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہزار ہا اشیاء میں قوت خیالیہ میں ان کا انقاش نہیں ہوسکتا۔ مگر وہ اپنے اندر واقعتیت اور ثبوت کا مادہ رکھتی ہیں۔ مثلاً علم قدرت آواز۔ خوشبو۔ حیاء۔ حلم ۔ خصہ ۔ خوشی نئی وخیرہ و غیرہ الفرض صفات نفسانی سب اس قسم کی چیزیں ہیں۔ خدا تعالی کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کر لو انفرض صفات نفسانی سب اس قسم کی چیزیں ہیں۔ خدا تعالی کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کر لو متہا ری قوت خیالیہ اس کو ادراک نہیں کر سکتی مگر وہ نہا بہت زبر دست اور سب سے اعلیٰ ورافع ذات ہے۔

# آ تھواں دعویٰ

ضدا تعالیٰ اس بات سے پاکٹکٹھ برش پر یا کسی اور دسم پر متکمن ہو۔ لینی جس طرح با دشاہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ با دشاہ تخت پر بیشا ہوا ہے یا ایک آ دمی جار پائی پر بیشا ہوا ہے ۔ خدا کو برگزید بات کہنی جا ئز نہیں کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کسی جسم پر متکمن ہوتو اس کی مقداری تتلیم کرنا پڑے گا کیونکہ جو چیز متکمن ہوتی ہے وہ یا اس سے بڑی ہوتی ہے یا اس کے بر براور کمی پیشی اور مساوات کیساتھ وہی شئے موصوف ہوسکتی ہے جومقداری پوالغرض جسم پر متکمن ہونا جسم یا اعراض کے ماتھ خاص ہاور خدا تعالیٰ چونکہ نہ جسم ہے نہ غرض للہذا کسی جسم پر متکمن نہیں۔

اگریسوال کیاجائے کہ خداتعالی کا تول ہے۔اَلسرُ حُسمنُ عَلَی الْعَرُشِ اسْتُوی خداعرض بِرِ مَتَكُمن ہوا۔اورحدیث میں آیا ہے بنزل اللهٰ كل ليلة الى سمآ ، السنوی خدامررات بنچ كے آسان پراتر تا ہا گرخداتعالی عرش پر متكمن نہیں تو خدااور مثالی کے اس قول كے كيامعنے ؟

پہلی بات کا جو ب یہ ہوگ دوگروہ ہیں۔ عام لوگ اور علاء پہلے گروہ کو اس شم کے مسائل میں ہرگز دخل ند ینا چا ہیئے ۔ ان کے لیئے صرف اس قد رکا فی ہے کہ وہ اس شم کی باتوں پر ایمان کے تقیقت میں ان کو کئی شم کا شبہ ند دے ۔ ان کے عقول ایسے امور کو بہت سمجھانے ہے بھی نہیں سمجھ سکتے ۔ فدا کی طرف ہے اتن استعداد پیدا کی گئی ہے کہ وہ شریعت کے موٹے احکام کو سمجھیں اور ان پڑ عمل درآ مدکریں اور بس ۔ ما لک بن انس رضی اللہ عنہ ہے کہ خص نے استوا کے معنے پوچھیتو آپ نے کہا الا سنسو امسعلوم میں اور الکی فیصعہ جھو لمہ و المسوال عنہ بدعہ و الایمان علیا جا استوا کے معنے معلوم ہیں اور اس کی کیفیت جمول ۔ اس کے بار ہے ہیں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان لا نا واجب ۔ علی ہوئے گئی اور مغز زنی کسی صد تک جا کڑ ہے مگر اس کی باتوں میں تو غل اور مغز زنی کسی صد تک جا کڑ ہے مگر اور مئی نہیں کیونکہ ضرور کی قدر صرف یہ ہے کہ خدا کی نسبت جمیع عیوب سے پاک ہونے فرض عین نہیں کیونکہ ضرور کی قدر صرف یہ ہے کہ خدا کی نسبت جمیع عیوب سے پاک ہونے اور ممکنات کی جملہ صفات سے منز ہ ہونے کا اعتقا ڈر کھا جائے ۔ قرآن مجید کے سب معنی اور ممکنات کی جملہ صفات سے منز ہ ہونے کا اعتقا ڈر کھا جائے ۔ قرآن مجید کے سب معنی سمجھنے کی بہیں تکلیف نہیں دی گئی۔

ایسی با توں کی نسبت بیداعتقاد رکھنا کہ بیجھی مقطعات قرآنی کی ما نند متشابہات

کے بیل ہے ہیں بالکل نا جائز ہے۔ کیونکہ مقطعات قرآئی ایسے حروف یا الفاظ ہیں جو اہل عرب کی اصطلاح میں کئی معنے کے لئے موضوع نہیں۔ اگر کسی اہل نعت کے کلام میں بیہ حروف پائے جاتے تو ان کو لغوا و مہمل ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ باری تعالیٰ کلام میں جو فصاحت و بلاغت کے مراتب میں سب سے انتہائی مرتبہ میں شارکہ جاتا ہے مقطعاً فو ارد ہیں لہٰذا ان کو مشابہات کا خطاب دیا گیا۔ مگر آنحضرت بھاتے کا بیفر مان یہ نول اللهٰ الى سَماء اللهٰ نیا لغوی حیثیت سے مجے معنے اپنے اندر رکھتا ہے یہ جدابات ہے کہ اللهٰ الى سَماء اللهٰ نیا لغوی حیثیت سے مجے معنے اپنے اندر رکھتا ہے یہ جدابات ہے کہ اس سے اس کے حقیق معنی مراد سے جائیں با مجاذی۔ مگر کوئی الی لغت اس کلام کو مہمل اور بے معنی نہیں کہ سکتا۔

اس وضع کے لئے جس قدراقوال ہیں جابل لوگ ان ہے ایسے معنے سمجھتے ہیں جو بالکل خلاف واقع ہوتے ہیں گر علاء اپنی خداداد لیافت کے ذریعہ ان کے اصلی اور سمجھے معانی کو یا لیتے ہیں۔

فداتف لل فرما تا ہے کھو مَعَکُمُ اَیُنَمَا کُنْتُمُ جَہاں تم ہوخداتمہارے ساتھ ہے جا ل گونی کا کا ہے ہے جا ل لوگنے کا کہ کھنے کے محالے کا میں جو استواعلی العرش کے مخالف ہے مگر علماء سمجھ جاتے ہیں کداس سے مرا دخداکی رفعت علمی ہے۔

صدیت قدی میں آیا ہے۔ قلب السمؤ من بین اصبعین من صابع الموحمن مون کادل خدا کی دوانگیوں کے درمیان ہے جہالاتو انگیوں کے دبی معنے بچھتے ہیں جو متعارف ہیں۔ گرعلاء یہاں بھی اصلیت کو پاجاتے ہیں وہ یہ کہ جیسے انگیوں کے درمیان ہیں آئی ہوئی شے کو جد هر چاہیں بچھر سکتے ہیں۔ ویسے ہی خدا تعالی مومن کے دل کو جد هر چاہے بچھر سکتا ہے۔ الغرض اس سے مراد قدرت علی التقلیب ہے۔ صدیت قدی ہیں آیا ہے۔ میں تقریب الی شہو آتقو بٹ الیہ فراعاً و من اتا نی صدیت قدی ہیں آیا ہے۔ میں تقریب الی شہو آتقو بٹ الیہ فراعاً و من اتا نی یہ مشی اتبت بھو و لَهٔ جو جھے ہا ایک باشت بھر قریب ہوتا ہے ہیں اُس سے ایک ہاتھ کا قدر قریب ہوتا ہے اور جو میر سے پس ا چیک کر تنا ہوں کی جس دوڑ کر تنا ہوں حسالا اتب میں اس کے پس دوڑ کر تنا ہوں حسالا اتبت میں کہ جو فی فرای توجہ بھی میری طرف کرے ہیں اس پراپی رحمت ڈال کرتے ہیں کہ جو فیص فررای توجہ بھی میری طرف کرے ہیں اس پراپی رحمت ڈال کرتے ہیں کہ جو فیص فررای توجہ بھی میری طرف کرے ہیں اس پراپی رحمت ڈال دیتا ہوں اور اس پرانعامات واکرامات کا مید برسادیتا ہوں۔

صريث قدى بهلقد طال شوق الابر ارالِي لقائي وانا لقائهم

اسد شو قا نیک کارلوگوں کومیرے ملے کا بہت شوق ہے گر جھے ان ہے بھی زیادہ ان کے ملنے کا اشتیاق ہے۔ جہلاً لفظ شوق ہے وہی معنے لیتے ہیں جومشہور ہیں ۔ یعنی ایک کیفیت جو انسان کوحصول مطلوب پرمجبور کردے۔ گر اہل علم کہتے ہیں کہ جس چیز کا شون ہوتا ہے۔ شوق اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے حاصل کرنے کا سبب ہوتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ بھی بھی سبب کالفظ بول کراس میں سے سبب کے معنے لیئے جاتے ہیں۔ سوائ قاعدہ کے مطابق یہاں بھی لفظ شوق سے مراد طرح کے انعامات اور شم شم کے قاعدہ کے مطابق یہاں بھی لفظ شوق سے مراد طرح کے انعامات اور شم شم کے درجات ہیں جوانہیں قیامت میں خاص طور پرعطا کے جائیں گے علی ہذا لقیاس جہاں ورجات ہیں جوانہیں قیامت میں خاص طور پرعطا کے جائیں گے علی ہذا لقیاس جہاں قرآن شریف میں خدا تعالی نے غضب اور رضا کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وہاں عقاب وروف اس مواد ہوتا ہے۔ جوغضب اور رضا کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وہاں عقاب وروف اس مواد ہوتا ہے۔ جوغضب اور رضا کا ثمرہ ہے۔

حدیث میں ججراسود کے بارہ میں آیا ہے۔انبہ یمین اللہ فی الارض جہال لفظ کیمین کے معنے دائیں ہاتھ کے کرتے ہیں۔ گرجب وہ اپ اس فد جب کی طرف ہونیال کرتے ہیں کہ خداتعالی عرش پر ہے تو گھرا جاتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو خداتعالی عرش پر ہے اور ایک طرف کعبہ میں ججراسوداس کا دایاں ہاتھ حدیث سے ثابت ہور ہا ہے۔ گرعلیء یہاں بھی اصلیت کو پا جاتے ہیں وہ یہ کہ لفظ یمین مصافحہ کے معنے میں بطور مجاز کے مستعمل ہوا ہے بعنے جب بادشاہ کے ہاتھ کواس کی تعظیم کے لئے بوسہ دیا جاتا ہور ہانے جراسود کو بھی بوسہ دیا جاتا ہے۔ سے جراسود کو بھی بوسہ دینا جا ہے۔

جب آپ کو میہ بات مغلوم ہوگئ کہ اس قتم کے اقوال کو مقطعات قر آنی کی طرح متنا بہات میں شامل کرنا درست نہیں تو اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کر کے استواکے معنے بیان کرتے ہیں اورمعترض کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔

خداتعالی نے اَلے مُحمنُ عَلَی الْعَوُ شِ اسْبَوی میں استواکو جوائی ذات کی طرف منسوب کیا ہے اس میں چاراخمال ہو سکتے ہیں (۱) خداعرش کو جانتا ہے (۲) خدا عرش پر ہر طرح سے قادر ہے (۳) عرض کی ما نندخدا نے عرش میں حلول کیا ہوا ہے (۳) جیسے بادشاہ تخت پر ہیٹھا ہوگا و لیے خداعرش پر ہیٹھا ہوا ہے۔

یہلامعنی عقل کے نز دیک بالکل درست ہے گرالفاظ کے لحاظ سے میمغنی اس جگہ نہیں پیب سکنا کیونکہ اس جملہ میں کوئی بھی ایسالفظ نہیں جوعلم پر دلالت کرے۔ تیسراور چوتھا معنی اگر چیلفظی حیثیت ہے صحیح ہے گرعقل کے نز دیک بالکل غلط ہے دوسرامعنی عقل اور لغت دونوں کے لحاظ سے بالکُل درست ہے بس یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر قادر ہے۔

آتخضرت الملقة كاس قول يسول الله المي السماء المدنيا ك دومعن

ہوسکتے ہیں ۔

(۱) عربی زبان میں بیعام طور پرقاعدہ ہے کہ بعض دفعہ کائم میں سے ایک لفظ کوحذف کردیا جاتا ہے اور اس کے مضاف الیہ کواس کے قائم مقام کر کے اس کا حکم مضاف الیہ کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے۔ سببطا خداتعالی کے قول وَ أَسسَلُ القویمة میں برخض جانتا ہے کہ نفس قریبہ سے سوال کرنا بالکل لغو بیہودہ ہے تو یہ کہنا پڑیگا کہ اس جمعہ میں لفظ اَبل کا محذوف ہے۔ اصل میں یوں عبارت ہے۔ وَ اُسسَلُ اہلَ القویمة اس طرح عرب کا عام محاورہ ہے بسنول المملک علیٰ باب المبلد۔ یہاں بھی عسر کالفظ محذوف ہوتا ہے۔ جس کے ملہ سنول المملک علیٰ باب المبلد۔ یہاں بھی عسر کالفظ محذوف ہوتا ہے۔ جس کے ملہ کے خبر دیتا ہے اگر اس سے تو چھا جائے کہ تو اس کے استقبال کے لئے کیوں نہیں گیا تو وہ کہ سے ترجمہ یہ وشاہ شکار کھیلئے گئے ہیں ابھی تو صرف ان کا نظر ہی اتر اے اگر عسر کا لفظ محذوف نہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جواب با مکل غلط محذوف نہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جواب با مکل غلط موتا۔

سوای قاعدہ کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ آنخضرت تلکی کے قول میں مَلک ( فرشتہ)۔ کا لفظ محذوف ہے جولفظ اللہ کی طرف مضاف ہے ۔اصل عبادت کے معنے یہ ہوا پچپلی رات میں خدا تعالیٰ کا ایک رحمت کا فرشتہ نیچے آسان پراتر تاہے۔

(۲) لفظ زول کا ایک معنے تو مشہور ہے بینی بلند مقام سے نیچی طرف انقال کرنا گر کہی بھی بیلفظ دواور معنوں میں بھی استعال کیا جاتا ہے(۱) مہر بانی کرنا گلوق پر رحم کرنا بندوں کے گنا ہوں کو معاف کرنا اور طرح طرح انعامات انہیں عطا کرنا (۲) انحطاط اپنے مرتبہ ہے گرنا ،اب دیکھنا یہ ہے کہ ان معنوں میں سے کون کون سامعنے خداتی لی میں پانجا تا ہے کیونکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل وحرکت صرف خداتی لی میں بیاجا تا کیونکہ وہ واجب الوجود اجسام ہی کے ساتھ ہے۔ تیسرامعنے بھی خداتی لی میں نہیں پایاجا تا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے تد یم ہوائی میں نہیں پایاجا تا ہے سواس سے تد یم ہوائی میں بایاجا تا ہے سواس سے بندوں سے معنی ہو نگے خداتی الی رات میں اپنے بندوں سے معنی کے مطابق آنخضرت میں اپنے بندوں

پررحمت نازل کرتا ہے۔اس وقت اگر کوئی اس سے بخشش مائے تو وہ گناہ بخشش دیتا ہے۔

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا بیقول رَفِیْعُ السَّانِ دُو الْعَرْتیٰ

ازل ہوا تو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ جشم کے دلوں میں خدا کی عظمت ہیبت اور دہشت کا ایس تقش جم گی کہ اس سے سوال کرنے اور اپنی حاجتوں کے لیے دع می نگنے سے ان کو تخت ما یوی ہوئی وہ سجھنے لگے کہ اتنی بڑی جمیل القدر ذابت کے آگے ہمری کیا ہستی ہووراتی حاجتوں کی جرات ہمارے دلوں میں کہاں ہے کہ اس کے روبر و کھڑے ہوگرا پی حاجتوں کی جشرات ہمارے دلوں میں کہاں ہے کہ اس کے روبر و کھڑے ہوگرا پی حاجتوں کی استدعا کریں ۔ دینا کے کسی زبر دست اور جمیل القدر فر ما نبر دار کے آگے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے دربار میں قرب حاصل کرنے کے لئے ایک انگی تک اٹھ نے بلکہ عموماً دنیا ہوتی کہ اس کے درباروں میں معمولی خیشت کے آں جہ کرمکن سے مکن ذرائع سے ان کی توصیف کرتے ہیں تو وہ ان کو بخت زجروتو بیستی سے اپنے درباروں سے نکال دیتے ہیں الغرض جب صحابہ پرایک سخت مابوی کا عالم طاری ہو تو درباروں سے نکال دیتے ہیں الغرض جب صحابہ پرایک سخت مابوی کا عالم طاری ہو تو خداتعالی نے اپنے رسول کے ذریعہ ان کو تل دی اور کہا کہ میں باوجود اس عظمت و بے خداتعالی نے اپنے رسول کے ذریعہ ان کو تی اور کہا کہ میں باوجود اس عظمت و بے نیازی کے پر لے درجہ کارجیم اور مہر بان ہوں۔

میرے دربار میں جوآتا ہے خالی نہیں جاتا۔امیر وغریب کو ایک نظرے دیکھتا ہوں کسی مفلس کا افلائل اس کی وقعت کومیر ہے نز دیک کم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی امیر کی وجاہت میرے نز دیک اس کی وقعت کاموجب ہوسکتی ہے۔

اس میں کوئی شک وشہ نہیں کہ خداتعائی کا اپنے بندوں کوتسلی وینااور رحمت و برکت نازل کرنے کا وعدہ فرمانا برنسبت اس کی باعظمت شان کے نہا ہے تنزل ہے ان شفقت اور نوازش بھرے وعدول کو لفظ نزول کے ساتھ ظا ہر کرنے سے بیغرض ہے کہ اس شفقت اور نوازش بھرے وعدول کو لفظ نزول کے ساتھ ظا ہر کرنے سے بیغرض ہے کہ اس کی اس قدرا پنے بندول کے ساتھ مہریانی کرنا اس کی شان وعظمت کے بالکل خلاف ہے۔ اور اور نیچ کی تخصیص اس لئے گی گئی ہے کہ جیسے بیفلک جملہ افلاک سے نیچ ہے اور اس کے بینچ اور کوئی فلک نہیں و سے بی اس کی رحمت و مرمت بندوں پر انتہائی درجہ کی ہے بایہ کہ جیسے بیفلک بہ نسبت ویگر افلاک کے بندول کے بندول کے نزدیک ہے ویسے بی خدا تعالی کی مرحمت اور شفقت بھی بندول کے قریب ہے۔ رات کی قیراس لئے لگائی گئی کہ رات کے مامنہ خلاک سوتے ہیں اور عشاق کو اپنے حقیقی معثوق (خدا گئی آتھ یا تیں کرنے کا اچھا عامنہ خلاک سوتے ہیں اور عشاق کو اپنے حقیقی معثوق (خدا گئی تھی کہ تیں کرنے کا اچھا میں موقع ہوتا ہے۔خلوت میں جولف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں موقع ہوتا ہے۔خلوت میں اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں موقع ہوتا ہے۔خلوت میں اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں موقع ہوتا ہے۔خلوت میں جولف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں موقع ہوتا ہے۔خلوت میں جولف وصل کا آتا ہے جلوت میں اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں

ہوتا ہے۔

' نو ال دعویٰ جس طرح دنیا کی چیزی مثلاً پانی ، آگ، آسان ، خاک ، گدها، گھوڑ اوغیرہ و کیھنے میں آسکتی ہیں ایسے ہی خدا تعالیٰ بھی دکھائی و ہے سکتا ہے۔

ہمارے اس کہنے سے کہ وہ دکھائی دے سکتا ہے یہ مطلب ہر گزنہیں کہ وہ ہروقت دیکھا جارہا ہے یا جس وقت اے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اور ماہیت میں اس امر کی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ اس کے ساتھ روایت متعلق ہو سکے اور اس کی جانب سے کوئی چیز ایم نہیں جو ہمیں اس کو دیکھنے سے رو کے ۔اگر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ ہماراقصور ہے جو جو شرا نظاس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا میں تو فور آ ہم اس کو دیکھ سکتے تو یہ ہماراقصور ہے جو جو شرا نظاس کو دیکھنے کی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جا میں تو فور آ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ۔

جب ہم کہتے ہیں کہ پانی ہیا ہی بچھا تا ہاور شراب متی لاتا ہے تواس کے کہنے ہارا یہ مطلب ہر گرنہیں ہوتا کہ پانی بغیر پینے کے بیا س بچھا دیتا ہے اور شراب پینے ہے ہیا تا ہے جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خدا دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس مدعا پر عظی اور ہے تواب ہم آپ کو ٹابت کر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس مدعا پر عظی اور نقلی دونو ل طرح کے دلائل قائم کریئے عظی دلائل کو دو مسلکوں ہی ہیں حصہ کر لیتے ہیں۔ بہلا مسئلک اس میں ایک معمولی محفی کو بھی کلام نہیں کہ خدا بھی دیگر موجودات کی مانند ایپ اندرایک وجود رکھتا ہے اس کی بھی ذات اور حقیقت ہے جیسے دیگر موجودات کی مانند حقائق پر مختلف تم کے شرائط مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی ماہیت بھی اس بات سے خالی نہیں اگر اس میں اور دیگر موجودات ہیں فرق ہو تو صرف یہ ہے کہ وہ سب کے سب حادث ایس اور یہ تدیم ہے۔ ان کی صفات اس کی صفات تدیم ہوں اور اس کی صفات تدیم ہوں اور اس کے حدوث پر دلا ات کریں تو ایس چیز دل کو خدا کی طرف الوہ تیت کے خلاف ہوں اور اس کے حدوث پر دلا ات کریں تو ایس چیز دل کو خدا کی طرف منسوب کرنے میں کوئی مما نعت نہ ہوگی جو اس کی شان الوہ تیت ہیں رخنہ نہ والیں اور اس کے حدوث بر دلا ات کریں تو ایس چیز دل کو خدا کی طرف منسوب کرنے میں کوئی مما نعت نہ ہوگی جو اس کی شان الوہ تیت ہیں رخنہ نہ والیں اور اس کے حدوث بر دلا ات کریں تو ایس چیز دل کو خدا کیں اور اس کے حدوث بر دلا ات کریں تو ایس چیز دل کو خدا کی اور اس کے حدوث بر دلا ات کریں تو ایس چیز دل کو خدا کی اور اس کے حدوث بر دلا ات کریں تو ایس چیز دل کو خدا کیں اور اس کے حدوث بر دلا ات کریں تو ایس چین دنہ دیں اور اس کے حدوث کی حدوث بر دلا ات کریں تو ایس جو کرنے دیں اور اس کے حدوث بر دلا ات کریں تو ایس جو کرنے دیں اور اس کے حدوث بر دلا اس کریں تو ایس جو کرنے دیں اور اس کے حدوث بر دلا اس کریں تو ایس کی معرف بر دلا اس کریں تو ایس کی معرف دی کریں تو اس کی حدوث کی حدوث بر دیا کی حدوث بر دلا کریں کو کریں کو کریں کو کریں کی حدوث کی

ییقنی بات ہے کہ جیسے دیگر موجو دات کو ہم جانتے ہیں۔خدا تعالی کے ساتھ بھی ہما راعلم متعلق ہے اور اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس کو جاننے سے نہ اس کی ذات میں پچھے تغییر لا زم آتا ہے اور نداس کی صفات میں پچھ کی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز و ہاں نظر آتی ہے جو

اس کے حدوث ہر دلالت کرے۔

رویت بھی علم کا ایک قتم ہے سو جسے دیگر موجودات کے مرئی ہونے ہے ان کی حقیقتوں اور صفتوں میں کسی قتم کی کی لازم نہیں آتی ۔ فدا کے مرئی ہونے میں بھی کوئی کسی قتم کا نقص لازم نہیں آئے گا۔ آگر کوئی بیسوال کرے کہ اگر خدا تعالی مرئی ہوا تو ضرور کسی جہت میں ہوگا۔ اور بیہ پہلے ٹابت ہو چکا کہ جہات میں ہونالجسام اور اعراض کے ساتھ خاص ہے۔ یس لازم آیا کہ خدا تعالی بھی اجسام یا اعراض کے قبیل میں سے ہوتو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے مرئی ہونے کے لئے بیضروری امر نہیں کہ وہ جہت میں ہوکر مرئی ہو۔

بہر حال بیا ایک نظری مقدمہ ہے کہ مر ئی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے جب تک اس پر فریق نظری مقدمہ ہے کہ مرئی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے جب تک اس پر فریق مخالف سے دلیل قائم نئہ ہویہ مقدمہ قابل تسلیم نہیں زیا وہ سے زیاد و فریق فریق مخالف میہ کہرسکتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو دیکھا ہے جہت ہی میں دیکھا ہے ایسی کوئی چیز ہمارے دیکھنے میں نہیں آئی جو کسی خاص جہت میں قرار پذیر نہو۔

اعراض موجو ہی نہیں ۔

خدا تعالی اپنے آپ کوبھی ویکھتا ہے اور کا ئنات عالم کوبھی ویکھتا ہے جا لا نکہ وہ بذات خودندس جهت میں ہے اور نہ ہی کا ئنات عالم کی نسبت سے اسے کوئی جہت حاصل ہے سواگر مرکی ہونے کے لئے جہت میں ہونا ضروری ہے تو لا زم آئے گا کہ خدا تعالی اینے آ ب كنبيس و كچمارو هو صويح البطلان.

جولوگ کہتے ہیں کہ مر کی وہ چیز ہوسکتی ہے جوکسی جہت میں ہوان کے نز دیک مر کی ہونے میں ریجمی شرط ہے کہ مرئی آئکھ کے مقابل ہو۔ان کی بیشرط بھی غلط ہے ۔ شیشہ میں آ دمی اینے آپ کو دیکھتا ہے۔ گر مقابلہ والی بات وہاں نہیں مِلتی ۔ کیونکہ مقابلہ تب ہو جب آ دمی اینے آپ کے سامنے کھڑا ہو یا یوں کہیئے کہ ایک چیز کی دو چیزیں بن جا نمیں ُ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ شیشہ میں آ دمی کی تصویریں منقش ہو جاتی ہے جود کھائی ویتی ہے اور آئکھ کے مقابل بھی ہوتی ہے۔ یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ فرض کروایک شیشہ دیوار میں لگا ہوا ہےتم بقدر دوگز اس سے پیچھے ہٹ کھٹر ہے جا وُ تو تم کواپنی صورت شیشہ ہے دوگز پرنظر آئی گی ۔اگرایک گز اور پیچیے ہٹ جاؤ تو وہ بھی ایک گز اور پیچیے نظر آئے گی۔ پس اگر شیشہ کے اندر تمہاری صورت منقش ہوتی تو تمہارے شیشے ہے ہیچھے منے پرصورت شیشہ ہے اتن ہی دور کیوں دکھائی دیتی۔ شیشے کے پیچھے جو چیز ہے وہ شیشہ کے پیچ میں حائل ہونے کے باعث

د کھنے والے سے پوشیدہ ہوتی ہے اور شیشہ کے روبر ویا نیچے اس کے دائمیں یا بائمیں بھی کوئی چيزايين بوتى - جوشيشه مين منقش بوسكے -

یہ قاعدہ ہے کہ روز تمر و کے مشاہدات کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک ان کا اپی آئیموں سے مشاہدہ نہ کرلیا جائے ۔ان کے ممکن کو دقوع ہونے کوعقل ہر گزشلیم نہیں کرتی ۔اگرکسی ایسے مخص ہے جس کواپنی صورت مجھی دیکھنے اور شیشہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہوتو تم یو چھو کہ کیاتم اپنی شکل شیشہ میں دکھے سکتے ہوتو وہ صاف کہددے گا کہ ایسا ہونا مِحال ہے کیونکہ بیمی نہیں ہوسکتا کہ میں اپی شکل کی مثل کوشیشہ کے جسم میں یاشیشے کے پیجھے کسی جسم میں دیکھوں نیز کسی چیز کو و کیھنے کے لئے اس کا آگھ کے مقابل ہونا شرط ہے جو اس صورت میں مفقو د ہے اس مخص کی اور تقریر تو بالکل درست ہے تگر اس کا بیاکہنا کہ دیکھنے کے لئے مقا بلہ شرط ہے ۔ فلط ہے کیونکہ اگر مقابلہ ضروری ہوتا تو شیشہ میں اپنامنہ

ہر گزنظر نہ آتا۔

ووسرا مسلک جن لوگوں نے خداتعالی کے مرئی ہونے کا انکارکیا ہے۔انہوں نے مداتعالی کے مرئی ہونے کا انکارکیا ہے۔انہوں نے مداتعالی کے معینے نہیں سمجھے۔اگر سمجھے بھی ہیں تو سرسری طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خداتعالی کے مرئی ہونے کی بھی وہی کیفیت ہے جہ جسموں شکلوں اور رنگوں وغیرہ کو و کیھتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ خداکا مرئی ہونا ہمار ہے نزدیک بھی باطل ہے۔ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ مطلق روایت بیان کر کے ان امور کو وضاحت کے ساتھ کھول ویں جن کمناسب سمجھتے ہیں کہ مطلق روایت بیان کر کے ان امور کو وضاحت کے ساتھ کھول ویں جن کون کون مناسب سمجھتے ہیں کہ مطلق روایت بیان کر کے ان امور میں سے کون کون امر خداتیں بایا جاتا ہے اور کون نہیں بایا جاتا ہے کہ آپ کو بخو بی معلوم ہوجائے کہ امر خداتھالی مرئی ہوسکتا ہے اور رویت بھی اس میں حقیقی طور پر بائی جاتی ہے۔اگر چے لفظی خداتھالی مرئی ہوسکتا ہے اور رویت بھی اس میں حقیقی طور پر بائی جاتی ہے۔اگر چے لفظی حیثیت سے رویت کا اطلاق مجازی طور پر ہو۔

رویت کے لئے دو چیز دن کا ہونا ضروری ہے۔ایک کل بینی وہ چیز جس میں قوت باصرہ رکھی جائے ۔جیسے آئکھا درایک وہ چیز جس پررویت واقع ہو۔مثلاً رنگ مقدار اورجسم وغیرہ اب و کھنا ہیہ ہے کہ ان دونوں میں کس کورویت میں زیادہ دخل ہے اوز کس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اگروہ نہ ہوتو رویت کی حقیقت موجود نہ ہوگی۔

محل پر چنداں رویت کا دارو مدار نہیں۔ کیونکہ جس شے کے ذریعہ ہم اشیاء کود کیھتے ہیں وہ آگھ نہیں بلکہ وہ ایک قوت ہے جو آنکھ ہیں قدرت نے رکھ دی ہے آنکھ تو ایک جسم مخصوص ہے جود کیھنے کا ذریعہ اور آلہ ہے اگر وہ قوت دل میں یا چیٹانی میں یا کسی اور عضو میں رکھی جاتی تو اس وقت بھی کہنا درست ہوتا کہ ہم نے فلاں چیز کود یکھا ہے بیا لیک اتفاقی بات ہے جوقد رت نے قوت باصرہ کو جرم مخصوص (آنکھ میں رکھ دیا ہے اور کسی عضو میں نہیں رکھا۔

اب ربی دوسری بات یعنی وه چیز جس پررویت و آقع به وکی ہے سوکسی خاص چیز پر رویت موقوف نہیں یعنے رویت میں یہ بات نہیں به وتی کداگر ہم زید کو دیکھیں تو دیکھا تحق بورا اگر بکر کو دیکھیں تو اس پر دیکھا نہ صادت آئے۔اگررویت میں کسی خاص چیز کا دیکھنا شرط ہوتا تو سیابی کو دیکھے لینے سفیدی کے دیکھنے پر لفظ صادق نہ آتا اور رنگ کو دیکھنے ہے کسی شرط ہوتا تو سیابی کو دیکھے پر رویت کا لفظ صادق نہ آتا ۔ کسی غرض کو دیکھے لینے سے جسم کے دیکھنے پر دیکھنا نہ اطلاق کیا جا سکتا۔ حالانکہ ہماری ہرایک چیز دیکھنے پر دیکھنا صادق ہا اور سابی ہیز دیکھنے پر دیکھنا صادق ہا ور سابی ۔ اور سفیدی ۔ رنگ ۔ حرکت شکل جسم وغیره اشیاء پر ایک ہی طرح لفظ محسوسات اور سابی ۔ سفیدی ۔ رنگ ۔ حرکت شکل جسم وغیره اشیاء پر ایک ہی طرح لفظ محسوسات اور

مبصرات كااطلاق جوتا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ جس پر جہاری روریت واقع ہوئی ۔ کیفنے جس کومحسوس ومبصر کہا جاتا ہے وہ کلیت اور عموم کے درجہ میں ہے ۔ کسی خاص فر دمیں اس کا پایا جانا ضروری نہیں مثلًا آگ۔ یانی ۔مٹی ۔ لکڑی ۔ سیا ہی ۔ سفیدی وغیرہ۔

اگرزیادہ غوراور تد برے کا م لیا جائے تو رویت کی حقیقت میں ایک تیسر کی چیز کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ جس ہے اس کی حقیقت کا دائر ہ اور بھی وسیع جو جا ہے اس کی روسے رویت ہے تم اورادراک کا ایک قتم ہے۔ جو خیل ہے کئی حقے زیادہ کشف ، نام کا موجب ہوتا ہے ۔ تم آئکھیں بند کر کے اپنے کسی دوست کا خیال کر و تو اپنے خیال میں اس کی صورت موجود پاؤگے ۔ اس صورت میں اس کی شکل و شاہت ۔ اس کے نقوش کر و کہ وہ رفت ۔ بناوٹ و غیرہ میں کسی قتم کا فرق نہ پاؤگے ۔ پھر تم آئکھ کھولوتو فرض کر و کہ وہ دوست تمہاری آئکھول کے سامنے کھڑ اہے۔ جب تم اس کو عالم واقع میں اپنی آئکھ ہے دیکھو گے تو اس وقت دوست کی کوئی اور صورت جو اس کی پہلی صورت خیالیہ کے خلاف ہو دیکھو گے تو اس وقت دوست کی کوئی اور صورت جو اس کی پہلی صورت خیالیہ کے خلاف ہو ہے ۔ اس کی صورت خیالیہ علی ہرگز نہ اتر ہے گی ۔ بلکہ اس کی صورت جو تمہاری آئکھ کے سامنے ہوگی ۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ خیل بھی ادر اک کا ایک قتم ہے ۔ مگر یو منشاء ادر اک بنے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قتم ہے ۔ مگر یو منشاء ادر اک بنے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قتم ہے ۔ لیکن مید ہو سیوت خیل کے منشاء میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قتم ہے ۔ لیکن مید ہو سیوت خیل کے منشاء ادر اک بنے میں بہت گرا ہوا ہے اور دویت بھی اس کا ایک قتم ہے ۔ لیکن مید ہو سیوت خیل کے منشاء ادر اک بنے میں بہت گرا ہوا ہوا ہوا ہے۔

کا نتات عالم میں بعض چیزیں ایسی جین جا دراک تعقل او شخیل دونوں کے ذریعہ ہم کرا سکتے ہیں مثلاً آسان۔ زمین۔ سورج۔ جاند۔ پانی۔ مٹی وغیرہ اور بعض ایسی ہیں کہ تعقل کے ذریعہ تو ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری قوت خیالیہ میں نہیں اتر سکتیں مثلاً خداتعالی اس کی صفات۔ قدرت۔ علم۔ عشق غم ۔خوشی۔ راحت۔ تکلیف۔ اخرض جن چیزوں کیلئے رنگ اور مقدار نہیں وہ سب کی سب دوسری قسم میں داخل ہیں انہو کیا یہ دوسری قسم کی چیزوں کو جب ہم تعقل کے ذریعہ ادراک کر سکتے ہیں تو کیا اس طرح بھی ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں جس کی پہلے ادراک (تعقلی) سے وہ نہیت ہو جورویت کو خیل کے ساتھ نسیت ہو یعنے جیسے رویت میں بہنیت تخیل کے کشف نسیت ہو جورویت میں بہنیت تخیل کے کشف ہوتا ہے وہ بہنیت تو کیا اس دوسرے ادراک میں بہنیت دراک تعقلی کے اعلیٰ درجہ کا کشف کھ

اس منتم کا ادراک ممکن ہے اور میدائی بدیبی اور کھلی ہوئی بات ہے جس پراستدلال کی خرنے کی کوئی ضرورت نہیں ای ادراک کا نام ہم رویت رکھتے ہیں اورای معنے کے مطابق ہم خدا کومرئی کہتے ہیں بعنی خدا کوہم دوطرح جان سکتے ہیں تعقل کے ذریعہ جو تعقل سے بہت بڑھا ہوا ہوا ورو ترویت ہے۔

ہاں اتنا ضرور کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں چونکہ نفس ظلمات ہولائی اور طرح کھے مشاغل میں پینسا ہوا ہوتا ہے اور دنیاوی کاروبار میں اس کو یہاں تک مصروفیت ہوتی ہے کہ زہد ومجاہد اور ریاضت کا اسے بہت کم موقع ملتا ہے اس لئے دنیا میں اس کے اندروہ صفائی اور نور انیت نہیں ہوتی جس سے خدا تو لئی کی نورائی ذات کو دکھے سکے مگر جیسے پلکیس اور آنکھ کی پتلی آتکھ کی بیا کہ مشاہدہ کرنے میں ستر راہ نہیں ہوتے آخرت میں جبکہ نفس تعلقات اس کو خدا وند کریم کے مشاہدہ کرنے میں ستر راہ نہیں ہوتے آخرت میں جبکہ نفس جسمانیت کی کدروتوں سے پاک وصاف ہوجائے گا اور خالص نورا نیت اس میں جھلک ' مار نے لئے گی تو خدا تعالیٰ کو دکھے لینا ایساسہ امر ہوجائے گا جیسے دنیا کی چیزوں کو دیکھنے ہیں ویسے بی وقت کوئی دقت نہیں ہوتی اور جیسے دنیا کی چیزوں کو بم آنکھ کے ذریعہ دیکھتے ہیں ویسے بی ممکن ہو سکے۔

ممکن ہے کہ قیا مت کے روز آنکھ ہی میں ایس استعداد رکھی جائے جس سے خدا کو دکھے لینا ممکن ہو سکے۔

# نفتی دلیل

شربیت میں خدا کے مرکی ہونے کے متعلق اس کثرت سے روایات آئی ہیں کہ اگران کے روسے خدا کے مرکی ہونے پراجماع کے انعقاد کا دعویٰ کیا جائے تو ہرگر مباخہ پر محمول نہ ہوگا جس قدراہل علم اور ہزر گان دین گررے ہیں وہ اپنے اپنے زمانہ میں خدا سے بہی وعاکمی ما نگتے گئے کہ ہمیں اپنا آپ دکھا۔ اس سے پایا جاتا ہے کہ ان کو خدا کو دکھا کو محموم ہوتا کہ آپ ہر وقت خدا و کمھنے کی امید تھی ۔ آنخضرت تعلقہ کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا کہ آپ ہر وقت خدا سے دیدار کا سوال کرتے ہے آپ کے اس بارہ میں اس کثر ت سے اقوال ہیں جن سے ہر ایک آ دمی کو لیمین ہوجاتا کہ خداکود کھن ممکن ہے۔

سب سے بڑھ کر ہمارے اس دعوی کھیتن ثبوت حضرت موی علیہ السلام کا یہ قول ہے آدِ بنی اُنْظُرُ اِلَیُکَ (اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا ئیں تجھے دیکھے سکوں) موی علیہ السلام کی نسبت ہیا عقاد رکھن کہ ان کو معاذ القدیم خبر نہ تھی کہ خدا کا مرنی ہونا محال ہے۔ سراسر جہالت اور حمافت ہے۔ بیس قدر غضب کی ہات ہے کہ معتز لہ کو معلوم ہوگی کہ خدا تع کی مرکی نہیں ہوسکتا اور اس کا مرنی نہ ہونا اس کی ذاتی صفت ہے گر حضرت موی علیہ السلام جسے جلیل القدر پیغیمر کوجن کی بیشان ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ الجیس کرنے کا ورجہ حاصل ہے۔ اس بات کاعلم نہ ہو جب معتز لہ کے نزدیک خدا کا مرنی نہ ہونا اس کی صفت ذاتی ہے اور جسے دیگر صفات کو جاننا موجب ایمان اور نہ جانا موجب کفر ہو دیں بی اس صفت کا حال ہے تو حضرت موی علیہ السلام (معاذ الله) کا فراور طی کھم یں گے۔

معتر کہ ہے ہم پوچھتے ہیں کہ موی علیہ السلام کو خدا کے کسی خاص جہت ہیں ہونیکا اعتقاد تھا یا یہ و خاص جہت ہیں ہونیکا اعتقاد تھا یا یہ و خاص بات کاعلم نہ تھا کہ جس چیز کو جہات ہے کوئی سرو کارنہ ہو وہ مرئی نہیں ہوسکتی اگر پہلی بات ہے تو خدا کی نبیت جہت ہیں ہونے کا اعتقاد رکھنا اور شرک اور بت پرسی دونوں برابر ہیں ۔اور اگر موی علایہ ہو کو اس باسطی علم نہ ہوتا کہ جو چیز کسی جہت ہیں نہ ہواس کا مرئی نہ ہونا بدیجی امر ہے نہایت تعجب ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کواس معمولی ہی بات کا بھی علم نہ تھا ۔ خت جبرت کا مقام ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کواس معمولی ہی بات کا بھی علم نہ تھا ۔ خت جبرت کا مقام ہے کہ معتز لہ اس بات کوتا ڑگئے گر بہت جلیل القدر پیغیبر کومحرز ہے اب آپ کواختیار ہے کہ جا ہے معتز لہ کو جھوٹے اور جابل تسلیم کرلیس اور جا ہے ایک مقتدر پیغیبر کو جابل اور صفات باری تعالیٰ ہے ناواقف مان لیس۔

اس جگدایک اعتراض وارد ہوتا و ویہ کہ آپ کے نزدیک خدات الی کودیکھنا قیامت کے روز ہوگا مگر حضرت موئی علیہ السلام دنیا ہیں خدا کودیکھنے کی خدا ہے درخواست کرتے ہیں جس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا نیز موئی علیہ السلام کے سوال کے جواب ہیں خداتعالی کا یہ کہنالمان تسو انہی (تم اسے ہر گرنہیں دکھ سکتے ) بضاف بتلا دیا ہے کہ اس کودیکھنا ممکن نہیں نیز و و فر ما تا ہے کہ انہ ڈ رشحہ اللا بُضادُ (اس کو تکھیں نہیں دکھ سکتیں) اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کا دنیا میں خداکود کھنے کے متعلق خدا سے سوال کرنا اس امر پردلانت کرتا ہے کہ اس کودیکھنا ممکن ہے گرآ ہے کواس کا وقت معلوم ندتھا بعنی ان کو سیام ندتھ کہ خداکودیکھنے کی استعداد آپ میں نہیں ہے اور یہ کوئی تجب کی جنریں کے دوز ہوگا دنیا ہیں اس کودیکھنے کی استعداد آپ میں نہیں ہے اور یہ کوئی تجب کی ہت نہیں کے دکھ اسلام کوغیب کی چیزیں صرف آئی ہی معلوم

تھیں جتنی خدانے اِن کو جتلا دیں ہرایک بات کاعلم خدا تعالی کا خاصہ ہے۔

کی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ انبیاء کیمم السلام نے خدا تعالیٰ ہے دعا کیں مائگیں اور ان کواپنی دعا کیں قبول ہونے کا بھی یقین تھا گمر خدانے کسی مصلحت کی وجہ ہے ان کو قبول نہ کیا۔

اورموی علیہ السلام کے جواب خدا کے قول کُنْ تَوَا بِنی کے یہ معنے ہیں کہ تو مجھے دنیا میں نہیں دکھے سکتا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جواب سوال کے موافق ہوتا ہے آپ کا -سوال بھی دنیا میں خدا کو دکھنے کے ہارے میں خدا ہے درخواست کرتے اور اس کے جواب میں خدا فرما تاکُنُ تَوَا بِنی ۔ تو بیٹک معتز لہ کا قول درست تھا۔

کا نیڈ رِ سُکے اُلا بُصِارُ کے بیمعنے ہیں کہ تکھیں پورے طور پر جملہ اطراف سے خدا کا احاط نہیں کر سکتیں جیے جسم کو و یکھنے ہے اس کی سب خصوصیات کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ویسے خدا کا ٹھیک ٹھیک احاطہ آٹھوں کی استعداد ہے باہر ہے وہ چونکہ نورانی ذات ہے لہٰذا آٹکھیں اس کو دیکھنے کے وقت تھڑ اجاتی ہیں۔خدا تعالیٰ کی ذات اوراس کے مرکی ہونے میں لوگوں میں عجیب کھلیلی حج گئی۔ فرقہ حضویہ نے تو خدا تعالیٰ کے لئے جہت کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ اس خیال پر کہ کی نہ کی جہت میں ہونے کے بغیر کوئی چیز جہاں میں موجود نہیں ہو عتی۔ جو چیز موجود ہوگی۔ اس کوکسی نہ کی جہت میں ہونے کے بغیر کوئی چیز جہاں میں موجود نہیں ہو عتی۔ جو چیز موجود ہوگی۔ اس کوکسی نہ کی جہت کے ساتھ خصوصیت ہوگی۔

اور معتزلہ نے جہت ہے تو خدا تعالیٰ کو مقدس اور منز ہشلیم کیا ہے گراس کے ساتھ ہی اس کے مرکی ہونے کے لئے کسی نہ ساتھ ہی اس کے مرکی ہونے کا بھی انکار کر دیا محض اس بنا ء پر مرکی ہونے کے لئے کسی نہ کسی جہت میں ہونا ضروری ہے اور خدا کو کسی جہت کوئی تعلق نہیں۔

حشویہ نے تو یہاں تک تفریط کی کہ خدا کو احسام واعراض کے ساتھ ملالیا اور معتزلہ نے یہاں تک افراط سے کام لیا کہ نصوص شرعیہ کو بالا نے طاق رکھ کر خدا کی تنزیہ و تقدیس میں حد سے زیادہ اوپر چلے گئے مگر یہ کہنا ہے اہل السنبة والجماعة کا جنہوں نے جہت کا تواس بناء پرانکار کردیا کہ بیضد ایج جسم ہونے کو مستزم ہا وراس کے مرئی ہونے کو جائز قرار دیا۔ اس لئے کہ رویت علم کا علی درجہ اور تم ہے۔ جس کے ذریعہ ضدا کی حقیقت کا کامل طور پرانکشاف ہوسکتا ہے۔

انہوں نے اس بات کو مجھ لیا کہ خدا کا جسم نہ ہونا جہت کی نفی کوسٹزم ہے اور اس کا معلوم ہونا اس کے مرکی ہونے کو مستلزم ہے۔ کیونکہ رویت بھی علم کا ایک شعبہ ہے۔

دسواں دعویٰ گفداوا حد ہے ۔لفظ واحد کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مجھی اس کے معنے ہوتے ہیں۔ جو چیزمقدار ہی نہ ہو۔اپنے اندر کمیت نہ رکھتی ہو۔ قابلِ قسِمت نہ ہو۔اس معنے کے مطابق کئی ایک اشیاء پرلفظ واحد کا اطلاق ہوسکتا ہے ۔مثلاً علم شجاعت \_ بز دلی غمی خوشی وغیرہ۔الغرض جو چیزیں نہ اجسام ہیں نہ اجسام کے ساتھ قائم ہیں اس معنے کے لحاظ ہے وہ واحد کہلاتی ہیں خدا تعیالی بھی اس معنے کے مطابق ہے کیونکہ نداس میں کمیت ہے نہ مقدار نہ یہ جسم ہے نہ عرض اور بھی اس کے معنے ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ہم مرتبہ کوئی اور چیز نہ ہو۔آ فتا ب کواس کے معنے کے مطابق وا حد کہہ سکتے ہیں اور بھی جو چیزیں کسی نہ کسی کم ل میں یکتا ہیں واحد کالفظ ان پر بولا جا سکتا ہے۔خدابھی اس معنے کےمطابق واحد ہے کیونکہ نہ اس کی کوئی ضد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ۔ضدتو اس لیئے کہ ضد اس چیز کا نام ہے جود وسری چیز کے ساتھ ایک محل برعلی سبیل البدلیہ وار دہوسکے ۔جیسے سفیدی ۔ سیاہی کی ضد ہے اور خدا کے لئے چونکہ کل نہیں لہٰذاس کی ضد بھی نہیں اور شریک اس لئے کہ اس کا کوئی شریک ہوتو وہ جملہ کمالات میں یا اس کا ہم بلیہ ہوگا یا اس ہے اعلیٰ ہوگا یا کم ۔ بیہ تینوں باطل ہیں پہلی شِق تو اس لِئے باطل ہے کہ بیاقاعدہ ہے کہ جن دو چیزوں پردو کا لفظ صادق آتاہے ان کاباہم منتغائر ہوناضروری ہے۔ورنہ ان کودوکہنا جائز نہ ہوگا۔ایک سیابی ووسری سیابی سے تحض اس لیئے ممتاز ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک مثلاً زید کے بالوں کے س تھ قائم ہے اور دوسری بکر کے بالوں کے ساتھ یا ایک ہی محل کے ساتھ ان میں ہے ایک صبح کے دفت قائم ہوئی ہے اور ظہر کے دفت وہ چلی گئی اور دوسری اس کی جگہ قائم ہوگئی ہے اگران دونوں صورتوں میں ہے کوئی صورت نہ ہوتو ان کو دو کہنا درست نہ ہوگا۔

اور جو چیزی باہم متفار ہوتی ہیں ، یا توان میں سے تفارُ حقیق ہوتا ہے۔
مثلُ حرکت اور رنگ یہ دو چیزیں ایک دفت میں ایک محل کے ساتھ قائم ہوں ۔ گران کی
حقیقتوں کا باہم تہائن ان کے امتیاز کے واسطے کافی ہے۔ ان کے امتیاز کے لئے اس بات کی
ضرورت نہیں کہ الگ الگ محلوں کے ساتھ قائم ہوں یا ایک محل کے ساتھ مختلف وقتوں میں
قائم ہوں ۔ اور بھی دو چیزوں میں اعتباری تعابرُ ہوتا ہے گریہ تب ہوسکتا ہے کہ یا تو وہ الگ
الگ محلوں کے ساتھ قائم

ہوں یا ایک محل کے ساتھ مختلف وقتون قائم ہوں ور نہان کو کہنا اور ان میں امتیا زقائم کرنا بالکل غلط ہوگا۔سواگر خدا تعالیٰ کا شریک اس کے ہم بلہ ہو۔اور ان دونوں کی حقیقت ایک ہوتو ان کو دو کہنا اور ایک دوسرے ہے الگ الگ خیال کرنا تب جائز ہو جب خداتع لی اور محل کے ساتھ قائم ہو۔ گرمختلف وقتوں میں یہ پہلے ٹا بت ہو چکا ہے کہ خداتعالیٰ کے لئے نہ کوئی محل ہے تہ مکان نداس کوکسی جہت ہے تعلق ہے ندز مانہ سے سروکار۔ پس ٹابت ہوا کہ اس کا کوئی شریکے نہیں جواس کے ہم پلہ ہواوراس کی ماہیت میں مشترک ہو۔

اور خدا کا اس ہے اعلی اس لیے نہیں ہوسکتا کہ خدااس کوکہ ب جاتا ہے جو جملہ مو جودات سے کما لات میں فاکن ہوکسی صفت میں بھی کسی موجود ہے کم یا مساوی نہ ہو۔ تو جس کا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں۔ حقیقت میں خدا وہی ہے جس کو آپ خدا بتا تے ہیں وہ خدا نہیں ۔ کیونکہ خدا کی تعریف اس پر صادق نہیں آسکتی۔ اور اگر اس کا شریک اس ہے کم ہوتو وہ شریک نہیں کہا سکتا۔ اس صورت میں بھی خدا ایک ہی رہے گا۔

اس جگہ پرایک اعتراض وار د ہوسکتا ہے وہ بیر کہ آپ یہ کہنا کہ الیہ کے لفظ کے بیہ معنی ہیں وہ ذات جو جملہ موجودات ہے کمالات میں فائق اور بالاتر ہو۔ بیا یک اصطلاحی بات ہے آپ کی اصطلاح میں فریق مخالف کوکوئی کلام نہیں فریق مخالف تو صرف یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ نظامتم ایک خالق کامخلوق نہ ہو ملہ آسان و ما فیہ کا خابق اور ہوا زمین و مافیھا کا خالق جدا ہو یا جماً دُات ایک خالق کی مخلوق ہول اور حیوانات ونباتات دوسرے کی ۔ یا خام شراور ہواور خالق خیراور ہویا جوا ہر کا خالق اور ہوا دراعراض کا خالق اور ہو۔ حاصل بیہ کہ لفظ الله آپ کے من گھڑت معنے کے مطابق صرف ایک ہی خالق پر بولا جائے اور دوسر ہے خالق ہراس کا اطلاق درست نہ ہو ۔لیکن ایک خالقوں کے بطلان پر جب تک آپ استدلا<sup>ں</sup>۔ نه قائم کریں ۔خدا تعالی کی تو حید ثابت نہیں ہو علی ۔ کیونکه فریق مخالف کے مز دیک اا' کے معنی خالق میں اور ممکن ہے کہ خالق کئی ایک ہیں۔اس کا جواب بیر کہ اگر کا کتات عالم کے ا لگ الگ خالقوں کی مخلوق ہوتو دو ہات خالی نہ ہوگا ۔ بالفرض جوا ہراوربعض اعراض ایک خالق کی مخلوق ہوں گے یا بعض دوسرے کے پیدا کردہ وہ ہوں گے۔ یا تمام جواہر کا خالق ا لگ ہوگا اور جملہ اعراض کا پیدا کرنے والا الگ ۔ بید ونوں احتمال باطل میں ۔ پیبلا تو اس کئے کہ ہم یو جھتے ہیں کہ خالق آ سان کوز مین پیدا کرنے کی بھی قدرت ہے تو دونوں خالق اس خاص قندرت کے اعتبار ہے ایک دوسرے ہے متاز نہ ہوں گے اور جب قندرت میں د ونوں خاہمے تا زنبیں تو مقد ور نیعنی زمین کے پیدا کرنے

میں بھی ایک دوسرے ہے متاز نہ ہوں گے۔اب زمین دوخالقوں کے درمیون درمیون ہوگئ

اور بیظ ہر ہے کہ زمین کی ہردو فالقوں سے نسبت ہرابر ہے اور فالقوں کی جانب سے ہوسی کوئی اید امر معوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے زمین کسی ایک کی طرف منسوب سوسکے۔ دوسر ہے کی طرف اس کی نسبت جائز نہ ہو ۔ سو زمین کا ایک خالق کا مخلوق ہونا دوسر ہے کی مظاوق نہ ہونا ترجی باا مرج ہے اور بی محال ہے۔ اور اگر فالق سمان کوزمین کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں قریب بھی محال ہے۔ کیونکہ جمد جواہرا یک دوسر سے کے مشاہد ہیں اور یہ قاعدہ کہ ایک ذات جس کی قدرت قدیم ہے اگر ایک چیز پر قادر ہے تو اس کی مثل بر بھی ضرور قادر ہوتی ہے۔ خاص کر جبکہ وہ ذات ایک سے زیادہ چیز وں کے ایجا و پر قدر ہے۔ اس وقت ان چیز وں کی مثل پر اس کی قدرت ضرور تسلیم کرنے پڑے گی سوجب محالی آ سان آ سان کی کئی ایک اشیاء کے ایجا د پر قادر تو زمین پر اس کی قدرت کیوں نہ ہوگی جو جواہرا ورجسم ہونے میں آ سان کے مشابدا ور اس کی مثل ہے۔

دوسراا خال (یعنی خالق جوابرا لگ ہواور خالق اعراض جدا ہو) اس سے باطل ہے کہ جو ہراور عرض بید و نول چزیں ایک دوسرے کی طرف کسی نہ کسی بات میں محان ہوتی ہیں تو اب جوابر کا بیدا کر نہ عرض پر موتو ف ہوگا اور عرض کا ایج دکر نہ جوابر پر ۔ اور جب ان دونوں کا خالق ایک الگ ہے تو خالق جو ہر کسی خاص جو ہر کو تب ایج دکر سکے گا۔ جب خالق اعراض اس کے سابقہ عرض کے بیدا کرنے میں متفق ہو۔ اور خالق اعراض کسی خاص عرض کو تب ایج دکر سکے گا۔ جب بوابر کا خالق اس کے سابقہ جوابر کے ایج دمیں متفق ہولیان ان میں سے ہرا کی کے اپنی اپنی ایجا دات پر دوسر ہے کا متفق ہو جانا ضروری امر ہیں اور نہ ان میں سے ہرا کی کے اپنی اپنی ایجا دات پر دوسر ہے کا متفق ہو جانا ضروری امر ہیں اور نہ دوسر نے خالق کے ایجا دپر ایسا بدیجی امر ہے ۔ جس کے تسلیم کرنے پر ہم مجبور ہوں ۔ کیونکہ ہرا کی خالق کے ایجا دپر واسر نے خالق کا متفق ہو جانا واجب ہے یا مگن ۔ اگر واجب ہے تو اس کی دلیل بیان کرنی چاہیے ۔ نیز اس صورت میں ان کی قدرت معدوم ہو جائے گی ۔ کیونکہ جب ایک خالق کے ایجا دپر واسر نے خالق کو قبر اس کے ساتھ متفق ہو نا پڑتا ہے تو دوسر سے خالق کا فعل اضطراری ہوگا نہ اختیاری ۔ حال نکہ قدرت سے اختیار شرط کو دیا ہے۔

اگریہ سوال کی جائے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ شراور خیر کا خالق الگ الگ ہے۔جواہراوراعراض کے خالق میں ہم کچھنیں کہتے تو اس کا جواب یہ کہ شراور خیرا یک دوسرے کے مشابہہ ہیں۔ایک ہی چیز کسی خاص نیثیت سے شرکہلاتی ہے اور دوسری ھیٹیسے خبر ہوتی ہےاور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جوذات ایک شئے کی ایجا دیر قادر ہووہ اس کیمشل کی ایج دیر بھی قادر ہوتی ہے۔مسلمان کوآگ میں جلا دین شرہے اور کا فرکوآگ میں

حلادینا خیر ہے۔

بہ کی ہے۔ کہ میں جلا و بنا خر ہوا گرمومن ہو ج ئے تو پہلے اس کوآ گ میں جلا و بنا خیرتھا۔ مگر اب می شخص کوآ گ میں جلا و بنا شر ہے۔ و کی شخص کوآ گ میں جلا و بنا شر ہے۔ و کی شخص احراق صرف آیک بی مفہوم ہے۔ مگر مختلف اعتبارات ہے کبھی شر ہو ج تا ہے۔ بھی خیر تو اب جو ذات اس مسلم ان کو گفر کی حالت میں آگر میں جلد و ہے پر قا در تھی۔ اس کے اسمام لانے کے دفت بھی ضر دراس کو اسکے احراق پر قدرت ہوگی۔ کیونکہ اسلام مانے سے نہ بدن میں فرق آیا ہے نہ آگ میں اور نہ کوئی اور امر ہے جو اس قدرت میں ضل انداز ہو لیس ٹابت ہوا کہ شراور خبر کا خالق ایک ہی ہے جو جو اس قدرت میں ضل انداز ہو لیس ٹابت ہوا کہ شراور خبر کا خالق ایک ہی ہے جو جملہ موجودات جو اہراوراعراض وغیرہ کا خالق ہے۔ وہوالمدی۔

#### د وسراباب

اس باب میں خدا کی صفتوں کا بیان ہوگا اور چو نکہ خدا کی سات صفتیں میں ۔قدرت عِلم جیوا قرارادہ۔ مع بھر۔ کلام ۔لہذا ہمارے دعاوی بھی سات ہیں۔ قلد رہت بظامِ عالم کا پیدا کرنے والا (خداتعالیٰ) اپنے اندرقدرت کی صفت رکھتا ہے جس کا ثبوت رہے۔

نظام عالم کی اس خاص ترتیب اور اس کے تناسب کو ہم و کیھتے ہیں محوجرت ہوجاتے ہیں۔ سُورِج کاروزمرہ خاص انتظام ہے طلوع وغروب ہے بندکا خاص وضع پر ہونا ستاروں کی رفتار ۔ آسانوں کا تہ بعہ ہوتا ۔ بادلوں کا ہواؤں میں چلنا ۔ باران ہے زمین کا لیکا یک سراب ہوجانا ۔ بادلوں کا گر جنا ۔ بجل کی چمک ۔ ہوا کا چینا ۔ سطے زمین پر طرح کا دیکا کی سراب ہوجانا ۔ بادلوں کا گر جنا ۔ بجل کی چمک ۔ ہوا کا چینا ۔ سطے زمین پر طرح طرح کی دیگوروں اور درختوں کا اُگن ۔ دریاؤں اور سمندر کے چرت انگیز بج بہت ۔ باغوں میں بجیب شم کے میوہ جات ۔ رنگ رنگ کے بچول ۔ طرح طرح کر طرح کی نہریں ۔ بختف قتم کے پہتر سندے درندے ۔ الغرض ہزار ہااس قتم کی چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن ہے پہتر جن ہے پہتر جسم کی بناوٹ اور ترتیب کو دکھیں تو ہزار ہا اس بجیب با تیں مکشف ہوں گر جن ہے ہم بخولی اس نیچہ پر پہنچ سکیں گے کہ خدا تعالی قادر ہے اقل تو یہ بات (یعنی اس عدہ ترتیب کرکا نبات عالم کے ہوئیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ۔ فاعل وخاتی میں قدرت ہے ) باعک بریک ہے اور کسی دلیل کی بحق جنہیں ۔ گرتا ہم ہم دلیل کے ساتھ اس کو اور بھی وضاحت بریکا کے اور کی دلیل کی میں جنہیں ۔ گرتا ہم ہم دلیل کے ساتھ اس کو اور بھی وضاحت ہر بیا کی حیاں کرتے ہیں ۔

فداجودنی کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے تواس میں دواخمال ہو سکتے ہیں۔ایک ہی کہ پیدا کرنا اس کی ذائق صفت ہو لیمنی اُس کی ذات بالحاظ کسی اور امر کے بیدا کرنے کا اقتضا کر ہے اور دوسرے ہی کہ اس کی ذات کے بغیر کسی اور وصف کو بھی اس میں دخل ہو پہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ اگر خدا مالی کا ذاتی تقاضا ایج دکا ہوتو نظام عالم قدیم ہونا چیا ہے۔ اس لئے کہ خداقد یم ہے اور ملت کا قدیم ہونامحلول کے قدیم ہونے کو مستزم ہوتا ہے کہا ہوا کہ ایجاد عالم

میں علاوہ خدا کے کسی اور چیز کو دخل ہے جس کے ذریعہ خدا جس کو جانبے پیدا کرتا ہے اُسی کانا م ہم قدرت رکھتے ہیں۔

اگرکوئی یہ کے کہ خدا بھی قدیم ہے اور اس کی صفت (قدرت) بھی قدیم ہے تو جسے صرف خدا کے اقتضاء ایجاد پر نظام عالم کا قدم لازم آتا ہے۔قدرت کے اقتضاء ایجاد میں دخل ہونے پر بھی اِس کا قدم لازم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارادہ کی بحث میں ہم پورے طور پر ٹابت کردیں گے کہ قدرت کے قدیم ہونے پر نظام عالم کا قدم لازم نہیں آتا۔ یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

اب ہم قدرت کے متعنق چندامور بیان کرتے ہیں تا کہ آپ کواس کی پوری توضیع ہوجائے۔

خدا کوجن ممکنات کے ایجاد پر قدرت ہے، آؤہ غیر متناہی ہیں تو جب ممکنات غیر متناہی ہوئے تو اس کی مقد ورات بھی غیر متناہی ہوں گی ممکنات کی عدم نہایت کے بیہ معنین کہ بہت کی ایس چیزیں خارج میں موجود ہیں جوموجود بھی ہیں اور غیر متناہی بھی ہیں کیونکہ فلفہ نے بیہ ثابت کر دیا ہے کہ جو چیزیں بالفعل موجود ہوتی ہیں وہ متناہی ہوتی ہیں کہ ممکنات اور اس کے مقد ورات کے غیر متناہی ہو نے کے بیہ معنے ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا کہ خدا کی قدرت کئی حد پرختم ہو ہے اور آگے اشیاء کی ایجاد نہ کرسکے بلکہ جس قد راشیاء کو وہ بیدا کر سے اگر جس قد راشیاء کو وہ بیدا کر سے آگے اور پیدا کر سکتا ہے۔ علی ہذ االقیاس جہاں تک خیال کرتے چلے جاؤکسی حدیراس کی قدرت کا خاتم نہیں ہوسکتا۔

اب و کھنا ہے ہے کہ اس کی قدرت عالم کیوں ہے اور اِسکوغیر متنائی اشیاء کے ایجاد پر کیوں قدرت ہے سواس کی وجہ ہے ہے کہ یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ نظام عالم کا خالق ایک ہے تو اب یا تو ہرا کی چز کے مقابل جدا جدا قدرت ہوگی اور یا قدرت تو صرف ایک وصف کا نام ہے۔ مگر ہرا کی ممکن کے ساتھ اس کو وہ تعلق ہوگا جودوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ پہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ جب ممکنات غیر متنائی ہیں تو قدرتیں بھی غیر متنائی ہوں گی۔ اور یہ عال ہے لی دوسری بات تی کا گا یعنے قدرت تو ایک وصف ہے جس کو ہرا یک ممکن کے ساتھ فیر متنائی ممکن کے ساتھ خور کرتے ہیں تو وصف امکان کے بغیر اور کوئی چیز ہمیں ایک نظر نہیں آتی جو قدرت اور ممکنات کا ماب الا رتبا ہو۔ تو جن چیز وں میں امکان کی وصف موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی۔ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کا موجود ہے قدرت بھی ان کو شامل ہوگی دیت کو ساتھ کیونکہ یہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس ذات کو ساتھ کیونکہ کیونکہ یہ پورٹ کیونکہ کیونکہ یہ کو ساتھ کیونکہ کیونکہ کیونکہ یہ کیونکہ کی ساتھ کیونکہ کیونکہ یا دو ساتھ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کو ساتھ کیونکہ کیونکہ کو ساتھ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کو ساتھ کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیون

چنداشیاء کے ایجاد پرقدرت ہوتی

ہے۔ وہ ان کی مُنگوں کے ایم د پر بھی قادر ہوتی ہے جب خدات کی بعض جوا ہرا دراعراض کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو ہاتی جوا ہرا دراعراض کے ہم جنس ہیں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو ہاتی جوا ہرا دراعراض کے ہم جنس ہیں کیوں قادر نہ ہوگا۔ پس ٹابت ہوا کہ القد تعالی کی قدرت محدود نہیں ہے۔ جکہ زیادہ از حد دسیج ہے اس تقریر سے تین فروع مستبظ ہوتی ہیں۔ جن کا ہم عیحدہ علیحد ہ ذکر کرتے ہیں۔

ىپلى فرع

خداا ہے ملکے خلافی ہے پر قادر بھی ہے یا نہیں اسلم علاء کا اختلاف ہے لیکن اگرالفاظ کی پیچید گیوں کوحل کیا جائے اور کسی قدر غلمی اصول سے کام لیا جائے تو بیا ختلاف فوراً رفع ہوسکتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر ممکن خدا کی مقدور ہے اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جومحال ہے اس پر اس کی قدرت نہیں۔ اب و یکھنا یہ ہے کہ جو چیز خدا کے علم میں نہیں وہ ممکن ہے یا محال ۔ جب ایک بات طے ہوجائے گی سے نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ اس کے ایک بات طے ہوجائے گی سے نہیں۔ اس کے ایک بات طے ہوجائے گی سے نہیں۔ اس نے سے نہیں۔

گریہ تب ہوسکتا ہے جب پہلے ممکن اور محال کے معنی دریا فت کِئے جا ئیں در نہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں امر متنا زیر فیہ کوخدا کی مقد در تسلیم کیا جائے اور دوسرے وقت میں اس کا انکار کر دیا جائے ۔

نظام عالم کو واجب بھی کہہ سکتے ہیں ممکن بھی کہہ سکتے ہیں اورمحال بھی کہہ سکتے ہیں واجب ہوتو اس لیئے ہوسکتا ہے کہ خداتوں لی ازل ہی سے نظام عالم کے لیئے ایجاد کا اراد و کرتا اس صورت میں بیدواجب ہوجاتا کیونکہ اگر اراد و واجب ہوتا تو جس چیز کا اراد و ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے اور اراد و میں جونظام عالم کے لئے علت تامّہ ہے اور نظام عالم میں جومعلوں تام ہے کئی زمانہ کا فاصلہ ہرگزنہ ہوسکتا۔

اُورممگن اس لیئے کہ نظام عالم کو کہہ سکتے ہیں کہا گر خدا تعالیٰ کے ارادہ اور عدم ارادہ ان دونوں سے قطع نظر کی جائے اورصرف نظامِ عالم پر ہی اپنی نظر کومحدود کیا جائے تو وصف امکان کا کنات عالم پرصا دق آتی ہے۔

اورمحال اس واسطے کہہ سکتے ہیں کہ ہوسکتا تھا کہ خدا تعالیٰ نہ ازل میں نہ موجودہ زیانہ میں ۔الغرض کسی وقت میں بھی نظام عالم کے ایجا د کا ارادہ نہ کرتا۔اس تقدیر پر نظام عالم محال ہوجا تا۔ کیونکہ اگر اب بھی کوئی چیز موجو د ہوتی تولا زم آتا کہ ایک چیز کے بلاسب مخقق ہوگئی ہے۔اوریہ محال ہے۔

حاصل یہ کہ نظامِ عالم پرواجب ممکن اور محال بیتین مفہوم صادق آتے ہیں مگران
کاصادق آنا مخلف اعتبارات سے ہے۔ نظام عالم ممکن ہے تواپنی ذات کے اعتبارات سے
واجب یا محال ہے تواس لحاظ سے کہ خدا کا ارا ، وازل میں اس کو پیدا کرنے کا ہوا ہے یا نہ
جب آپ کومعلوم ہو گیا کہ ایک چیز مختلف اعتبارات سے ہے ممکن محال اور واجب ہو سکتی
ہے تواب ہم امر تنازعہ فیہ کی طرف جاتے ہیں۔

فرض کروخدا تعالی ہے تم میں ہے کہ شنبہ کی ضبح کوزیدمر ہوئے گا۔اب شنبہ کی ضبح کواس کا ندمر نا بلکہ جیت رہنا خدا کی قدرت میں ہے یا نہ۔اس کا جواب یہ ہے کہ زید کا اس وقت جیتا رہنا ممکن بھی ہے اور محال بھی ہے۔اگر خدا تعالیٰ کے ارادہ اور علم میں زید کا اس خاص وقت میں مرنا مقدر نہ ہوتا تو بے شبہ اس کا جیتا رہنا ممکن تھا۔گر چونکہ اس کا مرنا مقدر ہو جا ہے۔ لہٰذا اس کا جیتا رہنا محال ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کا جیتا رہنا ممکن بالذات ہے اور محال بالخیر ہے۔

جب ہم کہتے ہیں حیوہ فی بزید ھذاالو قت ممکن تو ہماری بیغرض ہوتی ہے کہ سیابی اور سفیدی کا ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے شک محال ہے مگر اس وقت میں زید کا جیتا رہنا محال نہیں ہے۔ بلکہ ممکن ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت میں نہ کوئی کی آگئی ہے نہ ضعف اور نہ کوئی امر مانع ور چیش آگیا ہے بات صرف اتنی ہے کہ اسکی علم اور ارادہ میں زید کا اس وقت میں مرنا مقدر ہو چکا ہے۔ جس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

ان با توں کے کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا۔(۱) خدا کی قدرت میں کوئی ضعف واقع نہیں ہوا۔(۲) زید کی زندگی اس خاص دفت میں ممکن بالذات ہے۔اب پھر کیا دجہ ہے کہ زید کی زندگی کوخدا کی مقدرورنہ تسلیم کیا جائے۔

بھوض اس ہے انکار کرتا ہے اسکی غرض ہیہ کہ چونکہ خدا کے علم میں زید کا مرنا مقد در ہو چکا لہٰڈ ااس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔ تو اس کے ساتھ ہم بھی شفق ہیں۔ اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت زید کی زندگی الی محال ہوگئ ہے جیسے اجتماع انتقاع سین ارتفاع القیصین محال ہے تو ایک منٹ کے لئے بھی کوئی اس لغو بات کوشلیم نہیں کرنے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کواسے علم کے خلاف کرنے پر یوری قدرہے ج ۔ اب دیکھنایہ ہے کہ قدرت کے لفظ کا اطلاق بھی اس کی اس قدرت پر درست ہے یا آئیس

· قدرت کے الفاظ کا اطلاق بالکل درست اور محاورہ کے مطابق ہے۔ محاورہ بیس ہے کہا جا تا ہے۔

زیر جا ہے تو حرکت کرسکتا ہے اور جا ہے تو س کن درہ سکتا ہے۔ صلا نکہ بیہ ہرایک کو معلوم ہے کہ خدا کے علم میں زید کامتحرک ہونا مقدر ہو چکا ہے یاسا کن ہونالیکن حرکت اور سکون دونوں کو زید کی قدرت میں داخل کیا جاتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کوا پے علم کے خلاف پر قدرت بھی ہے اور قدرت کا اطلاق بھی اس پر درست ہے۔

#### د وسری فرع

جب خداکی قدرت غیر محدود ہیت ہو چکی تو کھانا۔ پینا۔ چینا۔ بولنا۔ لکھنا ۔ پڑھنا۔ سونا۔ جاگن ۔ الغرض انسانوں اور حیوانوں کے افعال خدا تع لی کے مقد ورات میں داخل ہیں یانہیں۔ اگر کہوکدان چیزوں پر خدا کوقد رت نہیں تو تمہارا یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گاکہ خداکی قدرت غیر محدوداور وسیج ہے ۔ اوراگر یہ خداکے مقد ور ہوں تو ایک چیز پڑوقد رتوں کا جمع ہونالازم آئےگا۔ اور یہ محال ہے۔ کیونکہ انسانوں اور حیوانوں کو اپنے افعال پر جوقد رت ہے اس کا کوئی شخص بھی انکارنہیں کرسکتا۔ اقبال تو یہ بدیمی بات ہو دوم آگر قدرت نہ ہوتو شرق احکام میں بند ے مخاطب نہ ہونے چاہییں ۔ کیونکہ نماز ۔ روزہ حج اگر قاد وغیرہ جب بندوں کی قدرت میں نہیں تو پھراس کے کیا معنے کہ نمازیں پڑھوروز سے رکھوز کو قاد وغیرہ جب بندوں کی قدرت میں نہیں تو پھراس کے کیا معنے کہ نمازیں پڑھوروز سے رکھوز کو قاد و خیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

یہ ایک سوال ہے جو خدا کی قدرت کے غیرمحدود ہونے پر واردکیا جاتا ہے۔اورجس نے لوگوں کے دلول میں ایک جیرت انگیز انقلاب پیدا کررکھا ہے اس کا جواب ملاحظ ہے۔

اس مسئلہ میں لوگوں کے کئی ایک فرقے بن گئے ہیں۔ایک فرقہ جبریہ ہے جو بندوں کی اپنے افعال پرقدرت کا انکار کرتا ہے۔اس پریہ آغتراض لازم آتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتو رعشہ کے وقت ہاتھ کا کا پنتا اورا پنے اختیار سے ہاتھ کو حرکت وینا ان دونوں حرکتوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ حالانکہ بیوتو ف ہے بیوتو ف شخص بھی جانتا ہے کہ اگر بظا ہر ان کی صورت ایک می ہے مگر حقیقت میں ان میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ وہ قبری اور جبری حرکت ہے

اور بیاختیاری ہے۔

نیزاگر بندوں کواپنے افعال میں مطلق اختیار نہ ہوتا بلکدان کی مثال کھے تبلی کی س ہوتی ۔جسکواپنی حرکت اور کرتبوں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ غیر کے قبضۂ قدرت میں اس کی حرکات وسکنات ہوتی ہے توشری احکام کے بید مکلف ہرگز نہ ہوتے نیکیوں پر نہ ان کو بہشت ملتا اور برائیوں برنہ دوزخ۔

معتزلہ کے نزدیک انسان فرشتے جن اورشیاطین وغیرہ اپنے اپنے کاموں میں خود مختار ہیں ۔ان کے کاموں میں خدا کومطلق دخل نہیں ۔ ذوی العقول برکو کی حصر نہیں بلکہ گرھے گھوڑے وغیرہ سب حیوانات کواپنے اپنے کاموں میں کلی اختیار ہے۔

ان کا دعویٰ دووجہ ہے مَرَ ٔ دروہے۔ایک بیے ہے کہ سلف صالحین رحمہم القد تعالیٰ کا ا جماع کے ہرا یک چیز کا خالق خدا تعالیٰ ہے۔اس کے سواکسی میں یہ وصف نہیں یائی جاتی ووم پیر کہ بیر قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کوا یجا د کرتی ہے اس کاعلم ایج د کرنے والی چیز کوضر در ہوتا ہے۔ بدوں علم کے کوئی پیدائبیں ہوسکتی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور دیگر حیوانوں سے ہرروز ہزار ہاحرکات وسکنات وقوع میں آتی ہیں ۔اگران ہےان کی پیدا کروہ حر کات دسکنات کی تعدا د دریافت کی جائے تو بجز سکوت کے اور کوئی جواب نہ ملے گا۔ بچہ ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پینے کے لئے دوڑتا ہے ۔ممر اس کو اپنی اس حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا \_ بٹی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے بپتان کے ساتھ دودھ پینے کے لئے چشتا ہے اور آئیمیں ابھی بند ہوتی ہیں۔ بتاؤوہ کون می چیز ہے جو اس کو بغیر دیکھے معلوم کرادیتی ہے۔ کہ یہ بہتان ہیں ان میں دودھ ہے۔اگر تو پئے گا تو تجھ میں طاقت آ جائے گی ۔ بھوک جاتی رہے گی عکبوت اپنا جالا ایسا تنآ ہے کہ بڑے بڑے مہندس حمران رہ جاتے ہیں جوشکلیں وہ اختر اع کرتا ہے۔ اِن کوخواب میں بھی نہیں حمتی پیٹر کا گھی شہد کی جال میں ایسے خانے بناتی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدرمہندسوں کی ہوش اڑ جانی ہے۔ بتاو کہ عکبوت اوراس کی ناچیز کمھی کو بہ جیرت آنگیز صنعتیں کسی کار گیرنے بتائی ہیں ۔الغرض دنیا میں ہزار ہاایی مثالیں ہیں جن کومشاہدہ کرنے سے یقین ہوجا تا ہے کہ حیوا ٹات کے افعال میں کسی اور عظیم الشان قوت کو بھی وخل ہے۔ بھلاان پیچار سے حیوا نات کی کیا ہستی کہ خالق ا کبر کے مقد بلہ میں خالق اور فاعل کہا۔ سکیس۔

ابل السنّت واجماعة جيب كداور بزيم معركة آلاراء مسئلول مين حق كو پيون جلت بين ـاس مسئد مين انهون نے كمال كرويا ہے ـن تو وہ جريد كی طرح حيوانات كلّ لكل فقد رت ہے محروم كردية بين اور نه بى معتزيد كى مانندان كے ہاتھوں كلى اختيار وے دية بين وہ كہتے بين كدافعال عبادتين دونول قدرتول كو دخل ہے ـخداتعالى كى قدرت بھى كام كرتى ہے ـاور بند ہے بھى اپنا اختيار ہے كھاتے ، چيتے ،سوتے جا گتے بين \_اگريہ المت درسة ،

ہوتو جو جو اعتر اضات حربہ یا معتزلہ پر وار دہوتے تھے وہ سارے کے سارے بخو لی رفع ہو کتے ہیں۔گرایک ہوت دل میں ضرور کھنگتی ہے وہ یہ کہ ایک فعل پر دوقد رتوں کا واقع ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ محال ہے۔ گر یہ کھنگا بہت جیدی رفع ہوسکتا ہے۔ ایک فعل پر دوقد رتوں کا جمع ہونا جینک محال ہے گر جب ایک حیثیت سے دوقد رتیں ایک فعل پر جمع ہوں۔ ایک حیثیت سے دوقد رتیں ایک فعل پر جمع ہوں۔ ایک حیثیت سے دافتہ رتیں ہے۔

اگر کوئی میہ کہے کہ اہل است والجماعة کوئس بات نے ایک فعل پر دوقد رتوں کے جمع ہونے کے قابل ہونے پر مجبور کیا ہے۔ کیا الیمی کوئی وجہ نہ تھی کہ اس دوراز قیاس بات کا بھی الزام اہل الست والجماعت پر لازم نہ آتا وران اعتراضوں کا بھی قلع قنع ہوجاتا جو جہر میہ اور معتز لہ پروار دہوتے ہیں تو اس کا جواب میہ کہ ان امورات ذیل نے اس امر پر مجبور کیا ہے۔

رعشہ والے مخص کا ہاتھ بغیراس کے اختیار کے کا نیپتا ہے اور تندرست آ دمی بھی کہی اپنے ہاتھ کو ہلاتا ہے۔ اب ظاہر میں دونوں حرکتیں ایک می نظر آتی ہیں۔ لیکن کون نہیں ہونا کہ اول الذکر میں آ دمی کو کو کی قدرت اور اختیار نہیں ہوتا اور موخر الذکر کا وقوع اس کے پورے پورے اختیار سے ہوتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ ان دونوں حرکتوں میں اگر فرق ہوتا ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ ان دونوں حرکتوں میں اگر فرق ہوتا ہے۔ اس ایک فعل میں انسان کی قدرت اور اس کا اختیار ماننا پڑتا ہے تو دیگر افعال میں انسان کی قدرت اور اس کا اختیار ماننا پڑتا ہے تو دیگر افعال میں قدرت واختیار کا کیونکر افکار ہوسکتا ہے۔

یہ قاعد ہ ہے کہ ہرا یک ممکن کے ساتھ خدا کی قدرت کا تعلق ہے اور یہ بھی بیتی بات ہے کہ جو چیز حادث ہے وہ ممکن ہے اور چونکہ بندوں کے افعال بھی حادث ہیں لہذا ان دونوں قاعدوں کے مطابق خدا کی قدرت ان کے ساتھ بھی متعلق ہوئی نیزیہ تو ہرایک شخص جانتا ہے کہ رعشہ والے کے ہاتھ کی ہےافتیا ری حرکت خدا کی مخلوق ہےاوراس میں آ دمی کی قدرت کو دخل ہےتو دوسری حرکت میں جو پہلی حرکت کی مثل ہے ۔ کیوں اس کی قدرت کو دخل نہ ہوگا۔

نیز فرض کرد کہ زیدا ہے ہاتھ کو ہلانا چاہتا ہے اور بقول تمہا رے خدا کی قد رت
اس میں کوئی کا منہیں کرتی۔ گر خدا کا ارادہ زید کے ہاتھ کوسا کن رکھنے کا ہے اب اس وقت
میں یا تو حرکت اور سکون دونوں انتھی موجود ہوں گی یا دونوں نہ ہوں گی۔ پہلی صورت میں
اجتماع ضدّین اور دوسری صورت میں ارتفاع ضدّین لازم آئے گا اور بیمی ل ہے۔ اگر کوئی
یہ کیے کہ اس وقت زید کا ہاتھ ساکن رہیگا کیونکہ خداکی قدرت بندے کی قدرت سے گی
حصے قوی ہے۔

تواس کا جواب رہ ہے کہ خدا کی قدرت بیٹک توی ہے مگراس کے قوی ہونے کے یہ معنے ہیں کہ بندے کی قدرت محدود ہے یہا یک خاص حدے آ گےنہیں بڑھ عمتی اور خدا کی قدرت غیرمحدود ہے۔ گرایک خاص بران میں ہے ایک کی توت اور ایک کاضعف کو لی اثر نہیں ڈال سکتا۔ خاص نعل پرجیے ایک کی قدرت کا م کرسکتی ہے ویسے دوسرے کی قدرت ا پنااٹر ڈ ال سکتی ہے بیامور ہیں جنھوں نے اہل السنتہ والجماعتہ کوایک فعل پر دوقد رتوں کو اکشاماننے پرمجبور کیا ہے۔ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ دونوں قدرتوں کے اجتماع کوکسی قدر وضاحت ہے بیان کیا جائے۔ کیونکہ ابھی تک بیرا زنبیں کھلا کہ دونوں قدر تیں ایک ہی تعل پر جمع ہوکر کیا کا م کرتی ہیںاگرایک ہوتی تو وہ کا م جود ومل کر کرتی ہیں اس اکیلی ہےسرانجا م ہوسکتا تھایا نہلو جا رارو ئے بخن صرف انسان کی حرکت کی طرف ہے۔ جب اس میں دونوں قدرتوں کے جمع ہونے کا را زکھل گیا تو دوسرے افعال کوبھی ای پر قیاس کر لین چاہیئے۔خلا تعالیٰ نے آ دمی میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک توت بیدا کر دی ہے۔اس قوت کو مختلف کا موں کی طرف پھیرنے میں اس کوا ختیار دے دیا گیا ہے۔اس قوت پر ہی ثواب و عقاب کی بناہے جس کام کی طرف انسان اپنی قوت پھیرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر خدا جِبتا ہے تو اس کام کو پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان بہتری کوشش ایک کام کرنے برخرج كرتائي أَخْرَنَا كام رہتا ہے۔ حاصل بيركه انسان صرف اپني توت كوايك كام كى طرف متوجد کرتا ہے اور اس کام کا ہونا نہ ہونا القد تعالیٰ کے اختیا رمیں ہوتا ہے۔ جب بیہ بات آپ کومعلوم ہو گئی تو اب مثلاً زیدا پنا ہاتھ ہلانے کا اراد ہ کرتا ہے تو اپنی قوت حرکت کی طرف

پھیر نے میں تو وہ خودمی رہے تگر ہاتھ کا بلنا خدا کے اختیار میں ہے جب وہ ہاتھ ہلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراحرکت تو خدا پیدا کردیتا ہے اس واسطے خدا ہی پر خالق صانع اور مخترع کا اطلاق صحیح ہوسکتا ہے اور بندے کو خالق وغیرہ نبیں کہا جاسکتا۔

اس جگہ کوئی مخص سوال کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت انسانی قدرت کوہی و نے ہیں جو خدانے اس کو عطاکی ہوئی ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کو خدا پیدا کرنا خدا کا کام ہے تو خدانے انسان کوقدرت خدا پیدا کرنا خدا کا کام ہے تو خدانے انسان کوقدرت کس کام کے لیئے دی ہے وہ اب برکاررہے گی۔ جھلا بیتو بتاؤ کہ انسان کی قدرت کواس کے افعال میں قدرت ہے یانہیں اگر نہیں تو قدرت کے بغیر مقدور کے ہونا مازم آئے گا اور اگر دخل ہے تواس کے میدمعنے ہوں گے کہ انسان اپنے افعال کاموجد ہے۔

اسکا جواب ہے ہے کہ اس کی قدرت کواس کے افعال میں ضرور دخل ہے گراس کے معنی جوسائل نے سمجھے ہیں ہوگئی غیط ہیں۔ گرابھی نماز کا وجود نہیں ہوا۔ تو اگر قدرت کے معنی ہوتے کہ انسان اپنے افعال کا موجد ہوتا تو قدرت کے ساتھ ہی نماز بھی موجو د ہوجاتی بلکہ جو جو افعال بندوں کے اختیا راور قدرت میں ہیں ان کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ موجود ہوجاتے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ قدرت کے دخل کے پچھا ور معنی ہیں جن کی اصلیت سائل کو معدوم نہیں ہوئی۔

اگرکوئی یہ کے کہ نماز اواکر نے سے پہلے جوانسان میں قدرت ہے اس کو نماز کے ساتھ جوتعلق ہے اس کے یہ عنی ہیں کہ نماز جب اواکی جائے گی اس قدرت کے ذریعہ اواکی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تعلق نہیں کہا جاتا بلکہ ایک آنے والے تعلق کا انتظار کہنا مناسب ہے۔ اب تو یہ کہنا جا ہے کہ انسان میں نماز اواکر نے کی قدرت تو موجود ہے گراہمی تک اس کونم زکے ساتھ تعلق حاسل نہیں ہوا صرف امید ہی امید ہے۔

سوجیسے تمہارے نز دیک آ دمی میں ہرایک مناسب کام کی قدرت موجود ہے اور اس کوا فعال کے ساتھ بھی حاصل ہے مگر صرف قدرت ہی ہے افعال موجود نہیں ہوتے۔ ہمارے نز دیک بھی یہی ہات ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ افعال جب موجود ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت ان کوموجود کرتی ہے۔

جب یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ صرف قدرت اور اس کے تعلق موجود ہونے پر افعال عبر د کاموجود ہونا کو ئی ضروری نہیں تو پھراس بات سے کیوں انکا رکیا جاتا ہے کہ افعال کے وجود میں خدا کی قدرت کومطلق دخل نہیں ۔

اگرکوئی ہے کہ جب قدرت انسانی افعال کی موجہ نہیں اور ہا وجود قدرت ہونے کے افعال کی موجہ نہیں اور ہا وجود قدرت ہونے کے افعال کا ہونا ضرور کی نہیں تو اس قدرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس کا جواب ہہ ہے کہ عدم قدرت کے اگر میم مینی جسے رعشہ والے کے ہاتھ کا کا نہنا اس کے اختیار میں نہیں و یسے تندرست آدمی کا اپنے ہاتھ کو ہلا نا بھی اضطراری امر ہے تو یہ بدایت کا خلاف کرنا ہے کہ ونکہ معمولی ہے معمولی تحض بھی جانتا ہے کہ اول الذکر میں آدمی کی قدرت کوکوئی دخل نہیں اور مئوخر الذکر کو انسانی اپنے اختیار ہے کرتا ہے اور اگر یہ معنی ہیں کہ چونکہ قدرت انسانی افعال کی موجہ نہیں لہذا بجز کے مشابہ ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی متفق ہیں گراس سے قدرت کی فی لازم نہیں آتی ۔

### تيسرى فرع

اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے جائج نہ لیا جائے۔ اس کے رد کرنے یا قبول
کرنے کا کسی محض کوحق حاصل نہیں ہوتا۔ ہرا یک ہات مستر دیا قبول تب ہوسکتی ہے جب
پہلے اس کو اچھی طرح وزن کر لیا جائے۔ کسی سے بیدا ہونے کے تو یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک
جسم دوسر ہے جسم کے پیٹ سے نعکلے۔ جیسے بچہ مال کے پیٹ سے اور درخت زمین سے نکلتا
ہے لیکن اعراض کے پیٹ ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے ۔ انگشتری کی حرکت یا نی کی حرکت
ہاتھ کی حرکت کے پیٹ سے نہیں نکلی۔

معترض کا یہ کہنا کہ اگر خدا کی قدرت سے انکشتری اور پانی میں حرکت آتی تو

تمجھی یوں بھی ہوتا کہ ہاتھ بلتا اور انگشتری اور پانی میں حرکت نہ پیدا ہوتی ۔ یہ ایسا بی لغواور فضول ہے جیسا یہ کہنا لغو ہے کہ ملم ارادہ سے بیدا ہوا ہے اور حیز قاعم سے متولد ہے کیونکہ اگر ملم اور حیز قائم سے متولد ہے کیونکہ اگر ملم اور حیز قائل ہوتا تو بھی ہوتا کہ خدا تعالی ارادہ کو پیدا کرتا اور اس کے سرتھ وجود نہ ہوتا یا علم موجود ہوتا مگر حیوق قائل مصل بات یہ ہے کہ نہ مم ارادہ کا ممنون نہ حیز قاعم سے متولد ہے بلکہ ارادہ کے لئے علم کا ہونا شرط ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ بغیر شرط کے مشروط شرط ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ بغیر شرط کے مشروط میں صرف تلازم کا ملاقہ ہوتا ہے ۔ جس کے یہ معنی تیں کہ موجود نہیں ہوتا ہو تا ہے ۔ جس کے یہ معنی تیں کہ یہ دونوں ایک دوسر ہے کے سوامو جو دنہیں ہو تکتے مگر ان میں سے ہرایک موجد بغیر خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔

ای طرح جسم کے دوسرے مکان میں داخل ہونے کے لئے پہلے مکان کا خالی ہونا،
شرط ہے یہ بہیں ہوسکتا کہ ایک جسم پہلے مکان میں موجو د ہواور دوسرے مکان میں بھی تو
جب ہاتھ کو پہنی میں حرکت دی ج ک گ تو ہاتھ اپنے پہلے مکان کو چھوڑ کر اس کے متصل کسی
دوسرے مکان میں پنتھیں ہوگا۔اور جب آگے حرکت دی ج ئے گ تو اس کو بھی چھوڑ کر
تیسرے میں بھی انتقال کرے گا۔ دھیم جز ااور پہنی کے اجزا، میں ہاتھ پڑنے ہے جو
شر سے میں بھی انتقال کرے گا۔ دھیم جز ااور پہنی کے اجزا، میں ہاتھ پڑنے سے جو
شر سے میں بھی انتقال کرے گا۔دھیم جر اور پہنی کے اجزا، میں ہاتھ پڑنے سے جو
شر سے ہوگئے تنتھ وہ پانی کی حرکت کی وجہ سے منتے جا تیم گے ورندخلا ،الا زم آگ گا
در وہ بی ل ہے۔ ہاتھ کو جدا نا چونکہ پہنی کی حرکت ہوستاز م ہے لہٰذامعترض کو یہ گمان ہوا کہ پانیہ
در وہ بی ل ہے۔ ہاتھ کو جدا نا چونکہ پہنی کی حرکت ہوستاز م ہے لہٰذامعترض کو یہ گمان ہوا کہ پانیہ
کی حرکت ہاتھ ہا! نے کا سبب ہاور یہاس کا سبب۔

جو چیزی ہا ہم لازم وطروم کہا تی ہیں یا تو شرط یا مشروط ہوتی ہیں۔ یا ہیہ بات نہیں ہوتی ۔شرط اور مشروط میں ان دونوں کا اکٹی یا یا جانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مشروط کا وجود بغیر شرط کے نہیں ہوسکتا۔ گرمشر وط نہ شرط کا ممنون ہے اور نہ شرط مشروط کی ممنون ان دونوں کا خابق القدت کی ہوتا ہے۔ اور جن دو چیزوں میں بیا طاقہ نہیں ہوتا ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ممکن ہے۔ صرف خدا تعالی کی عادت کے مطابق جب ایک چیزان میں یا کہ جاتی ہوتا ہے۔ مرف خدا تعالی کی عادت کے مطابق جب ایک چیزان میں یا کی جاتی ہے تو دوسری بھی ساتھ ہی موجود ہوب تی ہے مثالی آگ کا روئی کو جدانا۔ ہما والہ باتھ دگا یا جائے تو ہاتھ کا سرد ہوجاتا۔ ہمار ۔ بزدیک ممکن ہے کہ دوئی کو آگ میں ڈال ویا جائے اور آگ اس میں تا شیرنہ کرے اور برف باتھ میں رکھی جائے گر باتھ کو سردی محسوس نہ ہو۔ بلکہ تاریخی واقعات سے ٹابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم ملیہ السلام کو آگ

میں ڈال دیا گیا تھالیکن آگ نے مطلق اگر نہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی عدت ہوں ہی ہے کہ آگ جلا دیت ہے اور برف جس چیز کے ساتھ لگائی جائے اس کوسرد کر دیتی ہے۔اس واسطے خارج میں ان کا انفکا کٹیس ہوتا۔اس جگہا کی اعتراض بیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمار کی غرض نہیں کہ حرکت کے پیٹ سے دوسری حرکت پیدا ہوتی ہے اور برف میں سے سردی نکل کر ہاتھ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہم را مطلب یہ ہے کہ بعض اوق ت ایک حرکت کے بعد وسری حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور برف کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ میں سردی محسوس ہونے گئی ہو ہے گئی ہے تو ہاتھ میں سردی محسوس ہونے سے سردی محسوس ہوتے ہیں اور دوسری حرکت کو اور ہاتھ میں جو سے سردی محسوس ہوتی ہے اس کو ہم خالق کہتے ہیں اور دوسری حرکت کو اور ہاتھ میں جو سردی محسوس ہوتی ہے اس کو ہم مخلوق کہتے ہیں۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ خالق وہی شئے ہوسکتی ہے جو واجب ہوا ورحر کت اور بر ف چونکہ واجب نہیں لہٰذاان کو خالق کہنا بھی جائز نہیں ۔

علم خداکی معلومات غیرمتنا ہی ہیں۔ کیونکہ جو چیزیں موجود ہو چکی ہیں وہ تو بیٹک متنا ہی ہیں گر جومکن ہیں لیکن پیدانہیں ہوتیں وہ غیرمتنا ہی ہیں۔ اور ان کوبھی خدا جا نتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا غیرمتنا ہی چیز ول کو جا نتا ہے۔ جملہ ممکنات تو در کن رصرف ایک ہی چیز میں غور وفکر کرنے سے اس میں اس قد رمعلومات کا خزانہ معے گا جن کا شم رنہیں ہوسکتا اور خدا تعی لی تو ایک ایک چیز کے اندر جس قدر عجا بہت ہیں سب کو تفصیلی طور پر جا نتہ ہو دوایک عدد ہے جس کا دو چند جا رہیں اور چا رہو چند آٹھ اور آٹھ کا دو چند سولہ ۔ اس طریقہ سے تم عدد ہے جس کا دو چند تا ہو ایک طریقہ سے تم اپنی عمر بحر دو چند تکا اور چا نتا ہے ۔ خدا تعی لی ان سب دو چند کے مرا تب کو جا نتا ہے ۔ دیگر عدد دوں کوبھی اسی پر قی س کر دو پس ٹا بت ہوا ان سب دو چند کے مرا تب کو جا نتا ہے ۔ دیگر عدد دوں کوبھی اسی پر قی س کر دو پس ٹا بت ہوا کہ خدا کی معلومات غیرمتنا ہی ہیں ۔

حیونا قاضدازندہ ہے اور بیابیا دعوی ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ جوخدا کو عالم وقا درجا متاہے وہ اس کوضر ورزندہ بھی تشہیم کرےگا۔ کیونکہ زندہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کواور دیگراشیاء کو جانتا ہے کیونکہ بیہ بات روز رویشن کی طرح نطا ہر ہے اس لیئے ہم اس کوطول دین نہیں جا ہے۔

ارا دہ القد تعالیٰ جو کام کرتا ہے ارادے سے کرتا ہے۔ نہ بیہ بات کہ اضطراری طور پر اس سے کام ہو جاتے ہیں۔ اِس کی دلیل بیہ ہے کہ فرض کرو خدانے مثلاً آج زید کو خاص وقت میں پیدا کیا ہے حالا نکہ زید کا اس سے پہنے یا پیچھے پیدا ہونا بھی ممکن تھا اور بیہی ممکن ہے کہ بج ئے زید کے عمر پیدا کی جاتا تو یہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جوزید تے ہاں وقت میں پیدا ہونے کا سبب ہوگی اور جب ہم اس کی تلاش کرتے ہیں تو بجز اس کے کہ خدا کا ارادہ اس وقت میں زید بی کو پیدا کر نیکا ہوا ہے اور کسی کو اس قابل نہیں پاتے وجہ اس کی بیہ ہوسکتا ہے کہ ان بیہ ہوسکتا ہے کہ ان میں ہوسکتا ہے کہ ان میں کا بیہ تقاضا ہو گر بغور دیکھنے ہے پایا جاتا ہے کہ ان نینوں کو مطلق دخل اس امر میں نہیں کیونکہ خدا اور اس کی قدرت کو تمام چیزوں ہے ایک بی نسبت ہے جیسے اس کو اس وقت میں زید کے پیدا کرنے کی قدرت ہے ویسے عمر وغیرہ کے بیدا کرنے کی بھی اس کو قدرت ہے۔

عم میں بھی یہی بات ہے کیونکہ علم معلوم کے تالیع ہوتا ہے۔ معلوم جس طرح پر ہو
عم بھی اس کے مطابق ہوتا ہے علم کواس بات ہے کوئی دخل نہیں کہ ایک شئے کے آج کے
روز پیدا ہونے کا باعث ہواور ایک کے کل پیدا ہو نیکا موجب ہو۔ دنیا کی جس قدر چیزیں
ممکن ہیں وہ زید کے ساتھ اس امر میں برابر ہیں کہ زید نہ ہو بلکہ ان میں ہے کوئی ایک ہو
اس میں علم کوئی تغیر پیدانہیں کرسکتا خدا جا فتا ہے کہ اس وقت میں زیدگی بج ئے ممکنات میں
سے ہرایک میں سے موجود ہونے کی قابلیت ہے سوجب خدا اور قدرت اور عم ان میں ہے
کوئی کوئی مرجح نہ ہوسکا تو ٹا بت ہوا کہ اس بات کا مرجح خدا کا ارادہ ہے۔ جب خدا کا ارادہ ہے۔ جب خدا کا مراح ہوت کے ساتھ علم بھی فوراً
درادہ ایک کا م کوایک وقت میں کرنے کا ہوتا ہے تو اس کا م کی تعین کے ساتھ علم بھی فوراً

''کسی چیز کے ایک خاص دفت میں پیدا کرنے کی علّت اراد ہ ہوتا ہے اورعلم اس کے ساتھ تا بع کا حکم رکھتا ہے۔

اس جگہ آیک سوال وار د ہوسکتا ہے وہ یہ کہ ارادہ بھی قدرت کی طرح قدیم ہے اور اس کوبھی ہرا کیے ممکن کے ساتھ مساوات کا علاقہ ہے تو پھر زید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کے لئے کوئی اور مخفص اور مزیخ ہوگا اور اس کے لئے اور ہوگا وہ ہم نجر ایر سلل ہے جومحال

' تفصیں اس ابھ ں کی ہے ہے کہ زید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کی علّت خدا مجھی نہیں کہا جا سکتا ۔ ایک تو اس وجہ سے اس کوسب ممکنات سے مساوات کی نسبت ہے دوسرے یہ خود قدیم ہو نالازم آئے دوسرے یہ خود قدیم ہو نالازم آئے

گا۔اور قدرت بھی علت نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اس کو بھی سب کے ساتھ ایک ہی نسبت ہے اراد و بھی علت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ بی بھی قدیم ہے اور وقتق اور دیگر اشیاء کے سرتھ ایک سی نسبت رکھتا ہے۔

جس وقت زید پیدا ہوا ہے۔اس کی جگہ عمر کے پیدا ہونے کے ساتھ خدا کا ارادہ متعلق ہوسکتا تھا یانہیں دوسری شق تو باطل ہےاور جب متعلق ہوسکتا تھا تو پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اس وقت تو زید پیدا ہوا ہےاد رعمز ہیں ہوا۔

یہ سوال ہے جس نے دنیا کو جیران کررکھا ہے۔ اب اس کا جواب ملاحظہ ہو۔
نگوں کے اس میں کئی فرقے میں۔ فلا سفہ کہتے میں کہ نظام عالم کو صرف خدانے ہی ہیدا کیا
ہے اس کے سواقد رت علم اور ارادہ وغیرہ کو اسکی پیدائش میں مطلق دخل نہیں اور ندان صفات
کی کوئی حقیقت ہے۔ یا خدا ہے یا نظام عالم ۔ جو صفات اسکے لئے تراشی جاتی ہیں وہ سب
اس کے ساتھ متحد ہیں۔ اور چونکہ خداقد میں ہے لہذا نظ م عالم بھی قدیم ہے۔ نظام عالم کو خدا
کے ساتھ وہ نسبت ہے جو معلول کو اپنی علت کے ساتھ اور روشنی کو آفا ب کے ساتھ اور سایکو
اس چیز کے ساتھ جس کا س یہ ہے نسبت ہوتی ہے۔

معتز لہ کا قول ہے کہ نظامِ عالم حادث ہے اور اس کے حدوث کا باعث خدا کا ارادہ ہے اور و وہمی حادث ہے گمریہ خدا کے ساتھ قائم نہیں ۔

ایک اورگروہ ہے جومعتز لہ کا ہم خیال ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ارادہ کو خدا کے سوااس خدا کے سرق انتا ہے کہ یہ ارادہ کو خدا کے سوااس خدا کے سرائل السنتہ والجماعت ) کہتے ہیں کہ خدا کے سوااس کے ارادہ کو بھی نظام عالم کے پیدا کرنے ہیں دخل ہے اورخدا کی طرح وہ بھی قدیم ہے گر نظام عالم خدا کا فعل ہے اور فعل کے بیمعنی ہیں کہ ایک چیز ایک وقت میں ہواور دوسرے وقت میں ہوا۔ وقت میں ہو۔

اگر بظام عالم قدیم ہوا تو اسکوخدا کافعل کہنا درست نہ ہوگا ملاوہ ازیں اصل اعتراض کا جواب فلاسفہ نے نہیں دیا کیونکہ خدا کو جملہ اشیاء کے ساتھ ایک نسبت ہے ہیکی مکنن تھا کہ نظ م عالم کی اس خاص وضع اور مقدار کی بحائے اسکی نقیض موجود ہوتی پھراس کی کہا وجہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کائن ت کا سلسد موجود ہوا ہے اور اس کے خلاف وقوع میں نہیں آیا۔

نیز ان پر دواور برائے تھین است من آتے ہیں جن کوہم نے اپنی کہ بہتا فتہ

\_\_\_ الفعاسفه میں بھی بیان کیا ہے۔

ایک اعتراض یہ ہے کہ ان کے زویک بیمسلمہ امر ہے کہ وکی آسان مشرق سے مغرب کوحرکت کرتا ہے اور کوئی مغرب سے مشرق کو چلنا ہے اب سوال یہ ہے کہ جومشرق سے مغرب کوحرکت کرنا اور جومغرب سے مشرق کو جلنا ہے اس کا مغرب سے مشرق کو حرکت کرنا اور جومغرب سے مشرق کو چلنا ہے اس کا مغرب کو چینا بھی ممکن تھا۔ یہ س چیز کا تقاضا ہے کہ ہرایک آسان فاص خاص سمت کو چلنا ہے اگر کیونکہ خدا کا تقاضا ہے تو وہ قدیم ہے اس کوسب اشیاء کے ماتھ نسبت برابر ہے ہیں تا بت ہوا کہ بغیر خدا کے کوئی طافت ہے جو آسان کو خاص خاص او ضاع یہ چلاتی ہے۔

اور ایک اعتراض فلاسفہ یہ آتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مسلمہ امر ہے کہ نوال آسان دیگر سب آسانوں کورات دن میں ایک دفعہ اپنے ساتھ چکر دیتا ہے اور یہ کہ وہ دونوں قطبوں پرحرکت کرتا ہے جن میں ہے ایک کا نام قطب شالی ہے اور دوسرے کا نام قطب جنو لی ۔ اور قطب ان دولفظوں کا نام ہے جو باہم متقابل ہوتے میں اور جب کر ہ اپنے آپ پرحرکت کرتا ہے تو وہ ساکن رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ آسمان کے اجز اُمتشبہ ہوتے ہیں اور اس کی ہرایک جزومی قطب بننے کی قابلیت ہے پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اسکی ہوتے ہیں اور بہ ہے کہ اسکی ہوتے ہیں اور اس کی ہرایک جزومی قطب بننے کی قابلیت ہے پھراس کی کیا وجہ ہے کہ اسکی شمالی اور جنو لی سمت تو قطب بن گئی اور باقی اجزاء قطبیت ہے محروم رہ گئیں اس سے پایا جاتا ہے کہ فعمل اجزاء کو قطب بناتی ہے اور بعض کونبیں بننے دیتی۔ وہ کیا ہے ۔ غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ ہے۔

معتزلہ پر دوز بر دست سوال وار دہوتے ہیں ایک یہ کہ جب خدا کا ارادہ حادث ہواں کے سوائسی اور چیز کے ساتھ قائم ہے تو اس کے بید عنے ہوئے کہ خدانے نظام عالم کوایسے ارادہ سے پیدا کیا ہے جوکسی اور چیز میں پایا جاتا ہے۔ بینہ بہت تجب انگیز بات ہے کہ جس کا ارادہ ہے وہ ارادہ سے فالی ہے اور اس کا ارادہ کسی اور چیز میں ہے بیالی لغوبت ہے جس پر بیچ بھی بینتے ہیں اور ایک سوال ان پر بیآتا ہے کہ فاص وقت میں ارادہ کے حدث اگر کوئی اور آرادہ ہے واس کی بابت سوال ہے کہ اس کے معدد گیر حدوث کی کیا ہائے ہے کہ فاص وقت میں حدوث کی کیا ہے تھا ہے کہ اس کے ارادہ ہے کہ اور ارادہ ہے ارادہ ہے کہ وادر ارادہ ہے کہ اس کے خدود کی کیا ہے ہے گر اور ارادہ ہے تو اس میں وہی کلام ہے۔ اگر اس طرح کیے بعدد گیر کے ارادہ ہے داراگر وہ بدول کی علت کے خود بخو د حادث ہوا ہے تو اس میں جدول ارادے کے خود بخو د حادث ہوا ور

اس کواپنے صدوت میں ارادہ وغیرہ کی احتیاج نہ ہو جولوگ معتزلہ کے ہم خیال ہیں ان پر اگر چہ پہلا اعتراض جومعتزلہ پروارد ہوتا تھا وار ذہیں ہوائیکن ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا تھا وارد ہوتا ہے صادت ہے ضدا کے ساتھ قائم ہوتو خدا کا ارادہ جو بقول آپ کے حادث ہے خدا کے ساتھ قائم ہوتو خدا کا حوادث کا کی ساتھ قائم ہوتو خدا کا حوادث کے لئے کل کا حوادث کا کی ساتھ آپ پر حادث ہوتی ہے علاوہ ازیں جو دوسرا اعتراض معتزلہ پروارد ہر تا ہے ان پر بھی وارد ہوگا۔

اہل حق تمہتے ہیں دنیا کی سب چیزیں خدا کے ارادہ سے موجود ہوئی ہیں اور خدا اور ارادہ دونوں قدیم ہیں۔ارادہ کے قدیم ہونے پر جوبیاعتراض کیا گیا ہے کہ جب ارادہ قدیم ہیں۔ارادہ قدیم ہونے پر جوبیاعتراض کیا گیا ہے کہ جب ارادہ قدیم ہے تواس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اپنے اپنے وقتوں ہیں موجود ہوئی ہیں۔ کیونکہ ارادہ قدیم کوسب کے ساتھ ایک نسبت ہے بیارادہ کے معنے نہ جمھنے پر بنی ہے اگر ارادہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو یہ غلط بھی فور ارفع ہو سکتی ہے۔

ارادہ الی صفت کا نام ہے جوا یک چیز کو دوسری چیز سے تمیز کرد ہے یعنی اسکا ذاتی تقاضا ہو کہ بیہ چیز فعال وقت میں پیدا ہونی جا ہے اور بیفلاں وقت میں۔

اب معترض کا بہ کہنا کہ ارادہ بعض چیزوں کو بعض سے کیوں تمیز کرتا ہے ایہا ہی ہے جیسے کوئی یہ کیے کہ علم معلوم کے منکشف ہونے کا باعث کیوں ہے یا قدرت کیوں قدرت ہے یا ارادہ کیوں ارادہ ہے جیسے یہ کہنا لغو ہے ویسے ارادہ کی تمیز کے بارہ میں سوال کرنا فضول ہے۔

جرایک گروہ کو مجبور ہوکر ایسی صفت کا اقر ارکر ناپڑتا ہے جو دنیا کی چیزوں کے خاص خاص وقتوں میں پیدا ہونے کا باعث ہواور وہ ارادہ ہے گر جب کہ بعض ندا ہب والوں نے اس کو حادث قرار دیا ہے اس میں انہوں نے سخت خطی کی ہے تق بات اگر ہو اہل میں کو معلوم ہوئی ہے کہ ارادہ قدیم ہے اور باوجود قدیم ہونے کے کا نئا ہے عالم کا خاص خاص وقتوں میں موجود ہونے کا باعث ہا اہل حق کی اس تقریر سے بچھلے سارے اعتراض محمی رفع ہوج تے ہیں اور اصل اغتراض کا جواب بھی کا مل طور پر ہوج تا ہے نظام عالم میں جس قدر چیزیں ہیں سب کے ساتھ ارادہ کا تعلق ہے کیونکہ کوئی چیز بھی ہو بغیر خدا کی قدرت کے موجود نہیں ہو گئی اور قدرت تب اثر کر عتی ہے جب کسی چیز کے بیدا کرنے کا خدا کا ارادہ ہوپس ثابت ہوا کہ ہرا یک چیز کے ساتھ ارادہ لگا ہوا ہے جب کسی چیز کے بیدا کرنے کا خدا کا ارادہ ہوپس ثابت ہوا کہ ہرا یک چیز کے ساتھ ارادہ لگا ہوا ہے جن کہ ذیکی بدی۔ کفر شرک

وغیرہ بھی اس کےارادے سے باہر نہیں۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ برے کا موں مثل زنا کاری ، چوری ہتل ہتراب نوشی ، وغیرہ میں خدا کے اراد ہے کوکوئی وقبل نہیں ہوتا۔ بکت یہ بدافعال اس کی مرضی کے خلاف ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مگریہ خام ہر ہے کہ بر ئیال نئیبول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پس معتزلہ کو ، ننا پڑے گا کہ جن امور سے خدانا راض ہے اور ان کے رو کئے ہے ، جز ہے وہ ان امور سے خدانا راض ہے اور ان کے رو کئے ہے ، جز ہے وہ ان امور سے زیادہ ہیں جن پروہ راضی ہے۔ یہ خداک قدرت پر سخت حمد کرنا ہے۔

اگر کونی ہے کہے کہ جھے اور برے کاموں کو خدا کا ارادہ شال ہوتو ہے مانہ پڑے گا کہ خدا تعالی برے کاموں پر بھی راض ہے اور پھر وگوں کو ان سے منع کیوں کرتا ہے اور برے کاموں کے مرتکب ہونے پر دوزخ کی دھمکیاں کیوں دیتا ہے تو اس کا جواب ہے ہے کہ بم آ گا ہے موقع پرحسن و بتح کے بیان کے شمن میں ٹابت کردیں گے کہ برے کامول کارادہ اور چیز ہے اوران کے ارتکاب پررض مندی اور ہات ہے۔

ازل میں نظام عالم موجود نہ تھا تو خدا کس کی آ واز کوسنتا اور کس کو دیکھتا تھا جب آ واز اور د یکھائی دینے والی چیزیں ازل میں موجود نہ تھیں تو خدا کا سنن اور دیکھنا کیونکر قابل تسلیم ہوسکتا ہے بیسوال معتزلہ اور فلاسفہ ابل حق پر کیا کرتے ہیں اور ہم ہرایک کو جواب دیتے ہیں معتزلہ چونکہ نظام عالم کو حادث مانتے ہیں اس لئے ان کو مانتایز تا ہے کہ خدا حوادث کو جانتا ہے ہم ان ہے یو چھتے ہیں کہ جب ازل میں ظام عالم موجود نہ تھا تو خدا کس چیز کا عالم تھ اس کو کیونکہ علم تھا کہ تسی وقت نظام عالم میری قدرت ہے عالم وجود میں آئیگا اگر معتزلہ اس کا بیہ جواب ویں کہازل میں علم کی صفت خدا کے ساتھ قائم تھی جس کی وجہ ہے جب نظام عالم موجود نه تھا تو وہ اس کواس طور پر جا نتا تھا کہا یک وقت میں اس کو پیدا کروں گا اور جب موجود ہوا ہے تو اس طرح جا نتا ہے کہ اب موجود ہے توسمع اور بھر میں بھی بہتو جیہ ہو عتی ہے پھر اسکا کیوں انکار کیا جاتا ہے اور فلاسفہ اس بات کونہیں ماننے کہ خدا کوحوا دے کا اس طرح علم ہو کہ فلاں چیز زیانہ ماضی میں موجو دہوئی ہےاور فلال مستفتل میں ہوگی اور یہ چیز اب موجود ہےاس کاعلم زمانہ کی حیثیات سے پاک ہےاور وہ ہرا یک چیز کو بلا قیدز ماند جا نتا ہے مگر ہم آگے چل کرا ہے نہ ہروست دلائل سے خدا کا حوادث کا عالم ہونا ٹابت ہوجا ئیگا اور ٹابت اس طرح ہوگا کہ اس کاعلم قدیم ہے اور حوادث کے ساتھ بھی متعلق ہے توسمع اور بصر کواسی پر قیاس کر لیٹا جا ہیئے۔

عقلی دلیل خدا کے میں اور بسیر ہوئے پریہ ہے کہ یہ مسلمہ امر ہے کہ وال سے تام امور کے لحاظ ہے کال بلکہ امل ہونا چاہیے اور یہ بھی خاہر ہے کہ د کھنے والہ اندھے ہے اور سننے والا بہرے ہے کال ہوتا ہے تو جب مختوق کے لیے یہ دونوں صفتیں موجود اور ہ بت ہیں تو خالق کے ہے ان کا وجود کیوں محال ہوگا اس بات کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرسکنا کہ خالق کا مخلوق ہے امل ہونا ضروری ہے باتی رہا دوسرا امریعدیہ و کھنے والا اور سننے والا اندھے اور بہرے ہے اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی مشاہدہ پرموقوف ہے اگر ہم انسان کے لئے کمال ہے توسم اور بھر بھی کچھ کم نہیں۔ ایک محف بغیرد کیمے ایک چیز کو جانتا ہے گر جب اس کواپی آئی ہے مش مدہ کرلیتا ہے تو بہتراس کے ہم میں اضاف فہ ہوجاتا ہے حاصل جب اس کواپی آئی ہے مش مدہ کرلیتا ہے تو بہتراس کے ہم میں اضافہ ہوجاتا ہے حاصل ہے کہ جب دیکھنا اور سننا بھی کم ل کی ایک فتم ہے تو مخلوق کے لئے اس کا جائز ہونا اور خالق کے لئے اس کا کا کونا لغوا ور فضول ہے۔

اس جگدا یک سوال وار د ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا آتکھوں ہے دیجھتا ہے اور کا نو ں سے سنتا ہے تو ناک سے سونگھتااور ہاتھ ہے ٹولٹااور زبان سے چکھتا بھی ہوگا کیونکہ جیسا کہ د مکھنا اورسننا مخلوق کے لئے باعث کمال ہے۔ سونگھنا ٹنو لنا اور چکھنا بھی کم نہیں جوشخص خوشبو کو بذر بعد تعریف جا نتا ہے اس ہے وہ صحف بہت بڑھا ہوا ہو گا جس کوسو تکھنے کے ذریعہ عم حاصل ہوااسکا جواب بیہ ہے کہ بیٹک خدا کوسب قشم کےعلوم حاصل ہیں وہ بیرد کیقہ بھی ہے ۔ سنتا ہے اور سونگھتا بھی ہے مٹولت بھی ہے اور چکھتا بھی ہے ۔ نگر ہم میں اور اس میں فر ق صرف اتن ہے کہ ہمارے اورا کات لے لئے خاص اسباب مقرر کئے گئے ہیں جن کے بغیر ہم کسی چیز کا ادراک نہیں کر کتے ۔مثلاً آئکھوں کے بغیر ہم کسی شیئے کونہیں دیکھ کئے اور کانو کھے بغیر سن نہیں سکتے ۔اسی طرح زبان کے بغیر کسی چیز کا پیٹھایا کڑ وا ہو نامعلوم نہیں ریکتے اور ہاتھوں کے بغیر ٹول نہیں سکتے۔ ناک کے بغیر خوشبو یا بد بو کا متیا زنہیں کر سکتے۔ نیز جو جواسبا ب جس جِس غرض کے لئے مقرر کئے گئے نہیں ۔ان ہے ہم ووسرا کا منہیں کم کہتے ۔مثلاً کا نوں ہے ہم دیکی ہیں سکتے اور آنکھوں سے سنہیں سکتے ۔گر خدا تع لی ان ا ً کامخیاج نہیں وہ بغیرا متحصوں کے دیکھیا اور بغیر کا نوں کے سنتا ہے۔ای طرح بغیر نا ک سونگھتا اور بغیر ہاتھوں کے ٹٹو لتا ہے۔اور بغیر زبان کے چکھتا ہے۔ ہمارے روز مرہ کے مشاہدے میں چونکہ بغیرا سباب بیا دراک حاصل نہیں ہوتے اس لئے خدا کے لئے بغیرا ن کے ان اور اکات کا حاصل ہونا بعید معلوم ہوتا ہے اگر چہ خدامیں پیسب اور ا کات یائے جا جاتے ہیں مگر چونکہ شریعت میں علیم اور سمیع وبصیر کے بغیر اور کو کی لفظ نہیں آیا اس لئے ان تین الفاط کے بغیر خدا برنسی اور لفظ کے اطلاق کے ہم محاز تہیں ہیں۔

اگر کوئی میہ کیے کہ پھرخدا کولڈت اور درد کا بھی احساس ہوگا کیونکہ جس شخص کو ' مارنے سے دردمحسوس نہ ہوناقص ہوتا ہے اسی طرح مر د زاد نا مرد کو جماع سے لذت کا ادر اک منہیں جواس کے لئے موجب نقص ہے۔

تواس کا جواب ہے کہ لذت اور تکلیف کا احساس علاوہ حادث ہونے کے کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ بیسراس نقص اور کمزوری کی علامت ہے۔ کون نہیں جو نتا کہ تکلیف کا محسوس ہونانقص ہے۔ اور ضرب کامختاج ہے۔ جو بدن میں تا ثیر کرتی ہے اسی طرح لذت نام ہے کسی تکلیف کے زائل ہوجانے کا یا ایسی چیز کے حاصل ہونے کا۔ جس کا حد ہے زیادہ شوق ہواور اس کے حاصل ہونے کی احتیاج ہوا در شوق اور احتیاج نقص ہے ای

طرح شہوت کامعنے ہیں مناسب طبیعت چیز کوطلب کرنا اور کسی چیز کا طلب کرنا تب ہوسکتا ہے جب وہ چیز طالب کے پاس موجود نہ ہواور خدا تع لی میں حوادث کا نام ونشان ہے اور نہ اس میں کسی قشم کے نقص کی تنجائش ہے اور نہ کسی چیز کی کی ہے۔ تا کہ جب اس کومطلو بہ چیزمل جائے تو اس کوراحت اور لذت حاصل ہو۔

نیز اگر تکلیف کا محسوس ہونا اور مرغوب چیز کے حصول پرنفس کو حظِ حاصل ہونا کمال ہے تو ان کی کمالیت ان کی اضداد کے مقابلہ میں ہے ور نہ علوم کی مانندان کو ذات میں کوئی خو بی نظر نہیں آتی اور خدا کی وہ صفات ہیں جن کے اندر ہزار ہاخو بیاں بھری ہوئی ہیں پس ٹابت ہوا کہ ایسی لغواور فضول صفات کے ساتھ خدا کوموصوف کہنا سخت بے شرمی

کلام جمیع مسلمانوں کے زدیک بیمستم بات ہے کہ خدامتکلم ہے بعض لوگوں نے خدا کے متکلم ہونے کواس طرح ٹابت کیا ہے کہ خدا کی مخلق امرونی کی مختاج ہے بیسے اس کواپنی ضروریات کے لیئے کلام کی ضرورت پڑتی ہے اور جو چیز مخلوق میں پائی جاتی ہو خالق میں اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے مگران کی بید لیل درست نہیں کیونکہ مخلوق کے امور اور منہی ہونے کے اگر یہ معنے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیئے آمرونا ہی اور مامورومنہی ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھی متنق ہیں مگرا سے خدا کا متکلم ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔ اگر یہ مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے لوگ ماموراورمنی ہیں تو جو شخص خدا کا متکلم ہونا شاہم نہیں کرتا تو وہ اس کو آمرونا ہی ہونے کو کیونکر تسلیم کرے گا۔

بعض لوگ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ تمام امْت کا اجماع ہے کہ خدا متعلم ہے اور نی آبائی کے اقوال سے بھی اس کے متعلم ہونے کا جُوت مِلتا ہے مُرجس شخص کے نزدیک خدا متعلم نہیں اس کے نزدیک اجماع اور رسول آبائی کے اقوال کچھ وقعت نہیں رکھتے۔اجماع تو اس لئے کہ یہ رسول آبائی کے قول پر بنی ہوتا ہے۔اور جب اس کے نزدیک رسول آبائی کے تول کا کوئی اعتبار نہیں تو اجماع کا کیا اعتبار ہوگا۔اور قول رسول آبائی مسول کوئی چیز رسول آبائی مسول کا اعتبار اس کے نزدیک رسول کوئی چیز نہیں کہ اس کے نزدیک رسول کوئی چیز نہیں کہ اس کے نزدیک رسول کوئی جیز نہیں تو اجماع کا اور جب خدا کا کلام بی نہیں تو اس کی تبلیغ کے کیا معنے ہیں خدا کا کلام لوگوں کو پہنچا دینے والا اور جب خدا کا کلام بی نہیں تو اس کی تبلیغ کے کیا معنے ۔

خدا کے متکلم ہونے کے ثبوت میں وہی طرف اختیار کرنی چاہیے جوہم نے اس

کے سی وبصیر ہونے کے ثبوت میں اختیار کی ہے وہ یہ کہ کلام بھی مثل ویگر عمدہ چیزوں کے کمال کی قتم ہے اور جب مختوق میں یہ کمال پایا جاتا ہے تو خائق میں بطریق اونی پایا جائے گا بلکہ اس کا کلام مخلوق کے کلام سے کی درجہ عمدہ اور فصیح و بلیغ ہوگا۔

اس جگد ایک سوال وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ جس کلام کے لحاظ ہے آپ نے خدا
کو متکلم کہا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اگر اصوات اور حروف مراد ہیں تو یہ حادث ہیں اگر خدا
کے ساتھ ق تم ہے تو خدا کا کل حوادث ہون لا زم آئے گا۔ اور اگر کسی اور چیز کے مماتھ ق تم
ہے تو متکلم بھی وہی چیز ہوگی کیونکہ میہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اصوات وحروف قائم تو کسی
اور چیز کے ساتھ ہوں اور متکلم خدا ہواور اگر اس سے وہ قدرت مراد ہے جو اصوات
اور حروف کو متکلم میں بیدا کرنے کی قدرت ہے تو یہ بیشک ایک کمال ہے مگر کس چیز کو صرف
اس کے اصوات اور حروف کے ایجاد پر قادر نہ ہواور بیشک دوسری چیز وں میں اصوات
آپ میں اصوات و حروف بیدا کرنے پر قادر نہ ہواور بیشک دوسری چیز وں میں اصوات
وحروف پیدا کرنے پر قادر ہے مگر اپنے آپ میں اصوات وحروف کو پیدائیوں کر سکتا۔ کیونکہ
بیرے دی جی اورو محل حوادث نہیں۔

اورا گرکوئی اور معنے مراد ہیں تو جب تک ہم کوان کی خبر نہ ہوہم ان کے متعلق کوئی فیصلہ ہیں کر سکتے ۔

اس سوال کا جواب ہے ہے کہ جس کلام کے لحاظ سے جم خدا کو متکلم کہتے ہیں اس
سے نہ اصوات وحروف مراد ہیں اور نہ قدرت و د ہے بلکہ اس سے تیسر سے معنے مراد ہیں
جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اس کی تفصیل ہے ہے کہ انسان دوائت در سے متکلم ہملاتا ہے
ایک تو اصوات اور حروف کے اختیار سے اور ایک کلام نفسی کے لحاظ سے جو نہ صوت ہا در
نہ حرف ہے اور اگر چہ کلام کی پہلی فتم بھی ایک کم ل ہے مگر کلام نفسی کم ل ہونے میں اس سے
نہ حرف ہے اور اگر چہ کلام کی پہلی فتم بھی ایک کم ل ہے مگر کلام نفسی کم ل ہونے میں اس سے
آگے ہے خداد ند کریم میں اسکا پایا جانا ہر گرز محال نہیں ہے اور نہ ہی ہے حدوث پر ولالت
کرتا ہے۔

کلام نفسی کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ہے اور وہیں عام طور پر کہا ہے اور وہیں عام طور پر کہا ہے۔ فیلی نفس فیلان کلام یوینڈ ان یَنْطِق بِه (فلاں شخص کے نفس میں کلام ہے وہ چاہتا ہے کہا ہے۔ ان الکلام لھی الفؤاد قر انھا جعل النسان علیٰ الفؤاد ولیلا

کلام کا اصلی مقام تو ول ہے اور زبان تو صرف ول کی بابت ظاہرَ سر نے کا ذریجہ ہے۔ )

شاعر کے اس کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفسی بھی کو فی حقیقت آپنے اندر رَھتا ہے اس جواب پر ایک احترانس وار دہوتا ہے وہ یہ کہ کلام نفسی کے ہم قائل بیں مگر خدا کے لیے کلام نفسی ٹابت نہیں ہوسکتا کیونکہ جو کلام نفسی انسانوں میں پایا جاتا ہے جب ہم نور وفکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چندعلوم کا نام ہے جو ذہن میں ہے ابوتے ہیں کلام کرنے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چندعلوم کا نام ہے جو ذہن میں ہے۔ ابوتے ہیں کلام کرنے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چندعلوم کا تام ہے جو ذہن میں ہے۔ ابوتے ہیں کلام سے اور پھران کو کلام نقطی کے ذریعہ فل مرکبا جاتا ہے۔ "یا ہے اور پھران کو کلام نقطی کے ذریعہ فل مرکبا جاتا ہے۔

الغرض ذبن میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔معانی وہ الفاظ جن کے معانی معدم ہوتے ہیں معانی اورالفاظ کو خاص طرز پرتر تیب دینا جس کو فکر کہتے ہیں اورائے ملاوہ ذبن ہیں ایک قدرت بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ ان کو تر تیب دیا جا تا ہے۔جس کو قوت مفکرہ کہتے ہیں سواگر کلام نسی ہے مراد بیعدم ہیں یا فکراور یا قوت مفکرہ ہے تو ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو خدا میں نہیں پائی جا تیں مثلا اصوات کیونکہ بیرے دی ورث ہیں اورخدا ہیں حوادث کا وجود محال ہے اور بعض اس میں پائی جاتی ہیں مثلا علم قدرت اورارادہ۔اوراگر کوئی اور معنے مراد ہیں تو جب تک ہم کو ان کاعلم نہ ہوان کے بارے میں ہم کچھرائے قائم نہیں کر سکتے۔

کلام یا امر ہوتا ہے یا نہی یا خبر۔ابیا کلام ہوتا ہے جو خبر دیے والے کے ماقی الضمیر پر ولالت کرتا ہے جو محض ایک چیز کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس پر ولالت کرنے کے لیے فلال لفظ واضع لغت نے مقرر کیا ہے تو اپنے مقصود کو لفظی پیرا ہے میں طاہر کرنے پر اس کو قدرت ہوتی ہے اور امریہ طاہر کرتا ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور نہی کو اس پر قیاس کرلو۔

الغرض اگر کلام تفسی ہے مرادیہ چزیں ہیں جواُدیر بیان کی گئی ہیں تو ان میں ہے بعض خدا میں بیان کی گئی ہیں تو ان میں ہے بعض خدا میں بائی جا تیں اور اگر کوئی اور چیز مراد ہے تو اسکا بیان کرنا ضروری ہے تا کہ ہم اس بر کافی غور کر تکیں۔

اس سوال کا جواب میہ ہے کہ کلام نفسی سے جومعنے ہم مراد کیتے ہیں وہ ان امور سے جومعترض نے بیان کیے ہیں الگ ہیں اور ہم اس کوصرف کلام کے تتم امر کے شمن میں بیان کرتے ہیں تا کہ تقریر بہت طویل نہ ہوجائے جب آ قاایپے نوکر سے کہتا ہے کھڑا ہو جہ تو · یہ صیغہ امرا کیک ایسے معنے پر ولالت کرتا ہے جو آتی کے دل میں ہوتا ہے یہ معنے ان چیز ول سے بولکل امگ چیز ہے جو معترض نے طرح طرح کی طول طویل تقسیموں کے شمن میں بیان کی جیں۔ ای کا نام کلام تنفسی ہے اور آی کے لئاظ ہے ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں صیغہ امرے مراداس کا معنی پرو مالت کرنا یا جو پھی آمر نے کہ ہے اس کی اطاعت کرنا مراونہیں ہوتا بلکہ اس کا کام صرف اس مفہوم پرولالت کرنا ہوتا ہے جو آمر کے دل میں ہوتا ہے۔ کونکہ معنے پرولالت کرنا ہرا کیک لفظ کا ذاتی تقاضا ہوتا ہے اس میں متکلم کے ارادہ کوکوئی وطن ہیں ہوتا اور بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آمر مینہیں چاہتا کہ اس کے امرکی اطاعت کی جائے بلکہ اس کی غرض عدم اطاعت ہوتا ہے اور وہ اپنی برینت کے واسطے یہ عالم کی والی دیا ہوتا ہے کہ اس کے اور وہ اس جرم میں تن کی کہ وہ کے اور وہ اپنی برینت کے واسطے یہ عالم کرتا ہو ل کی ہے۔ اس کا ثبوت سے کہ آپ کے رو برو میں اس سے کہ اس کو اس کرتا ہو ل گر یہ اس کی بیغرض نبین کہ وہ کو گرا ہو گا ہونا ہو گا ، چن نچہ وہ نوکر کو کہت ہے کھڑا ہو گو گئی بات کا امر کرتا ہو ل گر یہ اسکی بیزوی نہ کرے گا ، چن نچہ وہ نوکر کو کہت ہے کھڑا ہو گا اس کی مرضی ہے ہے کہ اس کا صیغتہ امر سے اس کی میغرض نبین کہ وہ کھڑا ہو جائے اور وہ اس کی مرضی ہے ہو کہ وہ کھڑا نہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگا س کا عذر ثابت ہو جائے اور وہ اس کی مرضی ہے ہے کہ وہ کھڑا نہ ہوتا کہ با وشاہ کے آگا س کا عذر ثابت ہو جائے اور وہ کھڑا نہ ہوتا کہ ہا وشاہ کے آگا س کا عذر ثابت ہو جائے اور وہ کری ہو جائے۔

اگرکوئی ہے کہ کہ آگر چہ بظاہر ہا امر ہونا دوطرح پر ثابت ہا ول ہے کہ آگر ہے صیغہ امر کا نہ ہوتا تو مزر ہوشاہ کے آگے اس طرح اپنی بریت کا عذر نہ پیش کرتا کہ نوکر نے میری نافر مانی کی ہے، چن نچہ اب بھی میں اس کو امر کرتا ہوں۔ گر بیمیری بات نہیں مانے گا۔ بلکہ اس وقت اس کو یہ کہا جہ تا ہے کہ اپنے عذر میں جھے کو امر کا صیغہ پیش کرنا نا جائز ہے کیونکہ اس صیغے کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا اور اگر نوکر تیرے امر کی اطاعت کرے تو اس سے جھ پرجرم ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ تو اس نے تیرے امر کی اطاعت کرے تو اس سے جھ کی نافر ، نی ہے۔ والا نکہ اس وقت اس نے تیرے امر کی پوری پوری اطاعت کی ہے۔ دوم کی نافر ، نی ہے۔ والا نکہ اس وقت اس نے تیرے امر کی پوری پوری اطاعت کی ہے۔ دوم یہ کہا گریشت میں جہ میں دھم کی نافر ، نی ہے کہ اس جرم میں دھم کی میں وار اور اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو میری خورت بچھ پرتین طلاق سے حرام ہے۔ تو سب عماء یہ فتو کی دیں گے کہ اس کی عورت کو طلاق واقع نہیں۔ کیونکہ اس خص نے بادشاہ کے لوگر کی میں میں جھوٹا میں ہو میا ہوں تو میری خورت بچھ پرتین طلاق سے حرام ہے۔ تو سب عماء یہ فتو کی دیں گے کہ اس کی عورت کو طلاق واقع نہیں۔ کیونکہ اس خص نے بادشاہ کے لوگر کی میں میں جو میندام کے درید خوا ہرکردی ہے یہ کوئی عالم نہ کیے گا کہ جس کوام کہتا ہے وہ صیغدام کو درید خوا ہرکردی ہے یہ کوئی عالم نہ کیے گا کہ جس کوام کہتا ہے وہ صیغدام کے درید خوا ہرکردی ہے یہ کوئی عالم نہ کیے گا کہ جس کوام کہتا ہے وہ صیغدام

نہیں۔ کیونکہ صیغندامراط عت پر دلالت کرتا ہےاور متکلم کی بیعرض نہیں۔ پس ٹابت ہوا کہ کلام نفسی اور عقد کدوغیرہ سے جدا چیز ہے جو خدا میں پایا جاتا ہے اور جس کے ی ظ ہے ہم خدا کومتکلم کہتے ہیں۔

مروف بیشک جادت ہیں اور کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ قدیم ہاور حروف اور کلام نفسی آپس میں متحد نہیں کیونکہ دال اور مدلول جدا جدا چیزیں ہوتی ہیں اورا گرجے حروف کی دلالت کلام نفسی پر ذاتی دراست ہے مگر اس سے بیال زم نہیں آتا جو مدلول کی صفات ہیں وہی دال کی بھی ہوں۔ نظ م عالم خلاق اکبراور صانع حقیقی پر دلالت کرتا ہاور اس کود کھے کرہمیں اس کا یقین ہوجاتا ہے مگر وہ قدیم بالذات ہا ورنظ م عالم حادث ہے اس کود کھے کرہمیں اس کا یقین ہوجاتا ہے مگر وہ قدیم بالذات ہا ورنظ م عالم حادث ہے اس طرح اگر حروف کلام نفسی پر دلالت کرت ہیں تو اس میں کون ہی قب حت لا زم آتی ہے اصل میں اس غلط نبی کی وجہ یہ ہے کہ کلام نفسی کا سمجھنا ہرایک کے ذمہ کا م نہیں اس کے لئے بہت میں د ، غی قابلیت چاہیئے جو ہرایک کو حاصل نہیں ہوتی۔

خدا کے متکلم ہونے پرعلاوہ ان اعتراضات کے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں چنداور اعتراضات لازم آتے ہیں جن کا ہم عیحدہ عیحدہ ذکر کرتے ہیں اور ہراعتراض کا جواب بھی اس کے ساتھ ہی دیں گے۔اعتراضات سے ہیں۔

## اعتراض اوّل

موی علیہ السلام نے خداکا کلام اگر آواز اور حروف کی شکل میں سنا ہے تو انھوں نے خداکا کلام نہیں سنا کیونکہ خداکا کلام آواز وحروف نہیں اور اگر آواز حروف کوئیں سنا کیونکہ سنا کیونکہ سنا ای چیز پر بولا جاتا ہے جوآواز وحروف پر شمل ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موٹ نے خداکا وہ کلام سن ہے جوقد کم ہے اور خدا کے ساتھ قائم ہے اور جوآواز اور حروف بر مشمل نہیں اور معترض کا یہ کہنا کہ سناای چیز پر بولا جا سکتا ہے۔ جوآواز اور حروف کی جنس میں سے ہو۔ یہ ایس سوال ہے جس کو سائل نے بھی نہیں سمجھا جس کا جواب نہیں کی جنس میں سے ہو۔ یہ ایس سوال ہے جس کو سائل نے بھی نہیں سمجھا جس کا جواب نہیں ہوسکتا کیونکہ سناعلم اور اور اور اک کی ایک قتم ہے تو اب معترض کا یہ کہنا کہ موی نے خداکا کلام کس طرح سنا۔ یہ ایسانی ہے جسیا کوئی یہ کے کہ تو نے زبان کے ذریعے قند کی حلاوت کو کسے معلوم کر لیا ہے اس سوال کا جواب دوطرح پر ہوسکتا ہے ایک یہ کہ قند سائل کو دے دی سے معلوم کر لیا ہے اس سوال کا جواب دوطرح پر ہوسکتا ہے ایک یہ کہ قند سائل کو و سے دی بھی تا کہ وہ ای کوز بان پر رکھ کر اس کی حما وت معلوم کر سے اور پھر اس کو کہا جائے کہ جس

طرح تونے اس می حلاوت وادرا کہ کرئی ہے۔ ای طرح بھی اس کی جلاوت معلوم کرنے کی قوت ہی محسوس کرلیا ہے۔ اورا گر قدموجود نہ ہویا سائل میں قد کی حلاوت معلوم کرنے کی قوت ہی حلاوت معلوم کرنے کی قوت ہی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی درست جا اور بعض وجوہ سے درست نہیں درست تو اس واسطے ہے کہ اس جواب میں قند کی حلاوت کی تعریف ایسی چیز کے ستھ کی کرنے ہے جومطنق حلاوت میں بہت فرق ہے۔ اوران دونوں کامعلق حلاوت میں ایس ہی اشتر اک ہے جیسے انسان اور حمار کامعلق حیوانیت میں اشتر اک ہے جیسے انسان اور حمار کامعلق حیوانیت میں اشتر اک ہے۔ اور اگر سائل کوا پی مثم میں سی شیر یں چیز چکھنے کا اتف تی نہ ہوا ہوتو اس کا جواب اور بھی مشکل ہوج ہے گا۔ اس کی مثل بعید عنین کی تی ہے جونو دو مذت جی عے محروم ہے اور دوسروں سے اس کی مثل بعید عنین کی تی ہے جونو دو مذت جی عے مصل ہوتی ہے اس جواب میں اگر کوئی خوب کے کہ جی عے سے مصل ہوتی ہے اس جواب میں اگر کوئی مصل ہوتی ہے جو تم کوئی خیس چیز کے کھونے سے حصل ہوتی ہے اس جواب میں اشتر اک ہے ورنہ وجو سے کہ جماع اور کسی خیس چیز میں مطلق لذت میں اشتر اک ہے ورنہ جو حصل ہوتی ہے اور اگر مئین نے اپنی عمر وجو سے کی ہوتا ہی کہ جماع اور کسی خیس چیز میں مطلق لذت میں اشتر اک ہو ورنہ جانے اور گوئی نہ بیز کی کی کوئی لذید یہ چیز میں کوئی لذید یہ چیز میں لذیت کے کاظ سے زمین وا سمان کا فرق ہے اور اگر مئین نے اپنی عمر میں کوئی لذید یہ چیز میں لذیت کے کاظ سے زمین وا سمان کا فرق ہو اور اگر مئین نے اپنی عمر میں کوئی لذید یہ خواب اور میں کوئی لذید یہ کی کوئی کوئی لذید یہ کی کوئی کی جو اس کا خواب اور بھی مشکل ہو جائے گا۔

ای طرح جو تحض موی کے فدا کلام سننے کے ہارے میں سوال کرتا ہے اس کو و کی تعلق ہوت ہوں تا ہے اس کو کہ منانے پر قدر بوں اس و قت اس کو کو کی منانے پر قدر بوں اس و قت اس کو کو کی اس کا رضدا کے متلم ہونے میں نہیں رہے گا گریہ ہوت ہی رکی قدرت میں نہیں ہے کیونکہ فدا کا طلام سنن بیصر ف موی کے ساتھ فی ص ہے اور اس کے بعداس کا جواب سیام س کے اور کو گنیں بوسکتا کہ فدا کا کلام ایس ہے جیسا تمہر را اور دوسرے آدمیوں کا کلام ہو ہے گریہ تشییب کو کئی تعلیم ہوتے تہیں کہ کو کہ ماصوات حروف پر مشتل ہے اور فدا کا کلام اس سے بند اور اس کی سے بند ہوتو اسکا جواب ہوگا کہ ہم سے پوچھے کہ تم کس طرح آواز من بیتے ہوتو اسکا جواب ہوگا کہ کہ کہ اشیاء کود کھے لیتے ہوا ہی طرح ہم آواز کو من لیتے ہوتو ہوتا ہوگا کہ کہ کہ اس کا نول سے سننا اور کہاں آئی کھوں سے دیکھنا۔ آواز کو مصرات کے ساتھ کو کی سی مش بہت نہیں بلدا گرکوئی کہے کہ خدا تی مت میں کیسے کو مصرات کے ساتھ کو کی سی مش بہت نہیں بلدا گرکوئی کہے کہ خدا تی مت میں کیسے دیکھے گا تو یہ ایس سوال ہے جس کا جواب دین محال ہے کیونکہ وہ ایس چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایس سوال ہے جس کا جواب دین محال ہے کیونکہ وہ ایس چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایس سوال ہے جس کا جواب دین محال ہے کیونکہ وہ ایس چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایس سوال ہے جس کا جواب دین محال ہے کیونکہ وہ ایس چیز کی کیفیت کے دیکھے گا تو یہ ایس سوال ہے جس کا جواب دین محال ہے کیونکہ وہ ایس چیز کی کیفیت کے دیونکھ

بارے میں سوال کرتا ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے ایب ہی سوال ہے جیب کوئی ہے کیے کہ خدا کس چیز کی طرح ہے۔ جب اس کی کوئی مثل نہیں تو بیسوال کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ وہ کس چیز کے مانند ہے مگراس سے بیلا زم نہیں آتا کہ خدا ہی سرے سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس طرح خدا کے کلام کی اصلیت معلوم نہ ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ اس کا کلام ہی کوئی نہ ہو بلکہ ہم کواعقہ در کھنا چاہیئے کہ خدا کا کلام قدیم جیسے وہ خود بھی قدیم ہے اور جیسے اس کی روایت کی ہ نند نہیں ہے و سے اس کا کلام بھی تدمیوں کے کلام کے ، نند سواز اور کلمات پر مشمل نہیں ہے۔

اعتراض دوم

قرسن مجیدانجیل اورتورات وغیرہ اہامی کتابوں میں خدا کا کلام لکھا ہوا ہے یا نہ اگر لکھا ہوا ہے قو خدا کے کلام نے جوقد یم ہے مصر حف میں جو کہ حادث ہیں کیونکر حلول کی ہے اوراگر دوسری بات ہے تو بیضاف اجماع ہے کیونکہ سب لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ محدث کاقر آن کو ہاتھ لگانا نہ کز اوراس کی تعظیم ونکر یم ہرا یک مسلمان پر فرض ہے۔

اس کا جواب ہیہ کہ خدا کا کلام مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور حقاظ کے دلول میں مخفوظ ہے اور کا غذات ، سیا ہی ، اصوات وحروف وغیرہ بیسب حادث ہیں ۔ ہما رہے اس کہنے ہے کہ خدا کا کلام مصاحف میں لکھا ہوا ہے بیدلا زم ہیں آتا کہ اس کی حقیقت بھی مصاحف میں موجود ہے یہ کہنا بالکل درست ہے کہآ گ کا ذکر فلال کتاب میں لکھا ہوا ہے مراس کے بید معین نہیں ہوتے کہ آگ کا جسم کتاب میں ہے کیونکہ اگر خود آگ کتاب میں حلول کرتی تو کتاب کہاں رہتی ۔ اس کو تو آگ جلا کر راکھ بنادیتی ۔ ای طرح جب یہ کہا جا تا ہے کہ فلال شخص نے آگ کے متعلق پچھ ذکر کیا ہے تو اس کا بیہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے منہ میں آگ ہے ۔ آگ ایک جسم ہے جس کا طبعی نقاضہ حرارت ہے اور آگ کا یا نار کا ففظ صرف اس پر وبالت کرنے کے لیے واضح بغت نے مقرر کیا ہے ای طرح حروف اور کلمیات اور اصوات وغیرہ خدا کے کلام کے اظہار کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہیں ۔ حروف اور کلمیات اور اصوات وغیرہ خدا کے کلام کے اظہار کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہیں ۔ کرف اور الفظ کتاب میں موجود ہو ۔ جسے آگ پر دلاست کرنے والے لفظ کتاب میں موجود ہو تا ہے اور مدلول نہیں موجود ہو۔ جسے آگ پر دلاست کرنے والے لفظ کتاب میں موجود ہوتا ہے اور مدلول نہیں موجود ہوتا ۔ و سے مصر حف میں خف میں خدائے کارم پر دلالت کرنے والی چیز ہیں موجود ہوں گی نہ مدلول ۔

اعتراض سوم

قرآن خدا کا کلام بینیں۔ اگر نمیں تو یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اورا گرخدا کا کلام ہے تو قرآن تو خص حرو ف وکلہ سے ہی کو پڑھ جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کداس جگہ تین الفاظ ہیں۔ قراق ۔ مُقرُ د۔ قُر آن ۔ مقرر تو خدا کے کلام کا نام ۔ جوازل سے اس کے ساتھ قائم ہے اور اب مثنا زع فیہ بنا ہوا ہے۔ اور قراُۃ کے معنی ہیں کسی چیز کو پڑھنا یہ قاری کا ایک فعل ہے جس کوایک وقت وہ شروع کر کے دوسرے وقت میں ختم کر دیتا ہے ہیا گیا حادث چیز ہے۔ کیونکہ حدث وہ چیز ہوتی ہے جس کا آن زہو۔ یہ تعریف قراُۃ پر بھی صادق قادث چیز ہے۔ کیونکہ حدث وہ چیز ہوتی ہے جس کا آن زہو۔ یہ تعریف قراُۃ پر بھی صادق آتی ہے۔ قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم کہن بزرگوں آتی ہے۔ قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم کہن بزرگوں نے قرآن کو غیر مخلوق اور قدیم کہا ہے۔ کیونکہ مقرر جس کی تشر تک ہم پہلے کر چکے ہیں۔ غیر مخلوق اور قدیم ہے جن بزرگوں اور اس میں وہ حق بجانب شے اور بھی قرآن سے قراُۃ مراد لی جاتی ہے ان معنی کے مطابق اور اس میں وہ حق بجانب شے اور جن علاء نے اس کے متعنق مخلوق اور حادث ہے اور جن علاء نے اس کے متعنق مخلوق اور حادث ہے اور جن علاء نے اس کے متعنق مخلوق اور حادث ہے اور جن علاء نے اس کے متعنق مخلوق اور حادث ہو نیکا فتو کی گرانے کے اس کے متعنق مخلوق اور حادث ہے اور جن علاء نے اس کے متعنق مخلوق اور حادث ہو نیکا فتو کی لگایا ہے اگر انہوں نے ان کے مطابق یہ قول لکھ جنو وہ بھی حق بج نب شے۔ فتو کی لگایا ہے اگر انہوں نے ان کے معنی کے مطابق یہ قول لکھ جنو وہ بھی حق بج نب شے۔

اعتراض جہارم

تما م او گولکا جماع ہے قران نہی تھا کے کام مجز و ہے اور جب ہم قر آن بنظر غور د کیمیے ہیں قراس میں سورتوں اور آیتوں ہے بغیر جن کا آغاز اورائتہا ہے اور کو کی چیز نہیں پاتے۔ پس معموم ہوا کہ خدا کا کلام حروف اور کلمات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ کلام قدیم نہ سورتوں پر مشتمل ہے اور نہ آیات پر حاوی ہے۔ نیز وہ مجز ہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ نی پیغیبر کے ایسے مشتمل ہے اور نہ آیات پر حاوی ہے۔ نیز وہ مجز ہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ نی پیغیبر کے ایسے فعل کا نام ہے جو خارق عادت ہو۔ اور افعال سب حادث ہوتے ہیں۔

اس کا جواب ہے کہ جب قرآن قراہ اور مقر رمیں مشترک ہے پینے مجھی اس سے قرآ ۃ مراد ہوتی ہے اور بھی مقرر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ۔ سلف صالحین رضی امتہ عنہم سے قرآ ۃ مراد ہوتی ہے اور بھی مقرر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ۔ سلف صالحین رضی امتہ عنہم سے قرآن کو خدا کا کا مراور فیرمخلوق اور خدا کے ، نندقد یم کہنے سے ٹابت ہوتا ہے حالا نکه و، ب نئے تھے کہ حروف اور کلمات سب حاوث بیں پس معلوم ہوا کہ قرآن سے مرادان کی شربی تا ہے جا تی ہوتا ہے مسالان ن

الله شنی سیاف نه لنبی محسن المتونم بالقوان جس طرح خدانے رسول الله اور آن میں حسن ترہم کی اجازت دی ہے اس طرح اور کسی چیز کی اجازت نہیں دی ) اور ترنم حروف اور کلمات کی ہی صفت ہے۔ نیز بعض علمانے قرآن کو گلوق مانا ہے اور اس میں سب کا تفاق ہے۔ کہ قرآن نی تعلقہ کا ایک زبردست معجزہ ہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ کلام قدیم کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ صرف حروف اور کلمات پریہ لفظ صادق آسکتا ہے۔ لیس ثابت ہوا کہ قرآن قرآ قاور مقر ردونوں میں مشترک ہے ورنہ ایکے اقوال میں سخت تعارض واقع ہوگا جوائی شان کے بالکل خلاف ہے۔

جب قرآن کلام دونوں میں اشتراک ٹابت ہو گیا تواعتراض بالکل رفع ہو گیا۔ کیوں کہ جن لوگوں نے قرآن کوقد بم اور غیر مخلوق کہا ہے انہی نے قرآن بمعنی مقرر کواپیا کہا ہےاور جوقرآن سورتوں۔۔۔۔۔۔اورآیتوں پرمشمل ہےاور جس کوہم معجزہ کہتے ہیں وہ قرآن معنے قرآ ق ہے۔

اعتر اض پنجم

ہرایک شخص جانتا ہے کہ خدا کا کلام سناجاتا ہے ایک وصب آئمہ کا اس پراجماع ہو چکا ہے اور دوم خدا فرماتا ہے۔ وَ إِنْ أَحَدُ مِنَ السَمْشُورِ کَیْنَ السَّفَجارَ کَ فَأَجِرُهُ عَلَيْ السَّفَ جَاَرِ کَ فَأَجِرُهُ عَلَيْ السَّفَ جَارِ کَ فَأَجَرُهُ عَلَيْ السَّفَ عَكَلامَ اللهُ اور جب خدا کے کلام مسموع ہونا تابت ہوگیا تو یہ ظاہر ہے کہ سننا حروف اور کلمات پر مشتمل حروف اور کلمات پر مشتمل ہے نہ یہ کہ اس کا کلام قدیم ہے اور اس کے ساتھ قائم ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا آیت ندکورہ نے مشترک کا خدا کے کلام کوسننا ٹابت ہوتا ہے اگر مشترک میں اس کلام میں سننے کی قابلیت ہے۔ جو حضرت موکی عدیدا سلام نے کو طور پر سنا تھا تو لا زم آیا کہ موئ جیسا جلیل القدر پیفمبرا یک اونی مشترک کے برابر ہے۔اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جس کلام کوموی نے سنا تھاوہ اور کلام ہے اور مشترک دیس کوئن سکتا ہے وہ جدا ہے۔

# اس باب کا دوسراحصّہ اس حضے میں خدا کی صفات کے جا را حکام بیان کیے جا کیں گے

ببلاحكم

خدا کی جن سات صفتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ خدا کے سرتھ متحد نہیں جیسے اگر کوئی کہے کہ زید عالم ہے تو زیداورعلم الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ویسے اس قول کے خداعالم ہے یا قادر ہے یا تی ہے کے ریمعنے ہیں کہ خدا کے ساتھ علم اور قدرت اور حیواۃ قائم ہیں۔

معتزلہ اور فد سفہ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرخدا کی صفیق بھی خد ہی کی، نندقد نیم ہوں تو کئی ایک قدیم چیز دں کا وجود ، زم آتا ہے۔اور پیمل ہے۔وہ کہتے ہیں کہ خدا کا مام ہونا اور حی ہونا ہیشک ثابت ہے مگر ملم اور قدرت اور حیوۃ کا وجود اس سے ثابت نہیں ہوتا۔

ہمصرف هم بی کوزیر بحث رکھیں گے اور اس کی نسبت جو فیصد ہو گا ہاتی ہے: ت کی نسبت بھی و بی فیصد تصور ہوگا یہ

میں چونک بڑتا ہے۔

ان کا بیرخیال ہے کہ انبیاء علیهم السلام اپنی صفائی اور نورانبیت ذہن کی وجہ سے بعض او قات بیداری میں نہایت عجیب وغریب چیزیں مش ہدہ کرتے ہیں اور طرح طرح کی موزوں اور مرتب آوازیں سنتے ہیں اور پاس کے آدمیوں کومطلق خبرنہیں ہوتی۔

یبھی کہتے ہیں کہ جولوگ نبوت کے درجہ کونہیں پہنچتے نگرشب دروزمجامدات نفسانی میں مصروف رہتے ہیں وہ بیداری کی حالت میں تو اس قابل نہیں کہان کو عجیب آ وازیں سنائی دیں نگرخواب میں وہ ایسے عجائبات کومشامدہ کر لیتے ہیں اسی کوالیہ م کہر جاتا ہے۔

بیتو فدا مب کی تفصیل کانمونہ ہے جوہم نے ذکر کیا ہے۔ اب ہم اصل بات پر روشی ڈالتے ہیں جو شخص خدا لفظ عالم کے اطلاق کو درست ما نتا ہے۔ اس کو ضرور ما نتا پڑے گا دو چیزیں ہیں۔ ایک خدا اور ایک علم کے اطلاق کو درست ما نتا ہے۔ اس کو ضرور ما نتا پڑے گا دو چیزیں ہیں۔ ایک خدا اور ایک علم کے کوئکہ اہل لغت کے نز دیک عالم مُن لَما عِلْمُ ' کے تحت میں دولفظ ہیں ۔ مَن لَما عِلْمُ ' من سے مراوذات ہے اور عِلَمْ سے مرادوصف علم ہے تو عالم میں دولفظ ہیں ۔ مَن لَمَا عِلْمُ ' من سے مراوذات ہے اور عِلَمْ سے مرادوصف علم ہے تو عالم مطلب کی دوعبار تول سے ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ زید عالم ہے تو اس مطلب کی دوعبار تول سے ظاہر کیا جا سکتا ہے ۔ ذِیْدُ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ اور ایک ذَیْدُ عَالِمُ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی عبارت طویل ہے ۔ ذِیْدُ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ اور ایک ذَیْدُ عَالِمُ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی عبارت طویل ہے اور دومری عبارت میں صرفی قانون جاری کرنے کی وجہ سے مختفر ہے۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے ہم کسی شخص کو جوتا پہنتا ہوا دیکھیں تو اس کو ہم دوطر ح پر ظاہر کر سکتے ہیں ایک اس طرح پر ھندا المرُ جُلُ ذَاخِلُ فِی نَعُلِهِ اوراس طرح پر ھندا المرُ جُلُ ذَاخِلُ فِی نَعُلِهِ اوراس طرح پر ھندا المرُ جُلُ ذَاخِلُ فِی نَعُلِهِ اوراس طرح پر ھندا المر جُلُ مُتَنَقِلٌ مران دونوں عبارتوں کا مطلب ایک ہے وہ یہ ہے کہ زیداور جوتا الگ الگ چیزیں ہیں اور زید نے جوتا پہنا ہوا ہے بعض لوگ جو یہ مگان کرتے ہیں کہ اگر وصف علم خدا کے ساتھ ق تم ہوتو اس کا قیام ایک اور حالت کوستلزم ہوگا جس کا نام عالمیت ہوگا اور ای طرح جاتے جاتے تسلس تک نوبت پہنچ جائے گے۔ اکی غلط نہی اور لاعلمی کا بتیجہ ہے کیونکہ علم خود حالت ہے۔ اسکا قیام کی ایک حالتوں کے وجود کوستلزم نہیں ہوسکتا کس جے کیونکہ علم خود حالت ہے ۔ اسکا قیام کی ایک حالتوں کے وجود کوستلزم نہیں ہوسکتا کس جینے جین کہ وہ چیز ایک خاص وصف اور حالت پر حاوی ہے جس کا نام علم ہے ہم معتز لہ سے پوچھتے ہیں کہ ع کی گئے۔ مؤبؤ ڈ ان دولفظوں کے ایک ہی معنے ہیں یا مؤبؤ و دکا لفظ علاوہ ذات کے ایک اور صفت وجود پر بھی دلالت کرتا ہے جوعاً لیم سے نہیں ایس نہیں جبی بیا جن گئے ۔ مؤبؤ و کا لفظ علاوہ ذات کے ایک اور صفت وجود پر بھی دلالت کرتا ہے جوعاً لیم سے نہیں ایس کی بجائے ڈیڈ مؤبؤ ڈ کہد یں تو ہمارا مطلب ادا ہوجا تالیکن ایسا نہیں جاتی ۔ اگر اس کی بجائے ڈیڈ مؤبؤ ڈ کہد یں تو ہمارا مطلب ادا ہوجا تالیکن ایسا نہیں جاتی ۔ اگر اس کی بجائے ڈیڈ مؤبؤ ڈ کہد یں تو ہمارا مطلب ادا ہوجا تالیکن ایسا نہیں

ہوتا اور ان میں بی ظامعنے کے فرق ہے واب ہم پوچھتے ہیں کہ مؤبُو ڈ کالفظ جو زید کے علاوہ وصف وجود پر درالت کرتا ہے تو وصف وجود کے زید کے ساتھ مختص ہے یا تہیں اگر نہیں تو پھروہ وصف بی تبییں کر دصف وجو دمختص وصف بی تبییں کی کہتے ہیں کہ بیدوصف خدا کے سرتھ قائم اور اس کے سرتھ مختص ہے اعرض مؤبُو اور عامم اختیق ق حیثیت میں دونوں برابر ہیں تو جب مؤبُو ڈ علاوہ ذات ہے اعرض مؤبُو اور عامم اختیق ق حیثیت میں دونوں برابر ہیں تو جب مؤبُو ڈ علاوہ ذات کے مزید وصف بردل لت کرتا ہے تو عالم کا لفظ اس میں اپنے ہم جنس سے کیونکہ ہیچھے رہ سکت ہے۔

اور فلاسفہ چونکہ وجود کو خدا کا عین مانتے ہیں اس لیئے ہم ان سے بید دریافت کرتے ہیں کہ اُملة فَادِر'' اُلله غالبہ''۔ان دونوں جملوں کے ایک معنے ہیں۔ یا لگ الگ ۔اگر ایک ہیں تو دوسرے جمعے کا بالک لغوا و مہمل ہونا لا زم آئے گا۔اور الگ الگ وصف میں وصف قدرت کا بتا چلتا ہے اور بید دوسرے جمعے میں وصف علم کا ثبوت ملتا ہے۔ ہی ہی رامد عاہے۔

اس جگدایک سوال وارد ہوتا ہو ہیکہ الله المسوہ و فا و و مُخور "بیتین جیمے ہیں ان کے ایک معنے ہیں یا الگ الگ ہیں۔ اگر ایک ہیں تو پچھلے جملوں کا لغوہ ہونال زم آ بڑگا اور بدگال ہے اوراً ہرا مگ الگ ہیں توخدا کے کلام میں تعدد لازم آئے گا۔ ای برکیا انحص رہے بلکہ مختلف اعتبارات کے کاظ ہے ہزار ہاقسم کے کلام خدا ہیں ازم شکی گرے ای طرح الله عالم "بالا غواط و الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم ہودہ ای کا مگ الله عالم الله عالم ہودہ ای کا کہ جو خص اعران کے معنے کامفہوم ایک ہے۔ یہ ہرایک کا الگ الگ ہو اورائران کے معنے کا عالم ہودہ ای میں ہوگا ہوں ہوگا ہے ہوا ہرکا بھی عالم ہودہ ای میں تو خدا کے غیر متنا ہی علوم لازم آئی گے۔ اور قدرت کلام اورارادہ و غیرہ میں بھی بہی حال ہوگا۔ مثنا جتی چیزوں پر خدا قدر ہے۔ ان میں سے ہرایک کے مقابل الگ الگ قدر تیں ہوگ ۔ ای طرح جس قدراس کے معلوم ت ہیں۔ ای قدر علوم بھی میں حال ہوگا ۔ اس طرح جس قدراس کے معلوم ت ہیں۔ ای قدر علوم بھی موں گے وال کہ یہ جاتے کہ مثنا قدرت صرف آیک وصف ہے جو اگرف افراد کا سرچشمہ ہے۔ ای سے یہ سب اوصاف منترئ ہوتی ہیں اور وہی انظ مرکز اور کل ہے اس کا جواب ملاحظ ہو۔

بدایک سوال ہے کہ جس نے اسلامی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور بڑے

بڑے جلیل القدر علی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ آخر تنگ آکرانہوں نے قرس ن اورا جماع کو اپنامت دل بنانا چاہا کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے کہ علم قدرت اور ارادہ وغیرہ خدا کی صفات بیں اور اس کے ساتھ قائم بیں اور قرآن اور احادیث میں خدا پر عام قادراور مریدو غیرہ کا اطلاق کیا گیا ہے اور سب مشتقات کے صینے بیں جوذ ات اور وصف پر درالت کرتے ہیں۔ مگر فلا سفہ کے نز دیک اجرایانحوی اختیارات کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

اس وال کا جواب وہ ہے کہ جوہم بیان کرتے ہیں۔ یہ امر معتز لداور فلا سفہ سب
کو ہانتا پڑے گا دلائل کی رو سے خدا کے علاوہ اور چیز دن کا ثبوت بھی ملتا ہے جو خدا کے
ساتھ ن صقسم کا تعلق رکھتی ہیں۔ انہیں چیز ون کی وجہ سے خدا کو عالم قد در مرید اور حی
وغیرہ کہ جاتا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کسی اور حیثیت کا لحاظ ہوتا تو خدا پر بجز مفہوم خدا کے
اور کوئی مفہوم محمول نہ ہوسکتا۔ جب بیامرواضع ہوگیا کہ خدا کے ساتھ چنداشیا کو خاص قسم
تعلق ہے تو ان میں تین نہ ہب ہیں جن میں سے دوقر اقر اطاتغر یا پر بنی ہیں اور ایک ند ہب
جو اہل سنت والجماعت کا ند ہب ہے ۔ نہایت ہی درمیانی حیثیت کو لیے ہوئے افراط
وتفریط سے بالکل الگ ہے۔

تفریط والا مذہب تو فلا سفہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خداہی تمام صفات کا سرچشمہ اور مرکز ہے اس کی ذات کے درجہ میں نہ کوئی صغت ہے اور نہ کوئی موصوف ہے۔ اور بعض معتز لہ اور کرامیہ بالکل افراط کی طرف جھک گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلاً جتنی چیز وں کے ساتھ خدا کی قدرت ہوتا ہے۔ اتنی ہی خدا میں قدرتیں موجود نہیں اور جس قدرامور کے ساتھ خدا کا مہم متعلق ہوتا ہے۔ اتنے ہی خدا کے ساتھ علوم قائم ہیں۔ اسی طرح باتی صفات میں بھی وہ کثرت اور تعدد کے قامل ہیں۔

تیسراند ہب جوکہ متوسط کہلانے کا مستحق ہے اور افراط وتفریط سے خالی ہے وہ اہل السند والجماعت کا فد ہب ہاس کی تحقیق یہ ہے کہ اختلاف کے ٹی مراتب ہیں بعض چیز وں کا اختلاف راق ہوتا ہے۔ جیسے حرکت اور سکون کا اختلاف راور قدرت اور علم رجوا ہراور عرض کا اختلاف راور بعض اشیاء کا اختلاف عارضی اور خارجی تعلقات کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ جیسے زید کے بالوں کی سیابی اور عمر کے بالوں کی سیابی کا اختلاف وغیرہ وغیرہ وغیرہ داختلاف کی ان دونوں تسمول میں نمایاں فرق ہے۔ ہراکی شخص جات ہے کہ قدرت اور علم میں جواختلاف ہے وہ زید کے بالوں کی سیابی کے بالوں کی بیابی کے بالوں کی سیابی کے ہالوں کی بیابی کی بیابی کے ہالوں کی بیابی کے ہالوں کی بیابی کے ہالوں کی بیابی کی بیابی کے ہالوں کی بیابی کی ہیابی کے ہالوں کی ہیابی کی ہے ہالوں کی ہیابی کی ہیابی کے ہالوں کی ہیابی ہیںبی کی ہیابی کی ہیابی کی ہوئی ہی ہیابی کی ہیابی ہیابی کی ہیابی ہیابی کی ہیابی ہیابی کی ہی

سیای کے علم کے اختلاف سے الگ ہے بلکہ ان دونوں اختلہ فات میں تا کین ذاتی ہے۔ قدرت اور علم کسی مفہوم کے تحت میں نہیں آسکتے اوران دونوں سیا ہیوں کے عوم معتق علم کے تحت میں نہیں آسکتے اوران دونوں سیا ہیوں کے عوم معتق علم کے تحت میں داتی اختلاف ہوتا ہے اور چیزوں کے لیئے ایک ذات یا صفت کا منبع یا مرکز ہونا درست نہیں اور جن چیزوں میں دوسری فتم کا اختلاف ہے ان کے لیے مابدالا شتراک کا منن اور مرکز ہونا ضروری ہے۔ سواس قاعدہ کے مطابق علم ۔ قدرت لے مابدالا شتراک کا منت صفات میں چونکہ ذاتی اختلاف ہے۔ اس لیے علم کے افراد کا سرچشمہ قدرت ہوگی

معتزلہ چونکہ قدرت کے قائل نہیں اورارادہ کو مانتے ہیں اس لیے ہم ان سے
پوچھتے ہیں کہ قدرت اورارادہ میں فرق کرنے کی کی وجہ ہے۔اگر خدا کا بغیر قدرت کے ہونا
جائز ہے تو بغیرارادہ کے ہونے میں کیا نقصان ہے۔اگر وہ یہ کہیں قدرت اس کے ساتھ
متحد ہے کیونکہ وہ بلاکس اور چیز کی اع نت کے جمیع اشیاء پر قادر ہے اوراگر ارادہ اس کا عین
ہوتو جمیع امورارادی کا ارادہ کرنا اس کے سیے ضرور ہوگا اور یہ محال ہے کیونکہ امورارادی
میں ایسے امور بھی ہیں جوا کی دوسرے کی ضدیں ہیں۔اور مندل کا ایک وقت میں ارادہ
کرنانا جائز ہے۔ بخلاف قدریت کے کیونکہ وہ ضدوں کے ساتھ ایک وقت میں قدرت
کامتعلق ہونا جائز ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جیبہ خدا بغیر کسی اعانت کے قادر ہے ویہ ہی بغیر کسی کی مدد کے مرید بھی ہے اور ہاو جو داس کے اسکاارا دہ بعض چیزوں کے ساتھ خاص اوقات میں متعلق ہوتا ہے اور بعض کے سرتھ نہیں ہوتا اور یہ ایسا ہی ہے جیساتھ مار ہے زدیک وہ ہلا کسی کی ای نت کے قادر ہے مگر حیوانات کے افعال پر کہ قادر نہیں جب قدرت کے ضما کے سرتھ متمنع ہونے میں اسکا بعض امور پر قودر نہ ہونا مدلل انداز نہیں تو اراوہ کی حیثیت میں طرف بعض اوقات میں بعض اشیا کے ساتھ اس کے اراد ہے کا متعلق ہون کیا اثر رکھ سکتا ہے فلا سفہ باقی صفت کو خدا کا عین ، نتے ہیں اور کلام کو اس سے الگ تسلیم کرتے ہیں ۔ ان پر دواعتر اض وار دہوتے ہیں ایک سے گرا نبیا علیہم السلام کے دلوں میں الہام ہیں ۔ ان پر دواعتر اض وار دہوتے ہیں ایک سے کہ اگر انبیا علیہم السلام کے دلوں میں الہام ور انقا کے طور پر کلم ت پیدا ہو ہ نے ہے خدا کو متکلم کہنا درست ہوتا ان کے یا کسی اور چیز کے حرکت کرنے یا بولئے سے خدا کو متکلم کہنا درست ہوتا ان کے یا کسی اور وزوں صور توں میں کوئی فرق ہے جیسے کلمات انبیا علیہم السلام کے ساتھ قائم ہیں اور خدا کے دونوں صور توں میں کوئی فرق ہے جیسے کلمات انبیا علیہم السلام کے ساتھ قائم ہیں اور خدا کے

ساتھان کوحلول وغیرہ کا کوئی علاقہ نہیں اور نہ ہی خارج میں ان کا کوئی وجود ہے ویسے ہی حرکت یا آ داز بھی متحرک یا آ واز کنندہ کے ساتھ قائم ہے اور خدا کے ساتھ اس کوکوئی تعلق نہیں ۔

دوسرااعتراض یہ ہے کہ عالم خواب میں جو چیزیں انسان مشاہدہ کرتا وہ محض خیالی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبوت جیسے عظیم الشان منصب کا دارو مدرای کو قرار دینا حماقت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کی صفات اس کے مغائر ہیں۔ تواس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ندعین ہیں نہ مغائر ۔ کیونکہ ہم اُنٹہ کالفظ زبان سے نکالتے تو اس سے خدا اور اس کی صفات دونوں مراد لیتے ہیں نہ فقط خدا۔ اس لیے کہ اس لفظ کا اطلاق خدا پر بغیراس کی صفات کے درست نہیں۔ اس کی مثال میہ ہے کہ نہ یہ کہنا درست ہے کے علم فقہ عین فقیعہ ہے اور نہ یہ کہنا حج ہے کہ اس لفظ کا اعلیٰ کہ سکتے ہیں نہ مغائر ہے۔ اس طرح زید کے ہاتھ کو نہ زید کا عین کہ سکتے ہیں نہ مغائر ہے۔ اس طرح زید کے ہاتھ کو نہ زید کا عین کہ سکتے ہیں نہ مغائر اصلی بات یہ ہے کہ جو چیز کس کے نام میں شریک ہو وہ اس کا عین کہلا سکتی ہے نہ مغائر اس دونوں لفظوں کا اس پراطلاق درست نہیں ہو تا۔

اگرید کہا جائے کہ علم فقدانسان سے مغائر ہے تو کسی حد تک یہ کہنا تو درست ہوگا گرید کہنا ہر گرضیح نہ ہوگا کہ فقہ فقایہ سے مغائر ہے کیونکہ انسان کے مفہوم میں فقہ ماخو ذہبیں ہے اِسلئے اگر فقہ کو اس سے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست ہے گر فقیہ کے مغہوم میں فقہ ملحوظ ہے اگر فقہ کو فقیبہ سے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا۔

و وسمراحکم جوصفات خدا کے ساتھ ہیں نہ یہ بات کہ کی اور چیز کے ساتھ قائم ہویا اپنے وجود ہیں مستقل ہو معتز لہ کے نز دیک چونکہ ارادہ حادث ہے اور خدا محلِ حوادث نہیں اس کے ان کے نز دیک ارادہ مستقل فی الوجود ہے یعنی کسی چیز کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ اگر کسی اور چیز کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ اگر کسی اور چیز کے ساتھ ارادہ قائم ہوتو اسی کو مرید بھی کہا جائے گانہ خدا کو۔اور کلام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ قائم نہیں کیونکہ یہ بھی ارادہ کے مانند حادث ہے بلکہ یہ بھی ادات کے ساتھ قائم ہے اور ان کے اس کا قیام خدا کو متکلم کہنے کا ذریعہ ہے۔

ف ایک ساتھ صفتوں کے قیام کی دلیل ہماری گزشتہ تقریروں سے بخو بی معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں ہم نے دلائل کے ذریعہ خدا کا وجود ٹابت کیا ہے وہاں اس کی صفتوں کو زبر دست دلائل سے ٹابت کیا ہے اوراس کی صفات کے ساتھ موصوف ہونے کے مہی معنی ہیں کہ بیان سر حساتھ میں نے تابت کیا ہے اوراس کی صفات کے ساتھ موصوف ہونے کے مہی معنی ہیں کہ بیان سر کے میں اس کے ساتھ قائم ہیں۔ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ آناتہ ہیں گاؤں کے ایم بیانے بیان کر بچے ہیں کہ آناتہ ہیں کہ اللہ معنی ہیں کہ اللہ میں ہے ہیں کہ اللہ میں اللہ بیان کر بھی ہیں کہ اللہ میں ہے ہیں کہ اللہ میں ہے ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کہ اللہ ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کہ بیان کی میں کہ بیان کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیان کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کے دور بھی ہیں کہ بیان کر بیان کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کر بھی ہیں کہ بیان کر بھی ہیں کر بھی ہی ہی کر بھی ہیں کر بھی ہی کر بھی ہیں کر بھی ہی کر بھی ہیں کر بھی ہی کر بھی ہیں کر بھی ہیں کر بھی ہی کر بھی ہی کر بھی ہیں کر بھی ہی کر بھی ہی کر بھی ہیں کر بھی ہیاں کر ب

علم ' اورای طرح الله مرید' اور قام بذاته ازادة' کمعی اور الله کیس بمرید' اور لم لقم بذاته ارادة' کمعی اید بین۔

جس شئے کے ساتھ ارادہ قائم نہ جواس کومرید کہنا اید ہے جیب کسی چیز کومتحرک کہا جائے اور حقیقت میں حرکت کسی اور کافعل ہوائی طرح متکلم اس کو کہا جاتا ہے جو کل کلام ہو کہونکہ ہُو فیکٹم اللہ کا میں منگ کہ ہو کا اللہ ہو کہ اور قیام ہے التُنگلم میں معنیٰ کے کاظ ہے کوئی فرق نہیں اور اس مُحدَّ کہ میں معنیٰ ہیں اگر چہ خدا پر لَمُ اس مُحدُّ کہ ہم کہ کہ کہ ہم معنی ہیں اگر چہ خدا پر لَمُ یقُمْ ہِذَا تِبِهِ التُنگلم کے ایک ہی معنی ہیں اگر چہ خدا پر لَمُ یقُمْ ہِذَا تِبِهِ التُنگلم کا اطل تی بھی جائز ہوگا۔ یقیم ہِذَا تِبِهِ المُنتگلِم کا اطل تی بھی جائز ہوگا۔

سب سے زیادہ تعب انگیزان کا بید دعوی ہے کہ وصف ارادہ کسی محل کے ساتھ قائم نہیں ۔ کیونکہ اگر کسی صفت کا بغیر محل کے موجود ہوتا جائز ہے تو علم قدرت سیا ہی اور حرکت وغیرہ کا بائک موجود ہوتا جائز ہوگا۔ اور یہ بات تھی تو کلام کی نسبت بھی اس کے بلاکل موجود ہونے کا قائل ہونا کو ضروری تھا حالانکہ اور بینہ کہتے کہ کلام جمادات کے ساتھ قائم ہا ور اگر کلام کے لئے بسبب اسکے وصف اور عرض ہونے کے کس میں ہونا ضروری تھا تو ارادہ کا محل میں ہونا بطریق اولی ضروری ہے۔

تنیسرا حکم اس کی صفتیں قدیم ہیں کیونکہ اگر حادث ہوں تو خدا کے ساتھ قائم ہوں یا نہ۔ اگر قائم ہوں تو خدا کا الیس نہ۔ اگر قائم ہوں تو اس کامحل حوادث ہو نا لا زم آئے گا اور اگر قائم نہ ہوں تو خدا کا الیسی صفتوں کے ساتھ موصوف ہو نا لا زم آئے گا۔ جو اس کے ساتھ غیر قائم ہیں ۔ حو ۃ اور قدرت کوتو سب قدیم کہتے ہیں اور چونکہ صفات باری تعالیٰ کا قدیم خدا کے کل حوادث ہو نے پرموتوف ہے لہٰذا ہم اس پر تین دلیلس قائم کرتے ہیں۔

#### دليل اول

جوحادث ہے وہ ممکن الوجود ہے اور خدا تعالی واجب الوجود ہے۔اب اگر اسکی صفتیں حادث ہوں تو ان کا حدوث اس کے وجوب میں ضرور خلل انداز ہوگا کیونکہ امکان اور وجوب دومتناقض چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے

دليل دوم

اگرخدامحل حدوث ہوتو دو باتوں ہے ایک بات ضرور ہوگی یا تو بیر کہ حدوث میں

ایک ایسا مرتبہ نکلے گا جس کے پہلے کوئی حادث ند ہوگا اور یا یہ کہ سلسلہ حوادث غیر متنا ہی مراتب تک چلا جائے گا۔ اگر سسسہ حوادث میں غیر متنا ہی مراتب نکلتے گئے تو ما زم آئے گا کہ حوادث کے لئے کوئی آغاز اور کسی درجہ پر سلسلہ حوادث ختم ہوگی یعنی اخیر میں ایک ایسا ہے جس کے وجود کا آغاز اور کسی درجہ پر سلسلہ حوادث ختم ہوگی یعنی اخیر میں ایک ایسا مادث برآ مہ ہوا جس کے آگے کسی اور حادث کا ہونا محال ہوتو پھر یا تو خدا کے بغیر کسی اور چیز کا یہ تقاضا ہوگا اور پیز خود خدا کا تقاضا ہوگا یعنی خدا کی ماجیت میں سے بات داخل ہے کہ حوادث کے ساتھ متصف ہونا کیونکر جائز ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جوامر محال ہوتا ہو وہ ہمیشہ محال ہی رہتا ہے۔ دیکھوسبہ منفق ہمیشہ محال ہی رہتا ہے۔ دیکھوسبہ منفق ہمیں کہ خدار گول کو قبول نہیں کرتا گراس کے معنی بینیں کہ کسی دوسر ہے وقت میں وہ رگول کو قبول کر لیتا ہے۔ الغرض جو جو با تیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ بمیشہ کے لیے پائی جاتی ہیں اور جن جن امور کا پایا جانا خدا میں محال ہے وہ بمیشہ کال ہے۔

اگرکوئی نہ کے کہ تہاری اس دلیل ہے حدوث عالم کا بطلان ثابت ہوتا ہے کیونکہ جس وقت سے عالم کا وجود ہوا ہے اِس سے پہلے وقت میں بھی اس کا موجود ہونا جائز تھا اوراس طرح اِس وقت سے پہلے وقت میں اس کا بایا جانا جائز تھا غرضیکہ ایسا کوئی وقت نہیں اوراس طرح اِس وقت سے پہلے وقت میں اس کا پایا جانا جائز تھا غرضیکہ ایسا کوئی وقت نہیں جس میں عالم کا موجود ہونا ممکن نہ ہو پس ٹابت ہوا کہ عالم قدیم ہوتی اور کھر وہ نے کہ عالم کا قدیم ہوتی جو تبول کے کہ عالم کا قدیم ہوتی جو تبول ہو تبول عدوث سے پہلے کوئی حقیقت ہوتی جو تبول عام موجود میں تعدم تبول اور پھر وہ خاص کر حدوث کے ساتھ متصف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور پھر اور خاص کر حدوث سے پہلے کوئی جستی یا حقیقت ہوتی ہیں کہ عالم خدا کا ایک فعال ہے جس کی حدوث سے پہلے کوئی جستی یا حقیقت نہیں ۔ ہاں معتز لہ پر بیا عتراض وارد ہوسکتا ہے کیونکہ ان کے نز دیک وجود اور عدم میں ایک ورجہ کا ثبوت ہے اور اس بناء پر وہ کہتے ہیں کہ عالم از ل میں درجہ ثبوت میں تھا اور پھر درجہ ثبوت میں تھا اور پھر درجہ ثبوت سے نتھل ہوکر عالم وجود ہیں آیا ہے۔

وليل سوم

اگرخدا کے ساتھ کسی حادث چیز کا قیام ہوتو اس سے پہلے یا اس کی ضد اِس کے ساتھ قائم ہوگا اور حادث کی ضد اور اسکا ساتھ قائم ہوگا اور حادث کی ضد اور اسکا عدم قیام تھ ہوتا اور حادث کا خدا کے ساتھ متعدوم ہونا اور حادث کا خدا کے ساتھ

قائم محال ہوگا۔ کیونکہ قدیم پر بھی عدم طاری نہیں ہوسکتا۔اورا گرحادث ہیں تو ان کے پہلے کوئی اور حادث خدا کے ساتھ قائم ہوگا اور اس سے پہلے کو ٹی اور۔ وَ ہلَم ۔ج آ۔ پس حوادث کاغیر متنا ہی ہونا لازم آئے اور بیمحال ہے۔

ہم اس کوخدا کی صفتوں میں سے کلام اورعلم کے حمن میں ذراوضاحت ہے بیان
کرتے ہیں کہ آلتیہ کہتے کہ خداتع کی ازل سے متکلم ہے اس لیئے کہ وہ اپنے اندر کلام کو پیدا
کرنے پر قادر ہے اور جب کسی شئے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے اندر کلمئے گن
پیدا کر لیتا ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے گران کے نزدیک کلم لئین
پیدا کرنے سے پہلے وہ ساکت ہوتا ہے اور سکوت قدیم ہے اور جمیہ کہتے ہیں کہ علم حدث
ہیدا کرنے سے پہلے وہ ساکت ہوتا ہے اور سکوت قدیم ہے اور جمیہ کہتے ہیں کہ علم حدث

ہم کرامتیہ اور جبمیہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر سکوت اور غفّلت دونوں قدنیم ہیں تو ان کا معدوم ہونا اوران کی جگہ کلام اور علم کا آنا محال ہوگا کیونکہ ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ قدیم پر بھی عدم طاری نہیں ہوسکتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ سکوت اور غفلت عدمی چیزیں ہیں کیونکہ سکوت کے معنی ہیں عدم علم ۔ اور اعدام پر شے کا اطلاق مجازی طور پر ہوتا ہے ور نہ حقیقت ہیں اعدام کوئی چیز وں نہیں ہوتی سوا گرسکوت اور غفلت کی بجائے کلام اور علم کا تحقق ہوتو اس ہے قدیم چیز وں کاعدم لازم نہیں آتا بلکہ ہے بات ہوگی کہ پہلے صرف خدا ہی تھا۔ اور اب اس کے ساتھ دو اور صفتیں شریک وجود ہوئی ہیں ۔ دیکھو عالم پہلے معدوم تھا اور پھر جب موجود ہوا ہے تو اس کا عدم سابق اس کے موجود ہونے ہے ذائل ہوگیا ہے حالا نکہ وہ قدیم تھا۔ اسکی وجہ بڑاس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال سے قدیم چیز کا بجراس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کوئی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال سے قدیم چیز کا اور عملت کے دوال سے قدیم ہیں عدم کلام بجراس کے اور کیا ہے کہ عالم کا جو اب دو طرح پر ہے۔ ایک ہی ہمنا کہ سکوت کے معنی ہیں عدم کلام جیسا کوئی کہ کہ کہ سفیدی اور سکون رونوں جیسا کوئی کہ کہ کہ سفیدی اور سکون رونوں دونوں حسین تام ہے عدم سیابی کا اور سکون کے مین ہیں عدم حرکت ۔ اس لیک سفیدی اور سکون رونوں مین تھا تھی جی اس کی کہ کہ سفیدی اور سکون رونوں مینا تھی تھیں ہونا حرکت کے حددث ہوئے بردلالت کرتا ہے اس طرح سکوت کے بعد حرکت کا واقع ہونا حرکت کے حددث پر ولالت کرتا ہے اس طوت کے بعد کلام کا ظہور متکلم کے حددث پر ولالت کر ہے گا کہ کھی کہ جن ولیل سے سکون کا مستقل چیز کلام کا ظہور متکلم کے حددث پر ولالت کر ہے گا۔ کی کہ جس ولیل سے سکون کا مستقل چیز

ہونا ٹابت ہوتا ہے ای دلیل سے سکوت اور حرکت کی واقعیت بھی ٹابت ہے کیونکہ جب ہم ایک چیز کی دوکیفیتوں سکون اور حرکت کو ادراک کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کاعلم بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی ان دوکیفیتوں کے الگ الگ ہونے کوجھی ہم جانتے ہیں گر یہاں ایک چیز کا وجود اور ایک کا زوال والا معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ کوئی چیز اپنے آپ سے جدا نہیں ہوسکتی۔ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ جو چیز کی وصف کے ساتھ متصف ہونے کی تابین ہوسکتی۔ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ جو چیز کی وصف کے ساتھ متصف ہونے کی قابلیت رکھتی ہے وہ صف یا اس کی ضد سے خالی نہیں ہوسکتی اور بیہ بات علم اور کلام وغیرہ سب اوصاف کیساں ہے۔

دوسراجواب بہ ہے کہ بم تھوڑی دیر کے لئے مان لیتے ہیں کہ مثلاً سکوت کی کوئی مستقل حقیقت نہیں بلکہ ان کے معنی ہیں ضدا کا کلام سے خالی ہونا۔ مثلاً ہرایک کو معلوم ہے کہ خالی ہونا خدا کی ایک صفت ہے وہ قدیم ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ قدم خواہ ذات ہو کہ صفت عدم طاری نہیں ہوسکتا اس جگدا یک وارد ہوتا ہے وہ یہ کداعراض کی قسم کے ہوتے ہیں اور جولوگ خدا کو کل حوادث قرار دیتے ہیں ان کی بیر مراد ہر گرنہیں کہ انسانوں اور حیوانوں کے مانند خدا وند کریم کی ذات میں طرح طرح کے تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ان وگوں کے زدیک رنگوں ۔ وکھوں در دول اور شکلوں وغیرہ سے وہ بالکل منزہ اور ہری ہے ۔ ان لوگوں کا صرف خدا کی صفات کی نبست حدوثہ کا خیال ہے صفات میں سے بھی صرف ارادہ علم اور کلام کو حادث کہتے ہیں اور حیا ۃ اور قدرت کو اہل السعة والجماعة کی مانند قدیم ارادہ علم اور کلام کو حادث کہتے ہیں اور حیا ۃ اور قدرت کو اہل السعة والجماعة کی مانند قدیم کے ساتھ شریک فی الحدوث کرتے ہیں اور سے ہوں۔

علم کو حا دث کہنے والا فرقہ نجیم ہے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ اب بیشک خدا کو معلوم ہے کہ علم کو حا دث کہنے والا فرقہ نجیم ہے ۔ معلوم ہے کہ عالم اس وقت سے پہلے موجود تھا۔اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ازل میں اس کوعلم تھا کہ عالم پہلے موجود تھا اوراگر اِس وقت اِسکو پیلم نہ تھا بلکدا ب نیعنی خدا عالم کے بعد اِس کو پیملم حاصل ہوا ہے تو ٹابت ہوا کہ اس کاعلم حادث ہے۔

جولوگ ارادہ کو جادت کہتے ہیں ان کی دلیل بیہ کہ گرارادہ قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہوتو عالم کا قدیم ہوتا لازم آئے گا۔ کیونکہ بیرقاعدہ ہے کہ جب قدرت اورارادہ دونوں موجود ہوں تو جس چیز کے ساتھ الادہ متعلق ہوتا ہے وہ فورا موجود ہو جاتی ہے۔ پھراس کی کیا وجہ ہے کہ قدرت اور ارادہ دونوں قدیم ہیں اور نظام عالم حادث ہیں ہی واسطے معتز لہ کہتے ہیں کہ

ارا دہ حادث ہےاور بغیر کل کےموجود ہےاور کرامیہ کہتے ہیں کہ بیچا دث ہےاور خدا کے ساتھ قائم ہےاور کلام یہ کہ بعض ایسی چیزوں پرمشتل ہوتی ہے جوز ماینہ ماضی نے ساتھ تعلق ركفتى بين مثلًا إنَّا أَدُ سَلْفَ الْمُوحاً الى فَوْ مِه راكراب كلام قديم بوتوخدا كانوخ كو ی طب کرنا کیسے میچے ہو گا جبکہ نوخ اور اس کی قوم کا نام ونشان ہی نہ تھا۔ اس طرح اگریہ قدیم ہوتو خدا کا موی علیہ السلام کو الحسلع معلیٰک کے ساتھ خطاب کرنا کیو ترجیح ہوسکتا ہے۔ حالا نکہ ازل میں مویٰ" نہ تھے اور نہ اس کے تعلین ۔ نیز خدا کے کلام میں بعض اوا مر میں اور بعض نوا ہی ۔سواگر اسکا کلام قدیم ہوتو ازل میں اس کا آ مرنہ ہی ہونا ، ننا پڑے گا ۔ اور برایک کومعلوم ہے کہ امراور نہی کے لئے ماموراور منہی کا ہونا ضروری ہےتو جب از ل میں ماموراورمنبی نبیس تو وہ آمراور نا ہی کس طرح ہوگا۔اس کا جواب ہم اس طرح دیتے ہیں کہ خدا تع کی ازل میں جا نتا تھا کہ عالم ایک وفت پیدا ہوگا اور پیااییاعلم ہے جس میں ع لم کے وجود سے پہلے اور اس کے موجود ہونے کے وقت اور اسکے پیچھے کوئی فرق نہیں آیا بیالک صفت ہے جس کے ذریعہ خدا کو جب عالم موجود نہیں تھا۔اس طرح پرعلم تھا کہ بیا ز مانہ منتقبل میں ہوگا اور جب یہ موجود ہوا ہے تو اس کے ذریعیداس کواس طرح علم ہے کہ عالم اب موجود ہے اور بچھز مانہ گذرا تو اس کے ذریعہ خدا کواس طرح علم ہے کہ بیز مانہ ماضی میں موجود ہوا ہے ۔ الغرض عالم میں زمانہ کے اختلاف کے اعتبار سے تغیرات بیدا ہیں۔ تگر اس کاعلم جوں کا توں باتی رہاہے۔اس کوجیساعالم کےموجود ہونے کے بعداس کا علم ہے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔

اسکی مثال ہے کہ فرض کر وایک شخص کو معلوم ہے کہ زید آفاب نکلتے ہی اس کے پہلے واصل ہوا ہے اور بہی علم زید کے آنے پہلے اور اِسکے آنے کے اور اِسکے آنے کے وقت اور اس کے بعد برابر باقی رہا ایسانہیں ہوا کہ زید کی ان تین حالتوں کے ساتھ ساتھ علم میں بھی تغیر وتبدل واقع ہوتا رہے ۔ سوجس طرح اس صورت مفروضہ میں ایک ہی علم ہے جس کے ذریعہ زید کی بینوں حالتوں کا انکشاف ہور ہا ہے ۔ ای خدا کے ساتھ ازل ہے وصف علم قائم ہے جس میں زمانہ کے تغیرات سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا اور ای وصف کے ذریعہ خدا کو ہر حال میں کا نئات عالم کا احساس رہتا ہے واقع نہیں ہوتا اور ای وصف کے ذریعہ خدا کو ہر حال میں کا نئات عالم کا احساس رہتا ہے اور اس نقلا ہو واقع ۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں ۔ مع اور بھر کو بھی اس پر قیاس کر لینا چاہیے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی اسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور اس پر قیاس کر لینا چاہیے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی اسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور اس پر قیاس کر لینا چاہیے ۔ کیونکہ یہ دونوں بھی اسی صفتیں ہیں ۔ جن کے ذریعے مرئی اور

مسموع کا انکشاف ہوتا ہے۔گمراس میں حدوث کوکوئی دخل نہیں بلکہ وصف علم ما نندیہ دونوں بھی قدیم میں ہاں مرئی اورمسموع ہیشک حادث ہیں ۔

اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز کا اختلاف جواس کے مختف از منہ میں مخقق ہونے کے لحاظ سے اس کولاحق ہو وہ اس اختلاف ذاتی سے زیادہ نہیں ہوتا جواشیا ، کی ذاتوں میں ہوتا ہوا در جب جمید کے نزدیک یہ سلم ہے کہ آئر چہ خدا کی معلوم ت متعدداور باہم مختلف میں ۔ گران تمام کو خدا تعالیٰ ایک ہی وصف علم سے ادراک کرتا ہے تو اس امر کے تتلیم کرنے سے کیوں بغلیں جھا تکتے ہیں کہ وہ ہی وصف علم خدا کے ساتھ قائم ہواورای کے ذریعہ خدا تعالیٰ جہاں کو خواہ وہ کروڑ دل رنگ بدلے جانتہ ہو۔

معتزلہ جواراد ہ کو حادث کہتے ہیں ان ہے ہم پوچھتے ہیں کداس کے حدوث سے پہلے کوئی اوراراد ہ تھا جس کے ذریعہ سے پیدا ہوا ہے یا بیہ بلااراد ہ پیدا ہوا ہے دوسری بات تو صریحاً باطل ہے کیونکہ کوئی حادث بدوں اراد ہ کے حادث نہیں اورا گراس سے پہلے کوئی اور اراد ہ تھا تو اس سے پہلے بھی کوئی اوراراد ہ ہوگا یہ تسلسل ہے جومحال ہے۔

اب رہے کرامیہ موان پر بھی وہی اعتراض وارد ہوتا ہے جومعتز لہ پر ہم نے

کیا ہے کیونکہ ان کے نز دیک خداجب کسی چیز کو پیدا کرنے لگتا ہے تو پہلے اپ اندر کوئی چیز پیدا کر لیت ہے اوراس کے ذریعہ چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ خاص وقت میں اپنے اندرا یک چیز کو پیدا کرنے کی کون کی چیز علت ہے۔ خلا ہر ہے کہ اس کی علمت کوئی اور چیز ہوگی۔پھراس میں سلسلنہ کلام چلے گا تو تسلسل پر ہات ختم ہوگی ۔بعض کرامتہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کوخدانے جہان کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کیا ہے کلمنہ کن ہے یہ تین وجو وسے قابل تسمیم ہے۔

ایک میکامئر آن ایک آواز وس کا خدا کے ساتھ قیام ناجائز ہے اور ایک میہ کہ کلمہ بھی جہان کے مانندہ دش آیا۔ اس کے لیے کسی اور قول کی ضرورت سے یانہیں اگر نہیں تو جہان کے لیے بھی کسی اور قول کی ضروری ہوگا۔ پھر اس کو کسی تمیسر ہے قول کی اور اس کو جہان کے لیے بھی کسی اور قول کا ہون ضروری ہوگا۔ پھر اس کو کسی تمیسر ہے قول کی اور اس کو جو تھے قول کی ضرورت ہوگا۔ ای طرح سلسلہ احتیاج سے تسلس لازم آئے گا اور وہ محال ہے۔

ایسے بیوتو فوں کے ساتھ خطاب کرنا بھی نا جائز ہے جن کا بیہ فد ہب ہو کہ ہرایک حادث کے مقابلہ کلمن بٹن ہے۔ کیونکہ جب حادث غیر متنا ہی آ واز وں کا خدا کے ساتھ قائم ہوناتشلیم کرنا پڑے گا۔

تیسری وجہ بیہ ہے کہ ہم اِن سے پوچھتے ہیں کہ جب کُن کے ذریعہ خدانے جہاں کو اپنا مخاطب بنایا تھا اس وفت جہاں معدوم تھایا موجود تھا۔اگر معدوم تھا تو مخاطب کس کو بنایا۔مخاطب وہ چیز ہوسکتی ہے جوذ کی شعوراورموجود ہوا گرموجود تھا تو موجود کوموجود کرنے کے کیا معنی ہوں گے۔خدا کا تو اس قول اِذَا اِرْ دُنَاهُ اَنْ نَـقُـوُلُ لُـه 'کُنُ فَیَکُونُ سے صرف این قدرت کا مدکا اظہار مقصود ہے اور بس۔

کلام بھی علم اورارادہ کی طرح قدیم ہاور جضوں نے خدا کے اس قول اِنحلع مُنع کُلام بھی علم اورارادہ کی طرح قدیم ہاور جضوں نے خدا کام لفظی اور کلام نفظی اور کلام نفظی میں فرق نہیں کیا یاوہ کلام نفسی سے بے خبر ہیں۔ ان دوجموں سے کلام لفظی کا حدوث برگز ٹابت نہیں ہوتا ہے گر کلام نفسی کا حدوث برگز ٹابت نہیں ہوتا ہے گر کلام نفسی کا حدوث برگز ٹابت نہیں ہوتا ہے گر کلام نفسی کا حدوث برگز ٹابت نہیں ہوتا ہے کوئکہ ہم کہتے ہیں کہ خداتع الی کے ساتھ حضرت نوح کونی بنا کر بھیجنے کی خبر قائم ہے جس کے تعبیرین محقلے میں ۔ جب حضرت نوح پیدانہیں ہوئے تھے گرعہدہ نبوت کے ساتھ ممتاز نہیں کے مختلف ہیں۔ جب حضرت نوح پیدانہیں ہوئے تھے گرعہدہ نبوت کے ساتھ ممتاز نہیں کے گئے تھے۔ اس وقت اس کی تعبیر اِنے اَنْس وَسِلُہ ' کے ساتھ کی جاتی تھی اور جب نبی بن کرد نیا

میں آئے تو اِنساَاُرُ سَلُنَا کے ذریعہ اس کی تعبیر کی گئی غرض اعتبارات اور تعبیرات مختلف ہیں۔ اور معتبر عنہ میں کو کی تغیر نہیں کیونکہ و وصرف حضرت نوع کے نبی بنا کر بھیجنے کی خبر ہے۔ جوان کے نبی ہونے سے پہلے

اس کی تعبیر اِٹائز سِلْہ' ہے اوران کے نبی ہونے کے بعد اِٹا اُرْسَلْنَا سے کی گئی ہے۔ تگرعنوا تا ۔ کے اختلاف سے معنوں میں اختلاف نہیں واقع ہوتا۔

ای طرح اُخُلُغ نُعُلَیْک امر پردلالت کرتا ہے اور امر کے معنی ہیں اقتضاء اور طلب جو آمر کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور ان کے قائم ہونے کے لیے مامور کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ مامور کے موجود ہونے سے پہلے ہی اقتضا اور طلب کا آمر کے ساتھ قائم ہونا جائز ہے اور جب مامور موجود ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ مامور ہوتا ہے اور دوبار ہ صیغہ امر کے ذریعہ اقتضا اور طلب کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

جس تخص کے گھرلڑ کا نہ ہواس کے دل میں بیا قتضا۔ ہوتی ہے کہا گرمیرے ہاں لڑ کا پیدا ہوتو میں اس کوعلم پڑھا وَل گا اور وہ اینے دل ہی میں لڑ کے کا تصور اس کو کہتا ہے اُطُلُبُ العِهم سواگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہو۔اور اس کے ساتھ عقل اور شعور بھی رکھتا ہو تندرست بھی ہواوراس کومعلوم بھی ہو جائے کہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں پڑھوں تو صرف اتنی ہی بات ہے وہ جان جائے گا کہ میں باپ کی طرف سے پڑھنے کے بارے میں مامور ہوں اور اس کومعلوم کرنے کے لیے اِس کو اس امر کی ضرورت نہ ہوگی کہ اس کا ہا پ صیغیہُ امر کے ذرابعیہ اپنی خواہش ظاہر کرے مگر چونکہ عمو ما لڑکوں کو بدوں ایسے لفظوں کے جو اِن کے بابوں کے مقتضیات پر دلالت کریں۔ان کے مقتضیات کاعلم نہیں ہوتا لہٰذا ان کواس علم کے لیےلفظوں کی ضرورت پڑتی ہے۔اسی طرح امرخدا کے ساتھ قائم ہےاور قدیم ہے اور اس پر ولالت کے الفاظ حادث ہیں مگر مامور کا وجود ہونا ضروری نہیں صرف اس امر کے لیے مامور کا تقور کا فی ہے۔ ہاں بے شک مامور کاممکن ہونا امر کے لیے شرط ہے۔اگر وہ سحیل الوجود ہوتو ہ مورنہیں بن سکتا اور ہم بھی پینیں کہتے کہ خدا کے ساتھ ایسے اگر یہ کہا جائے کہ افعال کی اقتضاءاورطلب قائم ہے جن کاو جودمحال ہے۔ تمهارے نز دیک خدا تع کی ازل میں اُمراور نا ہی تھا یانہیں ۔اگر کہو کہ تھا تو جب اس وقت ماموراورمنبی نہیں تتھے تو وہ آ مراور نا بی کس چیز کے مقابلہ میں تھا تو ٹابت ہوا کہ اس کا آ مر اور ناہی ہونا حادث ہےاور یہی مدع ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اقتضا اور طلب خدا کے ساتھ قائم ہے وران کے قیام کے لئے ، مور کا موجود ہونا صروری نہیں تو اس سواں کے معنی ہوئے کہ ، موراور منہی کے وجود سے پہنے غظ آمر ورنا ہی کا طلاق خدا پر جائز ہے یا نہیں بیا کی فظی بحث ہے جس سے نفس مطلب پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اور نہ ہی لفظی جھڑ وں کے در ہے ہونا اہل معم کے شایان شان ہے مگر تا ہم اس کے متعلق ہم کچھ کھنا جیا ہے ہیں۔

ماموراورمنی کے وجود سے پہلے آمراورناہی کا اطلاق خدا پر جائز ہے ہیں۔ کقد ہر کے موجود ہونے سے پہلے خدا پر غظ قادر کا اطلاق جائز ہے اس لفظ کے احلاق ہے۔ ی کے خزد یک مقدور کا موجود ہون ضروری نہیں بلکہ اس کا تمکن اور متصور ہون کا فی ہے۔ ی طرح آمراور ناہی کے اطلاق کے لئے بھی ان کومن سب تھ کہ ماموراور منہی کا وجود ضروری نہیں۔ بلکہ اس کا ممکن اور متصور ہونا کا فی ہے اور جسے موجود شئے کے ساتھ عم متعلق ہوتا ہے و لیے معدوم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے بلکہ ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جسے لفظ آمر مامور کا تقاش کرتا ہے اور ور بہ موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا معدوم ہونا شرط ہے دیکھو جب ایک شخص اپنے لڑکے کوم تے وقت کسی اجھے کا سرنے کی وصیت کے مطابق شرط ہے دیکھو جب ایک شخص اپنے لڑکے کوم تے وقت کسی اجھے کا سرنے کی وصیت کے مطابق مثل کرتا ہے۔ اور جب وہ لڑکا اپنے باپ کے مرنے کے بعدا کس کی وصیت کے مطابق مثل کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے اپنے باپ کا امر بجالی ہے جو انکہ اس وقت نہ وہ شمر سے کہ دو وہ دیو داس کے بیکہنا جائز ہوتا تا ہے اس نے اپنے باپ کا امر بجالی ہے وجود ہو نیکا نقاض نہیں کرتا تو ہے کہ دو وہ یہ باپ کا امر بجالی ہے کہ دو وہ دیو داس کے بیکہنا جائز ہوتا تا ہے اس جائے ہوجود ہو نیکا نقاض نہیں کرتا تو کہ کا مربح لایا ہے ۔ سوجب سراور امر کے وجود ہو نیکا نقاض نہیں کرتا تو مامور کے موجود ہو نیکا نقاض نہیں کرتا تو مامور کے موجود ہو نیکا نقاض نہیں کرتا تو کا مورک کورک کا کے کورک کرک گا۔

چوتھا تھم

۔ ان ساتھ صفتوں ہے جو صیغے مشتق ہوج تے ہیں وہ خدا پراحمل متعارف کے طور پرمحمول ہوتے ہیں یعنی خدازندہ ہے قدرت والا ہے جاننے والا ہے۔ سننے والہ ہے۔ دیکھنے وار ہے ور ووسرے لفظوں میں خداتی ہے قادر ہے ۔ عالم ہے ۔ سمتی ہے ۔ بھیرے۔ مشکھم ہے۔

اور جو ضیغے اس کے افعاں ہے مشتق ہوتے میں مثلاً رزق وینے والا۔ پیدا 'ر نے وا ۱۔عزت دینے والہ ۔ ذلت دینے والا ۔ اور دوسر کے لفظوں میں رازق خالق۔ معز ، ندل ۔ ان کے محمول ہونے میں اختلاف ہے۔اصل بات بیہ ہے کہ جس قدر مشتقات خدا پرمحمول ہوتے ہیں وہ چارتنم ہیں۔

(۱) جوصرف خدا کی ذات پر دلالت کرتے ہیں جیسے موجود اس نشم کے مشتقات کے خدا پر محمول ہونے میں سب کا تفاق ہے۔

(۲) جو خدا پر بھی دیالت کرتے ہیں اور علاوہ اسکے عدمی وصف بھی سمجھ جائے جیسے قدیم ۔ ہوتی ۔ واحداور غنی ۔ کیونکہ قدیم کے معنی ہیں ۔ وہ ذات جس سے پہلے عدم نہ ہو۔اور ہاتی کے معنی ہیں جس پر عدم طاری نہ ہواور واحد کے معنی ہیں جس کا شریک نہ ہواور غنی کے معنی جیں جو کسی کامختاج نہ ہویہ مشتقات بھی از لاوابدا محمول ہوتے ہیں کیونکہ جو صفات خدا ہیں نہیں یائی جاتیں ۔

(۳) جوخدا پربھی اور وجودی صفتوں پربھی دیالت کرتے ہیں جیسے تی ۔ قادر۔ پیتکلمہ۔ مرید ۔ سمیع ۔ بھر ۔ عالم ۔ آمر ۔ ناہی وغیرہ جن لوگول کے نز دیک خدا کی صفتیں قدیم ہیں ۔ ان کے نز دیک اس قتم کے مشتقات بھی از ل ہے ابد تک اس پرمحول ہیں ۔

صفت موجود ہے۔ اگر تکوار سے کا شااور پانی سے سیرا اب کرنا وقوع پذیر نہیں ہواتو اس میں تلوار پائی کا کوئی تصور نہیں بلکہ اس محض کا تصور ہے جس کے ملک یا تضرف میں بید دونوں ہیں تو جس اعتبار سے تکوار پر جب وہ میان میں ہوتی ہے ای اعتبار سے ازل میں خدا پر خالتی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے خدا پر جب کہ اس نے جہان کو پیدا کیا ہے خالتی کا اطلاق ہوگا ۔ غرض کہ جن لوگوں میں خدا خالق با لقوت تھا ادر اب خالق بالفعل ہے ہیں اطلاق ہوگا کہ جن لوگوں نے خدا پر ازل میں اس قسم کے مشتقات کے اطلاق تا جائز قرار دیا تا بست ہوا کہ جن لوگوں نے خدا پر ازل میں اس قسم کے مشتقات کے اطلاق تا جائز قرار دیا ہے۔ انھوں نے دوسر مے معنی مراد لئے ہیں اور جنہوں نے جائز کہا ہے انہوں نے پہلے معنی ارادہ کے ہیں۔

تبيسرايا پ غُداڪافعال بين

اس باب میں ہم سات دعا وی ثابت کریں ھے

(۱) جائز تھا کہ القد تعالی اینے بند و کوعبا دات کی تکلیف نہ ویتا۔

(۲) ایسے کا موں کی تکلیف دیتا جواُن کی طاقت سے ہاہر ہوتے۔

( m ) رہیمی جائز ہے کہ وہ بغیرکسی کے اپنے بندوں کو مذاب دے۔

( س ) خدایر واجب نبیس که ان کے لئے جومفیدامور میں ان کی رعایت رکھتے۔

(۱) ہندول پرصرف عقل ہے کو کی چیز واجب نہیں ہوتی بلکہ شریعت کے ذریعہ امور واجب میں جمعین نا

يوت إل

(۷)خداکے لئے نبیول کا بھیجنا وا جب نبیں ۔

ان سمات دعاوی کا دارو مدار واجب حسن اور قبیج کے معانی سجھنے پر ہے۔ اور جب تک ان تین مفہوموں کے ہر ایک پہلو کواچھی طرح سوچ نہ لیا جائے ان دعاوی کا بابت کرنا غیر ممکن ہے۔ کی ایک فضلاء نے اس امر میں کہ کیاعقل کسی چیز کے حسن اور قبیج کو معلوم کر سکتی ہے یہ نبیس۔ اور اس امر میں عقل بغیر شرع کے آ دمیوں پر کئی ایک امور واجب معلوم کر سکتی ہے یا نہ ۔ بہت یکھ ھتے لیا ہے گر اس وجہ سے کہ وہ واجب حسن اور قبیج کے معانی اور بان کی اصطلاحات کے اختلاف کی تد تک نہ بہنچ تھے۔ کسی صحیح اور شفق علیہ تیجہ پر نہ بہنچ سکے اس کی اصطلاحات پر کسی قدر روشنی ڈ الیس تا کہ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدر روشنی ڈ الیس تا کہ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدر روشنی ڈ الیس تا کہ اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے معانی اور اصطلاحات پر کسی قدر روشنی ڈ الیس تا کہ اس

د عاوی کے ثابت کرنے ہیں سہولت ہواس جگہ ہم کوان جپولفظوں کے معنوں کو بیان کرنا ضروری ہے ۔واجب ہسن جہنج ،عبث ،سفہ ،حکمت ۔ کیونکہ ان کے معانی نہ جاننے سے لوگوں کو دھو کا لگ جاتا ہے۔

وا جب کے معنی ہیں وہ کا م جس کا کرنا ضروری ہوقد یم چیز کو ہی واجب کہا جاتا ہے۔ ' ف حب غرصہ ہے۔ ' بانا یہ ماس پرواجب کا اطلاق ہوتا ہےا سے فعل کووا جس کا کرنا نہ کرنا سر جے نہ رکھتا ہواورا گرتر جے بھی رکھتا ہو مگر جب تک ایک خاص قتم کی ترجیح اس کے کرنے میں نہ ہو۔صرف ادنیٰ سی ترجیح پر جواولیت کے درجہ میں ہواس کو واجب نہیں کہاجا سکتا۔

یہ ہرا کی شخص جا نتا ہے کہ بعض ایسے افعال ہیں کہ ان کے نہ کرنے پرضرر لاحق ہوتا ہے یالاحق ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ضرر یا دنیا میں ہوگا یا آخرت میں۔ نیز یا خفیف ہوگا یا سخت جس کا ہر داشت کرنا ناممکن ہوگا۔

جس فعل کے نہ کرنے پر معمولی ضرر ہوتا ہے اس کو واجب نہیں کہا جاسکتا کیونکہ جس شخص کو بیاس ہواگر وہ جلد پانی نہ ہے تو اس کو معمولی ضرر لاحق ہونے کا اختال ہے مگریہ نہیں کہ جاتا کہ اس کے لیے پانی بینا واجب ہے۔ اس طرح جن افعال کے نہ کرنے ہے . ضرر نہیں ہوتا مگر ان کے کرنے پر بہت فائد ہوتا ہے۔ ان کو واجب نہیں کہا جا ہا۔ مثلاً تجادت کرنے اور نفل پڑھنے سے فائدہ ہا اور ان کو ترک کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر تجارت کرنا اور نفل پڑھنے واجب نہیں ۔ واجب وہی فعل ہوتا ہے جس کے نہ کرنے پر ظاہر نقصان ہوسوا گر نقصان عاقب میں ہوا ور بہیں شرع کے ذریعہ اس بات کی اطلاع ہوئی ہوتو نقصان ہوسوا گر نقصان عاقب میں ہوا ور بہیں شرع کے ذریعہ اس بات کی اطلاع ہوئی ہوتو اس کو بھی ہم واجب کہیں اور اگر و نیا میں ہوا ور بہم نے عقل کے ذریعہ اس کے نہ کرنے پر جو نقصان لاحق ہوتا ہے معلوم کیا ہوتو اس کو بھی بھی واجب کہا جاتا ہے کیونکہ جو تجف شرع کا معتقد نمیں وہ بھی کہے گا کہ جو بھوک سے مرر ہا ہواگر اس کوروثی میں جائے تو روثی تی کو ایک کے لئے واجب ہے۔

اس تقریرے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ واجب کے دومعنے ہیں ایک یہ کہ اس کے بڑک پر دنیا ہیں ضرر لاحق ہوا ورایک بیر کہ آخرت ہیں نقصان اٹھا نا پڑے ۔ موخرالذکر ہمارا مقصود بالذات ہے۔ لفظ واجب بھی تغییرے معنے پر بھی بولا جاتا ہے جس کے وقوع پر محال لازم آئے مثلاً خدا کومعلوم ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت میں واقع ہوگی۔ اب اس کا اس وقت میں موجود ہونا واجب ہے ور نہ معاذ اللہ خدا کا جابل ہونالا زم آئے گا اور بیمال نے۔ حسن ، فینچے ، عبث ، سفہ نعل تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) جو فاعل کی خواہش کے موافق ہوں۔ (۱) جو اس کے مخالف ہوں (۳) نہ ان کے کرنے پر کوئی فائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی نائد ہ ہواور نہ ان کی ترک پر کوئی نفع ہوں۔

جو فعل فی عل کی خواہش کے مطابق ہو وہ اس کے حق میں حسن کہلاتا ہے اور جو

کالف طبع ہووہ ہے اور جونداس کے کالف ہے نہ موافق وہ عبث کہلاتا ہے۔ عبث کے فاعل
کا نام عابث ہے اور ہی اسے سیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہی کے فاعل کا نام سیفہ ہے ۔ ہی کا نام عابث ہے اور ہی استعمل ہوتا ہے۔ گرزیادہ تراس میں مستعمل ہوتا ہے گر بیا کہ بی فاعل کی نبست تحقیق ہے اور رہ بہت دفعہ ایس بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی فن ایک شخص کواچھا معلوم ہوتا ہے اور دوسر فض کو گر الگتا ہے۔ اب وہ فعل پہلے مخص کی حسن اور دوسر کے کس کو گر الگتا ہے۔ اب وہ فعل پہلے مخص کی حسن اور دوسر کی نسبت ہی کہلا گیگا ۔ کیونکہ حسن اور ہی اضافی امور ہیں جن میں طبائع کے اختلاف کی وجہ سے بہت پچھا ختلاف ہے۔ اور اسی لیے کوئی مخص حسن اور ہی کا کہ عمیار نہیں وہ تھے کہلا گیگا ۔ کیونکہ حسن اور ہی جمعی کہلا گیگا ۔ کیونکہ حسن اور ہی جمعی کہا کہ کہ معیار کہا ہے کہ ایک معیار کر سات کی کو جہ سے بھی ہوتا ہے اور دوسر سے امتیار سے بیچے خیال کرتا ہے اور دوسر سے امتیار سے ایک ختل کو این کہ کہ ایک ہی دفت میں اسی کو بیچ سی کھی ہوتا ہے۔ بدنیت محتمی زنا کو حسن ہی ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے۔ بدنیت محتمی زنا کو حسن ہی ہوتا ہے اور ہی گئی اور ای کیا گی درجہ کی کامیا ہی خیال کرتا ہے اور کوئی محتمی اس کا بدران ظا ہر کرد ہوتا سے کو چفی اور میازی خیال کرتا ہے۔ مگر ایک نیک نیت اور متی محتمی اس کا بیران ظا ہر کرد ہوتا کہا کہ کہ خیال کرتا ہے اور کوئی محتمی اس کا بیران خوال کرتا ہے اور اس کے اس نعل کو حسن کہیں گے دراس کے اس نعل کو حسن کہیں گے دراس کے احتاب اور دوستوں کے نزد کیک شخت نا در ہی متصور ہوگا۔

بعض آدمی گندی رنگ کوخوبصورتی کا ذریعہ بچھے ہیں۔اوربعض کوسفید سرخی مائل
پند ہوتا ہے۔اقال الذکر گندی رنگ کوحسن اورسفید کوفتیج کہیں گے اور بوخر الذکر سفید سرخی
مائل کوحسن اور گندی کوفتیج خیال کریں گے۔پس ٹابت ہوا کہ حسن اور فتیج امور ضافی ہیں ہے
ہیں۔ جب یہ بات آپ کو ذبحن نشین ہوگئ تو واضح ہو کہ لفظ حسن کی تمین اصطلاحات ہیں
بعض لوگوں کے نزدیک حسن و وفعل ہے جو موافق طبع ہوخواہ دنیا ہے تعلق رکھتا ہواور خواہ
آخرت ہے۔اور بعض کے نزدیک وہ فعل ہے جو طبع کے موافق اور آخرت ہے متعلق ہو
اہل حق کے نزدیک بہی حسن ہوتا ہے اور فیج ہرایک فریق حسن کے مقابل ہوگا۔ حسن کا
اہل حق کے نزدیک بہی حسن ہوتا ہے اور پہلے معنی کے لحاظ ہے بعض بیوقوف لوگ جب خدا
کے افعال کو اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں پاتے ان کوفتیج کہنے لگ جاتے ہیں۔ای
واسطے بعض وفعہ آ سان اور زیانہ کو گالیاں دیتے ہیں حالانکہ وہ انجی طرح جانتے ہیں کہ جو

اور تیسری اصطلاح اس میں بیہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے سب افعال حسن ہیں جو وہ کرتا ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے اور جس طرح وہ چا ہتا ہے اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے اس کوکوئی بڑی سیحری طافت روک ٹہیں سکتی۔

حکمت کے دومعنی ہیں۔

(۱) امور کے نظم ونسق اوران کے مخفی اسرار کا اعاط کرنا اور بیہ خیال کرنا کہ ان کو کس طرح ترتیب دیا جائے تا کہ غایت مطلوبہ تک آسانی ہے رسائی ہو سکے۔

(۲) احاط ندکورہ کے باوجود امورتر تیب اوران کے نظم ونسق اوران میں سلسلہ انتظام ق تم کرنے پرقندرت کا ہوتا۔ جب سی شخص کو تکیم کہ جاتا ہے تو تبھی پہیے معنی کے بی ظ ہے کی پر حکیم کا اطلاق ہوتا ہے تو اس وقت تکیم حکمت جمعنی علم سے مشتق ہوتا ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ ہے محمول ہوتے وقت حکمت جمعنی تر تیب اور نظم ونسق سے مشتق کہا ہے تا ہے۔

جب آپ کوان چھوا نفاظ کے معنی اور ان کی اصطلاحات معلوم ہو گئیں تو ہم یہاں پر چند مغالطوں کا ذکر کر دینا بھی مناسب بچھتے ہیں جن کے معلوم ہوئے ہے آپ بہت سے ایسے شکوک و شبہات سے پچ جا کمیں گے جوا کٹر لوگوں کوسو جھتے ہیں اور وہ ایسے ہمیر پھیر میں آجاتے ہیں کہ اصلیت کا سمجھنا ان کو بہت مشکل ہوج تا ہے۔

#### مغالطيثراول

انسان مجھی ایسی چیز کوفتیج کہدویتا ہے جواس کے خالف طبع ہوا وراگر چہ کی ایک طہائع کے موافق ہواس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کوفتیج کہنے ہیں دوسری کی مقتضیات کا خیل نہیں کرتا اور وہ ایس کرنے میں مجبور ہوتا ہے ۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہرانسان اپنے ذہن میں لگا ہوا ہے ۔ اور وہ اپنی ہی مرضی کومتحسن سجھتا ہے اور دوسروں کی مقتضیات کو حقارت کی نگاہ ہے و کھتا ہے ۔ اور بعض اوقات اس کوفتیج بعینہ کہدویتا ہے ،اس کا سب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز مخالف طبع ہونے کے ہا عث اس کے مزد کیا جہوتی ہوتی ہے اور وہ یہ بجھتا ہے کہ جو چیز میری طبع کے مخالف ہے ۔ وہ و نیا کے طبا کع کے بھی مخالف ہے اور اس کی جہلت میں فتیج ہے ۔ اس وجہ سے علی اس کوفتیج کہنے میں تو حق بجا نب ہوتا ہے مگر اس کو علی الاطلاق فیج کے در سے میں اس ہو تھے کہذ ہے ہے ۔ یہ خفص اس کوفتیج کہنے میں تو حق بجا نب ہوتا ہے مگر اس کو علی کہ الاطلاق قرار دینے میں اس سے خطی ہوگئی ہوگئی ہو اور اس کا منشاء بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ الاطلاق قرار دیتے میں اس سے خطی ہوگئی ہوگئی ہواراس کا منشاء بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ الاطلاق قرار دینے میں اس سے خطی ہوگئی 
اس نے دیگرطبائع سے قطع نظر کر کے صرف اپنی طبیعت کے مقتصیٰ پر ہی اپنی نظر کو محد و در کھا ہے بلکہ اس نے اس معاملہ میں اپنے بعض حالات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک وقت فتیج خیال کرتا ہے اور دوسرے وقت اس کوھس سمجھتا ہے۔

مغالطيثه دوم

انسان الیی چیز کو جو عام طور پراس کی طبع کے خالف ہے۔ علی الاطلاق فتیج کردیتا ہے حالا نکہ وہ چیز بعض صور توں میں نہایت ستحسن اور موافق اس کی طبع کی ہوتی ہے۔ اس کی وجہتہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہتہ ہوتا ہے ان و السانی الوقوع حالتوں کی طرف ہے ان کو بالکل اجنبیت ہوج تی ہے مثلاً جھوٹ چونکہ عمو، انسانی طب کع کے خالف ہوتا ہے اس لئے اس کو عام طور پر فتیج کہ جاتا ہے۔ حالا نکہ بعض خاص موقعوں میں جھوٹ کہنا اعلیٰ درجہ کی مصلحت اندیش سمجھا جاتا ہے اس کا یہی سبب کہ بعض اوقات جھوٹ کے ساتھ جو جو جو سلحتیں اور محاسن وابستہ ہوتی ہیں۔ ان سے انسان غافل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی موقع ایسا چین بھی آج کے تو جھوٹ کو سخس کہنے میں وہ جھجکتا ہے۔ کیونکہ ہے۔ اور اگر کوئی موقع ایسا چین بھی آج کے تو جھوٹ کو سخس کے دل میں صدافت کی تعریف اور بھین بی سے ماں باپ اور اسا تذہ کی تلقین ہے اس کے دل میں صدافت کی تعریف اور بھوٹ کی مذ مت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس کواعلی درجہ کی بُر کی چیز سمجھتا ہے۔

مغالطيةسوم

عام طور پردیکھا جاتا ہے کہ توت وہمیہ عقل کے خلاف چیتی ہے اور عمو ما عقل پر عالب رہتی ہے۔ مثلاً سانپ کا ڈساہوا جب سانپ کے رنگ کی ری کو دیکھا ہے تو اس کو سانپ خیال کر کے اس سے ڈرتا ہے۔ حالا نکہ واقع میں وہ سانپ نہیں بلکہ ری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سانپ کوبھی رتی کی شکل ورنگ میں پہید دیکھا ہے۔ اور جب وہ رتی کو دیکھا ہے تو سمجھتا ہے کہ بیوبی سننا۔ اس کی شکل ورنگ میں پہید دیکھا ہے۔ اور جب وہ وہمیہ کے سبب وہ عقل کی ایک نہیں سننا۔ اس طرح طیم جونکہ پا خانہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ البنداانسان اس سے متنظر ہوتا ہے اور اگر کوئی بھولے سے اسے کھانے لگے۔ اور کوئی آدئی کہدد سے کھانے لگے۔ اور کوئی تھولے سے اسے کھانے لگے۔ اور کوئی آدئی کہدد سے کہ بیتو پا خانہ کے مشابہ ہے تو وہ فور آقے کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ کہ اس نے پا خانہ کوزر دور نگ میں دیکھا ہوتا ہے اور جب طیم کود کھتا ہے تو اس کو یا خانہ خیال کرنے یا خانہ کوزر دور نگ میں دیکھا ہوتا ہے اور جب طیم کود کھتا ہے تو اس کو یا خانہ خیال کرنے یا خانہ کوزر دور نگ میں دیکھا ہوتا ہے اور جب طیم کود کھتا ہے تو اس کو یا خانہ خیال کرنے یا خانہ کوزر دور نگ میں دیکھا ہوتا ہے اور جب طیم کود کھتا ہے تو اس کو یا خانہ خیال کرنے یا خانہ کوزر دور نگ میں دیکھا ہوتا ہے اور جب طیم کود کھتا ہے تو اس کو یا خانہ خیال کرنے یا خانہ کوزر دور نگ میں دیکھا ہوتا ہے اور جب طیم کود کھتا ہے تو اس کو یا خانہ خیال کرنے کے ساتھ کیگھیں۔

لگتا ہے ۔ حاما نکہ عقل اس کی مکذب ہے ۔ مگر وہمیہ اس کی پیش نہیں چینے دیتی ۔اسی طرح رنگیوں کے نام چونکہ نگلی عمو ماسیاہ فام اور فتیج المنظر ہوتے ہیں طبع میں ایسا اثر پیدا کرتے ہیں کہ اگر وہ نام خوبصورت ترکول کے رکھے جائیں تو ان ہے بھی طبیعت کو تتنفر ہو جاتا ہے حالا نکہ انسان کومعلوم ہے کہ اسم ہے مسمی میں حسن یا بھتے نہیں پیدا ہوسکتا ۔ گریباں بھی قوت وہمیہ اپنا کام کر جاتی ہے غرض قوت وہمیہ کاعقل پر غالب آجا نا مشاہدات ہیں ہے ہاور کی ایک ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں قوت وہمید کے غلبہ کے صد ہانمونے نظر آتے ہیں اس واسطے اس ہے کوئی بھی ذی عقل انکارنبیں کرسکتا ۔عقل ہی کا اتباع کر نا اور توت وہمیہ کا کہانہ ماننا بینعت خدا نے صرف اینے خاص بندوں کوعطا کی ہے ورنہ عام لوگ مرض وہم میں مبتلا ہیں۔اگرعقا ئدمیں نگاہ ڈالی جائے تو قوت وہمیہ کا بہت کچھ تصرف نظرآ تا ہے مثلاً معتزلہ ہے اگرتم کوئی مسئلہ پوچھوتو وہ فی الفوراس کے بارے میں اپنی رائے قائم کردے گا۔اورتم پیکہو کہ امام اشعری رحمتہ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے تو وہ فور ا اپنے سلے قول سے مراجعت کر لے گا اور اپی پہنی بات ملطی پاسہووغیرہ پرمحمول کرے گامحض اس لیے کہ اوم اشعری کا بد ندہب ہے۔ای طرح اگر کسی معمولی اشعری ہے کوئی مسئدتم دریافت کروتو وہ اس کے متعلق اپنی رائے قائم کردے گا۔ اور اگر ساتھ میہ بھی کہہ دو کہ بیتو معتز رہ کا مذہب ہے تو حصت اپنے سابق قول سے رجوع کرے گا۔ بیہ کوئی عوام میں ہی نہیں بلکه اہل علم ای مرض میں مبتلا ہیں کیونکہ سب سے بڑا کام جوائے زیر نظرر ہتا ہے اور جس کویہ بڑا کمال اور فخر سمجھتے ہیں وہ اپنے معتقدات کے اثبات کے لیے طرح طرح کے کیلیے تراشتے ہیں ۔اگران کوکوئی کافی دلیل اثبات ِ مرعا کے لیے مِل جاتی ہے تو اپنے جاموں میں پھولے نہیں ساتے اور اگر اینے معتقدات کے خلاف کوئی دلیل دیکھتے ہیں تو جائزونا جائزوسائل ہے اس کی تروید کے دریے ہوجاتے ہیں۔

یہاں پر ایک اعتراض واردہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے نزدیک حسن وقع کی بن موافقت یا مخالفت طبع پر ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عاقل اور سمجھ دار انسان بھی اسی چیز کوستحسن خیال کرتا ہے جس میں اس کوکوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی فائدے کو مدنظر رکھ کراس کو کرتا ہے اور ایسی شے کوجس میں اس کو فائدہ کی توقع ہوتی ہے۔ قیج اور مستحسن سمجھتا ہے۔ جو بے فائدہ چیز کون مستحسن خیال کرتا ہے اس کی مثال ایسا شخص ہے جو کسی آ دمی یا حیوان کومعرض ہلاکت میں ویکھتا ہے اور اس سے ہی ۔ نہ ور ہے۔ اب یہ

تخص اس کے بچانے کو سخس سمجھتا ہے۔ حالا نکہ بینہ کسی شریعت کا معتقد ہے جو آخرت میں تو اب طنے پراس کو بید خیال پیدا ہوا ہے اور نہ ہی جس کو بچائے گا۔ اس سے کو کی لا کچ رکھنا ہے اور نہ ہی اس وقت کو کی و مکی رہا ہے جو بید خیال ہو کہ اپنی نا موری اور بہا دری دکھانے کے لئے اس کے در پے ہوا ہے اور جو فائدہ مند کو فتیج سمجھتا ہے اس کی مثال و و شخص ہے جس کے لئے اس کے در پے ہوا ہے اور وہ کلمہ کفر کو زبائ لانے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ شخص شریعت کی طرف سے ایسا کرنے میں مجاز ہے۔ مگر وہ اس کو فتیج سمجھتا ہے حالا نکہ اس مخص شریعت کی طرف سے ایسا کرنے میں مجاز ہے۔ مگر وہ اس کو فتیج سمجھتا ہے حالا نکہ اس میں اس کو فتیج سمجھتا ہے اور یا وہ ایسا شخص ہے جو کسی شرع کا معتقد نہیں اور کسی عہد شکنی برسا میں میں اس کو ف برسا میں میں اس کو ف

اس کا جواب ہیہ کہ انسان کا کسی ذی روح چیز کو جب کہ معرضِ ہلا کت بیل ہو بچانا اس کی حقیقت کا تقاضا ہے۔ جب آ دمی کسی بنی نوع یا کسی حیوان کو مظلو مانہ حالت میں دیم گئی ہے ہو ہے اختیاراس کے دل میں ایک چوٹ می محسوس ہوتی ہے اور جب تک اس کو بچانہ لے وہ چوٹ اسے بچین نہیں آنے دیتی ۔اور اگر کوئی ایبا سنگدل اور تسی القلب انسان ہو جے اس کی حالتِ زار کو مشاہدہ کر کے ذرا بھی رحم نہ آئے ۔ تو وہ انسان نہیں بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔اول تو ایبا انسان ہی کوئی نہیں ہے اور اگر فرض بھی کر لیا جائے تو بہاں اس کواس کا م پر برا چیختہ کرنے والی بات لوگوں کی تعریف وتو صیف ہوگی اور اگر اس نے ایک جگہ میں اس چیز کو بچایا ہو جہاں اور کوئی و کیضنے والا نہ ہو گر تو بھی انسانی جبلت کا مقت ایک جائے چونکہ عمو آ ایسے کا موں مقتضا ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پر اس کی تعریف وتو صیف کی جائے چونکہ عمو آ ایسے کا موں میں ایک جانباز بہا در کی مدح و شاہونی بینی بات ہے لہذا اس وہم پر ہی وہ مخص اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو تخص اپ معشوق کے ساتھ اس کے گھر میں ایک عرصہ تک رہے اور کی کوشش کرتا ہے۔ جو تخص اپ معشوق کے ساتھ اس کو دیکھنے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا گھر جب بھی اس کو وہ گھر دیکھنے کا موقع ملے تو اس کو دیکھنے سے اس کے دل پر گہر ااثر پڑتا ہے۔ ہواس واسطے کسی شاعر نے کہا ہے۔

میں معثوقہ لیلی کے دیاری دیواروں سے گزرتا ہوں تو بھی اس دیوار پر بوسہ دیتا ہوں اور بھی اس پر ان دیار نے میرے دل کومبتلا نہیں کیا بلکہ ان میں رہنے والی معثوقہ کی محبت نے مجھے

امرعلي حدار ديار ليلي اقبل الجدار وذالجدارا وما تلم الديار شفغن قلبي و لكن حب من سكن الديارا

#### ا پناعاشق بنالیا ہے۔

ابن رومی نے لوگوں کی جومحبت اپنے وطن کے ساتھ ہوتی ہے اس کا خاکہ ان دو بیتول میں کھینج ہے۔

وَحَبُ الطَّانِ الرَّجَالِ اليهِمَ لَوكُولَ فِي الْجَهِدِ جَوَانَى جَوَامُنَكِينَ الْبِي وَطَنُولِ مِنَ مازب قضاً ها الشاب هنا لكا بورى كي تقين وه الكي محبت وطن كاباعث بن كني ادا ذكرو الوطانعم ذكرتهم وطن كاخيال المنكول مين آتا بي توايام طفلي النهود الصّبانها فحنو للبكا كوياد آجاتي مين اور إس سرونا آجاتا بـ

غرض جب انسان لوگوں کے عادات واضاق پر نگاہ ڈالے قو اس قسم کے ہزاروں امور مشاہدہ کرسکتا ہے جن سے انسان کی جبلی جذبات اور فطری مقتضیات کے با عث بعض کاموں پر توجہ کرنے پر مجبور ہونے کے نبوت ملتے ۔ ان پرغور وفکر نہ کرنے کی وجہ سے بی اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے ۔ اور وہ یہ بیس سمجھتے کہ نفوس ایسے موقعوں پر اپنی جنبی اور فطری جذبات کی وجہ سے اس تم کے امور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے نفس کے توئی او ہام اور تخیلات کے مطیع ہوتے ہیں مثلا جب انسان کی لذیذ کھانے کا دل میں خیال کرتا ہے یہ اس کو دیکھتے ہے یہ کسی ہے سنتا ہے قواس کا دل مجرآتا ہے اوراس کے کھانے کو جی چاہتا ہے حالانکہ وہ بجھتا ہے کہ میں اس وقت روز ہ دار ہوں یا اس کو کھانے ہے کوئی اورام مانع ہے۔ اس طرح جب کسی خوبصورت معشوقہ کا آدی اپنے دل میں تصور کرتا ہے تورگ شہوت جوش مارنے گئی ہے اوراس کے ساتھ جماع کرنے کو جی چاہتا ہے۔ غرض ہزار ہا ایس مثالیس ہیں جیسے قوی نفس کا تو ہمات اور تخیلات کا ہونا اوران کا محکوم ہونا ٹابت ہوتا ہے۔

کلمہ گفرزبان ہے نہ نکالنااور لقمہ تنے ہوجا نااس کوسٹسن اور قبیح خیال کرنے برمنی نہیں۔ بلکہ جوآ دمی ایسا کرتا ہے وہ اگر چہ سخسن مجھتا ہے مگر صبر کرنے پر جواس کوشہا دت کا درجہ عطا ہوتا ہے اس کو بہنست اس کے زیادہ سخسن مجھتا ہے یااس کے خیال پر کلمہ کہ گفر منہ ہے ہیں نکالنا کہ لوگ اس کی بر ہیزگاری اور اس کے تو زع یا ایفا نے عہد کی تقریف کریں غرض کوئی نہ کوئی امر ہوتا ہے جس ہے انسان اس آڑے وقت میں کلمٹہ گفرزبان ہے ہیں نکالنا۔ اور لقمہ اجل منے کو پہند کرتا ہے۔

لکا حالت و رسمه ۱۴ م سے و پاستہ رہا ہے۔ اس بات کے تمہیدی مقد مات ختم ہوئے اب ہم اپنے دعاوی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

يبلا دعوى

جائز تھا کہ خداتع کی مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔اور جب اسکو پیدا کیا ہے تو اس کو مکلف نہ کرتا ۔غرض مخلوق کو ہیدا کرنا اور پیدا کر کے اس کو مکلّف بالاعم ل کرنا خدا کے لئے واجب نہیں ۔معتز نہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا پر سے دونوں واجب ہیں ۔اہل حق کی دلیل ہے کہ پہنے بیان ہو چکا ہے کہ واجب وہ چیز ہے جس کے نہ کرنے سے و نیامیں یا آخرت میں کو ئی ہ، ہیں۔ نقصہ ن اورضرر لاحق ہوی وہ چیز جس کی نقیض کا پایا جانا محال ہوا و رخدا کومخلوق کے نہ پیدا کر نے پر کوئی نقصہ ن لاحق نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اس کو پیدا نہ کرنے اور مکلّف نہ بنانے پر کوئی محا ل لا زم آتا ہے بیس ٹابت ہوا کہ جس امر کو واجب کہا گیا ہے اس پر واجب کی صاد ق نہیں آتی ہاں اگر رید کہا جائے کہ خدا کاعلم ازل میں جونکہ اس کے پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے اور اس کا پیدا ہونا مقدر ہو چکا ہے ہندا خدا کے لئے اس کا پیدا کرنا واجب تھا تو اس فتم کے وجوب کے ہم بھی قائل ہیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کے متعلق خدا کا ارا دہ ہو چکا ہوتو اس کا موجود ہونا ضرور ہوتا ہے مگرمعتز لہ کے نز دیک خدا تعالی واجب کے سلے معنی مطابق مخلوق کو پیدا کرنے اور اس کو مکلف بالا عمال بنانے پرمجبور ہے۔ اگر کوئی کیے كەخدا يربياس كئے واجب ہے كەاس بيس مخلوق كافائدہ ہے نہ بيكه خداكواس كے پيداكر نے میں کوئی نفع ہے تو اس کا جواب ہم ہیدیں گے کہ پہلے وجوب کے معنی بتانے ضروری میں کیونکہ ہم نے جواس کے معانی بیان کئے ہیں ان میں سے کسی معنی کے مطابق خدا کی مخلوق کو پیدا کرنے کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا اگر کسی اور معنی کے لحاظ سے وجوب ہے تو جب تک ہمیں و ومعنی معلوم نہ ہوں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ۔

ہم میہ مانتے ہیں کہ مخلوق کواس کے پیدا ہونے اور مکلف بالا کمال بنے میں فاکدہ ہے۔ گر جب خدا کومخلوق کے فاکدہ سے کوئی فائدہ ہے تو کسی تو اس پرمخلوق کو پیدا کرنا اور مکلف بنانا کس طرح واجب ہوسکتا ہے۔ نیز اگر مخلوق کو فائدہ ہے تو کسی قدراس کے پیدا ہونے میں ہے۔ مکلف بالا عمال ہونے میں کیا فائدہ بیتو سراس تکلیف ہے اور اگر اصلیت پرنگاہ ڈالی میں ہے سے اور اگر اصلیت پرنگاہ ڈالی جائے تو اس وار دنیا میں مخلوق کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب تھا جب جنت میں مخلوق کی بیدائش ہوتی۔ نیاری ہوتی نہ افلاس ستا تا پیدائش ہوتی۔ وہال مزے اڑاتی ۔ کوئی کسی شم کا کھنگانہ ہوتا۔ نہ بیاری ہوتی نہ افلاس ستا تا رہنے و تکلیف کا نام ونشان بھی نہ ہوتا و نیا میں تو وانا ہوگ موت کوزندگی پرتر جبح دیتے ہیں رہنے و تکلیف کا نام ونشان بھی نہ ہوتا و نیا میں تو وانا ہوگ موت کوزندگی پرتر جبح دیتے ہیں

۔ انبیا جینھم انسلام اور اولیا ، کرام کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہتا تھا ۔ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا اور کوئی کسی پرند ہے کود کھے کرخا ہر کرتا تھا کہ میں پرندہ ہوتا تو نا یہ دوزخ کا ڈرند ہوتا غرضیکہ جس کود یکھا گیا ہے موت کی تمنا کیں اپنے اندر لیے نظر آیا۔ ہمیں اس سے بڑا تعجب آتا ہے جو کہتے ہیں کہ مکلف بننے میں محلوق کوفا کہ ہ ہے۔ یہ بیس سیجھتے کہ مکلف بنا ہی تمام تکلیفوں کا سرچشمہ اور مرکز ہے۔

اگر کہا جائے کہ دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنے اور مکلف بنانے میں اس کو یہ فاکدہ ہے کہ آخرت میں جنت کے اعلی مراتب اس کوملیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا بغیر عبد دت کے بھی یہ مراتب عطا کر سکتا ہے۔اگر یہ کہا جائے کہ بیٹک بغیر عبا دت کے بھی وہ مراتب عطا کر سکتا ہے۔گر عبادت کرنے ہے ایک تسم کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے اور جو چیز استحقاق کے طور پر ملے وہ زیادہ لذیذ اور قابلِ قدر ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت ہے کوئی استحقاق خاب ہے کہ مقابلہ میں کسی چیز کے لئے کسی قسم کا کوئی استحقاق نابت نہیں ہوتا۔خدا کے مقابلہ میں کسی چیز کے لئے کسی قسم کا کوئی استحقاق نابت نہیں ہوتا۔خدا کے مقابلہ میں کسی چیز کے لئے کسی قسم کا کوئی استحقاق نابت نہیں ۔ایسے لوگوں سے زیادہ بیوتو ف کون ہوگا جن کے دلوں پر شیطانی وساوس کا جنت ہیاں تک قبضہ ہوگیا ہوکیا وہ اصلیت کی شاہراہ سے بہت دور جا پڑے ہوں یہ ایک شیطانی جذبہ ہے کہ بغیر عبادت اورا طاعت کے جنت میں رہنا اس میں داخل ہونا ناممکن ہے۔

بھلا یہ لوگ یہ تو خیال کریں کہ جس عبادت پراستحقاق جنت بنا ہے کیا اس کے اسباب بغیرانسان کی قدرت ۔ ارادہ صحت اور سلامتی اعضاء کے کوئی اور بھی ہیں ہر گزنہیں ۔ اور یہ اسباب بغیرانسان کی قدرت ۔ ارادہ صحت اور سلامتی اعضاء کے کوئی اور بھی آن میں ۔ اور یہ اسباب محض اسباب محض اس کی تامیں ہوئے ہیں تو عبوت سے کو اسباب محض اس کا عطیہ ہیں تو عبوت سے کو ماسات محقاق حاصل ہوسکتا ہے۔

### د وسرا دعويٰ

جائز ہے کہ بندے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے اعمال کے ساتھ مکلّف ہوتے ہیں محتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اہل السنتہ والجماعت کہتے ہیں کہ مکلّف ہونے کے لئے صرف کلام اور اس کے لئے کسی تیجے مورد کا ہونا شرط ہے اور مورد کے تیجے ہونے کے لئے صرف کلام کا سمجھنا اور اس کی تد تک مینچنا ضروری ہے اور اس کی مقتل مورد کے تیجے ہونے کے کئے صرف کلام کا سمجھنا اور اس کی تد تک پہنچنا ضروری ہے اور اس کا ممکن ہونا ضروری نہیں چنا نچے عرف میں جمادات یا مجاتمین کے تین کے

ساتھ جو کلام کیا جائے اس کو خطاب یا تکلیف نہیں کہا جا سکتا سوخدا مشکلم ہے اور بندے اس کا مورد ہیں ۔ان کے مور د ہونے کے لئے صرف اس کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے خوا ہ اس کا وقوع جائز ہو یا محال ۔

نیز اگر مایطاق پرمکلّف بنا نا محال ہوا تو اس کا محال ہو نا یا اس لیے ہوگا کہ جیسے سیا ہی اورسفیوی کا ایک وفت ایک جگہ جمع ہونا محال ہے ویسے ہی اس کی ذات کا ذہن میں اتر نا ناممکن ہےاوراس کے سنتیج ہونے کی وجہ ہے محال ہے۔ پہلی صورت باطل ہے۔ کیونکہ بیشک سیا ہی اور سفیدی ایک محل میں جمع نہیں ہوسکتیں مگر تکلیف مالا بطاق کے مفہوم کا ذہن میں اتر نا محال نہیں ۔ کیونکہ خصم کے نز ویک تکلیف صرف نفظ کا نام ہے اور جیسے ہم ایک آ دمی کو حیار یائی پر چڑھنے کا امر کر سکتے ہیں و ہے ہی اسکوآ سان پر چڑھنے کا امر کرنا ہی محال نہیں ہےاور نہاس مفہوم کا ذہن میں اتر نا محال ہے۔ بید وسری بات ہے کہ کوئی آ دمی بغیر سمسی خاص صورت کے آسان برنہیں چڑھ سکتا اور ہمارے نز دیک تکلیف یا مکلف بنانے ہے مراد ایک اقتضا ہے جونفس یا ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور جیسے قادر شخص کو کسی بات کے امر کرنے کا اقتضا ہوتا ہے و ہے اس کے کرنے سے جو مخص عاجز ہواس کو بھی امر کرنے کا قضا ہوتا ہے مثلا آتا اسپے نوکر کو کھڑا کرنے کا امر کرے اور فرض کر و کہ امر کرتے ہی وہ بؤلا ہوگیا ہے مگر آقا کواس بات کی کوئی خبرنہیں۔اباس صورت میں آقا کے نفس کے ساتھ اقتضا قائم ہے گر مامور لیعنی نو کر کھڑا ہونے ہے عجز ہے اور اگر بعد میں آتا کومعلوم بھی ہو جا ئے تو اس کے قیام کے کو کی نقص لا زم نہیں آتا اور تکلیف مالا بطاق کا اس لئے محال ہونا کہ سینتھے امر ہے سیجے نہیں کیونکہ خداغرض سے مہرّ ا ہے۔ ہاں انسان اس کوستحسن سمجھتا ہے۔ مگر اس کے متحسن سمجھنے سے ضدا کے نز دیک فتیج ہونالا زم نہیں آتا۔

اگریہ کہا جائے کہ ایسے امور کی تکلیف دینا ہے سود اور بے فائد ہ ہے اور جو بے فائد ہووہ عبث ہوتی ہے۔ اور خداعبث اور لغو کا موں سے ممرّ اہے تو اس کا جواب رہے کہ اعتراض تین دعاوی پرمشمل ہے۔

- (۱) پہے فائدہ بات ہے۔
- (۲) جو بے فائدہ چیز ہووہ عبث ہوتی ہے۔
- ( m ) خداعبث اورلغو کاموں ہے متمر ا ہے۔

یہ تینوں دعاوی غلط ہیں پہلا اس لے کیمکن ہے کہ تکلیف مالا بطاق میں ہندوں

کے لیے بہت سے فوائد ہوں جن کی خبر بندوں کو نہ ہواور خدا ان سے واقف ہوخدا کہ اطاعت اور اس بر ثواب ملنا ہی فائد ہ نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ خدا کا امر کرنے ہے بیہ مقصود ہوتا ہے کہ بیشخص ، مور بہ پراعتقا در کھے گا پر نہیں اور بہت دفعہ ما مور کوعملی صورت میں لانے سے پیشتر ہی وہ منسوخ کیا جاتا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوالقد تعالیٰ نے ایسے بیٹے کو ذرج کرنے کا تھم ویا تمر جب وہ اپنے لختِ جگر کو ذرج کرنے گئے تو فوراً بیتھم منسوخ کردیا گیا۔

اس طرح خدا نے ابوجہل کو ایمان لانے کا امرکیا اورخود ہی ہی بھی بنا دیا تھا کہ وہ کہ ہی ایمان نہیں لائے گا۔ دوسرا دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ بے فائدہ اورعبث کے ایک ہی معنی ہیں تو پھر پیمض تکرار ہے۔ تیسرادعویٰ اس لیے غلط ہے کہ عبث سے مراد وہ ب فائدہ فعل ہے جوایہ خص کی طرف منسوب ہوجس کے کام اغراض پر بنی ہوں اور وہ ان کو کر نے پر مجبور ہوا ور اللہ تعالی اس سے متر ااور پاک ہے۔ اس کے کام اضطرار اور مجبور کی پر بنی نہیں پر مجبور ہوا ور اللہ تعالی اس سے متر ااور پاک ہے۔ اس کے کام اضطرار اور مجبور کی پر بنی نہیں میں ۔ خدا کوعبث کہنا ایسا ہی ہے جیسے ہوا کو جب وہ اپنے جھو کوں سے درختوں کو حرکت د سے عابث کہا جائے یا دیوار کو غافل کہا جائے۔ حالا نکہ نہ ہوا عابث ہے اور نہ و یوار غافل کیونکہ اس کے چلنے میں کوئی غرض مدِ نظر نہیں ہوتی ۔ اور غافل اس کو کہا جاتا ہے جو جہل اور علم کا اہل ہو جو انسانوں کا خاصہ ہے۔

غرض تکلیف مالایطاق کا جوار ضرور مانتا پڑتا ہے اور علاوہ ولیل فرکورہ بالا کے ایک اور زبردست دلیل الوجہل کو خدا کا مکلف بالایمان بناتا ہے جب کہ خدا کو معلوم تھا کہ وہ مشرف بد اسلام نہیں ہوگا۔ آنخضرت اللہ کے اس بات کی خبر بھی دے دی یہ تکلیف مالایطاق کی ہو بہومثال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہونا اگر چہ محال بالذات نہیں مگر عدم وقوع میں اس ہے کم بھی نہیں بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ کفار میں سے جوایمان لائے وہ مامور اور مکلف نہیں تھے شریعت سے انکار ہی نہیں بلکہ اس کے سفید چرہ ایک بدنما داغ لگانا ہے اگر کوئی کے کہ اگر چہ ابوجہل اپنی شقادت کی وجہ سے دولت ایمان سے محروم رہا۔ مگرایمان لا نا اس کے محال نہیں تھا۔ بلکہ وہ اس پر قادر تھا تو پھر تکلیف مالا بطاق کی بیمثر کرمے ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمار نے زدیک کسی کام کے کرنے سے پیشتر یہ مثال کیے تھی ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمار نہیں لا سکا تو معلوم ہوا کہ اسکوقد رت یہ نہی قدرت موجود نہیں ہوتی۔ اور جب وہ ایمان نہیں لا سکا تو معلوم ہوا کہ اسکوقد رت بی نہی ہونے۔ اور جب وہ ایمان نہیں لا سکا تو معلوم ہوا کہ اسکوقد رت بی نہیں۔ اور معزلہ کے نزدیک اس کے لیے ارادہ اور خدائے لیے علم کا خلاف نہ ہونا شرط میں نہیں۔ اور معزلہ کے نزدیک اس کے لیے ارادہ اور خدائے لیے علم کا خلاف نہ ہونا شرط کی نہیں۔ اس کی نہیں۔ اور معزلہ کے نزدیک اس کے لیے ارادہ اور خدائے لیے علم کا خلاف نہ ہونا شرط

جموعه رسائل امام غز الیّ جلد سوم حصه اول ۱۲۵۰

ہے۔اور جب خدا کواس کے ایمان نہ لانے کاملم تھا تو ٹابت ہوا کہ ابوجبل ایمان لانے پر با درئیس تھا۔

#### نيسرا دعوي

جائز ہے کہالندتع کی کسی بےقصورانسان یا حیوان کوعذ اب دےمعتز لہ اس کوہتیج کہتے ہیں ۔ای بنایر ان کو یہ کہنا پڑتا ہے مثلاً مچھر اور پتو کو جو دنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔ قیامت کے روز خداان کوضرور پیدا کر کے ان کو بدلا دے گا۔اوربعض کہتے ہیں کہ ان کی رواح بطور تناسخ کے دوسرے ابدان میں منتقل ہو کے ان تکالیف کے عوض عیش اڑ اتی میں ۔ان کا بیہ ندہب بالکل لغو اورمہل ہے ۔ کیونکہ دینیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حیوا نو ں . بچوں اور مجنوتوں کو خدا طرح طرح کی مصائب اور تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حالا نکہ بیا لکل ہے گناہ اور بےقصور ہوتے ہیں ۔اگر خدا کے لیے بے گناہ انسانوں یا حیوانوں کو رام وراحت پہنچا نا واجب ہوتا تو مویشیوں \_ بچوں اورمجا نین کے امراض کا وجود د نیا ں عنقا ہوتا۔ نیز پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ خدا پر کوئی امر داجب نبیں ہے۔اگر کوئی کہے کہ یا کرنااس کے علیم ہونے کے من فی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے علیم ہونے کے نی ہیں سلسلۂ کا ننات کوخاص نظم ونسق کے ساتھ چلا نا اور اس کے لیے قبیم قییم کے اسباب مبیا کرنا اور ایبا کرنا اس کے مخالف نہیں ۔ اگر کوئی یہ کیے کہ پھر خدا ظالم ہو گا حالا تکہ وہ کہتا ب وَ مَا دَبُّكُ بِظَلَّامِ لِلْعَبِينَدِ (تيرارب تيرے بندوں برطلم نبيں كرتا) تواس كا جواب بہ ہے کہ ظلم خدا ہے سلب محض کے طور پرمسنوب اور منفی ہے ۔ لیعنی خدا تعالیٰ میں ظلم وستم ر نے کی استعداد ہی نہیں جیسے دیوار سے غفلت اور ہوا سے عبث کا م کرنامسلوب اورمنفی ہے۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں کسی دوسرے کے ملک میں دخل وینا اور تضرف کرنایا اپنے حاکم کی خلاف ورزی کرنا ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا بیغل ظلم کیوں ہوگا۔اس پرظلم کا لفظ تب صاوق آ سکتا ہے جب بندوں یا اس کی دوسری مخلوق میں اے کوئی چیز اس کے ملک میں سے غارج ہو بااس پرکوئی زبر دست طاقت حکمران ہو ہرا یک شخص جانتا ہے کہانسان اپنی محلو کہ چیز میں جس طرح جا ہےتصرف کرے۔مثلاً کپڑا بھاڑ دے۔آگ میں جلا دے یا کسی کو دیدے۔اس کوکوئی بیوتوف ہے بیوتوف مخص بھی طالم نہیں کہ سکتا ہاں اگر کسی غیر کی چیز میں دست اندازی کرے یا خلاف شرع کوئی کام کر بیٹھے تو بیشک ظالم کا خطاب اے ویا جا ئے گا۔غرض کے معنی امتد تعالیٰ میں نہیں پائے جاتے اس کی بارگاہ میں چوں چرا کی مجال نہیں دنیا کے بڑے بڑے بڑے فر مانر وااوراو والعزم بادش ہاس کی بارگاہ عالیٰ میں مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے۔

#### جوتھا دعویٰ

اللہ تق لی کے لیے اپنے بندوں کی بہبودی اور رعایت واجب نہیں بکہ وہ جو چا ہے کرسکتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا پر ہے واجب ہان کے شہب کے بطان نے ہے۔ اول تو یہی کافی ہے جوہم پہلے تابت کر چکے ہیں۔ کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ووم مشہدہ اور تجربہ بھی اس کے بطان پرشہد ہے۔ فرض کرو تین لا کے ہیں۔ جن میں سے ایک صغر کن نے بحالت اسلام مرگیا اور ایک من بوغت کو پہنچ اور مسلمان ہو کر بڑی بڑی تکیاں کیں اور مرگیا اور ایک من بلوغت کو پہنچا گرکا فر ہوکر دنیا کوچھوڑا۔ اب معتزلہ کے نزدیک اول انذکر بمیشہ جنہم میں رہے گا۔ سوال ہے ہے کہ فرض کرو پہلالڑ کا کہتا ہے اساللہ بھی کو جرب اور موسرے بھائی سے کیوں کم مراتب کے جو کی کے اسوال ہے ہے کہ فرض کرو پہلالڑ کا کہتا ہے اساللہ بھی کو محرب ورسرے بھائی کے طرح کے نیکیاں کرتا رہا ہے وہ کے گا کہ اگر میں بھی زندہ رہتا اور جوان ہوتا تو اس سے زیادہ نیکیاں کرتا جھاکو قبل از وقت ، رکر میری حق تلفی کیوں کی گئی خدا میں ہوتا تو کا فر ہوکر میں میں میں رہنا پڑتا

اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ تخفے لڑکین ہی میں وردیا جائے تا کہ کم سے کم بہشت میں توریخ کا تخفے استحقاق ہو۔ائے میں ان کے ساتھ کا شخص جو کا فرہونے کے سبب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھینک دیا گیا ہے۔ کہا اے اللہ اگر میری نسبت بھی تخفے علم تھا کہ میں بالغ ہوکر کا فرہوںگا اوراس کی وجہ ہے ہمیشہ دوزخ میں رہونگا تو مجھے بھی صغرتی میں ہی ما ردیت تا کہ آتش دوزخ سے رہائی ہوتی۔اب بتاؤا گرخدا کے لئے آدمیوں کی بہتری واجب ہے تو اس کو خدا کیا جواب دے گا۔یقینا کوئی جواب نہ بن پڑے گا مگر اہل السنتہ والجماعت یہ بیامتر اض تہیں عائد ہوگا۔

## يا نجوال دعو ي

جائز ہے کہ خدا تعالیٰ نیکوں کو دوزخ میں ڈال دے اور پُروں کو بخش دے اگر حا ہے تو ایک دفعہ بندوں کوفنا کر کے پھر دو ہا رہ ندا تھائے ۔اس کواس بات کی پچھ پرواہ نہیں کے تمام کا فروں کو بخش دے۔اوران کے عوض نیک سے نیک بندوں کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دے ۔غرض بیامور نہمحال ہیں ۔اور نہان کے وقوع سے خدا کی صفات میں کوئی تقص لا زم آتا ہے۔ کیونکہ بندوں کومکلّف بالعبادت اور چیز ہےاوران کوا چھے یابُر ہےا ہم ل پر جز اوسزا دینااوراورامر ہے خدا کے لیےان میں ہے کوئی بھی واجب کے تین معنوں کے مطابق واجب نہیں ہاں اگر وجوب کے معنی ہیں کہ خدا کا بیدوعدہ ہے کہ نیکوں کو جنت میں اور بروں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔اوروہ اینے وعدے کے خلاف نہیں کرسکتا تو اس کے ساتھ ہم بھی متفق ہیں اگر یہ کہا جائے کہ بندوں کو اعمال پر مجبور کرنا اور باوجود قدرت کے ان کواعمال محمطابق جز اوسزانہ دینامستحسن اور قبیج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبیج کے معنی ہیں جو کا مغرض کے خلاف ہوسوا گرفتیج سے مراد خدا کی غرض کے خلاف ہے تو وہ اغراض ہے پاک ہاوراگر بندوں کی غرض کےخلاف مراد ہے توان کی اغراض کے خلاف ہونے ہے خدا کے نز دیک اس کا فتیج ہونالا زم نہیں آتا نیز ہرایک شخص جانتا ہے کہ آتا کے لیے اپنے غلام کواس کی حسنِ خد مات پرانعام عطا کرنا واجب نہیں کیونکہ پھر بیمعا وضه اوراجرت کہلائے گی جواس کی غلامی کے منافی ہے۔سب سے زیادہ تعجب انگیزمعتز لد کا بیدوموی ہے کہ بندوں پر خدا کی نعمتوں کے مقابلہ میں شکرواجب ہے اور خدا پرشکر کا بدلہ دینا واجب ہے۔اس پر بیاعتراض ہے کہ اگر بیہ بات ہے تو خدا کے بدلہ دینے پرجدید شکر بندوں پر وا جب ہوگا اور پھراس شکر پر خدا کو جدید بدلہ دینا واجب ہوگا تو پھرای طرح شکر وجز ا کا سلسد الی غیرالنہا بینة جائے گا اور بیمال ہے اس سے بڑھکر لغوان کا بید دعویٰ ہے کہ کا فر ہلکہ مرتکب کبیرہ کو جوتو بہ کرنے ہے پہلے مرے گا ہمیشہ دوزخ میں رکھ کرعذاب دینا خدا پر واجب ہے۔ان کا بیہ بے سرو یا دعویٰ کرم فیاضی ۔مقتضائے عقل عا دت اورشر بعت

خدا پر واجب ہے۔ان کا یہ ہے سرو پا دعویٰ کرم نبیاضی۔ مقتضائے عقل عادت اور شریعت محمد میان صاحبہما افضل التحسیقہ سے ان کی نا بلدی اور طفل مکتبی پر ولالت کرتا ہے کوئ نہیں جانا کہ گناہ پر سزادیے سے معاف کر دینا اچھا ہوتا ہے اور معافی پرلوگوں کی طرف ہے جو آفرین اور ثنا ہوتی ہے وہ انتقام پر نہیں ہوتی تو پھر خدا بھی عجیب خدا ہے کہ معافی جانیا ہی

نہیں۔ جب کو کی شخص گناہ کرے اور دنیا ہیں اسے تو بہنصیب نہ ہوتو خدا تعالی اس کو ہمیشہ عذاب دینے پرمجبور ہوجا تا ہے بیکس قد رجیرت آنگیز بات ہے کہ دنیا کے بادشاہ وعلی کسی کی بڑی بڑی خطا نمیں معاف کر دیں اور ان کومعاف کرنے میں ذرہ بھی کوئی خیال نہ آئے گر وہ احتم الحا کمین غفور الرحیم اس وصف ہے محروم ہو۔

انقام کا وجوب وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کی دوسرے کو کسی قیم کا نقصان پہنچائے یاس نے کوئی اید کام کیہ ہوجس سے دوسرے کی عزت میں فرق آگیہ ہواور فلا ہر ہے کہ اگر چہاری مخلوق شب وروز آگی عبادت میں لگ جائے یا سارے کے سارے ہندے (خدانخواستہ) کا فروسر تہ ہوکراس کی نافر ، نی میں کوئی کسر باتی نہ ججوڑ ہیں ۔ لیکن اس کی نورانی ذات اوراس کے پاک اوصاف میں کوئی کسی قتم کا فرق نہ آگے گا اوراگر بغر خس کال خدانے ضرورا ممال سید کا بدل ہی دینا ہے اور وہ اس اسمر پر مجبور اور ہے اختیار ہوتو مرا کی مقدار آئی ہی ہوئی چاہیے جوگن ہی مقدار ہے نہ ہید کہ گناہ تو ایک لمحہ میں کیا گیا ہے یا مظلا ساٹھ برس تک کفر کی حالت میں ایک انسان زندہ رہا ہے اور رہزا ہمیشہ کے لئے مقرر کر دی جائے یہ نہ انصاف ہے نہ عدل ایک اور وجہ بھی ہے جس کے معز لد کے نہ بہ کا بطلان خابت ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا تو در کن رانسان ہی کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بغیر دوصور تو ں کے کسی گناہ اور خطا پر سزا دین تھتے ہی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بغیر مورت یہ ہے کہ مزاویے میں آئندہ کے لئے جس کومزاد ہے کا ارادہ ہاں کی بہتر کی مقصور یعنی یہ ہو کہ آگر اب اس کومزادی گئی تو آئندہ ہو اس اسم شنیع کا مرتکب نیس ہوگا اوراگر مقصور یعنی یہ ہو کہ آگر اب اس کومزادی گئی تو آئندہ ہو اس اس مرشنیع کا مرتکب نیس ہوگا اوراگر مقصور یعنی یہ ہوکہ آگر اب اس کومزاد کے جسے مجھے گا کیونکہ جو بھی ہونا تھا وہ ہوگیا ہے اور آئندہ اس اس مرفوری کے اس کی میشر کی میشر کیا ہوگا۔ یہ ہوگی کے دار نکا ہی کاموقد نہیں رہا اب مزاد سے سے کیا حاصل ہوگا۔

\* کے ارتکا ہی کاموقد نہیں رہا اب مزاد سے سے کیا حاصل ہوگا۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آ دمی کوکس نے کوئی نقصان پہنچایا ہوجس سے
اس کو سخت غصہ ہو۔اس صورت میں بھی اگر مظلوم کے لئے انتقام لیا جائے تو یہ چندال
مستحسن نہ ہوگا۔ بید دوصور تمیں ہیں جن میں انتقام فہنچ نہیں ہوتا گر جب ہم غور کرتے ہیں کہ
خدا تع لی میں ان دونوں میں ہے کوئی صورت بھی نہیں پائی جاتی کیونکہ قیامت کے آگے نہ
کسی بات کی تکلیف ہے اور نہ آ دمی اس کی عبادت پر مجبور ہوں گے تا کہ پہلی صورت محقق ہو
۔اور نہ خدا کو بندوں کے گنا ہوں سے رنج پہنچتا ہے تا کہ دوسری صورت کا احتمال ہو۔

#### جصثا دعوى

اگرشرے نہ ہوتی بینی پنجبروں کے ذریعہ ہم کو خداکی معرفت نہ ہوتی تو خداکا پیچا نااوراس کی نعتوں کاشکریہ ہم پرواجب نہ ہوتا اور معتزلہ کہتے ہیں کہ علل کے ذریعہ اس کی بیچا نا اور اس ہوتا ان کا بدعوی غلط ہے کیونکہ اگر محض عقل کے ذریعہ خداکی معرفت واجب ہوتی تو دوبات سے خالی نہیں یا کسی فائدہ کو جو اس کی معرفت پر مجبور ہوئی والد ہے مدنظر رکھا گیا ہے یہ بغیر فائدہ کے عقل اس کی معرفت پر مجبور ہواگر بلاکسی فائدہ کے ہوتو عقل کا بدعوا گیا ہے یہ بغیر فائدہ کے عقل اس کی معرفت پر مجبور ہواگر بلاکسی فائدہ وہ فائدہ یا تو القد تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا اور یا انسان کی طرف خدا کو تو اپنی معرفت سے کوئی فائدہ نیا تا دراگر خودانسان کے لیے ہوتو یہ دنیا ہیں ہوگا یا آخرت ہیں ۔ دنیا ہیں تو اس کی عبادت سے مفت ہیں اپنی جان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتوں ہیں ڈالنے کے اس کی عبادت سے مفت ہیں اپنی جان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتوں ہیں ڈالنے کے بغیر اور کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور آخرت ہیں ہوگیا ہو معلوم کرکیا ہے کہ اعمال صالح سے ضرور بہشت ہی ملے گا کیونکہ صورت مفروضہ ہیں نہ کوئی معلوم کرکیا ہے کہ اعمال صالح سے ضرور بہشت ہی ملے گا کیونکہ صورت مفروضہ ہیں نہ کوئی شریعت ہے نہ بی جس کی زبانی ہمیں علم ہوگیا ہو

اگرکوئی ہے کہے کہ ہرایک تخص کا یقین ہے کہ میرا خالق ہے اس کے بہت سے حقوق میرے ذمہ ہیں اگر میں اس کی نعتوں کا شکر ہے ادا کرونگا تو مجھے مراتب عالیہ عطا کرے گا اوراگر ناشکری کروں گا تو عذاب وے گا غرض کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں اور اطاعت اور فر ماہر داری پر عذاب اور معصیت پر تو اب ملنے کا اختال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دانا شخص کو اس کی طبیعت ضرور اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دانا شخص کو اس کی طبیعت ضرور اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ وہ وہ بیش آنے والے ضرر سے نبین کہ وہ دانا شخص کو اس کی طبیعت ضرور اس امر پر مجبور کرتی ہے اطاعت کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا ثبوت اس بات پر موقوف ہے کہ کوئی ایس چیز ہوجو جانب فعل کو اس کی ترک رائج کر دے اور جس سے بیقیٰ طور پر معلوم ہو جائے کہ اگر اس کی نعتوں کا شکر ہے ادا کیا جائے تو راضی ہوتا ہے اور ناشکری سے ناراض خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر اور عدم شکر پر رنج ہیتو انسان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی تعریف پرخوش ہوتا ہے اور ندمت اور بجو سے اس کے دل پر چوٹ گئی ہے تو جب اس کی بارگاہ میں یہ دونوں سادی ہیں نہ اس کوشر ہونوں ہوتا ہے اور ندمت اور بجو سے اس کے دل پر چوٹ گئی ہے تو جب اس کی بارگاہ میں یہ دونوں

ا یک درجہ رکھتے ہیں تو پھرعبادت اورمعصیت میں سے ایک دوسرے پرتر جیح دینی محال ہوگی بلکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دوایس وجوہ

نظر آتی ہیں جن سے بظ ہرعبوت پرعذاب ہونے کا شبہ ہوتا ہے ان میں ہے ایک وجہ یہ ہے کے ممکن ہے کہ خدانے انسان کواس غرض کے لیے پیدا کیا ہو کہ وہ شہوات نفسانی اور عیش وعشرت میں آبنی زندگی بسر کرے اور جہال تک ہوسکے ہوائے نفسانی کے اسباب مہیا کرنے میں لوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے اگر اس کی پیدائش کی پیغرض ہوتو خدا کی عبا دت میں مصروف ہو نااورطرح طرح کی مشکلات میں بھنسانفس کوز مدوریا ضت قیو دمیں مقید کرنا ہے سب پچھ متفتضائے زندگی کے خلاف اور اس وحدہ ٔ لاشریک لهٔ کی معصیت میں داخل ہوگا ۔ دوسری وجہ ریہ ہے کہ ہرایک شخص جا نتا ہے کہ اگر کو کی شخص کسی با دشاہ کی مدح کرتے ہو ئے اس کی تمام صفات اورا خلاق واطوار اورنشِست و ہر خاست کے متعلق تمام راز وں کا ذكركر دے حتى كداس كے حرموں تك كى باتنى ظاہركر دے تو بجائے اس كے كداسكومدح ير کچھانعہ م دیا جائے وہ زجر وتو بیخ کامتحق ہوگا۔اور بادشاہ اسے کیے گا کہ تمہیں کیاحق ہے کہ بادشاہوں کینے نصی اموراوران کی خاتجی معلومات کے انشاء کے دریے ہو گئے ہوتم ایک ا دنی حیثیت کے انسان ہوکر ہا دش ہوں کے آگے اس قدر بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ پیش آنے کی جراُت کرتے ہوتمہاری بیمزاہے کہ تمہارا سرفور ااڑا دیا جائے تو جب دنیاوی با دش ہوں کا بیرحال ہے کہ اگر معمولی آ دمی ان کی مدح کرے تو اس کو عار سجھتے ہیں تو اس احکم الحاكمين ميں بيەوصف كيوں نەببوگا \_ كيونكه جوشخص اس كى معرفت كے در بيے ہوتا ہے وہ اس کی صفات اورا فعال اوراس کی خصوصیت کھوج لگا تا ہے اوراس کی حکمتوں اور بھیدوں کے ہر پہلو پرمحققانہ نگاہ ڈالنا جا ہتا ہے اور ظاہرے کہ ہرا یک آ دمی کا بیہ منصب نہیں ہے تو پھراس کی معرفت کا اصلی معیار کس کومقرر کیا جائے۔

اس پر ایک سوال وارد ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر عقل کے ذریعہ خدائی معرفت اور اس کی عبادت کا وجوب تابیس ہوسکتا تو انبیاء کیسم السلام کا بھیجنا بھی ہے فائدہ ہوگا کیو نکہ جب انہوں نے معجزے دکھائے تھے تو یہ کہنا درست تھا کہ اگر ان معجزات کی طرف و کیمنے اور ان میں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر و کیمنے اور ان میں غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر واجب ہے تو عقل کے ذریعہ وجوب تابت نہیں ہوسکتا تو پھر شرع سے تابت ہوگا مگر شرع کا اجب نہیں ہوسکتا تو پھر شرع سے تابت ہوگا مگر شرع کا جوت مجز ہیں موسکتا غرض یہ شہوت کے تابت نہیں ہوسکتا غرض یہ

کہ شرع کا ثبوت معجز ہ پرموتو ف ہے اور روایت معجز ہ کا وجوب شرع پرید دور ہے جومحال ے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ موجب خدا ہے اور انبیا علیهم السلام صرف اظہار وجوب کے لئے بھیجے جاتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کوئی شئے بندوں پر واجب نہیں کرتے وہ کہہ دیتے

ہیں ' ہاگراس راستہ پر چلو گے تو نج جا و گے۔اورا گراس راستہ کوا ختیا رکرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور خدا تعالیٰ اور ہم کو تمہاری نجات یا ہلاکت کی کوئی پر واہ نہیں اورا گرتم کو ہماڑی نبوت ہیں جگ ہے تو یہ مجزے ہیں ان کو دیکھواور ان میں غور کرواس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طبیب یہ رکو کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جن میں ایک زہر ہے اگرتم اسے کھاؤ گے تو فوراً ہلاک ہوجاؤ گے اورا یک تمہاری دوا ہے اگر اسکواستعال کرو گے تو شفایا ب ہوجاؤ گے اب مریض کواختیا رچا ہے زہر کھائے یا وہ دوا استعال کرے جس میں اسکو شفا حاصل کرنے کا احتال ہے۔غرض مجزات کو دیکھ کرشرع کا اثبات ایسا بدیمی امرے جس میں کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔

### ساتواں دعویٰ

انبیا قلیم السلام کی بعثت نہ محال ہے نہ واجب۔ بلکہ جواز کے درجہ میں ہے معتزلہ اس کو واجب اور براہمہ اس کو محال اور ناممکن کتے ہیں۔ معتزلہ کی تر وید تو اس بات ہے ہو سکتی ہے جس کوہم پہلے ٹابت کرآئے ہیں کہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے باتی رہ براہمہ سوجب ہم بعثت کے جواز پردلیل قائم کر دیں گے تو ان کی بھی تر دید ہو جائے گی کیونکہ جو چیز محال اور ناممکن ہوئی ہے وہ جائز اور ممکن نہیں ہوسکتی سوملا حظ ہو جواز بعثت کی دلیل۔ ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ خدا مشکلم اور قادر ہے اور اس کے مشکلم ہونے کے بہی معنی ہیں کہ وہ اپنے اشخاص کے دلول میں پیدا کرد ہے جو دیگر بندوں ہے اس کی بارگاہ میں خاص تقرب رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ہم کلا کی اور منا جات کا درجہ ان کو حاصل ہو۔ اور وہ اس کو ان لوگوں کے باس پہنچادیں جن کو بیہ مرتبہ حاصل نہیں درجہ ان کو حاصل ہوں اور اس بات پر موقو ف ہے کہ خدا تعالی مشکلم اور قادر نہ ہوتا جب یہ وہوں۔ وضف اس میں بائے جائے ہیں تو بعثت کے جواز میں کیا شہر ہوسکت ہا ور بیا جی ہر وہ وہ بیٹ تو بعثت کے جواز میں کیا شہر ہوسکت ہا ور بیا ہو با اور بیا ہو بیا تھی ہم

ا کی شخص جاُنتا ہے کہ بعثت کوئی فتیج امرنہیں تا کہ اس حیلہ سے بعثت کو ناممکن قرار دیا جائے اس سے بڑھ کر اس کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ معتز لہ بھی باوجود یکہ بیہ برایک امر میں قباحت کودخل دیتے ہیں اس کونتیج نہیں کہتے بلکہ الٹاواجب کہتے ہیں۔

ہماری سمجھ میں تمین وجوہ ہیں جن سے بظاہر بعثت کا عدم امکان ٹابت ہوتا ہے۔ اور غ سَّب براہمہ بھی انہی کو د مکھ کراس کے ناممکن ہونے کے قائل ہو گئے ہیں پہلے ہم ان کوعلی التر تنیب ذکر کرتے ہیں اور پھران کی تر دید کریں گے۔

(۱) اگرانبیا ایسے احکام بیان کرنے کے لیئے مبعوث ہوئے ہیں جو ہوری سمجھ میں آسکتے ہیں تو پھران کی ۔ ضرورت ہوئی ہمارے عقول ہی ان کو دریافت کرنے کے لیے کافی تھے اور ایسی با تیس بیان کرنے کے لیے کافی تھے اور ایسی با تیس بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے عقول سے باہر ہیں تو ان کا آتا ہے فائدہ ہوگا کیونکہ جن باتوں سے ہم نا آشنا ہیں ان کے باوجود ہم ان کی تصدیق کیونکر کریں گے کیونکہ تصدیق بھی عقول ہی کا کام ہے۔

(۲) یہ بھی ممکن تھا کہ ایز دھل وعلاخود آپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا اور بغیرا نبیا کے تمام امور سے ان کوخود ہی مطلع کردیتا۔ جب سے بات بھی ممکن تھی تو انبیا کا بھیجنا محض عبث اور بے ف کد وکھ نبرا۔ حالا نکہ خدانتی لی بے فاکدہ کا موں سے مبرااور منز ہ ہا اور اگر اس کا بالمشہ فیہ کلام کرنا محال اور ناممکن بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی معجز و سے سواانبیا کی تقدیق ناممکن ہے مگر معجز ہ اور ج دوطلسمات وغیرہ میں تمیز ناممکن ہے یہ کیونکر معلوم ہو سکے گا کہ بیہ معجز ہ ہے اور جادویا شعیدہ نہیں ہے۔

(۳) اگر معجزہ اور جادو وغیرہ میں اتنیاز کا امکان بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی ہے دریا فت کرنا کے انبیاء کی بعثت میں ہمارا فا کدہ ہے ناممکن امر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی کا مطلب بعثت انبیاء ہے ہمارا گمراہ کرتا ہو۔ اور اس گمراہ کی معیار ان کی تقید بی ہواور ممکن ہے کہ جس محض کو انبیاء سعید اور نیک بخت کہیں وہ بد بخت ہواور جیسے وہ شقی اور بد بخت بتلا کیں وہ سعید اور نیک بخت ہوغرض ہے امر نہ محال ہے اور نہ متمنع خاص کر جب ہے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ہدایت اور صلالت میں ہے کوئی بھی خدا تعالی کی نسبت محال نہیں ہے ہے تین وجوہ جی جن پر بظاہر بعثت انبیا کا محال ہونا مبنی معلوم ہوتا ہے اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے جن جن پر بظاہر بعثت انبیا کا محال ہونا منی معلوم ہوتا ہے اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے قائل ہو ہے ہیں کہ بعثت انبیا کا محال ہونا مبنی معلوم ہوتا ہے اور جن کود کھے کر براہمہ اس امر کے قائل ہو کے ہیں کہ بعثت انبیاء محال اور تیج ہے۔ اب ہرا یک کا جواب ملاحظہ ہو۔

پہلی وجہ کا جواب

انبیا علیم السلام ایسے امور کو بیان کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آسکتے ہیں اور ہما رے حقوق کے مطابق ہوتے ہیں گرانبیا ء کے بتانے اوران کی طرف توجہ دلانے سے پیشتر بن آ دم ان سے غافل ہوتے ہیں بلکہ اگر توجہ بھی کریں تو بھی ہماری عقول ہر تتم کے امور مثلاً اعمال ، اقوال اور اخلاق واطوار کو معلوم نہیں کرسکتیں۔ مرگ ان میں اتنی استعداد ہوتی ہے کہ اگر کو کی ان کو بتا دے تو اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اور پھر ان کو کسی قتم کے انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔

اس کی مثال ہے ہے جیسے کس طبیب یا ڈاکٹر کے بتانے سے پہلے ادو یہ کے خواص معلوم نہیں ہوتے گر جب وہ بتا دیتا ہے تو جمیں ان کی پور سے طور پر تقد لیں ہوجاتی ہے اور ان کومعلوم کر کے ہم ان کومل میں لا سکتے ہیں ۔طبیب یا ڈاکٹر کی بات براعتبار کرنے کے لئے اس کا حاذ تی اور جر بہ کار ہونا شرط ہوتا ہے۔ جس کا پنتہ لگا ناکوئی مشکل نہیں ۔ ویسے انہیاء علیم مالسلام کے قول پر اعتبار کرنے کے لئے بھی اسباب موجود ہیں اور وہ مجزو ہیں ۔ ان کے ذریعہ انہیاء علیم مالسلام کی تقد ہتی ہوسکتی ہے اور ان کے اقوال کی پیروی سے نجات ابدی حاصل ہوسکتی ہے۔

#### د وسری وجه کا بیان

معجزہ اور جادو وغیرہ میں تمیز ہو سکتی ہے کیونکہ مردوں کوزندہ کرنا۔ایک سوکھی لاٹھی کا سانپ بن جانا جاند کا دوککڑ ہے ہو جانا دریا کا بچسٹ جانا اور جزام اور برص کے مریضوں کا احجما ہوجانا وغیرہ یہ ایسے امور ہیں کے جن کو دیکھ کر جادوکا خیال تک نہیں آتا۔

اصل بات یہ ہے کہ یا تو ہرا یک ممکن چیز کا جادو کے ذریعہ حاصل کرناممکن ہے یا بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع جادو یا شعبدات کے اصول سے نہیں ہوسکتا بلکہ جب تک خدائی طاقت ان میں تا ثیرنہ کر ہے گر چہ ساری دنیا کے ساحرا پی ساری طاقت ان پر صرف کردیں ان کا وقوع محال ہے پہلی شق تو محال ہے کیونکہ کوئی شخص بھی یہیں کہہسکتا کہ ہرایک امر جادوکی طاقت سے اثر پذیر ہوسکتا ہے اور نہ ہی علم سحر کے اصول اس بات کے ہرایک امر جادوکی طاقت سے اثر پذیر ہوسکتا ہے اور نہ ہی علم سحر کے اصول اس بات کے

متفتضی ہیں۔

تواب دوسری شق صحیح ہوگی بینی بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع سح طلسمات وغیرہ کے ذریعہ نہیں ہوسکتا۔ سواس سے انبیاعلیم السل م کی اجہ لی تقسدیق کی صورت بخو لی نکل آئے گی کیونکہ مجزات کے ذریعہ وہ امور پیش کیے جہ نمیں گے جن کا جادہ وغیرہ سے وقوع محال ہے اب اگر قابل غور امر ہے تو انبیاء اور ان کے مجزوں کے شخصیات کو ملاحظہ کرنا ہے سواس کا بہترین طریقہ بیہ ہے کہ مجزات کافن سحر کے قواعد کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اس میں غور کیا جائے کہ انبیاء نے جو مجزات دکھلائے ہیں کیا جادہ وغیرہ کے ذریعہ ان کا وقوع پر بریہ ہونا ممکن ہے یا نبیس۔ اگریقینا معلوم ہوج کے کہ جادہ وغیرہ کی طاقت سے یہ فارج ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجزات ہیں اورا گرکسی تنم کا شک ہوتو اس کے رفع ہونے فارج ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجزات ہیں اورا گرکسی تنم کا شک ہوتو اس کے رفع ہونے خارج ہیں تو سمجوری کی صورت نبیس کہ ان میں سے کسی نبی نے ساحروں کو عام طور پر چینے دیا ہوکہ اگرتم کو میری نبوت ہیں شک ہے۔ اور این مجزوں کے متعلق تنہیں بید خیال ہے چینے دیا ہوکہ کے بیاتھ میں ہیں تو آئی مجھ سے مقابلہ کرو۔ جیسا حضرت موکی علیہ السلام نے کیا تھ کہ یہ حرکے قبیل ہے بیں تو آئی مجھ سے مقابلہ کرو۔ جیسا حضرت موکی علیہ السلام نے کیا تھ کے خرض مجزے داور ہ دووغیرہ میں نہایت آس نی سے تیمیز ہو گئی ہے۔

### تيسري وجه كاجواب

جب مجرہ کی حقیقت معلوم ہوجائے اور پھر مجرہ کا مشاہدہ بھی کرلیا جائے تو کسی

کول میں بیدخیال نہیں گزرتا کہ خدا تعالی کہ غرض ہمیں دھو کددینا اور ہم کو گراہ کرنا ہے اس
کی مثال بیہ ہے کہ ایک آ دی بادشاہ کے روبرواس کی فوج کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ بادشاہ
نے تمہارے کل انظام میرے میر وکردیئے ہیں تمہاری شخوا ہیں اور تمہاری ہرتم کی حرکات و
سکنات میرے تھم کی تا بع ہوں گی ۔ تم پر میری پیروی واجب ہے ۔ کسی بات میں میری
مخالفت نہ کرنی ہوگی ۔ بادشاہ اس کی بیتقریر چپ چاپ ہیشاس رہا ہے اور پھردہ کہتا ہے کہ
فالفت نہ کرنی ہوگی ۔ بادشاہ اس کی بیتقریر چپ چاپ ہیشاس رہا ہے اور پھردہ کہتا ہے کہ
اے بادشاہ اگر میں اپنے اس قول میں سچا ہوں اور تو نے مجھے فوج کا سردار بنایا ہے تو میری
تصدیق کے لیئے تم اپنے تخت پر سے تین دفعہ اٹھو اور تین ہی دفعہ ہیٹھو۔ بادش ہ نے ایسا ہی
کیا ۔ اب ہرایک محص جانت ہے کہ بادش ہی غرض اس نشست و برخاست سے فوج کو دھو
کے میں ڈالنا نہیں ہے ۔ بلکہ اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ واقعی اس نے شخصی نہ کورکوفوج کا
مردار مقرر کردیا ہے اور

بادشاہ کا خاموثی کی حالت میں مختص نہ کور کے کہنے پر تخت پر سے تین دفعہ اٹھنا اور بیٹھنا ایسا بی شخص نہ کور کے قول کی صدافت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اس کے قول کی تا سُد میں بادشاہ کا اس طرح پر زبانی کہہ دینا کہ میں نے اس کوتمہارا سر دار مقرر کیا ہے۔اس کی سچائی پر دلالت کرتا ہے۔

ای طرح جب انبیاعلیہم انسلام بنی آ دم کو کہتے ہیں کہ ہم خداتعالی کی طرف ہے تم کواس کے احکام بتانے کے لیے آئے ہیں اور اگرتم کوشک ہے تو ان معجزوں کو دیکھو۔ یہ ایسے معجزے ہیں جوانسانی طاقت سے خارج ہیں اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمارے ہاتھوں پر ان کاظہور ہرگزنہ ہوتا۔

تو پھرکسی فخص کے دل میں بیہ خیال نہیں گزرسکتا کہ اج دجل وعلا کی غرض ہم کو گراہ کرنا اور دھو کے میں ڈالنا ہے بہی وجہ ہے کہ اس بنا پر کسی فخص نے انبیاء میہم السلام کی تکذیب نہیں کی اوران کے پیش کردہ مجزات کو سحراور شعبدہ بازی پر محمول نہیں کیا گیا خدا تعالی کے متکلم ہونے آمرونا ہی ہونے اور ضرورت نبوت سے انکار کیا گیا گر بھی بوقوف سے بیوقوف فخص نے بیہ کہ کہ اُت نہیں کی خدا تعالی محاذ اللہ غدار اور دھوکہ دہ ہے آگر کہا جائے کہ کیا کرامت می ہوئی اس کا جواب بیہ ہے کہ کرامت کا وجود جائز ہے کیونکہ بیسی ایک خارق عادت امر ہے جو اللہ تعالی کے سوااور کسی ست فا ہر نہیں ہوسکتا ہے نیز یہ خود محال ہے اور نہ کسی کا ای مرمثلاً بطلان مجز ہ کو سنزم ہے کیونکہ مجز ہ میں تحدی کا ہو ناشرط ہے اور کرامت میں کسی قیم کا دعو کی نہیں کیا جا سکتا تا کہ کرامت کا مجز ہے ساتھ التباس پڑنے کا شبہو سکے۔

اگرکہاجائے کہ جھوٹے مخص کے ہاتھ پرجمی مجزے کا ظہور ممکن ہے یا نہیں تو اس کا جواب میہ ہے کہ نہیں کیونکہ مجزہ وہ فلاف عدت امر ہے جو تحدی کے بعد کسی پینمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ور جو خدا کی طرف سے اس مضمون کوا داکر ہے کہ یہ نبی یا پینمبرا ہے دعویٰ میں بچا ہے اور واقعی میں نے اس کورسول بنا کر بھیجا ہے تو پھراگر کسی جھوٹے مخص کے ہاتھ پراس کا ظہور ہوتو اس کے مید معنی ہو نگے کہ یہ مخص سچا ہے یعنی جھوٹا بھی ہے اور سچا بھی ہے اور میرال ہے کوئکہ جب مجزے نے میریاں کر دیا کہ میر مخص اللہ تعالی کا رسول ہے اور اپنے دعویٰ میں سچا ہے پھر جب مجزے نے میریاں کر دیا کہ میر مخص اللہ تعالی کا رسول ہے اور اپنے دعویٰ میں سچا ہے پھر جسوٹا اسے کیونکر کہا جائے گا۔ جھوٹا ہونے کے میرمعن جی کہرسول نہیں اور اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہونے کے میرمعن جسوٹا اس کے دعویٰ میں جھوٹا ہونے اور میرموٹا ہونے اور میال کے دورموٹا ہونے اور میرموٹا ہونے ہوٹا ہونے اور میرموٹا ہونے ہو میرموٹا ہونے اور میرموٹا ہونے

# چوتھا با ب پہلی فصل

# حضرت محمد رسول الله عليضه كي نبوت كاا ثبات

آپ کی نبوت کا اثبات ہمیں تین فرقوں کے مقابے میں کرنا پڑتا ہے۔ پہلا فرقہ عیسویہ ہاں فرقہ کے لوگ آنخضرت میں ہے کہ کہ بوت کو صرف عربوں پرمحدود کرتے ہیں۔
مگر ان کا یہ دعوی صریحا باطل اور لغو ہے کیونکہ جب وہ آپ کو (گواہل عرب کے لئے )
رسول برحق ، نتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹ کہنا پیغیبر کی شان کے خلاف ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دعوث اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ نے یہ دعوث ہوئے ہیں اور آپ کے کہ آپ عاملہ خلائق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور آپ کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جراکت کرتے ہیں یہ پھر آپ کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جراکت کرتے ہیں یہ نبہ بھر آپ کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جراکت کرتے ہیں یہ نبہ بھر آپ کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جراکت کرتے ہیں یہ نبہ بھر آپ کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جراکت کرتے ہیں یہ نبہ بھر آپ کی نبوت کو یہ لوگ اہل عرب پرمحدود بتانے کی کس دل سے جراکت کرتے ہیں یہ نبہ بھر آپ کی خص کورسول بھی تسلیم کیا جائے اور پھر اس کے بعض دعاوی ہیں تعملہ غرب کی جائے۔

دوسرافرقد یہودیوں کا ہے انہوں نے آپ کی نبوت اور مجزات کی مخص اس خیال پر تکذیب کی ہے کہ ان کے ول میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بمیشہ کے لیے بند کردیا گیا ہے اس غلط نبی کی وجہ سے انہوں نے حضرت علیہ السلام کو بھی نبی برحی نبیں ، نا۔ ان کی تر دید میں جمیں پیطریقہ سخس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیق کی نبوت بھی نابت کہ حضرت علیق کی نبوت بھی نابت بو وجائے گئی کیونکہ براہ راست آپی نئوت کا اثبات اعجاز قرآن کے اثبات برموقوف ہوا اور ایسی دقیق بحث ہے۔ جس کی تد تک بہنچا ہرا کیک کا کام نہیں۔ بخل ف احیاء موتی اور جزام و برص والوں کا اچھا ہو جائے کے کیونکہ بیا مورمشا ہدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کے جزام و برص والوں کا اچھا ہو جائے کے کیونکہ بیا مورمشا ہدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کے مسیحے ہیں کہ دھزے موئی نے اپ عصا کو سانب بنا دینے کا مجز ہ پیش کیا تھا اور حضرت عیسی نے مردے زندہ کرنے اور جزام عصا کو سانب بنا دینے کام جز ہ پیش کیا تھا اور حضرت عیسی نے مردے زندہ کرنے اور جزام عصا کو سانب بنا دینے کام جو و پیش کیا تھا اور حضرت عیسی نے مردے زندہ کرنے اور جزام عصا کو سانب بنا دینے کام جو و پیش کیا تھا اور حضرت عیسی نے مردے زندہ کرنے اور جزام

و برص سے کی بیاروں کو اچھا کیا اب اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت موی نبی برحق تھے۔ ۔اور حضرت میسیٰ اینے دعوی ءِ نبوت میں جھوٹے تھے۔

ہمارے خیال میں صرف دوا مرہیں جنھوں نے یہودیوں کو اس ورطہ ظلمات میں ڈال دیا ہے ایک ان کا بیقول کہ ننخ محال ہے اور یہ بقول یہودموی علیہ انسلام کا بیقول کہ جب تک آسان وزمین میں رہیں تھے میرے دین کو نہ چھوڑیو۔اور بیک میں خاتم ابنیا ، ہوں ۔بس بیا مرہیں دھوں نے یہودیوں کو اِس دھو کے میں ڈال دیا ہے۔

<u>پہلے شبے کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے تشخ کومحال کہا ہے انھوں نے نسخہ کے یہ</u> معنی سمجھے ہیں کہ ایک تھم صا در کر تا اور بعد میں جب اِس میں غلطی نظر آئی تو اس میں ترمیم کر دینی یا اس کو بالکل اڑ اکر اِس کی جگہ اور تھم من سب رکھ دینا اس فتم کے لئنح کو ہم بھی محال کہتے ہیں۔ گر جس کننے کے ہم قائل ہیں اس کے بیمعنی ہیں کہ ایک حق صادر کیا جائے اور تھم دینے والے کومعلوم ہو کہ ایک مدت تک اس پرعملدرآ مدر ہے گا۔اور پھراس کی بجائے اور تحكم ديا جائے گا۔ گرجن كوتكم ديا گيا ہے ان كواس بات كى كوئى خبر نہ ہوا وراس كى ميعا دختم ہو جائے تو اِس کی بجائے دوسراتھم صا در کیا جائے بیرمحال نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ہزار وں مثا لیں موجود ہیں ۔مثلا آ قااینے نوکر کو کھڑا ہونے کا امر کرنے اوراوراس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اتنی مدت تک اس کا کھڑار ہنا مناسب ہے ،اور پھراس کو بیٹھ جانے کا میں امر کروں گا۔ادر نو کر کو چونکہ قیام کی مدت نہیں بتائی گئی اس لئے وہ یہی سمجھے گا کہ بمیشہ کے لئے مجھے کھڑا رہے کا آتانے امر کیا ہے۔ اور جب قیام کی مدت گزرگنی اور آتانے نوکر کو تھم دیا تو آتا کو ئی بیوقو ف سے بیوقو ف مخص بھی بنہیں کہ سکتا کہ اس نے پہلے نو کر کو ہمیشہ کیلئے قیام کا حکم دیا تفااور جب بعداس کفلطی معلوم ہوئی تو حجت بیٹنے کا تھم صادر کردیا۔ بلکہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ پہلے ہی ہے اس کو قیام کی معیا دمعلوم تھی اور جب و وگز رگئی تو دوسر احکم صادر کردیا۔نوکر کواس کی میعا دصرف میمعلوم کرنے کے لئے نہیں بتا کی تھی کہوہ اس کے امر کی بجا آور ی میں کہاں تک کوشش کرتا ہے۔

احکام شریعت کا اختلاف بھی ای پر قیاس کرلینا چاہئے یعنی بعض ایسے احکام ہیں جن کی مدت کسی خاص مصلحت ہے بتا کی نہیں گئی۔اور جب ان کی مدت پوری ہوگئی تو ان کو منسوخ کر کے ان کی بجائے اورا حکام صا در کئے گئے ہیں گمراس کا بیمطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پہلے علم کی مدت معلوم نہتی بلکہ اس نے ہمیشہ کے لئے ان کوصا در کیا تھ اور پھر کو کی خمطی

معلوم ہوئی تو ان کی ترمیم یا تمنیخ کر کے ان کی بجائے اور احکام رکھ دیے۔

' کسی نبی کے مبعوث ہوتے ہی فورا نبہلی شریعت کا کشخ شروع نہیں ہوا اور نہ کسی نبی کے آینے سے اصول وین یعنی عقائد میں کسی قسم کا نشخ ہوا ہے۔البتہ بعض فروعی مسائل میں مناسب طور پر نشخ ہوا گر اس سے اصول وین میں کن پرامر نبوت کا دارو مدار ہے کسی قسم کا فرق نہیں واقع ہوتا۔

تحویل قبلہ یا کسی حلال چیز کوحرام کر دینا یا حرام کوحلال بنا دینا وغیرہ وغیرہ بالکل معمولی باتیں ہیں ۔جن کومل میں لانے کے بئے پچھا یسے اسباب مہیر ہو گئے تھے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین خدا دا دی پر پُر ااثر پڑنے کا اختال تھا۔

خود یہودیوں کا یہ بہانہ تب چل سکتا ہے جوحضرت مویٰ علیہ السلام ہے پیشتر جس قدرا نبیا علیھم السلام جیے نوخ ،حضرت ابرا بیٹم ،حضرت آ دم وغیرہ گزرر ہے ہیں ان سب کا ایک زبان ہوکرا نکارکر دیں ۔ کیونکہ جب ان کوا نبیاء مانا جائے گا تو ننخ کا وجود بھی تشکیم کرنا پڑےگا۔

دوسرے شبہ کا جواب دوطرح پر ہے۔ایک بیر کہ حضرت مویٰ نے ابیا کہا ہوتا تو حضرت علیہ السلام کے ہاتھ پران زبر دست معجزات کا ظہور نہ ہوتا۔ کیونکہ معجزات کا ظہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدافت پر دلالت کرتا ہے۔غرض اگر یہود کی معجزات عیسوی سے انکار کریں تو معجزات موسوی پر بھی یہی اعتراض آئے گا اورا گرا کوشلیم کریں تو انکار یہ کہنا درست ہوگا کہ حضرت مولیٰ خاتم الانبیا ہیں۔

بات کو پیش نہیں کیا اگر اس بات کی کوئی اصل ہوتی تو اس سے بڑھ کرند ہب موسوی کی تا ئید اور ند ہب اسلام کی تر دید کے لیے اور کوئی ذریعی نہیں تھا۔

تیسرافرقد ان لوگوں کا ہے جو سنے کے تو قائل ہیں گرآ مخضرت اللے گئے کی نبوت کے مخص اس بنا پرمکر ہیں کہ قر آن مجز ونہیں ہے۔ اس فرقد کے مقابلہ میں مجز و کے ذریعہ آپ کی نبوت کے انہات کے دوطر بق ہیں بہلا طریق قرآن کو مجز و ٹابت کرنے کا ہے اور و و یہ ہے کہ مجز و نام ہے ایسے خلاف عادت امر کا جو تحدی کے بہاتھ کی نبی کے باتھ پراس کے منظر بین کے مقابلہ میں وقوع پیزیہ ہواور یہ بات قرآن میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ آن خضرت منظیقے نے ڈ نے کی چوٹ کفار عرب کے روبر دبیش کرکے برئی زور سے کہا تھا کہ قرآن میرا مجز و ہے۔ اگرتم کو اس میں شک ہوتو اس کے مقابلہ میں ایسافسی و بلیغ کام بنا کر چیش کروقر آن سے لاکارلاکار کر کفار کو اس امر برآ ما دو کیا اور انہوں نے ایز کی سے چوٹی تک کروقر آن سے لاکارلاکار کر کفار کو اس امر برآ ما دو کیا اور انہوں نے ایز کی سے چوٹی تک کروقر آن سے لاکارلاکار کر کفار کو اس امر برآ ما دو کیا اور انہوں نے ایز کی سے چوٹی تک نور لاکار نے میں کوئی و قیقہ فروگذاشت نہ کیا گراس کے مقابلہ میں ایک جملہ بھی نہ بنا سکے۔

عربوں میں فصاحت و بلاغت کا یہاں تک بازارگرم تھا کہ وہ دیگر مما لک کے لوگوں کو مجمی (سمونے کے کہتے تھے۔شب وروزعر بی انشا پردازی کی محفلیں گرم رہتی تھیں اور اگر کوئی قصیدہ بنا کراس کے بےنظیر ہونے کا دعوی کرتا تھا تو اس کے مقابلہ میں قصائد کے ڈھیرلگ جاتے تھے اور اس کے معارضہ میں کوئی دقیقدا ٹھاندر کھا جاتا تھا۔

جب اہل عرب کی بیر حالت تھی تو پھر قرآن کے مقابلہ میں باوجود ہڑی ہڑی جا نفشانیوں اور کوششوں کے انکازک اٹھا نا اور اس سے عاجز ہوکرآ ، د وَجنگ ہونا اعج زقرآنی کی روشن اور بنین دلیل ہے۔غرض عربوں کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کا ان کو مقابلہ کے لیے بلانا اور ان کا زک اٹھا نا اور اپنے دین اور جان و مال کی حمایت کے لیے اسلام کی بیخ کی کوان کا شب وروزمصروف رہنا ہے ایسی بیقنی اور پختہ با تمیں ہیں جوحہ تو اتر تک پہنچ پکی ہیں۔اور جن میں کسی معمولی سے معمولی شخص کو بھی انکار کی تنجائش نہیں ہے۔

اگر ہم ہے کوئی پوچھے کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی وجہ کیا ہے تو ہم اس کا جواب بید یں گے کہ قرآن کی جھالیں دلر باتر اکت اور فصاحت پر مشتمل ہے اور اس کا طرز کلام کچھے الیں خوبیوں کو لیے ہوئے ہے کہ بڑے برے بڑے جلیل القدراور مقتدر فصحا کے کلام اس سے خالی بیں ۔اس کے کلمات کی بڑتیب اور اس کے مضامین کا تناسب پچھالیں جیرت انگیز محاس خام ہرکرتا ہے جنہوں نے اہل عرب کے مربرآ وردہ اور الولعزم لکچراروں کو اپناگر ویدہ بنادیا

باوراگر چدان میں سے بعض بدسمتی کے باعث دولت اسلام سے مشرف نہ ہو سکے گر آن کی فصاحت و براغت سے کسی کوبھی انکار نہیں تھا۔ یعنی تمام اہل عرب یک زبان سے کہاں کی فصاحت و براغت طاقت بشر نیہ سے خارج ہے۔ اگر چہ بعض نے اس کے مقابلہ میں قدم افقہ یا گر انکا کلام پھیکا اور خالی از لطف ہوتا ۔ اور اس کی نسبت , , چہ نسبت خاک راباعالم پاک ، ، کہنا بالکل بلام بالغہ ہے۔ چنانچ مسلمہ کذاب نے اس کے مقابل ذیل کے چند کلمات ناخوں تک کا زور لگا کر تیار کیے تھے۔ جن کا پھیکا پن اور بے لطف ہونا عمیاں ہے جند کلمات یہ ہیں ، آلے فیے لُ وَ مَا اَدُوراکَ مَا اللّٰه یُل لَهُ اللّٰه الله او تیال ' وَ خُورُ طُورُ مِن وَ قَلْمَ اللّٰه علی کہ وَ اللّٰہ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں طوی کل ' ۔ اگر چہ اس کمخت نے ان کلمات میں قرآن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں افرانی کا قرآن کی کسی آ بہت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں زمین و آ مان کا فرق نظر آئے گا۔

اگر کہا جائے کہ مکن ہے کہ اہل عرب کو جنگ وجدل وغیرہ میں مشغول رہے اور مصروفیت کی وجہ سے ان کے مقابلے میں اس شم کا کلام بنانے کی فرصت نہ مہلی ہو۔ ورنہ اگروہ اس امر کی طرف توجہ کرتے تو یقنا اس جیسے کئی کلام بنا سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک شخص جا نتا ہے کہ بہ نسبت جنگوں میں طرح طرح مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کے یہ شخص طریق ہو این ہے کہ جب قرآن نے تحدی کے طور پر اہل عرب کوا ہے مقابلہ میں بلاج تھا۔ اہل عرب میل کر اس جیسی کوئی کتاب بنا دیتے تا کہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم ہو جا تا ہے ماص کر جب مسلمانوں کی طرف سے اہل عرب پر طرح طرح کے ظلم وستم ہوتے تھے ۔ ان کی عورتیں ، لونڈیاں بنائی گئیں۔ ان کوقید کیا گیا۔ طرح طرح کی خون ریز جنگیں واقع ہوئیں تو اس وقت ان کوخر وراس امر کی طرف توجہ کرنی جا ہے تھی۔۔

پس ابت ہوا کہ انہوں نے اپی صرف اس وجہ سے ایس کرنے میں کوئی کسر باتی نہ چھوڑی تھی۔ مگر آخرنا کا می کا منہ دیکھ کر جنگ بر آمادہ ہو گئے تھے۔ اورا گرتھوڑی دیر کے لئے اس کوتسلیم بھی کرلیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ باو جود قدرت کے قرآن کے مقابلہ میں ان کا نہ آنا اس کی وجہ بجز خدائی طاقت کے مانع ہونے کے اور کیا ہو سکتی ہے اور سب سے بڑا بھاری مجزہ یہی ہے کہ ایک چیز باو جوداس کے ممکن الوقوع ہونے کے ایک بڑی بھاری جماعت سے وقوع یذیر نہ ہو۔

کون نبیں جانتا کہ اگر کوئی نبی یوں کے کہ میری صداقت کی علامت یہ ہے کہ

میں اپنی انگلی کوحرکت دیتا ہوں اور اسوفت تم اپنی انگلیوں کوحرکت نہیں دیے سکو گے حالا نکہ دوسرے وقتوں میں سے ہرا یک بیدکام کرسکتا ہے اور جب دیکھا گیر تو ایسا ہی ہوا لیعنی اس نبی نے اپنی انگلی کوحرکت وے دی۔اور دوسرے لوگ نہ دے سکے تو کیا اسکومعجز ہنیں کہا جائیگا۔ضرور کہا جائے گا۔

دوسرا طریقہ آنخضرت تیکھیے کی نبوت کے اثبات کا یہ ہے کہ علاوہ قرآن کے اور بھی کئی ایک جیرت آنگیز معجزات کا آپ کے ہاتھ برظہور ہوا ہے۔مثل شقاق قمر۔آپ کی انگیوں سے پانی کا بھوٹ بڑنا آپ کے ہاتھ میں شکریزوں کا تنبیج کہن۔تھوڑے طعام کا بہت ہوجانا۔وغیرہ وغیرہ بیا ایسے امور ہیں جوآ کجی نبوت پرشاہد ہیں۔

اوراگر چہان امور میں سے ایک ایک امر حدتو اگر تک نہیں پہنچ۔ گران کی مجموعی تعداداس حدکو پہنچ کچی ہے۔ جس سے ان میں کسی قسم کا شک وشبہ باتی نہیں رہتا اس کی مثال ایس ہے جسے حضرت علی کی شجاعت اور حاتم حائی کی سخاوت کے افراو فرویت کی شکل میں تو اگر کی حدکو نہیں پہنچ۔ گران کی مجموعی تعداداس حدکو پہنچ چکی ہے اور اس وجہ سے حضرت علی ، کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل مانی جہتی ہے۔ اگر کوئی تعرانی کے کہ میر نے نزدیک میامور نہ بھا ظفر ویت اور نہ بلحاظ مجموعی تعداد کے حدثو اگر کوئی بہنچ نے تو اس کا جواب میہ ہے کہ اس طرح ایک بہودی تم کو کہد سکتا ہے کہ میر نے نزدیک مجزات عیسوی نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحاظ محبوعی تعداد کے حدثو اگر کی مجزات عیسوی نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحال فرویت اور نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلحاظ فرویت اور نہ بلوی فرویت اور نہ بلحال فرویت اور نہ بلحال فرویت اور نہ بلحال فرویت اور نہ بلکا فرویت اور نہ بلحال فرویت اور نہ بلکر فرویت اور نہ بلکر فرویت اور نہ بلکر فرویت اور نہ بلکر نہ بلکر فرویت اور نہ بلکر ا

اصل بات بہے کہ جب تک کسی شخص کوان لوگوں کے ساتھ میل جول کا موقعہ نہ معے ۔ جن لوگوں کے ساتھ میل جول کا موقعہ نہ معے ۔ جن لوگوں کے نز دیک ایک بات حد تو اتر کو پہنچ چکی ہے اس کواس تو اتر کا علم حاصل نہیں ہوسکتا ۔ اگر نصاری مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کریں ۔ اور پھر ان کو معجز ات محمد مید کا تو اتر نہ معلوم ہو تو بے شک مسمانوں پر الزام آسکتا ہے ۔ جس سے وہ بھی عہدہ ہر آنہیں ہو سکتے ۔

## د وسراباب

اس امر کے بیان میں کہ جن امورکوشرع نے بیان کیا ہے۔ان کی تصدیق واجب ہے اس باب میں ایک مقدمہ اور دوقصییں ہیں۔

#### مقدمته

ایسےامور جو کہ مداینہ معلوم نہیں ہوسکتے تین قسموں پرمنقسم ہوسکتے ہیں۔

(۱) جو محض عقل کے ذرایعہ معلوم ہو سکتے ہیں۔

(۲) جوصرف شرع بی ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔

( ٣ ) جوان د ونو ں کے ذیر بعیمعلوم کیے جو <del>سَن</del>تے ہیں ۔

پہلی شم کی مثالیں نہ ہیں۔ حدوث کا تم۔ خدا کا وجود۔ اس کی قدرت اسکاعلم اور
س کا ارادہ۔ بیا بسے امور ہیں کہ جب تک ان کا ثبوت نہ ہوشرع کا ثابت کرنا ناممکن ہے
۔ کیونکہ شرع کا اثبات کلہ مفسی کے اثبات پرموقوف ہے تو جو چیزیں کلام نفسی سے بعی ظرتبہ
کے مقدم ہیں ان کا اثبات کلہ مفسی سے یہ شرع سے جس کا اثبات کلام نفسی پرموقوف ہے
ہر ترمنہیں ہوسکتا۔

ہوتی ہے فرق صرف ہے ہے کہ اول الذّ کری تصدیق درجہ یقین کی ہوتی ہے اور موخر الذکر امور کی تصدیق طنیعت ہے آئے بڑھتی نہیں۔ اس کا نہوت ہے ہے کہ جن لوگوں نے انسان کے اپنے اعمال کے خالق ہونے کا قول کیا تھا۔ تمام صحاب نے اس کا انکار کردیا تھا اور سب نے اس کی تر دید محض خدا ہے اس قول خسالی شکے لے شکیء کی بنا پر کردی تھی ۔ حالانکہ گُلِ شکنء کا لفظ عام ہے جس میں تخصیص کا اختال ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ صحاب کا ہے اعقاد کہ مورایک چیز کا خالق ہے۔ نص ظنی پر بئی تھا۔ کیونکہ بعد میں اگر چہ یہ سکنے تقلی طور پر نقینی موالی چیز کا خالق ہے۔ نقی تھا اور اگر بظا ہر عقل ان کو محال سمجھے تو جن نصوص ہے ان امور کا شہوت ہوتا ہے ۔ تی الوسع ان میں تاویل کی جائے ۔ کیونکہ ہے بات غیر ممکن ہے کہ امور کا نہوت ہوتا ہے جو عقل کے صرف کی مائے دیا تھی تصیب دی گئی سے جس نہیں ہے احاد بری مضمل ہے جو عقل کے مراس کے مائے دی تشیب دی گئی سے جس نہیں ہیں اور جو سمجے بیں ان میں تاویل کی گئیائش ہے ۔ سواگر ان امور میں ہے بھی نہیں ہور وری ہوتی ہی اس کی تصدیق اس کی تصدیق امر میں عام کو تو ب کے لیے صرف بی بات کانی ہے کے عقل اس کی تصدیق کو عال نہیں بھتی ۔ مائوں ہے کو تقل ہی کو عال نہیں بھتی ۔ موران بی بھتی ۔ موران بی بھتی ۔ موران بھتی ہیں ۔ موران بی بی بات کانی ہے کو عقل اس کی تصدیق کو عال نہیں بھتی ۔ مائوں ہی بی بات کانی ہے کو عقل اس کی تصدیق کو عال نہیں بھتی ۔

#### ىپلىقصل چېلىقصل

حشر۔عذاب قبر۔موال منکر ونکیر۔ پُل صراط۔میزان۔

حشر حشر کے معنی ہیں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا۔ بہت می نصوص قطعیہ سے اس کا شوت مان ہے اور ای نفسہ یہ مکن بھی ہے۔ کیونکہ پہلے ایک دفعہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اوراس کی ابتدائی اور پھلی پیدائش ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب خدا کی اس کی ابتدائی پیدائش پر قدرت مسلم ہے تو اس کے اعادہ پروہ بطریق اولی قد در ہوگا۔ چنا نچہ خدا کا تول ہے فیل پر قدرت مسلم ہے تو اس کے اعادہ پروہ بطریق اولی قدر ہوگا۔ چنا نچہ خدا کا تول ہے فیل فیل مراد ہے آیا جواہر اور اعراض دونوں ۔ ایک دفعہ معدوم ہوکر از سرنو پیدا ہوتے ہیں یا خواص ہوتی ہوتا ہے تو اس کا اعادہ ہوتا ہے تو اس کا داعادہ ہوتا ہے تو اس کا حوال ہوتی ہوتا ہے تو اس کی کا اعادہ ہوتا ہے تو اس کی کا دیا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہیہ کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین ہوتا ہے تو اس کا جواب ہیہ کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین کوتا ہے تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین کوتا ہے تو اس کا جواب ہیہ ہو کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین کی دونوں سے کی ایک کی تعیین کوتا ہے تو اس کا جواب ہیہ ہو کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین کی دونوں سے کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین کی دونوں سے کہ بید دونوں صور تیں ممکن ہیں اوران میں سے کی ایک کی تعیین کی دونوں سے کہ دونوں سے کی ایک کی تعیین کی ایک کی تعیین کی دونوں سے کی لیک کی تعیین کی دونوں سے کی کی دونوں سے کی کی کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی دونوں سے کی کی دونوں سے کی کی دونوں سے کی د

شر بعت سے ٹابت نہیں ایک اورصورت بھی ہے وہ یہ کہ انسان میں سے
زندگی۔رنگ۔رنگ۔رطوبت۔ترکیب اورمہئیات وغیرہ اعراض بوقت موت معدوم ہوجا کیں
اوراس کاجسم مٹی کی صورت میں باتی رہاور جب اس کے اعادے کا وقت آئے (اورجسم
جو پہلے موجود تھا ) تو فناشدہ اعراض کی مثلیں ازسرنو پیدا کرکے بدن کیساتھ ملحق کردی
جا کیں۔

امثال کا نفظ اس لیے لایا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک آنا فا نامعدوم ہوتے اوران
کی بجائے ان کی مثلیں آتی رہتی ہیں۔اب بدانسان اپنی جسمانی حالت کے باعتبار بعینہ
وہی انسان ہے ہاں اعراض کے باعتباریدا پنی مثل ہے۔ گر انسان صرف اپنے جسم کے
باعتبار انسان ہے نہ اعراض کے کاظ ہے اور اعادہ کے لیے شئے کے اعراض کا اعادہ
ضروری نہیں ہماری یہ تقریر صرف اس خیال پر مبنی ہے۔ جو بعض لوگوں کے دلوں میں سمایا
ہوا ہے وہ یہ کہ اعراض کا بعینہ عادہ محال ہے۔ان کا یہ خیال بالکل بیہودہ ہے اور اگر چہ اس
کی لغویت پر بہت سے دلائل ہم قائم کر سکتے ہیں گر بغرض اختصاران کو نظرانداز
کیا جاتا ہے۔

اعادے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جم اور اعراض دونوں کو فنا عارض ہواور پھر
دونوں نظرے سے پیدا کیئے جائیں۔اگریہ کہا جائے کہ پھرا سے اعادہ کیوکر کہہ کیں
گے۔اعادہ میں پہلی چیز کا بعینہ لٹا نا شرط ہے۔اور جب ایک چیز نیست ونابود ہو چک ہے
تواس کے دوبارہ لٹانے کے کیامعنی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معدوم کی دوشمیں
ہیں ۔ایک یہ کہ جس سے پہلے موجود ہو۔اورایک یہ کہ ایسانہ ہو۔ جسے عدم کی دوشمیں ہیں
ایک یہ کہ جس سے پہلے موجود ہو۔اورایک یہ کہ ایسانہ ہو۔ جسے عدم کی دوشمیں ایک بدیمی
ہیں کہ کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ۔ تو آب اعاد ہے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
ہیں کہ کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ۔ تو آب اعاد ہے یہ معنی ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
میں کہی تعادہ کی بجائے وجود لا یا جائے ۔ ہم نے اس مسلہ کوا پی کتاب تبافتہ الفلاسفہ
میں کہی قدروضا حت سے بیان کیا ہے۔ نیز اس کتاب ہیں ہم نے اعادہ کا اثبات فلاسفہ
میں کہی قدروضا حت سے بیان کیا ہے۔ نیز اس کتاب ہیں ہم نے اعادہ کا اثبات فلاسفہ
کے اس اصول کی بنا پر بھی کیا ہے کونفس ناطقہ کو پہلے کی طرح تو لب عنصر کی
ر'' تصرف' کا حاصل ہو جائے اور بدن خواہ

و ہی ہویا اس کی مثل ۔ سویہ کو کی محال امر نہیں کیونکہ جس زبر دست نے عنان حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اب اس کی طاقتوں میں مطلق فرق نہیں آیا۔ وہاں تو صرف ارادے کی دہرے۔

' اگر چہ ہمارااعتقاد رینہیں مگراس ہے بہتر طریق فلاسفہ کی تر دید کے لیئے اور کو کی مہر ہے۔۔

عذاب فیرعذاب قبر پربہت ی قطعی نصوص دال میں اور آنخضرت قبی اور آپ کے اصحاب کا اپنی وع دُل میں عذاب قبرے پناہ ، نگن تو اتر کو پہنچ چکا ہے اور عام طور پر کتب اصاد بیٹ سے ٹابت ہے کہ آنخضرت قبی ایک روز ووقبروں سے گزرے تو فر مایا کہ ان میں کئی مردوں کو عذاب ہورہا ہے۔ خداتی کی یہ قول بھی عذاب قبرکو ثابت کررہا ہے۔ وَ خساق بِسالِ فِسرُ عَسونَ سُسوءُ السَّعَدَابِ السَّسا دِیْعُسرَ صُسونَ السَّعَدَابِ السَّسا دِیْعُسرَ صُسونَ عَلَیْهَا عُدُو اَوْ عَشِیاً

اس کے علد و وہیہ فی نفسہ ممکن ہے تو پھراس پرایمان لا ناواجب ہوگا معتزلہ اس سے منکر ہیں۔اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میت کواپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر عذاب کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوتی ۔اگر اس کو عذاب دیا جاتا تو اس کے بدن ہیں تبسم کی جنبش یا کوئی اور علامت و کیھنے میں آتی ۔ نیز کئی سومیوں کو درندے پھاڑ کر کھا جاتے ہیں اور ان کواپنالقمہ بنالیتے ہیں۔

' اس کا جواب یہ ہے کہ دکھائی تو صرف میت کاجسم دیتا ہے اورعذاب کا احساس قلب یاکسی باطنی کیفیت کو ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ عذاب کے لئے بدن پرکسی علامت کا دکھائی دیناضر دری نہیں۔

علامت مترت یا تمی کی دیکھنے میں نہیں آئی اور جن کو درندے کہا جاتے ہیں اِن کے لیے قبریں درندوں کے بطن ہوتے ہیں ۔اور اِن میں ان می اجزاء کا کسی قدر حصہ موجود ہوتا ہے توممکن ہے کہان کے بطون میں کسی جز وکوزندہ

كريج عذاب والامعامله طح كميا جائے۔

منکر ونگیر منگر ونگیر (دوفرشتوں کے نام ہیں) کا سوال تن ہے اور اس پر ایمان لا ناوا جب ہے کیونکہ یہ ممکن بھی ہے۔ شریعت ہے بھی ٹابت ہے اور عقل کے نزد کیے بھی مقنع نہیں ۔ کیونکہ اس میں دوباتوں کی ضرورت ہے۔ سمجھا نا اور سمجھا نا خواہ آواز ہے ہو یا غیر آواز ہے ۔ اور سمجھنے کے لیے مطلق زندگی کا ہو نا ضروری ہے جو انسان کی کسی ایک جزوکے ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اب اس کے منگرین کا بیقول کہ ہم میت کو د کیھتے ۔ گر منکر ونگیر کونہیں و کیھتے اور نہ ہی میت کی اور ان کی گفتگو سننے میں آسکتی ہے ایسا ہی ہے جیسا کوئی کے کہ آمخضرت آلی ہے بروتی نہیں آتی تھی۔ کیونکہ ہم نے نہ بھی جبریل کو د کھا ہے اور نہ اس کا کلام سنا ہے۔ نہایت جبرت آگیز امر ہے کہ بیلوگ وتی کو مانتے ہیں اور منکر ونگیر کے سوال سے انکار کرتے ہیں عالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کیا جا تا ہے آگر وہ ٹھیک ہوتو اس سے سوال سے انکار کرتے ہیں عالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کیا جا تا ہے آگر وہ ٹھیک ہوتو اس سے موال سے انکار کرتے ہیں عالانکہ جس بنا پر اس کا انکار کیا جا تا ہے آگر وہ ٹھیک ہوتو اس سے وتی ہے گئی انکار لازم آتا ہے۔

رق کی اصلیت بیتھی کہ آنخضرت آلیتے جبریل کا کلام من لیتے اوراس کود کھے سکتے تصاور پاس کے آدمیوں میں بیاستعداد نہتی چنانچہ حضرت عائشہ صدیقة کے روبروکی دفعہ نزول وی ہوا۔ مگر آپ نے عمر مجرنہ جبریل کودیکھااور نہاس کا کلام سنا۔

منکرونکیر کے سوال کی بھی بعینہ یہی کیفیت ہے بینی مردہ ان کا کلام سنتا ہے اور
اس کا جواب بھی دیتا ہے گریاس کے لوگوں کو اس بات کی مطلق اطلاع نہیں ہوتی نیزاس کی
مثال خواب میں طرح طرح کی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جس کو عذاب قبر کے اثبات کے موقع
پرہم بیان کرآئے ہیں خواب میں آدمی کو کئی دفعہ الم شدیدلائق ہوتا ہے اور کئی دفعہ اسے
مشر ت لائق ہوتی ہے گریاس کے آدمیوں کو یہ بات بالکل محسوس نہیں ہوتی وہ خواب میں
ہی سمجھتا ہے کہ میں بیداری کی حالت میں ریہ چیزیں دیکھے رہا ہوں حالا نکہ واقع میں وہ سویا
ہوا ہے۔

بمیں ان لوگوں کی حالت سے بڑا تعجب آتا ہے جوایز جل وعلاء کوالی معمولی باتوں پر قادر ماننے ہے جبھکتے ہیں حالانکہ اگر وہ اس کی اس جیرت انگیز قدرت کا خیال کرتے جس کے ذریعہ اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو ان معمولی ہاتوں پر اس کے قادر ہونے کی نسبت انکار کرنے کی ان کو جراُت نہ ہوتی ۔

ایک اور بات و کھے کہ جس چیز کی بناء پر بیدلوگ منکر ونگیراور میت کے سوال وجواب سے انکار کر جیٹے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہوتو انسان کے ایک قطر ہمنی سے پیدائش کی نسبت بھی ان کوصاف انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایک قطرہ اور وہ بھی نا پاک قطرہ عورت کے رحم میں گرنے سے ایک مجیب وغریب شکل کا بچہ کس طرح پیدا ہوگیا ہے۔ کیا ظاہر اور کیاحقیقت ان دونوں کے لحاظ سے قطرے اور اِنسان میں کوئی تناسب نظر نہیں آتا گر چونکہ بیہ ہمارار وزمرہ کا مشاہدہ ہاس لیے اس سے بیلوگ انکار نہیں کر یکے تو پھرالی چیز سے انکار کر بیٹھنا جس کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو بلکہ اس کے جواز کی ہزار ہادلائل اور دوزمرہ کے مشاہدے موجو د ہوں۔ اعلیٰ درجہ کی کمزوری اور کمینہ بن نہیں تو اور کیا ہے۔ میبران بھی حق ہونا بہت ی قطعی اور بھینی اور میں جی حق ہونا بہت ی قطعی اور بھینی سے میں ایک حق ہونا بہت ی قطعی اور بھینی اور جو سے شاہت ہے تو پھراس پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔

اس جگدایک اعتراض دارد ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ میزان (ترازد) کے تن ہونے کے قیم مین اس جگدایک اعتراض دار ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ مین گے اورا تال اعراض میں جومعدوم ہو چکے ہیں ادر جو چیز نیست و تا پود ہوجائے کیوکر تولی جاسکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہان کو دو بارہ میزان میں پیدا کر کے تو لا کمجائے گا تو اس پر بیروال ہے کہ اول تو اعراض کا اعادہ محال ہے۔ دوم مثلا انسان کے ہاتھ کی حرکت جواس کے ہاتھ کے تا بع ہے اگر میزان کی حرکت شارہ وگی۔ نہ انسان کے ہاتھ کی ۔ اگر وہ ساتھ فنا ہوجائے گی میں پیدا کی گئی اور میزان محرک ہوئی تو وہ حرکت میزان کی حرکت شارہ وگی۔ نہ انسان کے ہاتھ کی ۔ اگر وہ ساکن رہی تو حرکت بھی اس کے ساکن ، ہونے کے ساتھ فنا ہوجائے گی میونی کے اس کا باتھ وہائے گی ہوجائے گی ہوجائے گی ہوجائے گی کہ وجائے گی ہوجائے گی ہوجائے گی ہوجائے گا ۔ کیونکد اکثر دفعہ انسان کے بدن کے ایک چھوٹے ہے جھے کی حرکت گناہ کے ہوجائے گا ۔ کیونکد اکثر دفعہ انسان کے بدن کے ایک چھوٹے ہے جھے کی حرکت گناہ کے فاظ سے باتی تمام بدن کی حرکت ہے کوسوں آ می نکل جاتی ہے اور میزان کے جھکا ؤ کے ہو نے ہی بی سوال کیا گیا تھا۔ تو آ پھانے نے یہ فرمایا تھا کہ صرف ہوں کی نہیں تو لے جا کیں گو جہ میں گی جا کہ وہ صحیفے تو لے جا کیں گے ۔ جن پر فرشتے (جن کو اعمال میں نہیں تو لے جا کیں گا۔ جن پر فرشتے (جن کو کرام ' کا تین کہا جا تا ہے ) لوگوں کے نیک و بدا تمال تکھتے رہتے ہیں۔ وہ اجسام کے قبیل کرام ' کا تین کہا جا تا ہے ) لوگوں کے نیک و بدا تمال تکھتے رہتے ہیں۔ وہ اجسام کے قبیل کرام ' کا تین کہا جا تا ہے ) لوگوں کے نیک و بدا تمال تکھتے رہتے ہیں۔ وہ اجسام کے قبیل

ے ہیں ۔اور جب وہ پلہ میزان پر رکھے جائیں گے تو اللہ تق ہی نیکیوں ہے موافق اپنی قدرت کا ملہ ہے اس میں ایک طرف کو جھا و بیدا کردے گا۔ وَ هُ وَ عَسلسی مُحلِ شَسیُ وَ قَسلین ''۔اگر کہا جائے کہ میان ہے اعمال تو لئے پر کیا فائدہ مرتب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو کسی خدا کے کسی فعل کی نسبت کسی فی کدے کا طلب کرنا جائز ہے کیونکہ وہ خود فرما تا ہے۔ کلا یُسُن کُ عمّا یفُعلُ و هُ مُ یُسُن کُون … ... دوم ممکن ہے۔ اس میں یہ کہ وہ ہو اندازہ لگا لے اوراگراہے سزادی بید فرد کہ ہو ہے ہمی ہے سوک کیا گی ہے۔ وہ عدل کا مین مقتضی ہے اوراگر اسے سزادی جائے تو وہ بجھ لے کہ جو بچھ بچھ ہے سوک کیا گی ہے۔ وہ عدل کا مین مقتضی ہے اوراگر اسے معاف کردیا جائے تو وہ بچھ لے کہ جھ پر خدا کا بڑ افضل دکرم ہوا ہے۔ کیونکہ میں اپنی اعمال کے کیا ظرز اکا می تقتضی ہے اوراگر این این کو کہا تا ہے کہا گی کہا گی کہا گی کہا ہو جہ کہا گی کہا ہو جائے کہ وکل کو اس کے کہی جرم پر اور پھر جو بچھ کرنا جا بتا ہے کرتا ہے۔ تا کہ وکیل کو معلوم ہوجائے کہ موکل نے مزاد سے میں اور پھر جو بچھ کرنا جا بتا ہے کرتا ہے۔ تا کہ وکیل کو معلوم ہوجائے کہ موکل نے مزاد سے میں میں عدر اور مع فی دینے میں عین احمان مندی ہے کام نیا جائے۔ میں عرب اور می فی دینے میں عین احمان مندی ہے کام نیا جائے۔

### ئېلصراط

یہ بھی حق ہے کیونکہ میں ملاہ وہمکن ہونے کے بہت ی قطعی نصوص سے تا بت ہوتھ پھراس پر بھی ایمان ما نا واجب ہے۔ بیا کیا۔ بے بل کانام ہے جوجہہم کے او پر رکھا جائے اور تی مت کے روز کیا نیکو کا راور کیا بدکا رسب کواس پر سے گزرنا ہوگا۔ جب اس پر سے گزرنے لگیس کے تو القد تعالی فرشتوں کو تھم وے گا۔ ان کو تھم راؤ کیونکہ پہلے ان کا حس ب و کتب ہون ہے۔ اگر کہ جائے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا تو اس پر سے اہل محشر کس طرح گزر تھیں گے۔ اس کا جواب میہ ہواگر میں اعتراض ان لوگوں نے کیا ہے جوالقد تعالی کی قدرت سے مشر ہیں تو ان کے مقابلہ میں ہم کو اور اگر بیاعتراض ان لوگوں کے میاجہ ہونے کو ثابت کرنا پڑے گا جس کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور اگر بیاعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہواس کی قدرت کو تال اور معتر ف ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ پل صراط پر چلن ہوا پر چنے سے زیادہ تجب انگیز نہیں ہے حالا نکہ خداتی کی قادر ہے کہ ہوا پر چلنے کی قدرت انسان میں پیدا کردے یعنی ایس کیفیت پیدا خداتی کی قادر سے کہ ہوا پر چلنے کی قدرت انسان میں پیدا کردے یعنی ایس کیفیت پیدا کردے جس سے انسان اپ علی کی وجہ سے نیچ نہ گر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو کی کردے جس سے انسان اپ علی کہ وجہ سے نیکے نہ گر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو کی کردے جس سے انسان اپ علی کی وجہ سے نیکے نہ گر سکے بلکہ زمین کی طرح اس پر بخو کی

ممان کا امام غزانی جدر سوم حصه اول ۱۳۹ ممان کا مانکانی کا میانکانی کا میانکانی کا میانکانی کا میانکانی کا میانکانی کا میانکانی کا میان میان ایسا ہونا میان ہونا جا بیئے کے بہر ہوا میں ایسا ہونا میان ہونا جا بیئے کیونکہ وہ ہوا کی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا۔

د وسری قصل

اگر چینلم کمتا بوں میں بعض ایسے امور بھی بیان کیے گئے ہیں۔جن کو اس علم ہے چندال تعلق نبیں گرہم نے ان کوڑک کردینا بہتر سمجھ ہے کیونکہ علم کلام میں ان مسئلوں کا ذ کرمناسب ہے۔ حن برصحت اعتقاد کا دارو مدار ہو۔ اور جن کے متعلق اعتقاد نہ رکھنے ہے مسائل اعتقادیه میں ایک نمایاں فرق پڑ جائے ایسے امور کے متعلق بحث کرنا کہ اول تو ان کا ذہن میں اتر نا ضروری نہ ہواورا گر ذہن میں آنجھی جائیں تو ان کوقبول نہ کرنے اور ان یراعقاد نه رکھنے ہے کسی قشم کا گناہ نہ ہو۔ حقائق امور سے بحث کر <sup>۱</sup> نے۔جس کی پیروی عمم كلام كے ليے جس كا اصلا اعتقاد ير ہے ۔ ضرورى نبيس ۔ اس قتم كے مسائل تين قسموں ير منحصر ہیں۔عقلی ۔نفظی ۔فقہی ۔عقلی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہ قدرت ضدوں اور باہم متناقص اشیاء کے ساتھ متعلق ہو علی ہے یانہیں اور کیا قدرت کے ایسے فعل کے ساتھ مجمی متعلق ہونا جائز ہے جوکل قدرت ہے مہاین ہو۔وغیرہ وغیرہ اورلفظی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہلفظ رزق کے کیامعنی ہیں۔تو قیق ۔خدالان ایمان ان لفظوں کے کیامعنی میں وغیرہ وغیرہ اور فقہی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر <sup>ت</sup>کب اورکس صورت میں واجب ہے۔ تو بہ کی قبولیت کی کیا کیاشرا نط ہیں وغیرہ وغیرہ۔ان ہرسہ قسموں کے مسائل میں ہے کسی قتم کے مسائل پر دین کا تو قف نہیں ہے۔ بلکہ جن پر دین کا دارومدار ہے۔وہ یہ ہیں ایز وجل وعلا کی ذات کی نسبت تمام شکوک کورفع کر نا حبیبا کہ تیملے باب میں ہم بیان کرآئے ہیں ۔اس کی صفتوں کی نِسبت تمام غلط فہمیوں کوایئے اینے دل ہے دور کرنا جیسا کہ دوسرے ہاب میں اس کا بیان ہو چکا ہے بیہ اعتقاد رکھنا کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں جیسا کہ تیسرے باب میں ہم بیان کرآئے میں۔آنخضرت علیہ کو بی برحق ما ننااوران کے بیان کردہ احکام بجالا ناجیسا کہ چوتھے باب میں ہم اس کومفصل بیان کر آئے ہیں۔

یس بیہ ہیں وہ مسائل جن پر دین کا دارومدار ہے اور جومسائل ان کے علاوہ

ہیں۔کلامظم میں ان کا بیان ضروری نہیں ہے گرتا ہم ہم کومنا سب معلوم ہوتا ہے کہ ند کورہ بالا تین قسمول میں سے ہرا کیفتم کا ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے تا کہ آپ کو کسی قدر وضاحت سے بیہ بات معلوم ہو جائے کہ اس قتم کے مسائل علم سے کوئی کلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

مسكيعقليه

ایک شخص قبل کر دیا گیا ہے۔ کیا اس کی نسبت بیہ کہنا درست ہے کہ بیا پی اجل مقررہ پر مراہے اورا گراہے قبل نہ کیا جاتا تو خاص اسی وفت میں کسی اور سبب ہے اس کا مرنا ضروری تھا۔اس میں اختلاف ہے۔اب بیالیا مسئلہ ہے جس کے وسنے یا نہ واپنے پرایما ن کا تو قف نہیں ہے۔ مگر ہم اس مسئلہ کی اصلیت آپ پر منکشف کرنا جا ہتے ہیں۔

د نیا کی جوٹسی دو چیزیں دو دوصورتول ہے ہو ہر نہ ہول گی ۔ یاان میں کو ئی خاص قشم کا ربط اور تلا زم ہوگا یانہیں ۔سواس تشم کی دو چیزیں جن میں با ہمی کوئی ربط نہ ہوا گر ان میں ہے ایک فنا ہو جائے تو ایک کی نفی ہے دوسرے کی لا زمنہیں آتی یا اگر دونوں فنا ہو جا ئیں تو مھی ایک کی فنا دوسرے کی فنا کوستلزم نہ ہوگی ۔مثلا زیدا درعمرا پیے دو تحض ہیں جن میں باہم کوئی ربطنہیں ۔سواگر زیداورعمر دونوں مرجا نمیں اور زید کے مرنے ہے ہم قطع نظر کرکیں تو اس سے ندعمر کی و فات کا پیتہ چلتا ہےاور نہاس کی زندگی کا اس زید کی و فات اور کسوف قمربھی ای نتم کی دو چیزیں ہیں۔ سواگر ہم زید کی و فات سے قطع نظر کرلیں تو اس کے کموف کا عدم لا زمنہیں آتا اورا گرکموف واقع ہوتو اس ہے زید کے مرنے کا پیتنہیں چلنا اورجن دو چیزوں میں با ہم کسی شم کا علاقہ اور ربط ہووہ تین قِسموں پرمنقسم ہیں۔ پہلی قشم یہ ہے کہ ان میں تضا نف کا علاقہ ہو یعنی ان میں سے ہرا یک کا موجود ہونا دوسرے پرموتو ف ہو۔مثلا یمین وشال فوق تحت اس قِسم ہرا یک دو چیزوں میں ہے ایک چیز کامحقق ہونا یا فنا ہونا دوسری چیز کے متحقق ہونے یا فنا ہونے کو سمستلزم ہوتا ہے دوسری تشم میں اس تشم کی چیزیں مندرج ہیں جن میں تصا کف کا علاقہ تو نہ ہوتو تکران میں ہے ایک کے لئے بہ نسبت د وسرے کے تقدم کا درجہ حاصل ہو جیسے شرط اور مشروط۔ سوشرط کی نفی مشروط کی نفی کوسٹکزم ہو تی ہے۔مثلاً انسان کے عالم ہونے کے لئے زندگی کا ہونا اوراس کے ارا دے کے لیے عالم ہونا شرط ہے تو زندگی کی فنا ہے علم کی فنا اورعلم کی فنا ہے اراد ہے کی فنا کا لا زم آ نا ضروری ً ہوگا۔ تیسری قسم جس میں علتہ معدول کا علاقہ ہو۔ سواکر نسی معدوم کے لیے صرف ایک ہی علت ہوتو اس نفی ہے معلول کی نفی ضرور ہوگی اور اگر اس کے لیے بہت سی علتیں جیں تو کسی ایک علّت کی نفی ہے اس کی نفی لا زم نہ آئے گی۔ بلکہ اس کی نفی کے لیے تمام عنتوں کی نفی ضروری ہوگی۔

جب بیہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی تو ہم مسئلہ متنا زع فیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں مسئلہ متنازع فیہ میں دو چیزی زیر بحث ہیں قتل اورموت تیل کے معنی ہیں گردن کو دھڑ ہے اڑا دینا یا جان کو ہلاک کر دینا۔ بیعل کئی فعلوں کے ملنے ہے وقوع میں آتا ہے مثلًا قاتل کے ہاتھ اور آئے قبل کی حرکتیں مقتول کے اجزاء کا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو ، ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ ملتی ہے۔جس کی موت سے تعبیر کی جاتی ہے۔ سواگر موت ا ورقش (جس کے معنی او پر بیان ہو چکے ہیں ) کے درمیان کسی قشم کا علاقہ نہ ہوتو ا کیک کی نفی ہے دوسرے کی نفی لا زم نہ آئے گی۔اورا گرفتل موت کی علت ہواور بیمجی مان لیا جائے کہ موت کی علّت صرف قبل ہے تو قبل کی نفی ہے موت کی نفی ضرور ما زم آئے گی ۔ مگر اس میں سب لوگ متفق ہیں کرفتل کے سوائے اور یہی سیکڑوں بیا ریاں اور باطنی اسباب موت کی علتیں ہیں تو جب تک قتل کی نفی کے ساتھ باتی علتوں کی نفی نہ فرخ کی جائے گی ۔ صرف قتل کی نقی ہے موت کی نفی لا زم نہ آئے گی ۔ یہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے ۔تقسیم مذکورہ بالا ہمیں صرف سرسری نظرے کا م لیا گیا ہے۔اب ہم اس مسئلہ کی اصلیت پرغور کرتے ہیں۔ ابل السنة والجماعة ميں سے جن لوگول كابيا عقاد ہے كەمخلوق كى علّت صرف خدا ہے اور مخلوق میں ہے کو ئی چیز ایک دوسری کی علت نہیں ۔ان کے نز دیک موت ایک ا لیں چیز ہوگی اس کواور قبل کو خدا تعالیٰ نے اتفاقی طور پر جمع کردیا ہے تو اور قبل کی نفی ہے

خدا ہے اور مخلوق میں سے کوئی چیز ایک دوسری کی علت نہیں ۔ ان کے زدیک موت ایک ایسی چیز ہوگی اس کوا در قل کو خدا تعالی نے اتفاقی طور پر جمع کردیا ہے تو اور قل کی نفی سے موت کی نفی ضرور کی نہیں اور حق بات بھی یہی ہے اور جن لوگوں کا یہا عقاد ہے کہ قبل موت کی عست ہے کیونکہ فلا ہر میں قبل کے سوا اور کوئی وجہ موت کی نہیں پائی گئی ۔ ان کے نزدیک اگر اس وقت قبل کا وجود نہ ہوتا اور اس کے سوا اور کوئی علت بھی نہ ہوتی تو یقینا موت بھی نہ ہوتی ویقینا موت بھی نہ ہوتی گئو سات ہوتی ہوتے کی نبیت جو ان لوگوں کا اعتقاد ہے اگر وہ درست ہو یہ جو سے کی علت معلوم ہو نے کی نبیت جو ان لوگوں کا اعتقاد ہے اگر وہ درست ہو یہ جو یہ جو بائے کہ موت کی علیمیں صرف اس قدر ہیں جو قبل سے عدم فرض کرنے کے وقت پہلے ہی ہے مفقو و ہیں تو ان کا یہا عقاد درست ہے ۔ گر ہم اس مسئلہ کو اس قانون پر منطبق کرنا چا ہے ہیں جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت

عام اوروسیج ہے اور اس کے سوامخلوق کے لیے اور کوئی علّت نہیں ہے۔ اس قانون پراگر عمین نظر ڈالی جائے تواس بات کا بخو بی پنہ چلنا ہے کہ بیخض اپنی اجل مقررہ پر مراہے کیو نکہ اجل وقت کا نام ہے جس میں خدا تعالیٰ نے اس کا مرنا مقرر کر دیا ہے۔ خوا واس وقت اس کی گردن کا اڑایا جانا محقق ہویا کسوف ہویا نزول باراں یا کوئی چیز بھی نہ ہو۔ ای قسم کے سبب امور ہمارے نزدیک اتفاقی ت کے قبیل سے ہیں جیسے اگر کسی کے مقتول ہونے کے سبب امور ہمارے نزدیک اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قبل بھی اسی قبیل سے وقت مینہ برس رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قبل بھی اسی قبیل سے وقت مینہ برس رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قبل بھی اسی قبیل سے وقت مینہ برس رہا ہوتو اس کو اتفاقی امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قبل بھی اسی قبیل سے

مسئلہ اس میں اختلاف ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہونی ممکن ہے یہ وہ ہمیشہ ایک ہی طاحت پر رہتا ہے۔ اس اختلاف کا منتاء بجراس کے اور کوئی نہیں کہ لفظ ایمان کے معنی لوگوں نہیں سمجھے۔ اس لفظ کے تین معنی ہیں (۱) یقین جو کسی قوی دلیل ہے حاصل ہو(۲) یقین جو تقلیکہ طور پر ہو(۳) یقین اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ لفظ ایمان کے پہیم متی پر بولا جانے کی بید کیل ہے کہ اگر کسی مخص کو انقد تعالیٰ کی تو حید کا اقرار بذر لید کی دلیل کے حاصل ہوا ور پھر وہ مرگیا ہوتو ہم اسے بھی کہیں گے کہ یہ بحالت ایمان مراہے۔ دو سرے متی پر اس کے اطلاق کی یہ دلیل ہے کہ اکثر اہل عرب آنحضر تعلین پر محض آپ کے احسان اور آپ خطرت اللہ تی ہیں ہوں نے تو حید پر کسی قسم کے دلائل آپ سے ظلب نہیں کیے اور ان کو آنحضر تعلین مومن ہی سمجھے رہے نیز خدا تعالیٰ نے اپنے اس قول ظلب نہیں کیے اور ان کو آخصرت اللہ کے ایمان میں اس می تقد ہو کہ اکر آنی وہم کو منائٹ بھو امور اس قبل بالی ایمان میں اس می تقد ہو کہ المؤ انہی وہم کو منیں ۔ انہوں کے خطرت اللہ کی اس کا شوت ملتا ہے۔ اور اس قبم مومن '' حسین یونی ۔ نیز آپ کیاس آخول ہے بھی اس کا شوت ملتا ہے۔ الا یسمان مومن '' حسین یونی ۔ نیز آپ کیاس آخول ہے بھی اس کا شوت ملتا ہے۔ الا یسمان مومن '' حسین یونی ۔ نیز آپ کیاس آخول ہے بھی اس کا شوت ملتا ہے۔ الا یسمان مومن '' وسبعون ما بازان اہا ماط قالادی عن الطریق .

جب لفظ ایمان کے تین معنی آپ کے ذہن نشین ہو گئے تو اب اگر ایمان سے پہلے معنی مراد لیے جا کیں تو اس معنی کے لحاظ ہے ایمان میں کی دبیشی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا کامل طور پر یقین حاصل ہوجا تا ہے تو پھراس میں کمی بیشی کی مطلق مخجائش نہیں رہتی اور اگر کامل طور پر اسے یقین حاصل نہ ہوتو وہ یقین ہی نہ ہوگا کیونکہ یقین ہی کامل ہوتا ہوتا ہوتا شرط ہے۔ ہاں اگر زیا دتی سے مراد وضاحت اور اطمینان ہوتو بیشک ایسا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تجر بہ سے تابت ہے کہ اگر ایک چیز پہلے صرف ایک دلیل سے

معلوم ہواور جب پھراس پر بہت ی دلیبیں قائم کی جا کمیں تو ضروراس یقین میں وضاحت اورروشنی آجاتی ہے جوصرف پہلے دلیل ہے ہمیں حاصل ہواتھا۔

اوراگرایمان سے مرادتقد لی تقلیدی ہوتو اس میں کی بیشی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ ہم مشاہدہ کے طور پر کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی اور مسلمان اور نتیوں شخصوں کی اندرونی اور اعتقادی حالت میں بہت بچھ فرق ہوتا ہے۔ کسی کی تو بیدحالت ہوتی ہے کی اس کی قلبی کیفیت پر طرح طرح کی دھمکیاں اور علمی تحقیقات وغیرہ مطلق اپنا اثر نہیں ڈال سکتیں اسے ہزار کہ جوں کا توں پڑار ہتا ہے اور جو بچھاس کے دل میں ایک دفعہ آگیا ہے مر مست جاتا ہے کوئی قوی سے تو کی اور زبر دست سے زبر دست طاقت بھی اس کے معتقدات میں جنبش نہیں دے سکتی اور ایک اکیلا ہے کہ اگر چہا ہے اعتقاد پر پگا ہے گراس حد نفس میں بیر جنبش نہیں دے سکتی اور ایک اکیلا ہے کہ اگر چہا ہے اعتقاد پر پگا ہے گراس حد نفس میں بیر جنبش نہیں دے سکتی اور ایک اکیلا ہے کہ اگر چہا ہے اعتقاد پر پگا ہے گراس حد نفس میں بیر ایک کے استعداد ہوتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اعتقاد بعینہ گرہ کی ہی ہے جوشدت اور صنعف کو قبول کرتی ہے یہ ایسی بات ہے جس ہے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ وہاں ایسے لوگ اگر انکار کریں جنوں نے علوم اور اعتقادیات کے نام سُنے بین اور ان کی ند تک پہنچنا تو در کنر ران کی صرف ظاہری شکلوں کا دیکھنا تھی ان کونصیب نہیں تو یہ چنداں بعید نہیں۔

اوراگرایمان ہے تیسر ہے معنی تقدیق مع العمل مراد ہوں تواس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال میں کی وہیشی ضرور ہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف ضروری عبادت ( فرائفل ) کوئی ہری مشکل ہے ممل میں لاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کا کوئی پہلوممل میں لاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کا کوئی پہلوممل میں لائے نہیں چھوڑتے ۔ باں یہ بات البتہ قابل غور ہے کہ آیا ایک فعل کو بار بار کرنے سے اعتقاد اور وضاحت اور روشی بیدا ہوتی ہے یاوہ ہمیشہ ایک ہی صالت پر رہتا ہے سواچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ کثرت طاعات سے دل کی اعتقادی حالت پر نمایاں اثر پڑتا ہے اور اس میں ایک خاص تسم کی روشی اور نہفت محسوس ہونے گئی ہے۔ اس بات کا ان لوگول کو تجر ہے جن کو اپنے فاس کی عملی اور غیر عمی حالتوں کا اندازہ لگانے کا موقع ملا ہے ۔ یہ لوگ ہے جن کو اپنے ہیں کہ کثر ہے طاعت سے قلب میں ایک ایک شکفتگی اور تروتازگی بیدا ہو تجھی طرح جانے ہیں کہ کثر ہے طاعت سے قلب میں ایک ایک شکفتگی اور تروتازگی بیدا ہو تی ہے جومصیت اور بے جاتوں کے اس تا کہا توں کے اس کی فورانیت بالکل محوجہ جاتی اس کی فورانیت بالکل محوجہ جاتی اس کے خوض طاعات سے قلب کی فورانیت میں ترتی اور معصیت میں انحطاط اور خول ہوتاتی ہے غوض طاعات سے قلب کی فورانیت ہیں ترتی اور معصیت میں انحطاط اور خول ہوتاتی ہوتی کہ خوض طاعات سے قلب کی فورانیت ہیں ترتی اور معصیت میں انحطاط اور خول ہوتاتی 
ے۔

برایک انصاف پیند شخص ضرور اس بات کو مان لے گا کہ جوشخص طاعات میں شب وروزمصروف رہاس کے معتقدات پر بڑے بڑے نصیح و بلیغ کیکجرار کی مخالفا نہ تقریر مطلق اثر نہیں ڈال سکتی۔ بخلاف اس شخص کے جس کی عملی حالت بہت گری ہوئی ہو ۔ کیونکہ معمولی سے معمولی شخص بھی اس کے دل پرفورا قابو یا سکتا ہے اور آن کی آن میں اس کے اعتقادی امور کی بجائے اس کے دل میں دوسرے امور کھر کر جاتے ہیں۔

جو محض يتيم پرترس اور رحم كرنے كا معتقد ہوا كر بھى اس كے سر پر ہاتھ بھيرنے يا اس كوا پنى كوديس بنصانے كاموقعہ مطے تو يقينا اس كے اعتقاد ميں ایک خاص تیم كی حملک اور نہضت پيدا ہو جائے گی يا جو محص كسى فخص كی نسبت تعظیم اور محبت كا اپنے ول ميں اعتقاد ركھتا ہو۔اگر اس كواس كے آگے تعظیم بجالانے كاموقعہ ملے تو اسكے دل ميں اس كی تعظیم اور محبت ميں اور بھى زيادتى ہوگى۔ يہى وجہ ہے كہ ہم ايسے اتحال كو بجالانے كے مامور كيے گئے ہیں۔ جن كی بجا تو رہوبت ہو ہے۔

#### مسكهفقيتيه

اس میں اختلاف ہے کہ فاس شخص کسی دوسرے کو امر بالمعروف ونہی من المحکم کرسکتا ہے بانہیں۔ بیسنت البی ایک نقبی مسئلہ ہے۔ جس کی نسبت علم الکلام میں بحث کرنا مناسب ہے۔ گرتا ہم ہم اس کی نسبت کچھ لکھنے کے بغیرنہیں رہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فاس ایسا کرنے کا عی زہے۔ کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی کر آنے والے اور نہی کر آنے والے کا چھوٹے ہیں کہ امر بالمعروف معصوم ہونا شرط ہے بینیں۔ ظاہر ہے یہ بات شرط نہیں کیونکہ دوسرے لوگ تو در کنارا نبیا معصوم ہونا شرط نہ ہوئی تو پھر مثلا ایسا شخص جو تیش کہ باس (جوشر عا پہننا حرام ہے) پہنے ہوئے زائی کوزنا سے اور شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے منع کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والے کوشراب سے جہاد کرتے رہے ہیں حالا تکہ ان میں ہے بعض متی اور فاس اور گرہگار ہے۔ اور ان کونہ آنحضرت مالیاتے ہے مہدمبارک میں ایسا کرنے ہے منع

کیا گیا ہے اور نہ محال**ار ک**م بعین کے زمانہ میں ان کو جہا دے روکا گیا ہے ۔ تو پھر ہم یو ح<u>ص</u>ے ہیں کہ شراب پینے والاکسی شخص کولل کرنے ہے منع کرسکتا ہے یانہیں ظاہرے کہ کرسکتا ہے کیونکہ جب رئیمی لباس ہیننے والا زنااورشراب نوشی ہے روک سکتا ہے تو شرا بی قتل کرنے ہے منع کرنے کا کیوں مجازنہ ہوگا۔ضرور ہوگا بعض لوگ اس بات کے تو قائل ہیں مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مخص کسی فعل کا نا جا ئز مرتکب ہووہ اس مخص کومنع کرسکتا ہے۔جوا یسے امرشنیج کا مرتکب ہو جواس کے فعال نا جا ئز ہے عدن جواز میں بڑھ کے ہو ۔مگر اپنے میاوی یا نیچے تخص کومنع نہیں کرسکتاان کا بیقول بالکل لغو ہے کیونکہ زیاشراب پینے سے زیادہ گن ہے اور ج ئزے کہ زنا کرنے والا دوسرے کوزراب چینے ہے منع کرے۔ بلکہ تجربہ ہے ثابت ہے کہ آقا خود شراب بیتا ہے گرا پنے نوکروں اور بچوں کو ہرگزیہ کام کر نے نہیں دیتا اوران کو پیرکہتا کہ ہم سب پرشرا ب کاترک کرنا واجب ہے۔ایک امر واجب تو مجھ سے ترک ہورہا ہے ۔گر ایک کا ترک دوسرے واجب کے ترک مستلزم نہیں ہے۔اس پرایک اعتراض وارد ہوتا ہےؤ ہ یہ کہ اگریہ جائز ہوتو کئی ایک خرابیاں لا زم آئیس گی۔مثلاً · ایک شخص کسی عورت کے ساتھ جبرا زنا کر رہا ہے ۔عورت نے جواینے منہ سے کپٹر ااٹھا یا تو ؤ ہ کہتا ہے منہ نہ کھولو ۔ کیونکہ میں تمہا رامحرم نہیں ہوں اورعورت کو نامحرم کے آ گے منہ کھولنا حرام ہے اور تجھ پراگر جبر ہے تو زنا کے بارے میں ہے ندمندہے کپڑااٹھانے میں ۔ای طرح ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پر دو چیزیں واجب ہیں ۔خودعمل اور دوسروں کوامر کرنا۔پہبی یات کا تو میں تارک ہوں مگر دوسری کوا دا کرتا رہتا ہوں ۔ ایسا ہی ایک کہتا ہے کہ تحری کھا نا ورروز ه رکھنا د ونوں مجھ پرواجب ہیں ۔سحری تو کھالیتا ہوں مگر روز ہنبیں رکھا جا تا ۔غرض اگر فاسق امر بالمعروف کا مجاز ہوتو ایسی بعیداز قیاس با توں کوسیجے ، ننا پڑے گا۔ حالانکہ بیوتو نے بیوتو ف

شخص بھی ان کوشسیم نہ کر ہے گا۔

ت سفریہ کہ آ دمی کو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لینی جا ہے اور جب خود ہی عملی کھا آ دمی کی گری ہوتو دسروں کو پند دنصیحت کرنے کا اس کو کیونکر حق حاصل ہو۔

اس کاجواب یہ ہے کہ زانی کاعورت کومنہ سے کپڑ ااٹھانے سے منع کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ زانی کا بید کہنا کہ اپنے منہ سے کپڑ انہ اٹھاؤ ایسا کرنا تمہیں حرام ہے۔حرام ہے یا واجب ہے یا مباح ہے۔اگر واجب ہے تو مدعا ٹابت ہے۔ اگر مباح ہے تو ایک مباح امر کے مرتکب ہونے میں کیا گناہ ہے اور اگر حرام ہے تو کوئی دلیل قائم کرنی ضروری ہے۔

یے بجب بات ہے کہ زنا ہے پہلے تو اس کا یہ تول واجب اور موجب تو اب تھا اور
زنا کرتے وقت یکا کیہ حرام ہو گیا ہے۔ اس کلیہ قول شرح کے ایک حکمت کی حکایت ہے
اب دیکھنا یہ امر ہے کہ یہ حکایت گئی عنہ ہے مطابق ہے یانہیں۔ اگر مطابق ہے تو صاد ق
ورنہ کا ذب ہوگی گر مرا یک شخص جا نتا ہے کہ مطابق ہے ۔ نماز اور روز ہے کو اس پر قیاس
کرنا قیاس مع الفار ت ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور وضواس کے لیے شرط ہے تو پھر نماز بغیر
وضو کے نہ ہوگی بلکہ سرا سرگنا ہ اور معصیت اور سحری کھانا روز میسلے بمنزلہ پیٹی تھیہ ہے ہے اور پیٹر نیمیہ
اپنے نام کا مصداتی تب ہی بن سکتا ہے جب عمل میں لا یا جائے جس کا وہ پیٹر فیمہ ہے۔ اور
تنہارا یہ کہنا کہ دوسر مے محض کی اصلاح کے لئے پہلے اپنی اخلاقی اور نہ ببی صالت کو درست
کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسادعوی ہے کہ جس پرتم کوئی دیل قائم نہیں کر سکتے بلکہ یہ ومحل نزاع
ہے۔ جب تک کوئی دلیل اس پر قائم زکر وصرف تمہاراز بانی کہد دینا ہمار ہے نزد کیکوئی
وقعت نہیں رکھتا۔

اگرایک کافر دوسرے کا فرکو کیے کہ ایمان لاؤ اور کفر چھوڑ دوتو اس کواس طرح کہنے کاحق نہ ہوگا کہ پہلے تم خودمسلمان بنواور پھر مجھے اسلام کی ہدایت کرنا بلکہ بیبھی نا جائز ہے کہ پہلے وہ خودمسلمان ہونے اور پھرکسی دوسرے کومسلمان ہونے کے بارہ بیس ہدایت کرے اور یہ بھی جائز ہے کہ خودتو نہ مسلمان ہوگر دوسرے فض کومسلمان ہونے کی ترغیب

وہے۔

خلافت ہمسکلہ خلافت علم کلام کا مسکہ نہیں ہے۔ گر چونکہ ہمارے عماء اپنی تھہ نیف کواس مسکلہ پرختم کرنے چلے آئے ہیں۔ ہم نے بھی ای طریق کومستحس سمجھا ہے۔ اول تو ان حضرات کی تقلید کی وجہ سے اور دوم اس لئے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دہس امر کی طرف طبائع کار جحان ہواگر اس کے خلاف کوئی روش اختیار کی جائے تو وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی ہے اس مسئلہ کی تحقیق تین پہلور کھتی ہے۔ اور جب تک ہرا یک پہلو پر روشنی نہذا کی جائے اس کی تذک پہنچنا محال ہے۔

پېلا پېلو

ہ ماہسلمین یا طعیقۃ المسلمین مقرر کرناوا جب ہے اوراس کا وجوب ٹرٹ ہے ڈارت ہے نہ حقل ہے۔
یوند ہم پہنے تابت کر کھنے ہیں کہ کے اوجوٹ یا عدم وجوب صرف ٹرع بی ہے ٹابت ہوتا ہے ،ور
برن ہاںاً بروجوب کے معنی سے کئے جامیں کہ جس کے رہے ہے دنیا میں قدر ہے نقصان ہوتواس معنی کے
مطابل عقل بھی خلیفتہ المسلمین مقرر کرنے کا وجوب ٹابت ہوسکتا ہے کیونکہ دنیا وی فائدوں
اور نقصانوں کا انداز وعقل لگا سکتی ہے۔

اگر چہ اجماع ہے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے گرہم یہاں وہ شرعی دلیل بیان کریں ہے۔ جس پر ایمان کا دارومدار ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین کا انتظام شارع علیہ السلام کا سب سے زیادہ مہتم بالشان کام ہے اور بیامر خلیفتہ السلمین کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔ تمیجہ بیہ ہوا کہ خدینة السلمین کامقرر کرنہ واجب ہے س دیس کا پبد مقدمہ اب بہی ہے اور دوسر مقدمہ کہ دینا یہ بیہ کہ دین کا انتظام دیا پر موقوف ہاور دنیاوی انتظام خلیفتہ السلمین کے سوائیں ہوسکتا۔ دیساں یہ ہے کہ دینا ہے کہ دینا ہے لہد ولعب اور عیش وعشرت میں مشغول ہونا ہونا مقدمہ کی دلیل ہے ہے کہ دینا سے لہد ولعب اور عیش وعشرت میں مشغول ہونا

پہلے مقدمہ کی دلیل ہے ہے کہ دنیا ہے لہو ولعب اور عیش وعشرت میں مشغول ہونا نہیں بلکہ اس سے مراد صرف قوت لا مموت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کے پاس ستر عورت کے لئے کپڑا اور کھانے کے لئے پچھے چیز نہ ہوتو خدا کی عبادت مطلق نہیں ہو سکتی اور دوسرے مقدمہ کی دلیل ہے ہے کہ اگر دنیا میں کوئی فرہ نبر دارنہ ہوتو دن میں ہزار ہاقل ہو جا کمیں مساکین اور غرباء کے رہے سے مال چھین لیئے جا کیں۔ برقتم کے فتنے اور شورشین واقع ہوں۔ ان تمام خانہ جنگیوں اور گفتِ خون میں عبادت کی فرصت لوگوں کونہ ملے غرض یہ ایسی بدیمی بات ہے جومحتاج دلیل نہیں تجربہ شاہر ہے کہ جس علاقہ یا ملک میں ملکی انظام میں کسی تشم کا بگاڑ ہو گیا ہے تو لا کھول جا نمیں تباہ ہو گئیں۔ زراعتیں خراب کر دی گئیں۔ مویش تباہ کھے گئے۔

اوربعض دفعہ صرف ایک ہی جلیل القدراورمقتد شخص کے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور اس کوخلیفہ تشلیم کرنا ہی دوسروں کی طرف سے کافی سمجھ گیا ہے اور بعض دفعہ دویا تمین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواپیا کرنا پڑا ہے۔

دوسرا پېلو

یہ ہرایک تخص جا نتا ہے کہ ہم اپی خواہ شوں کے مطابق کہی کو خلیفہ نیس بنا سکتے۔ جب تک اس میں الی خو بیال نہ پائی جا کیں جو دوسروں میں نہ ہوں اور جن کی وجہ سے وہ دوسروں ہے متاز ہو۔ یہ آمیاز تب حاصل ہوسکتا ہے جب انسان میں ملکی انتظام اور رعا یا کی وینی اور و نیا وی تجاویز کوسو پنے کی کامل استعداد ہواور ہرقسم کی استعداد کھا یت شعاری اوراعلی درنہ پر بیرگاری پربن ہے اوران کے علاوہ خلیفہ کے لیے قوم قریش ہے ہونا متعداد کھا یہ کسی صروری ہے۔ کیونکہ آنخضرت کیا ہے کہ فرمایا ہے الا نہمة من قبویہ ش ۔ آنخضرت کیا ہے کہ سے خلیف کے اس قول سے خلیفہ کے لیے عام لوگوں سے ایک اقبیازی صورت پیدا ہوجاتی ہے مگرممکن ہے قریش میں بھی بہت سے اشخاص ان صفتوں سے موصوف ہوں تو پھراس معامد میں ہوتا ہے کہ خوضیف بنائے واسس ہور تی ہو خیف بنائے کو اس معاریا تو سخضرت ہوتا ہے کہ خیفہ بنائے کا مرت کے قول یا خلیفہ وقت کا اپنی اولا دیا قریش ہے کسی کو ولی عہد یا چندا ہے میاتوں دورہ اشخاص کا کسی کے ہاتھ پر بیعت، کرنا اوراس کو اپنہ نبیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت، کرنا اوراس کو اپنہ نبیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل کر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل پر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل کر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل کر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل کو اس کی کسی کے ہاتھ کر بیعت کر لیں اوراس کو اپنا خلیفہ شلیم کرنائے جن کے اس فعل کر بیعت کر لیں اور بی خوص کو دورہ کر بیعت کر لیں اور بیا کہ کسی کے ہاتھ کر بیعت کر لیں اور اس کی کسی کے ہاتھ کر بیعت

کرنا اوراس کوخلیفہ شلیم کرنا ہی دوسروں کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے اور بعض د فعہ دویا تین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواپیا کرنا پڑا ہے۔

ا گر کہا جائے کہ جب خلیفہ مقرر کرنے سے بیغرض ہے کہ لوگون کشت وخون نہ ہو<del>نے</del> یائے ان کو دنیا وی اور دینی مصالح کی طرف متوجہ کیا جائے ۔اگر کو کی کسی برظلم کرے تو مظلوم کی فریا درس کی جائے ۔ ملک میں امن وامان قائم کیا جائے ۔لوگوں کی دنیا وی اور دینی ترتی کے اسب بہم پہنچ ئے جا بُمیں تو پھرا سے شخص کا کیا تھم ہوگا ۔جس میں قضا کی شرطیں مفتور ہیں ۔گر علاء ہے وہ فتویٰ لے کر ملک کا اتنظام کرتا ہے ۔کیا ایسے مخف کی اطاعت داجب ہے یا اسے معزول کرنا واجب ہے اس کاجواب میہ ہے اگر کسی فتم کی شورش اور جنگ کے بغیرا سے معزول کرناممکن ہوتو اسے معزول کرنا اور اس کی بجائے ایسے شخص کو کھڑا کرنا جس میں قضاء اور خلافت کی تمام شرا نظ موجود ہوں واجب ہے اور اگر شورش اور جنگ ہے سواکرنا ناممکن ہواس کواپنی حالت پررکھ کراس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ جنگ وجدل ہے ہزار ہا جانوں کی ہلاکت اور کئی ایک مولیثی کی تیابی ہونی ضروری ہے۔جس کے دریعے ہونا شرعاً ممنوع ونا جائز ہے اور ادھرقضاء اور خلافت کے یے مطلق عِلم ضروری ہے۔جس کے لیے علی ء کا فی ہیں ۔اگر کہاج ئے کہ جیسے علم کی قید کو آپ نے اڑا دیا ہے۔ ویسے عدالت اور تقوی کی قید کو بھی اڑا دینا جاہئے ورند ترجیح بلا مرج لا زم آئے گی اور بیمحال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملم کی قید میں ہم کومجبوراً مسامحت کرنی پڑی ہےاور عدالت کی صفت میں کون ہی مجبوری ہے۔ جس کی وجہ سے ہمیں اس میں بھی مسامحت كرنى پزے - اگر كہا جائے كه يوں تم كيول نبيس كہتے كه آنخضرت الليفة پرا بنا خليفه مقرركرنا واجب ہےجبیہ کہ بعض امامیہ کا قول ہے تو ہم کہیں گے کہ آنحضرت میں فیلے پر ایسا کرنا واجب ہوتا۔تو ضروراس امرےمتعتق اپنی زندگی میں قطعی فیصلہ کرتے تگر ایسا ہے ہے شہیں کیا \_حضرت ابو بمر \_حضرت عثمان غني اورحضرت ميني رضي التدتع لي عنهم كي خلافت اتفاق رائے اورا :تماع امت برمنی تھی اور آنخضرت شیطیتی ہے اس بارہ میں کوئی نص ٹابت نہیں ۔ بعض شیعہ جو یہ کتبے میں کہ پخضرت میں ہے عضرت ملی کرم اللہ وجہہ کے حق میں خلافت کا فیسیہ شیعہ جو یہ کتبے میں کہ پخضرت میں ہے۔ ئ یا تھا مگر دور ہے جا بہ نے اس صرح نص کا خلاف کیا ہے۔ اور دیدہ دانستہ اس کی مخالفت ک ہے۔ یہ ان کی ب وقوفی اور تنگ ظرفی کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آنخضرت

میلیقی حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کواپنا خلیفه مقرر کرمجے تھے گر حضرت علی اور ان کے طرفداروں نے دیدہ دانستہ آپ کے تھم کی خلاف ورزی کی۔ ماھوجوا بم فہوجوا بنا۔اصلی بات یہ ہے کہ آنخضرت اللہ نے اس بارہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا حضرت ابو بکڑے خلیفہ بننے کے وقت حضرت علی نے نالفت کی تھی۔ ابو بکڑے خلیفہ بننے کے وقت حضرت علی نے نالفت کی تھی۔

### تيسرايبلو

صحابہ رضی القد عنہم کی نسبت لوگوں نے بہت پچھ افراط وتفریط ہے کام لیا ہے۔بعض نے تو ان کی مدح سرائی میں یہاں تک غلوسے کا م لیا ہے کہان کو کہاں سے کہاں پہنچادیا ہے۔

گنا ہوں اور خطاؤں ہے ان کو بالکل معصوم قرار دیا ہے اور بعض اس حد تک ان کے مندآ ئے ہیں کہان کے حق میں دردیدہ اور ذہنی اور بیہودہ گوئی کی کسر باقی نہیں جیموڑی مگراہل السنتہ والمجماعت جیسا کہ دیگر مسائل میں میانہ روی ہے کام لینے کے عادی ہیں یہاں بھی انہوں نے اس زرّیں پالیسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دید اور واقعات بھی اس کے مقتضی ہیں۔کیونکہ قر آن اورا جا دیث نبو یہ مہاجرین اورانصار کی مدح سرائی ہے بھری پزی میں تو اتر سے ثابت ہے کہ آنخضرت میں ہے۔ ہرایک صحابی کوتوصفی کلمات ہے یا دفر مایا ہے آپفرماتے ہیںاصحابی کالنجوم باایهم اقتدیتم اهتدیتم ر(میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت یا ؤگئے ) نیز آ پھانے کا ارشاد ً ے۔ حیر الناس قرنبی ثم الذین بلونهم ۔ (میراقرآن بلحاظ برکات کے اچھاقرآن ہے پھران لوگوں کا جو بعد میں آئیں گے ) جب یہ بات ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حق میں حسن ظن سے کام لینا جاہیئے ۔بعض صحابہ کی طرف جو جو نا گوار با تمیں منسوب کی گئی ہیں ان میں اکثر حصہ تو بعض شر بریائنفس رافضیوں کے تعصب اور ہٹ دھرمی اور تنگ ظر فی کا بتیجہ ہےاوراگر چہان میں سے بعض با تیں صحیح ہیں۔گمران کوسیح اور مناسب طور پرمحمول كرنا چاہيئے اور تاویل ہے كام لینا چاہيئے ۔حضرت معاویہ رضی القد تعالی عنبہ اور حضرت علی کرم اللّٰدُوجِهـ کی جنگ ۔حضرت عا نشدَصد یقتهٔ کا بصرہ کی طرف جانا پیالیی با تیں ہیں جن تے ہرایک مسلمان واقف ہے۔ مرعا نشه صدیقة کی نسبت بدخیال رکھنا جا بیئے کہ آپ صلح

کرانے اور آتش جنگ کو بجھانے کے لئے تشریف لے گئے تھیں۔ اگر چہ آپ اس ارا دہ میں کامیاب نہ ہوسکیس ۔حضرت معا ویہ رضی امتدعنہ کی غلطی بھی اجتہا دی منطق بجھنی ج<sub>وب</sub>ہیئے ۔

اس کے علاوہ جو جو فیط اتبا مات بعض صحابہ پرلگائے گئے ہیں۔ان میں زیادہ حصہ انضیوں اور خارجیوں کی گپوں کا نچوڑ ہے۔ جو بالکل ہے سرو پا ہیں۔ کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ اگرکوئی روایت تمہارے رو ہو چیش کی جائے تو پہلے اس کی صحت اسناد کی طرف توجہ کر ٹی چاہئے تو اگر کسی روایت کا اسناد تمہارے نزدیک صحت کو پہنچ جوئے تو اس کو کسی اجھے محمل پر محموں کر واورا گرائے یا نہ کر سکوتو اتنا کہہ دو کہ اس میں کوئی ضرورتا ویل ہے۔ جو میری سمجھ میں نہیں سکی ۔ گر خیال رکھنا چاہئے کہ کسی صحی لی کی نسبت بدختی کا خیال تمہارے دل میں گزرنے پرئے ۔ کیونکہ دو بہ تیں ایک بیہ کہ کسی مسممان کی نسبت تمہارے دل میں پچھ بدخت ہواور واقع میں وہ ایس نہ ہواور ایک بیہ کہ کسی مسممان کی نسبت تمہارے دل میں پچھ بدخت ہواور واقع میں وہ ایس نہ ہواور ایک بیہ کہ کسی مسممان کی نسبت تمہیں جس جو است میں تا وکہ کم تمہیں ہمس جو است اچھا کہنا نے ہے سختی ہوگے۔

ا گرانسان شیطان یا ابوجہل یا ابونہب وغیرہ پر تیز ابازی اور مندآنے ہے پہلے

ا پے آپ کوروک رکھے تو اس کا بیسکوت اُسے کوئی ضرر نند سے گا۔ بخلاف اس کے اَّ سرَکوئی شخص کسی مسممان کے حق میں بیہورہ گوئی اور در یدہ دئن سے کام لے گا تو اس سے وہ یقیناً نا قابلِ معافی جرم کا مرتکب ہوگا اورا پنے ایمان کوا پنے ہاتھوں سے بر بادکر دے گا۔

کے لحاظ سے القدتوالی کی ہا رگاہ میں انہیں خاص طور پر مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اپنی درجہ کے مقل ، نمازی ، روزہ داراور پر ہیزگار ہوتے ہیں گرکسی باطنی نفاق اور صباحت نے باعث خدا کا مذاب ان پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ غرض اندرونی حالتوں کا خدابی واقف ہے۔ ہاری سمجھوں میں پچھ ہوتا ہے اور ہو پچھ جاتا ہے۔ افضیت کا اگر کوئی امر معیار بن سکتا ہے تو یہ ہوسکتا ہے کہ یہ بات بھی طور پر معلوم ہو پچی ہے کہ کسی کی افضلیت وہی کے بغیر نہیں معلوم ہوسکتی اور وقی کا پید بغیر آنحضرت عواقت ہے سننے کے نہیں چل سکتا اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ ہے بڑھ کرنے کی گئے جغیر آنخضرت علی ہو چکی ہے اور حضرت عمر رضی القدتوں کی عنہ کے بارہ میں افضلیت کی اجماع ہو چکا ہے اور حضرت میں افضلیت کی اجماع ہو چکا ہے اور حضرت کی رضی القدتوں کی عنہ نے دھنرت عمر رضی القدتوں کی عنہ کی افضیت پر اور پچر نے کہ کردی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی القدتوں کی عنہ کی افضیت پر اور پچر نے کہ کردی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی القدتوں کی عنہ کی افضیت پر اور پچر شمیرت میں کردی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی القدتوں کی بناء پر اہل اسنتہ والجہ میہ خافاء کے ایک دو سرے ہو فضل ہو نیکا معیار کہ جس کی بناء پر اہل اسنتہ والجہ میہ خافاء کے ایک دو سرے یہ فضل ہو نیکا معیار کہ جس کی بناء پر اہل اسنتہ والجہ میہ خافاء کے ایک دو سرے یہ فضل ہو نیکا معیار کہ جس کی بناء پر اہل اسنتہ والجہ میہ دیتا ہیں۔ اس ہے خلفاء کے ایک دو سرے یہ فضل ہو نیکا معیار کہ جس کی بناء پر اہل اسنتہ والجہ میں۔

چوتھی فصل

سمس فرقہ کے لوگوں کو کا فرکہنا واجب ہے اس امر میں عمو، تمام نداہب کے پیروؤں نے غیر معمولی مبالغہ آمیزی اور تعصب سے کام لیا ہے۔ بعض فرقوں کے لوگ قریبین تک دور کل گئے ہیں کہ تمام خلاف عقیدہ لوگوں پر کفر کا فتوی لگا دیا ہے اور سب کو ایک ہی ایک ہی اور اگر آب اس مسئلہ کی اصیبت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو یہ بجھ لیمنا چاہیئے کہ یہ فقتی مسئلہ ہے یعنی ی شخص کی نسبت اس کے ہی قول یا فعل پر کفر کا فتوی دنیا ہے ایسا امر ہے جو سائی دایبوں اور قیاس کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا اور جس پر معنی کو گئی دنیا ہے ایسا امر ہے جو سائی دایبوں اور قیاس کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا اور جس پر معنی کا کھیں میں مقتل کو گئی دنیا ہے۔ اس کو کا فر سنے کے یہ معنی تیں کہ یہ شخص بھیٹ دو ز نے بیس رہے میں دیا ہے۔

گا۔اس کے تل سے قصال واجب نہیں ہوتا۔اس کومسلمان عورت سے نکاح کرنا نا جائز ہے۔اس کا مال اور جان معصوم نہیں وغیرہ وغیرہ۔ نیز اس کا قول جھوٹا اور اس کا عقاد جہل مرتب ہونا تو معلوم مرتب ہونا تو معلوم مرتب ہونا تو معلوم ہوسکتا ہے مگر کسی خاص جھوٹ اور جہل مرکب کا باعث کفر ہونا ہے دوسراا مرہ بیا جھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کا مومن یا کا فراور اس تسم کے تمام امور شری امور ہیں جسے شرع مے سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن جنت میں اور کا فر دوز خ جائے گا۔و بسے شرع سے اس کا خلاف بھی ٹابت ہونا ممکن تھا یعنی کا فر جنت میں اور مومن دوز خ میں جائے گا۔

ہاں جھوٹ کا بچے ہونا اورجہل مرکب کاعلم ہونا بے شک شرع سے ٹابت نہیں ہوسکتا تگر اس سے ہمیں یہاں کوئی مطلب نہیں و بکھنا تو یہ ہے کہ بیہ خاص مجھوٹ اور جہل مرکب شرعاً موجب کفر ہے یانہیں ۔ سواس بات کاعلم بغیر شرع کے نہیں ہوسکتا۔

جب یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آگئیں تواب میہ بات زیر نظرر کھنی چاہیئے کہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ شرع کا ہر ایک مسئلہ تر آن۔ حدیث۔ اجماع اور قیاس میں منحصر ہے اور جب کسی کا کا فر ہونا بھی ایک شرعی مسئلہ ہے تو یہ بھی قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے ٹابت ہوگا۔ حقیقت میں کفر کا معیار آنحضرت فاللہ کی کسی بات میں تکذیب ہے۔ جو شخص آپ کی کسی بات میں تکذیب کرے وہ یقینا کا فرہے۔ محر تکذیب کے چندمراتب ہیں اور ہرا کے مرتبہ کے الگ احکام ہیں۔

#### يبلامرتنبه

پہلامرتبہ یہودیوں ۔نصرانیوں۔مجوسیوں اور بُت پرستوں کی تکذیب کا ہے۔ ان کا کا فرہونا قرآن ۔حدیث اوراجماع سے ٹابت ہے اور یہی ایک کفر ہے۔جس کونص سے ٹابت ہونے کا نخر حاصل ہے۔

#### دوسرامرتنبه

۔ دوسرامرتبہ براہمہ(منکرین نبوت)اور دہریہ منکرین صافع کی تکذین کا ہے۔ ہی پہلے مرتبہ کی تکذیب کیساتھ ملحق ہے بلکہ براہمہ یہودیوں سے اور دہر یہ براہمہ سے کفر میں بزھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہودی مطلق نبوت کے تو قائل ہیں اگر منکر ہیں تو صرف آنخضرت الله کی نبوت کے مکر ہیں اور براہمہ سرے سے اصل نبوت سے بی مکر ہیں اور اہمہ سرے سے اصل نبوت سے بی مکر ہیں اور ادھر براہمہ صانع عالم کے وجود کے قائل ہیں اور دہریہ سرے سے خدابی کا انکار کر بیٹھے ہیں۔

تيسرامرتنبه

تیسرامرتبان لوگوں کی تکذیب کا ہے جوخدا اور آنخضرت علی کی نبوت کے تو قائل ہیں۔ نیکن ساتھ ایسی باتوں کا بھی انہیں اعتقاد ہے۔ جونصوص شرعیہ کے خلاف ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آنخضرت علیہ بیٹک نبی برحق تھے اور جو پچھ آپ نے بیان کیا ہے اس سے آپ کی بیغرض تھی کہ مخلوق کی اندرونی حالت کی اصلاح ہوجائے ۔ گر آپ نے چونکہ لوگوں کو ایسا پایا تھا کہ جدائی اسرارکواچھی طرح سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے بعض امور کی آپ نے تھرت نہیں کی ۔ اس میم کے خیال کے لوگ فلا سفہ کہلا تے ہیں اگر چہ بعض مسائل ہیں ان پر کفر کا دھ تہنیں لگ سکتا ۔ محر ذیل کے تین مسئوں میں ان کو یقینا کا فر کہنا پڑتا ہے میں ان پر کفر کا دھ تہنیں لگ سکتا ۔ محر کہ آلا رامسئے کہلا تے ہیں ۔

(۱) جس طریق پرامل السند والجماعیة حشر کے قائل میں۔اس ہے انکار۔

(۲) خداوند تعالیٰ کلیات کو جانباہ ۔جزئیات کونہیں جانبا۔ان کا علم صرف عقول عشرہ ہی کو ہے۔

(۳)عالم قدیم ہے اور خدا کو تھن اس ہے تقدم ذاتی زبانی نہیں ان مسائل میں بیلوگ یقیناً
 کا فر ہیں کیونکہ ان کے بینتیوں مسائل نصوص قطعیتہ سے صریحاً مخالف ہیں۔

چوتھامر تبہ

چوتھا مرتبہ فلاسفہ کے سوامعتز لہ وغیرہ دیگر فرتوں کے لوگوں کا ہے اس قتم کے لوگوں کا ہے اس قتم کے لوگ وٹ کو خواہ کسی مصبحت کی وجہ ہے ہو یا بلامصلحت بالکل جائز نہیں رکھتے اور نہ ہی فلاسفہ کی طرح آنخضرت فلاسفہ کی طرح آنخضرت فلاسفہ کی طرح آنخضرت فلاسفہ کی اور نہ کرتے تھے۔ بلکہ جہاں کوئی آیت یا حدیث اپنے مطلب کے مصلحت کی وجہ سے ظاہر نہ کرتے تھے۔ بلکہ جہاں کوئی آیت یا حدیث اپنے مطلب کے

خلاف دیکھتے ہیں۔ وہاں اس میں تاویل کرتے ہیں اور اس کواپنے مطلب کے مطابق بنانے میں کوئی دقیقدا ٹھانہیں رکھتے ۔

ان لوگول کوحی الوسع کا فرند کہنا چاہیئے۔ کیونکدایسے لوگول کے مال اور جنیں مہاح کردین جوز وبقبلہ ہوکرنی زاداکرتے ہیں اور زبان سے لاالسسسه الاالله محمد دسول الله کہتے ہوں۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ بیاچی طرح سمجھ بین چاہیئے کداگر بزار ہاکا فرول کوکا فرند کہا جائے بلکدان کی نسبت خاموشی اختیار کی جائے تو اس میں کوئی بڑا گنا فہیں۔ بخلاف اس کے ایک مسلمان کوکا فرکبد دیا جائے بیاب گناہ و جوتمام گناہوں سے خطرنا کے آنخصرت علیہ نے فرمایا۔ اُموت ان افسانسل النا س حتی گناہوں سے خطرنا کے آنخصرت علیہ کے فرمایا۔ اُموت ان افسانسل النا س حتی یہاں تک کدوہ کیا۔ اُمرکیا گیا ہے یہاں تک کدوہ کی ہڑھ لیں )

میں ہوسی اس میں کے تمام فرقوں نے افراط وتفریط سے بہت جگہ کام لیا ہے اوراگر ہرا یک مسئلہ کوعلیحد و علیحد و بیان کیا جائے تو علاوہ اس کے کہ اس مخضری کتاب کا تجم بڑھ جائے ۔ طرح طرح کے فیٹوں اور شور شوں کے بریا ہونے کا احتال ہے۔ کیونکہ عموما اس مسم کے لوگ بعصب اور ضد کی بیار کی میں مبتدا ہوتے ہیں۔ خیران کا جو جی جائے کریں۔ ان کو کا فر شہیں کہنا چاہئے کیونکہ کفر کی بنا آنحضرت کا ہے گئی تکذیب پر ہے۔ تاویل کفر کا ہا عث نہیں ہیں گئی ہے۔ اور نہاں کا ہا عث نفر ہونا کہیں سے تابت ہے۔

يانجوال مرتبه

پانچواں مرتبدان نوگوں کی تکذیب کا ہے جوصر یک کو تکذیب نہیں کرتے مگرکسی
ایسے شرق تھم سے مکر ہیں۔ جوآتخضرت اللے تیکھ بلڈ ربعہ تو اثر ٹابت ہے۔ مثلاً کوئی کے نمی ز
واجب نہیں۔ قرآن یا حدیث نبوی اُسے دکھائی جائے تو کہہ دے کہ میرے نزدیک
آتخضرت اللہ سے اس کا ٹابت ہونا مسلم نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ نے پچھاور فرما یا ہو۔ اور
بعد میں اس میں تحریف کی گئی ہو۔ اس طرح ایک شخص کہہ دے کہ جج کے فرض ہونے کا تو
میں قائل ہوں مگر مجھے بیمسلم نہیں کہ ملہ (معظمہ) اور کعبہ کہاں ہے اور جس مکہ کی طرف
منہ کرکے نماز اداکی جاتی ہے اور جس میں مسلمان سالا ندفریضہ جج اداکر نے کو جاتے ہیں
آیا وہ وہی ملہ ہے جس کا ذکر قرآن اور حادیث میں آیا ہے اور جس میں آخضرت میں اُنے ہے اور جس میں آخضرت میں میں میں اُنے ہے ہوں کی اُنے کے جاکو کو اُنے کے میں آیا ہے اور جس میں آخضرت میں آیا ہے اور جس میں آنے ہے ایک کھنے سے میں آیا ہے اور جس میں آنے ہے ایک کھنے سے میں آنے ہے کھنے کے کو کا کہنا جا ہیئے ۔ کیونکہ ان سے ایسے میں اُنے کے جاکر فریضہ جج اداکیا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی کا فرکہنا جا ہیئے ۔ کیونکہ ان سے ایسے میں اُنے کے جاکر فریضہ جج اداکیا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی کا فرکہنا جا ہیئے ۔ کیونکہ ان سے ایسے میں ایسے کی کوئکہ ان سے ایسے میں ایسے کی کوئکہ ان سے ایسے میں ایسے کی کوئکہ ان سے ایسے میں اُنے کی خوال سے ایسے میں اُنے کوئکہ ان سے ایسے میں ایسے کی کوئکہ ان سے ایسے میں ایسے کی کوئکہ ان سے ایسے میں اُنے کیونکہ ان سے ایسے میں ایسے کی کوئکہ ان سے ایسے میں ایسے میں کوئکہ ان سے ایسے میں ایسے کی کوئکہ ان سے ایسے میں ایسے کوئکہ ان سے ایسے میں کوئکہ ان سے ایسے میں کوئکہ ان سے ایسے میں ان کوئل کی کوئکہ ان سے ایسے میں کوئکہ ان سے ایسے میں کوئل کوئل کی کوئکہ ان سے کوئکہ ان کی کوئکہ ان سے کہ کوئکہ ان سے کر اُن اور جادی کیں کوئکہ ان سے کوئکہ ا

امو، کی تکذیب واقع ہوئی ہیں جوتواتر ہے تابت ہیں اور جوامورتواتر ہے تابت ہوں ان کے تیجھے میں عام اور خاص لوگ برابرہوتے ہیں۔ معتزلہ بھی اگر چبعض امور کے مشکر ہیں گران کے انکار اور ان کے انکار میں بعد المشر قین ہے۔ کیونکہ جن باتوں پران کے انکار کی بناء ہے۔ ان کا سمجھتا ہرکہ دمہ کا کام نہیں۔ ان کی با تمیں نہایت ہجمعہ وا ور متین ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کسی مخض کو مسلمان ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہو۔ اور ابھی تک اس کوتواتر ہے یہ امور نہ پہنچے ہوں اور وہ ان ہے انکار کر ہے تو جب تک تواتر کے ذریعہ اس کوتواتر ہے یہ لیں اس کو کا فرند کہا جائے گا۔ ہاں پھر بھی اگر وہ اپنا اگر کوئی قوش آنحضرت میں ہے گئے۔ ہاں پھر بھی اگر وہ اپنا انکار براڑار ہے تو یقینا کا فر ہوگا۔ اور اگر کوئی قسم ہنت عمر کے ساتھ اگر کوئی قسم آنکو خسرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ظلافت ہے انکار کر ہے تو اُسے کا فرکہنا نا جائز آب کے نکاح یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ظلافت سے انکار کر ہو اور وہ دار ہوا اور جس پر اسلام کا وار وہ دار ہوا اور جس پر ایکان لا نا ضرور کی ہو۔ بخلاف جج اور نماز کے کیونکہ بیا سلام کے دکنوں میں سے اعلی ورجہ کے رکن ہیں۔ اجماع کے انکار سے بھی کفرلاز م نہیں آتا۔ کیونکہ اجماع کی قطعی جت ہونے میں ہت ہے شیمے ہیں۔

جھٹا مرتنہ

ان لوگوں کی تکذیب کا ہے جواصول دین میں سے کی بینی اور تواتر سے ثابت شدہ امر کی تکذیب نہیں کرتے ہیں۔ شدہ امر کی تکذیب نہیں کرتے مراجماع باس سے ثابت شدہ امور کی تکذیب کرتے ہیں۔ مثلاً نظام اوراس کے بیروا جماع کے جت قطعی ہونے سے انکار کرتے ہیں کہ اجماع کرنے والوں سے خطامکن ہے۔ کیونکہ اس کے محال ہونے پرنہ کوئی عقل دلیل ہے اور نہ الیی شرعی دلیل ہے جس میں تواتر کی شرطیں پائی جا کیں اوراس میں تاویل کی تنجائش نہ ہو۔ نظام کے دلیل ہے جس قدر آبات یا احادیث پیش کی جاتی ہے وہ ان کی تاویل کر دیتا ہے اور تم نے اپنے آس دعویٰ میں تا بعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو وہ نیسی ہوتا ہے اور اس کا خلاف کرنا اجا تر ہے۔ کہ جس مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو وہ نیسی ہوتا ہے اور اس کا خلاف کرنا نا جائز ہے۔

اگر چہ اس قتم کی تکذیب ہا عث کفرنہیں ہے۔لیکن اگر اس قیم کی تا ویلوں کا دروازہ بھی کھول دیا جائے تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے تا گوارا مور کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔مثلاً کوئی فخض کہہ سکتا ہے کہ آنخضرت بھی لیے کے بعد کسی رسول کا مبعوث ہوتا جائز ہے۔ کیونکہ عدم جواز میں جوآنخضرت کی حدیث آلا نبسی بغیدی اور خدا تعالی حاضا تنم السنبین اور آلسنبین کا لفظ عام ہے تو اس کا جواب سے ہے کہ عاصف میں ممکن ہے اس فتم کی تا ویلوں کو الفاظ کے لحاظ ہے باطل کہنا تا جائز ہے کیونکہ الفاظ ان برصاف ولا اس کررہے ہیں۔علاوہ ازیں قرآن کی آیتوں (جن میں بظا ہر خداکی ای صفتیں نہ کورہ ہوئی ہیں جو امکنات کی .....مفتوں کی بیں ) میں ہم ایسی دراز قیاس تا ویلوں سے کام لیے ہیں جو ان تا ویلوں سے ک

زیادہ بعید ہیں۔ ہاں اِس مخفس کی تر دیدیوں ہوسکتی ہے کہ ہمیں اجماع اور مختلف قرائن سے معلوم ہوا ہے ۔ لا نبی بعدی سے بیرٹا بت ہوتا ہے کہ آنخضرت مطاق کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اور خاتم النہین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں۔ غرض ہمیں بقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ اِن لفظوں میں کسی قسیم کی تاویل او تحصیص کی مخبا کشن نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بی خض بھی صرف اجماع کا منکر ہے۔

ہم نے آنخضرت اللہ کی تکذیب کے چھم ہے بیان کردیے ہیں جو بمزلہ
اصول کے ہیں۔ ہرایک مرتبہ مختلف پر حادی ہے اگر کہا جائے کہ بنوں کے آگے بحدہ کر تا کفر ہے ۔ اور بیا اینافعل ہے جو تکذیب کے ان چھم تبوں میں سے کس مرتبہ کے ینچ مندرج نہیں ہوسکیا۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ بنوں کے آگے بعدہ کرنے والے کے دل میں بنوں کی تعظیم ہوتی ہے اور یہ آنخضرت اللہ اور قرآن کی تکذیب ہے۔ ہاں بنوں کی تعظیم کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے اور ہم اشارے سے ۔ اور بھی اظہار سے بان بنوں کی تعظیم کیا جاتا جواس قطعی طور پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ بعدہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے پیت لعظیم کیا جاتا جواس قطعی طور پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ بعدہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے پیت پیتا ہے کہ بنوں کے آگے بعدہ کرنے والا بنوں ہی کو بعدہ کرتا ہے۔ نہ یہ بات کہ بدہ و تو خدا کو کرتا ہے اور بُن اس کے آگے دیوار کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی نیت ان کو بحدہ کرنے کہ نیس ہوتی ۔ اس کی مثال بعینہ ایس ہے جیسے کا فرنما زبا جماعت ادا کرے اور ہمیں پختہ طور پر معلوم ہو کہ بیکا فرنے۔

موجبات کفرے ای قدر بیان پرہم اکتفاکرتے ہیں اوران کے متعلق ہم نے جو کھے لکھا ہے اس کی وجہ علم کلام سے ان کوکوئی تعلق نہیں ہے۔ ان پرکوئی روشی نہیں ڈالی اور بعض نے اس لیے ان پرکوئی توجہ نہیں کی کہ ان کا معرفت سے تعلق ہے کیونکہ اگر موجبات کو فراس جہت سے دیکھا جائے کہ بیسراسراور جہالت پرجنی ہیں تو بے شک علم کلام کے ان جہت سے دیکھا جائے کہ بیسراسراور جہالت پرجنی ہیں تو بے شک علم کلام کے ان جائے ہیں اگر ان کواس پہلوسے دیکھا جائے کہ ان کے مرتکب ہونے پر کفر لا میں تا ہے تو فقہ سے شار ہوں گے۔



خیر المحقال ن ن مر جمدالمنقر من الضلال المنقر من الضلال المنقر من المنظيه المنقر المراجمة المدلاء المنظية المنظية المنظية المنظمة الم

٠١٨٩٠



# بسم اللدالرجمن الرحيم و بياجيه

امام کجۃ الاسلام ابو حامد محمد بن مخمد غزالی رحمۃ القد علیہ اکابر علاء دین ہے ہوئے جیست کے جمری میں بہت مقام طوس پیدا ہوئے۔ اور ٥٠٥ ہے۔ یہ پہلے خص جی جضوں نے رحلت کی۔ وہ اپنے زمانہ کے فضل مجتبدا ور حاوی عوم معقول ومنقول تھے۔ یہ پہلے خص جی جضوں نے تطبیق بین المعقول والمنقول کا طریق ایجاد کیا اور اُسکو کمال پر پہنچایا۔ کتاب المنقذ من القبلال امام صاحب کی تصانیف ہے ہے جو اُنھوں نے آخر عمر میں بہتا ابوری اپنا انتقال ہے کچھ عرصہ پہیتے تحریر فرمائی۔ اگر چہ بینہایوری اپنا انتقال ہے کچھ عرصہ پہیتے تحریر فرمائی نام فرمائی ۔ اگر چہ بینہایت ضروری مطالب اور مضامین فرمائی۔ اگر چہ بینہایت مختصری کتاب ہے۔ مگر اس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضامین ایم بیان کے گئے ہیں۔ ایک خاص بات جو امام صاحب نے اپنے خیا اے کی مسلسل تاریخ بین کی ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلی ساور انقلاب وقافو قنا واقع ہوئے ہیں ان کا عبرت انگیز بین میں ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کتاب آئینہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ القد ملیہ کے وار دات قبلی کا جس سے اُن ہوگوں کو جو تصیل عوم فلفہ کے شاکق ہیں نہ بیت عمدہ نصحت مصل ہو عکت ہے۔ حسے اُن ہوگوں کو جو تصیل عوم فلفہ کے شاکت ہیں نہ بیت عمدہ نصحت مصل ہو عکت ہے۔ حسے اُن ہوگوں کو جو تصیل عوم فلفہ کے شاکت ہیں نہ بیت عمدہ نصحت مصل ہو عکت ہے۔ کو شرید کی ان جو ان دوست تر دار ند

جوانان سعادتمند پند بی<sub>ر</sub> دا نا را

منیں نے مناسب سمجھا کہاں کتاب کا اُردوز بان میں ہامحاورہ سلیس ترجمہ کروں تا کہ ضاص وعام اُس سے فائدہ اٹھا تکیں۔الحمد مقد کہ رہے کا ماواخر رہیج الاقرل ۴۰۰۰ ابجری میں ختم ہوا۔

اہ م صاحب نے اپنے زمانہ کے علاء اور ان کے طریق جدل اور لوگوں کے فتو راعتق دو غیرہ کی نبست بعض ایسے امور تحریر فرمائے میں جو اس زمانہ کے حالات سے مشابہ ہیں یا باندک تغیران پر منطبق ہو سکتے ہیں میں نے ایسے مقامات پر حواثی لکھے ہیں جن میں براہ ہے کہ یہ امور اس زمانہ کے حالات برکس طرح منطبق ہوتے ہیں۔

امام صاحب کے طالات سے جواس تناب میں درج بیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کو ابتدا ہم فسفہ سے بخت مصرت بینچی تھی اور ان کی حالت نہایت خطر ناک ہو گئی تھی مگر ابقد تعالی نے اپنے فضل سے ان کی مشکلات آسان کردیں اور ان کو ایک مدایت بخشی کہ وہ باعث مدایت خلقت

ان کی تصانیف کا خوشہ چین ہوں اوران کواپنا مقتداء و پیشوا جانتا ہوں۔ بعض مورمیں جومیں نے اور م صدحب سے اختل ف رائے کیا ہے وہ اس قسم کا ہے کدا گراہ م صدحب اس وقت زندہ ہوتے اوران امور پر مصندے دل ہے غور کرتے قوہ یقیناً اپنی رائے کو ہدئے۔ اس مخضری تحریر میں امام صاحب کے صاحت زندگی بیان کرنا بے موقعہ ہے۔ اً سرحیات مستعار باقی ہے توانث واللہ ہم میرت الغزالی باله ستیعاب علیحد وہاتھیں گے۔فقط العبرالبرس

مترجم چيف ورٿ ۽ جا ٻ ۽ ،ور

# بِسُمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

سب تعریف التدکوزیبا ہے۔جس کی ستائش برایک تجریر دِتقریر کا آغاز ہے اور دور دہو حضرت محم<sup>مُ صطف</sup>یٰ ﷺ پر جو صاحب نبؤت ورسالت کے ہیں اوراُن کی ''ل واصی ب پر جنھوں نے خلقت کو ہدایت کر کے گمراہی سے نکالا۔

## امام صاحب کے ایک دوست کا سوال دربارہ تحقیق مذہب

اے برادرد پی تونے مجھ ہے سوال کیا ہے کہ میں تجھ پرعوم کے اسرارو غیات اور فداہب کی کھٹن راہیں اور صعوبات فل ہر کروں۔اور تجھ کوا پی سرگدشت سناؤں۔ کہ میں نے مختف فرقوں ہے جن کے راہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقش تھے تق بات کو کس طرح پنن کر اختیار کیا اور تقلید کے گڑھے ہے نکل کر کس اُوج بصیرت پر پہنچنے کی جُراُت کیا وراول علم کلام ہے کیا کیا استفادہ کیا، اور ٹانیا اہل علیم کے طریقوں پر جن کے نزد یک ۔اوراک حق صرف تقلیدا مام پرموقوف ہے کہ کو ہوا اور ٹالٹا علم فسفہ کی کیا کی بُرائیاں ظاہر کیس اور سب سے آخر کس طرح طریقہ تصوف مجھ کو پہندیدہ ترین نظر آیا،اوراقوال خلقت کی ہے انتہا تفتیش میں مجھ کو کیا حق الام معلوم ہوا،اوروہ کو نسبام تھا جو دوراس امر کے کہ بغداد ہیں کثر ت سے طلبہ تھے مجھے اش عت تعلیم سے مانع آیا،اور جس کی وجہ سے بعد عرص دراز میں نیشا پورواپس طلبہ تھے مجھے اش عت تعلیم سے مانع آیا،اور جس کی وجہ سے بعد عرص دراز میں نیشا پورواپس جانے پر مجبور ہوا۔سومیں اس امر کو معلوم کر کے کہ تیری رغبت صوف ہے تیر سے سوال کا جواب جانے پر مجبور ہوا۔سومیں اس امر کو معلوم کر کے کہ تیری رغبت صوف ہو نیق کی التج کر کے دیتا ہوں اور التدسے مدد ما نگ کراوراس پر مجروسہ کر کے اورائس سے طلب تو فیق کی التج کر کے می تی خون کرتا ہوں۔

جواب جان جان جائے۔خدات کی تم کوبدایت بخشے اور اتباع تن کے لئے قب سلیم عطافر مائے۔
کہ اختلاف خلقت ورباب دین وملٹ اور پھر اختلاف اُمنت ورباب ندا ہب جس سے بے
شار فرقے اور متناقض طریقے بیدا ہوگئے ہیں ایک دریائے میتل ہے۔ جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں ایک دریائے میتل ہے۔ جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں ۔اور برفرقہ کا یہی زعم ہے کہ ہم
جی ناجی ہیں شک کے جو رہ ب ما کہ یہ م فر حُون ۔ای تفرقہ کی نسبت مخرص دق حضرت

سیدالرسین ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی کھی کے قریب ہے کہ میری اُمت کے تبتر (۳۷) فرقے ہوج کیں گے۔ جن میں سے صرف ایک فرقہ نا جی ہوگا۔ پس یہ وعدہ اب پُورا ہوتا نظر آتا ہے۔ ابتدائے شباب سے آیا م بوغت سے جبہ میری محرابھی ہیں (۲۰) سال کی بھی نہیں ہوئی کھی۔ اس وقت تک کہ اب میراس پچاس سال سے متجاوز ہوا میری بمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ ہیں اس دریائے محمیق کے منجد ھار میں ہے دھڑک گفت تا اور اُس کے گہرے گہرے اور خطرناک مقامات میں ڈرپوک اور بردلوں کی ما تنز نہیں بلکہ بڑے ول چلے لوگوں کی طرح خطرناک مقامات میں ہرتار کی میں جاد صنتا تھا اور ہر مشکل پر ہاتھ ڈالت تھا ہر بھور میں بدھڑک کو ویڑتا تھا۔ اور ہر فرقہ کے عقیدہ کی جتی میں رہتا اور ہر فرقہ کے مذہب کے اسرار دیا فت کیا کو ویڑتا تھا۔ اور ہر فرقہ کے مقیدہ کی جتی میں رہتا اور ہرفرقہ کے مذہب کے اسرار دیا فت کیا جو ڈاک آئی باطن میں نے ایسانہیں کرتا تھا۔ کہت بطل اور سنت اور بدعت میں تمیز کر سکوں ۔ کوئی اہل باطن میں نے ایسانہیں رہا کہ اُس کے علم کی صرف معلوم کرنے کا میں نے ارادہ نہ کیا ہود کوئی اہل کار م ایسانہیں جس کی تقریراور کی ماہیت سے واقف ہونے کا میں نے قصد نہ کیا ہوا ورکوئی اہل کار م ایسانہیں جس کی تقریراور کی ماہیت سے واقف ہونے کی میں نے جدو جہدنہ کی ہو۔ میں ہرایک صوفی کے اسرار تصوف کی مال کیا ہوگا اور ہرایک زندین معطل آئی نبست میں یہ جبچو کیا کرتا تھا کہ اُس کی عبادت میں یہ جبچو کیا کرتا تھا کہ اُس کی عباد سے بیں کیا مال کیا ہوگا اور ہرایک زندین معطل آئی نبست میں یہ جبچو کیا کرتا تھا کہ اُس کی عباد سیا

ا المدتعالی کی صفات وجود کی وصفات تنزیبی میں مبالغہ کرنے سے دومتضاہ ند جب یا درباب صفات پیدا جوئے جیں۔ایک ند جب والول کا تو بیاع تقادے کہ المتدتعالی بذات خود جرم کان میں موجود ہا اور ہستی مخلوقات میں بستی خالق ہے۔ اس ند جب کو ند جب حلول واتخاد کہتے ہیں ہما وست کا فد جب اور تم مویگر ندا جب جن کی روے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ القدتع لی نے کسی صورت خاص فد جب میں ظہور کیا جستی فد جب حلول اتحاد کی مختلف شاخیس ہیں۔ دوسرا فد جب جواللہ تع لی کے تنزیجہ و تقدی میں مبالغ کرنے سے بیدا ہوا ہے یہ ہے کہ خدا تع الی جر من میں داخل ہے ، ندائس سے خارج ، ندنوق عالم ہے، ندائس کا خرب ہے نہ اندرون عالم ، ندائس کے پاس سے کوئی شئے جا سمتی ہے ، ندائس کا خرب ہمکن ہے ندائس کا خرب ہمکن ہے نہ اس کا دیوار اس فد جب کوئی شئے آ سکتی ہے ، ندائس کا خرب ہمکن ہے نہ اس کا دیوار اس فد جب کی تابل تعطیل یا فرقہ معطلہ کہتے ہیں۔

مذہب حق میہ ہے کہ ندتو، ثبات صفات میں اس قدرغلو کرنا جا ہے کہ بُت پری تک نوبت پہنچ جائے اور نہ تنزیبہ و تقدیس میں اس قدر تدقیقات فسفہ نکالنی جا ہمیش کہ امتدتعالی کوعدم محض ہی تصور کیا جائے۔ ندہب سلف صالحین وآئم۔ اسلام یہی تھا بعنی اثبات بواتشبیہ و تنزیہ بلاتعطیں۔مترجم۔ جن ہے اُس کوزندیق اور معطل بننے کی جرائت ہوئی ہے۔ حقائق امور کے ادراک کامیں ہمیشہ سے بیاسا تھا ابتدائے عمرے بیشوق میرے دل میں کھیا ہوا تھا اور خدا تعالیٰ نے میری فطرت اورسرشت میں ہی ہیہ بات رکھ دی تھی جس برمیرانسی تشم کابس اورا ختیا پر نہ تھا بیہاں تک لڑ کپن کے زمانہ کے قریب ہی رابط تقلید مجھ سے پھٹوٹ گیا۔اورعقا کدموروتی ٹوٹ گئے۔

# كُلُّ مَوُ لُوْدٍ يُولَدُعَلَى الْفِطْرَةِ :

میں نے ویکھا کہ نصاریٰ کے بچوں کی نشو وٹما دین نصرانی پر بی ہوتی ہے اور یہود کے بچوں کی نشو وئما یہودیت برہوتی ہے۔اورمسلمانوں کے بچوں کی نشو ونمااسلام پرہوتی ہے۔ میں نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی جورسول خدا اے بدیں مضمون مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھرا سکے والدین اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا لیتے ہیں ۔ پس میرے دل میں میتحریک پیدا ہو ئی کہ حقیقت فطرت لے اصلی اور حقیقت اُن عقاید کی جو

لے بیسوال جوامام صاحب کے دل میں پیدا ہوا تھا نہایت ولچسپ سوال تھا اور زمانہ حال میں بھی فلاسفہ متالمبین ود ہربیہ ہردونے اس کے جواب دینے برطبع آنر مایال کی ہیں۔امام صاحب اس سوال برغور کرتے کرتے ا کیا در دقیق بحث میں جایز ہے۔ یعنی و ونفس علم وادرا کات حواس اوراس امر پر کہ وہ کس جد تک قابل وثو ق ہیں نظر كرنے ملكے \_افسوس بے كمان كے سلسله خيالات كا انجام سفسطه ير ہوا \_اور دہ عالم ، ، ى كے وجود فى الخارج **میں شک رکھنے لگے۔امام صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اومام سفسطہ ہے اُن کا جلد چھٹکارا ہو گیا۔گراس رسالہ میں** مجر بنہیں بتایا کہ اُن کے زو یک حقیقت فطرت اصلی کیا ہے جس پر انسان مولود ہوتا ہے اور جو بعد میں بوجہ عارض ہونے عقاید تقلیدی وخیالات تلقینی کے دب جاتی ہے۔خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دین قیم کو بلفظ فطرت تعبيركياب جهال فرمايا ب فِسطُرُةَ اللَّهِ الَّذِي فَصَرَ الدَّاسِ عَنَيْهَا -اس امر كَفَراردي مِن كه فطرت الله التي آیت می اور صدیت فدکوره بالا می کیامراد ب بهارے علاء میں اختلاف ب بعض علاء کا قول ب كه فطرت سے مرادوہ استعداد ہے جوخداتعالیٰ نے ہرانسان میں امرحق کے قبول کرنے اور اُس کے ادراک کر سکنے کی ود بعت رکھی ہے ۔ بعض دیجرعلاء کا بیتول ہے کہ فطرت ہے مراد دین اسدم ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی حالت فطری پر حچموڑ دیا جائے تو وہ حالت اُس کو دین اسلام تک پہنچا سکتی ہے۔ایک دیگر گروہ علی ءاسلام اس طرف گیا ہے کہ فطرت سے مرادوہ عہد ہے جو بروز بیٹاق خداوند تعالی نے ذریت آدم سے لیا تھا امام غزالی صاحب احیاء العلوم میں بکھتے ہیں کہ فطرت ہے مرادتو حید دمعرفت البی ہے کیونکہ ہا عتبار جبعت صلاحیت ادراک تو حید ہرا یک قلب میں موجود ب شاہ ولی اللہ صاحب ججة التدالبالغدمیں لکھتے میں کہ فطرت اللہ سے (بقیدحاشیدا محلے صفحہ یر)

تقلیدوالدین یا اُستاد عارض ہوتے ہیں معلوم کروں اوران تقلیدات میں تمیز کروں جن کی ابتداء (بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ )اصول ہر واثم بطور کلیات مراد ہیں نہ کہ ان کے فروع وحدود اور یہی وہ دین ہے جو اختلاف از منہ سے بدل نہیں سکتا۔

عبداللدون مبارک نے حدیث مذکورہ ہا ہے میم منی کئے ہیں کہ برایک بچے پی جندقت جبلی پر ہیدا ہوتا ہے خواہ وہ سعادت ہو یوشقات غرض سب کا انبی م کارا پی خلقت فطری پر ہوتا ہے۔اور دنیا ہیں 'س کی خلقت کے مناسب عمال اس سے صادر ہوتے ہیں۔علامت شقاوت رہے ہے کہ اُس کی ولادت یہودیوں کے گھر ہو۔

اً گران مختلف، توال کو بہ نظر عمق و یکھ جاوے قو اُن میں آس نی سے نظیق کی جا سکتی ہے اور نہ صرف تطبیق ہی ہوسکتی ہے بلکہ اعتراضات بھی مند فع ہوج ہے ہیں جو مخرار سدم سیدا حمد خان صاحب کے س قول پر کئے کئے ہیں کہ الاسلام ہوا عصرہ وا عصرہ ہو الاسلام ہے بم کوصرف دوامور برغور کرنا ہے۔

(۱) آیا یے قول کہ الاسلام هو معظرہ والعصرة هو لاسلام قول جدید ہے یا ماہ قدیم میں سے بھی کوئی اس کا قائل ہو ہے؟ (۲) سیاماء کے یا جمی ختار فات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی طرح رفع ہو سکتے ہیں؟

پہلاامرنہایت صاف ہے۔ جن معوی رئے ہے کہ یہ ندکورہ بالا میں فطرت ہے مرددین اسلام ہے جیسا کہ قاضی بیضادی وغیرہ کی رائے ہے تو وہ ظاہر سیدصاحب کے ہمراہ اس امر میں متفق الزرے ہیں کہ مصطرہ ہو، لاسلام بی اگر بعض دیگر علاء کی رائے سے خلاف بھی ہوتہ بھی بہر صل بیسلیم کرنا ہوگا کہ تول مذکورہ بالد کا بہلا جزوکوئی قول جدید نہیں ہے۔ رہادہ سراجزوینی الاسلام ہوا اعصرہ اُس کی نسبت صرف س قدر مکھنا کائی ہوگا کہ اگر سلام اور فطرت میں جنہین سے تعادق کلی ہوتو س جمد اور پہنے جمد میں پچھ فرق نہیں مکھنا کائی ہوگا کہ اگر سلام اور فطرت میں جنہین سے تعادق کلی ہوتو س جمد اور پہنے جمد میں پچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر منہوم فطرت بہ سبت منہوم سلام عام ہے جیسا کہ سیدصاحب پر عتراض کرنے وابول کا خیر ہے قدمورداعتراض زیادہ تر بہلا جمد ہے جن العصرہ ہو الاسلام۔ جب ہمارے میں بحقین نے س قول کے ہو مورداعتراض زیادہ تر بہلا جمد ہے جنی العصرہ ہو الدعظرے قبطرین اولی درست ہے۔ وحمدا فال محق ورعابد اعتقادی۔

بغرض سامرے کدان مختف قوال میں تطیق دی جائے منشا اختداف پرغور کرنا ضروری ہے۔ پچھشک نہیں کہ بیا اختراض سے بچنے کے وسطے کیا گیا ہے۔ جوفطرۃ سے دین اس مر ولینے کی صورت میں وردہ وتا ہے۔ معترض کہر سکت ہے کہ سران ان کے بچے کواپنی جبلت پرچھوڑ دیا جائے اور 'سے کسی خاص مذہب کی تعقین ندکی جائے قوائس کا کوئی غدہب نہ ہوگا وروہ ہر سر مسائل صوم وصلوۃ حسب وین اسلام اپنے ذہن سے خترائ ندکر سے گا۔ پس بیا کہنا کہ صحیح ہے کہ انسان وین اسدم پر پید ہوتا ہے اور والدین کی تعقین سے وہ وہ گر میں مذہب مثلاً یہودی یا نصرانی اختیار کر لیتا ہے۔

امورتعقینات ہے ہوتی ہےاور جن کی وجہ سے تمیزحق وباطل میں اختلا فات ہوتے ہیں۔ پھر

(بقید حاشیہ گذشته صفحه )اس اعتراض کے خوف سے اور بدیقین کرے کہ فی الو، قع بحیة وین اسلام پر بیدا نہیں ہوتا ہورے علاء نے طرح طرح کے مسلک ختیار کیے ہیں یکسی نے کہا کہ فطرت سے مرادعہد میثاق ہے کسی نہ کہا کے فطرت سے قبور حق کی عام ستعداد مراد ہے۔ کسی نے تو حید کہا۔ پچھ شک نہیں کہ ہمارے ملماء نے اختده ف کرتے وقت مدلول لفظ اسلام پر کافی غورنہیں گی۔ ہم مسلم نوں کے عقیدہ کے مُو فق دین اسلام وہ دین ہے جوہر م انبیاء علیہم السلام کادین تھا۔ یعنی اسدم وہ دین ہے جو ابراہتیم واسحاق و یعقوب وموتی عیسی اور خاتم النبيين حضرت مُحمّد مُصَطفى عِيرُ كادين تفاله ظاہر ہے كه مران انبياء يبهم السّلام كى شريعتوں ير باتفصيس نظركى جائے تو پہلی شریعتوں اورشرع مُحمّدی میں بہت تفاوت معموم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی ،ختلا فات ملیس گے۔ باوجود اس کے جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کو دین اسلام قرار دیتے ہیں تو بالکل طاہر ہے کہ اسلام ہے مراد اُس قدرمشترک ہے ہے جوجمیج انبیاء علیہم اسلام کے ادیان میں پایا جاتا ہے اوروہ یہ ہے کہ انسان خدائے واحد مطلق لاشر یک لهٔ کی بستی کا قرار باللهان اورتصدیق لقلب کرے اور اُسی کواپنا معبود حقیقی سمجھے۔ یہی سلام ہے جس کی ابرامنيم والمعتبل نے حق تعالی ہے انتجا کی تھی کہ رتبا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِیْسَا اُمَّةً مُسُلِمةً لَکَ اى دين كى طرف الثاره كيا كيا بهاس ارشاد خداوندى بين إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمْ قَالَ السَّلَمُتُ لَوْتَ الْعَلْمِيسُ مِه ای دین کے اختیار کرنے کی حضرت ابراہمیم اور یعقوب نے اینے بیٹول کو وصیت فرا کی تقی کے قال الله تعالی وَوَصِّي بِهِمَ ابْرَاهِيُمُ بَنِيِّهِ وَيَعْقُوبَ يِا بُنِي أَنَّ اللهَ اصْطَفَرْ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ الَّا وَالْتُمُ مُسُلِّمُونَ أُمُ كُنتُمُ شُهداء إذْحضَريَعُقُوب المَوُثُ ادْقال لِيلِهِ مَا تَعُبُدُونَ مَنُ بَعُدى فَا لُوالعُندُ الهَك و إله انسا يُك إِبُراهِيْم وإسْمَعِيْل وإسُحاق إلها وَاحِدَاوً مِحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \_ بُرَالله احدير به جَيَّ صفاتنا يمان لا ناصل اصول اسلام ہے اور اس واسطے سب انبیاء کا دین اسلام سمجھ جاتا ہے ورندان کی شریعتیں ، زبس مختف تھیں \_مُكرباه جوداس اختد ف كے خداوند تعالى فرماتا ہے۔ الله تنفُولُون أنّ إبُراهِيْم و إسْمعيُل و اسْحاق وَيَعْفُوب والانسباط كانواهونا اويصرى بهرب بشك أس صديث تريف بس جهال فرمايا كه بربج فطرت برمودود بوتا ے اوراس تیت میں جہاں وین کوفطرت تے جبیر کیا ہے فطرت سے مرادخو ہ عہد میں تی ہو۔خواہ اقر ارر بو بیت خواہ توحید بیسبای اصل صول اسلام کاظهار کے مختلف طریق بیں در چھٹک نہیں کہ خدادند کریم کی بستی کا قائل ہونا اوراس کو واحد مطلق یفین کرنا ان ان کے لئے ، بیک طبعی و نظری عمل ہے جن و گوں کو آیت وحدیث ند کور د ہو ، پر شبہ ہوا ہے اُنھوں نے اسلام سے مراد ہیں مجمدی مجھی ہے حالانکہ مفہوم سدم اس سے اعم ہے۔ باعتبار وضع مفظ حسب استعمل قرآن مجيد برمخمدي مسلمان ہے۔ الا برمسلمان محمدين بيس بوسكتر (بقيده شيا گليمنۍ پر)

میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب سب ے اق مجھامور کاعلم مطلوب ہے تو ضروری ہے کہ حقیقت علم معلوم کی جائے۔ پس مجھ کومعلوم ہوا کہ۔

#### علم يقيني كي تعريف

علم بقینی وہ علم ہے جس کے ذریعہ ہے معلومات کا ایساانکشاف ہوجائے کہ اُس کے ساتھ سے متعم کا شبہ باتی ندرہے۔ اور غلطی اور وہم کا امکان بھی اُس کے پاس نہ بھٹنے پائے۔ اور ان امور کے احتمال کی دل میں گنج نش ہی نہ رہے۔ بلکہ غلطی سے محفوظ رہنے کے ساتھ اس تھم کا یقین ہو کہ اُرکوئی محف اُس کے ابطال کے سے مثل مید ووئ کرے کہ میں پھر کوسونا کر دیتا ہو سے الاقلی کوس نب بناویت ہوں تو اس امر ہے بھی کوئی شک یا نکار پیدا نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب میں نے یہ بات جان کی دوس (۱۰) زیادہ ہوتے ہیں تین (۳) ہے تو اب اگر کوئی آ کر مجھ سے کہ نہیں بلکہ تین زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی ویل یہ ہے کہ میں اس لاھی کوس نب بنا ویتا ہوں ہو اللہ تا ہے کہ میں اس لاھی کوس نب بنا ویتا ہوں ہوں ہوں کہ میں اس مشاہدہ سے مول چنہ نجہ اس طرح بیکا م کیا۔ البتہ مجھ کو اس امرے صرف تجب لاحق ہوگا ۔ کہ اُس مشاہدہ سے میں اس طور سے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس موا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس معام پر بچھاعتی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے معلی کی تفاظت نہ ہووہ علی قینی نہیں ہوں اُس علم پر بچھاعتی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے معلی کی تفاظت نہ ہووہ علی قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے معلی کی تفاظت نہ ہووہ علی قین نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے معلی کی تفاظت نہ ہووہ علی قینی نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے معلی کی تفاظت نہ ہووہ علی قین نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے علم کی کھا ظلت نہ ہووہ علی قین نہیں ہوسکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے علم کی کھا ظلت نہ ہووہ علی قائم نے بیات

بقیده شیدگذشته صفی ) حضرت ابر بیم کی اُمّت مسلمان تھی گرابرا بہی مسلمان نه که مخمدی مسلمان - بلی بندا اقتیاس موی کی مسلمان نه که مخمدی مسلمان - بلی بندا اقتیاس موی کی مت موسوی مسلمان تھی ۔ اور بهم خاتم النبین کی اُمّت محمدی مسلمان کہا ہے بیں ۔ چونکد سرتائ نبیا ، حبیب خد، محمد مصطفے کے نے تعلیم اصول ، سلام کا روجہ اتم واکمل فرمانی اس ہے می سیمل النفسیب یا می سیمل ارفتان میں جود بن محمدی کے پیرو ہیں۔ ا

پندور سعدگ که راهٔ صفا توال رفت جز ورب مصطفے

گر جہاں فیدیت نسان کو قطری دین کی طرف رشا دفر ہا ہے۔ وہاں یقینا اسلام سیمعنی اعم ہے نہمعنی دین مخمد کی جوعمو ہ ابطور مرادف اسد مواستعمال کیا جاتا ہے۔ (مُتر جم)

## اقتسام سفسطه وانكارعلوم

علطی حواس کی بناء برامام صاحب کوء الم محسوسات کے باب میں شکوک بپیراہوئے جب میں نے اپنے علموں کوٹٹول تو میں بجرجھسوسات اور بدیہات کے ورکوئی ایساعلم جس میں بیا صفت ہواہیے میں نہ پایا غرضکہ جب سب طرف سے مایوی ہوگئی تو یہی تھبرایا کہ بجزاس کے اور کھوتو قع نہیں ہے کہ جوامور بالکل صاف میں اُن بی سے امور مشکل کواخذ کیا جائے۔اوروہ صاف امور و ہیمحسوسات اور بدیہات ہیں اس لئے ضرور ہے کداوٰل یہیم منتحکم قراری میں تا که بیمعلوم ہو کہ آیمحسوس ت پرمبرااع اد ہےاور بدیہات میں ملطی ہے محفوظ رہنے کا یقین ہےوہ اُسی قشم کا تونہیں ہے جو آبل ازیں امور تقلیدی میں تھا۔ یہ جیسا اَسٹرعوام النّاس کوامور جقلی میں ہوا کرتا ہے یا پیلطی ہے محفوظ ہونا سچے قشم کا ہے جس میں کوئی دھو کہاورشک وشبہ نبیں۔ پس میں محسوس ت اور بدیبات میں سعی بلیغ کے ساتھ بغور کرتا اوراس بات کوسوچا کرتا تھا کید دیکھول میرے در میں ان امور کی نسبت بھی شک بیدا ہوسکتا ہے۔ <sup>اُن</sup> خرسو چنے سوچنے کے شکوک ہے ا من المنف كريز هنه ووب معلوم كريل من كر أنس كم شهور فلسفى أب كارث كوجس في مساكل ذِ منیات کی تحقیق میں انقلاب عظیم پیدا کرے فسفہ جدید کی ہٰ ڈائی عالم ودی کے وجوو فی الخارج کے یاب میں بعینه می تیم کے خیاات پیراہوئے تھے۔اس حکیم نے بھی اپنے تحقیق کا آغازاس طرح کیا تھا کہ جو مور ہدیبات ہے نیں ہیں و اُن پر ہر گزیقین نہ کرے گا۔ چنانچے اُس نے بھی امامصاحب کی طرت شک و شبہ کو یہاں تک جنل ویا کہ خریس کودواس خمسہ فاہر میدو باطنیہ پربھی وؤ ق ندر ہا۔خیار کیا گیاہے کیاً سراہ مغز ابی کی تصنیفات اُس ئے زمانہ تک فراس میں میٹی ہوئیں ویقینا یہ سمجھا جا جائے کہ اے کارٹ نے فسفہ کا ماخذ تح میات امامغزائی ہیں عكرة به كارث الأمصاحب كي طرح تحبرات المخض نه تعاده البيناصول يرنبايت الفحام والتلقال به قائم ر مااور زیابیت خوبصورتی ہے اس نے مالم ماہ کی کاوجود تابت کیا۔ اے کارٹ نے سوجیا کہ آیا کول میں شہر ہے جس کی نسبت شک وشدگی یا کل گنیاش نہ ہو۔ اس نے ہرطرف نظر ۵۰ نی مگر کو لی ای شخے نظر ند کی ۔ چمر اس نے خیال کیا کہ اُس کا تُک وربارہ وجود عام مادی۔ ف اس صورت میں کلیة راست کلم مکتا ہے۔ جب اس وکم ز سم اس شک کے وجود کی نسبات کوئی شک نہ ہو ۔اس طرح پراس سے سے اوال اپٹے شک کا م جود بیٹنی قائم یو گرشک أیک تشم کاخیاں سے اور خیال کے ہے: می خیاں کا ہونا نشر ور ہے اس ہے وجود (بنیدہ ش<sub>ن</sub>یہ کل سفحہ پر )

اس قدرطوں کھینچ کہ میرے در اواس بات کا بھی یقین ندر ہا کہ محسوست میں بھی تعطی ہے نگا ہیں۔ میرا میر شک در ہا ہے محسوست براھت جا تا تھا اور بہتا تھا کہ محسوست پر سطر تا اتحاد ہوسکتا ہے؟ دیکھوست پر سطر تا اتحاد ہوسکتا ہے؟ دیکھوست ہے تو می قوت بینائی ہے شراُس کا بھی بیحال ہے۔ کہ وہ سید کی طرف دیکھتی ہے قواس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھم ابوا ہے بلتا نہیں ۔ اور فی حرکت کا تھم دیتی ہے۔ کیدن ایک س عت کے بعداس کو تجر بہا اور مشاہدہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سریہ تحرک ہے۔ گویہ حرکت کا تعلیم دیتی ہے۔ گویہ حرکت کے سے اور مشاہدہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ سی وقت بھی اس کو حالت سکون نہیں ہوتی ہے جہوٹ جھوٹ اشر فی کے برابر نظر سکون نہیں ہوتی ہے جو سے جھوٹ اشر فی کے برابر نظر آتے جی ۔ بیکن واگی ہندسید ہے تابت ہوا ہے کہ ہرایک ستارہ مقدار میں اس زمین ہے بھی براہے ہے خرصکہ اس خواس اپنے احس س اسے حواس اپنے احس س کے حواس اپنے احس کی گوئی جواب بی ترمید ہو ہے کا تھر دیا جس کا کوئی جواب بی ترمید ہیں ہوتھ کے حواس اپنے احس کے حواس اپنے احس کی گوئی جواب بی ترمید ہوتھ کے حواس اپنے اور حواس کے حواس اپنے اور حواس کے حاس کے حواس 
#### ا مصاحب کوعقلیات ونظر یات کے باب میں شکوک ببیرا ہوئے

بس بیرحال دیمجے کر میں سمجھا کہ محسوس سے تو اعماد گیر اور شاید اگر اعماد ہوسکتا ہے تو بجز عقلیات کے جوامور فطری میں اور کسی پرنہیں ہوسکتا ۔ مثل یہ کہن کہ دس (۱۰) تین (۳۰) سے زیادہ تیں یا دو تیں یا یہ کہنا کہ نقی اور اثبات ایک شیئے میں جمع نہیں ہو سکتے اور ایک بی شیئے حادث وقد تیم یا موجود وہ حدوم یا واجب ومی النہیں ہو سکتی ۔ گرمحسوس سے کہا تجھ کو س طرح تسلی ہے کہا مور معلی پر تیرا عتاد کرنا و یہا ہی نہیں ہے جسیسا تیر عتاد محسوس سے پرتھ ؟ تجھ کو ہم پروثو تی کام تھا گھر

( بقیده شید )شک سے اس کوا جود نکس ان کا بھی قائل ہونا پڑا ۔ پھر بتدرت کنٹس انہن ہے استد ال سرت کرت وجود یاری تعالیٰ تابت بیا۔

الا منود انی صاحب فی سنیاند تن میں و سے کارٹ سے سی طراز پھم نہ ہے گر المد تحال را معرفت اور س ن قرحید کا بیتیں اور خسینا معد جواس معرفت و لیتین کا نفر وری نتیجہ ہے ان سے دور میں اس نحران را کئے ہوا تھا کہ او خطابع کے سے فائس می سے طور پہلی وس سے الکار کے تھی اندیو شکتا ہے اس سے وہ میست اوراک تواس کا الکار کرکے اوراس کے خطانا کے نتائے وہ بھی کر بہت گھیر اے اور خت مرینی تک فویت پہلی کے کرانھوں نے جلدہ این کے شخص مقالعہ میں بناوئی۔ (متر ہم) م کم عقل میا اور اُس نے ہماری تکذیب کی دیمین اگر حاکم عقل نہ ہوتا تو تو ہمری تقد بی پر ستور قائم رہتا کی تعجب ہے کہ علاوہ ادراک عقل کے ایک اورایہ حاکم ہو کہ جب وہ تشریف اُنھیں تو عقل نے جو تقم کئے ہیں اُس میں وہ جھوٹی ہوجائے ۔ جیسے کہ حاکم عقل کے آنے سے حس اپنے حکم میں جھوٹی ہوگئی اورایسے اوراک کا اس وقت معلوم نہ ہونا اس امرک ولیل نہیں ہوسکتا کہ ایسااوراک حاصل ہونا محال ہونا محال ہے۔ پس میں اس بات کے جواب میں کچھ محصد م بخود رہاور اللہ اور جھی کہ اور ایسا اور حالت خواب کی وجہ سے ان کا اشکال اور بھی زیادہ ہوگیا۔

### خواب کے بنایر کسی اورادراک فوق انعقل کاام کان

میرے دِل نے کہا کہ کیاتم خواب میں بہت کی ہا تمین نہیں دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور اُن کو تا بت وموجود یقین نہیں کرتے ؟ اور حالت خواب میں اُن پر ذرا بھی شک نہیں کرتے ؟ پھر جب جا گئے بوتو معلوم بوتا ہے کہ تمبارے وہ تم م خیال ت اور معتقدات ہے اصل و بے بنیا دیتھے۔ بیا ندیشہ کس طرح رفع ہوسکتا ہے کہ بیداری میں جن امور پرتم کو بذر بعیہ حواس یا عقاد ہے ممکن ہے کہ وہ صرف تمباری حالت موجودہ کے لاظ ہے سے بر ربید حواس یا عقاد ہے ممکن ہے کہ وہ صرف تمباری حالت موجودہ کے لاظ ہے سے ہوں لیکن ممکن ہے کہ تم پر ایک اور حالت طری ہوجس کو تمہاری حالت بیداری سے وہ تی نسبت ہو جواب ہو ایک موجودہ بیداری اُس کے لاظ ہوجوا ہے ہو جواب ہو ہو جودہ بیداری اُس کے لاظ ہو جواب ہو ہو ہو گھ میں اپنی عقل سے ہو جواب ہو ہو گھ میں اپنی عقل سے ہمنو لہ خواب ہو ہی ہو ہو گھ میں اپنی عقل سے سے ہمنو لہ خواب ہو ہی ہو بیاں جب بید حالت وار د ہو تو تم کو یقین آئے کہ جو پھھ میں اپنی عقل سے سے ہمنو لہ خواب ہو ۔ پس جب بید حالت وار د ہو تو تم کو یقین آئے کہ جو پھھ میں اپنی عقل سے سے ہمنو لہ خواب ہو ۔ پس جب بید حالت وار د ہو تو تم کو یقین آئے کہ جو پھھ میں اپنی عقل سے سے ہمنو لہ خواب ہو ۔ پس دیالت وار د ہو تو تم کو یقین آئے کہ جو پھھ میں اپنی عقل سے سے ہمنو لہ خواب ہو ۔ پس دیالت وار د ہوتو تم کو یقین آئے کہ جو پھھ میں اپنی عقل سے سے ہمنو لہ خواب ہو اس میں دیالت واسل ہے۔

#### شايد بيادراك صوفيه كوحاصل موتاب

کیا عجب ہے کہ بیرہ لت وہ ہوجس کا صوفی ہوگ دعوی کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفسوں میں غوط زن ہوتے ہیں۔ اوراپنے حواس خاہری سے نا ب ہوجاتے ہیں۔
(یا شاید بیرا دراک بعد المموت حاصل ہو) تو ہم اپنے حالات میں ایسے امور پاتے ہیں ہومعقول ہے موجودہ کے موافق نہیں۔ اور شاید بیرہ لت موت ہو۔ کیونکہ رسول خدا ﷺ نے فرماید ہے کہ تمام ہوگ ہوں گے سوشایدزندگی دنیا ہے کہ تمام ہوگ ہوں سے سوشایدزندگی دنیا بھا ظاتہ خرت ہات خواب میں ہیں جب موت آئے گی تو وہ بید رہوں گے سوشایدزندگی دنیا بھا ظاتہ خرت ہات خواب ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کو بہت کی اشیاء خل ف مشامدہ حال نظر

سنیں گاوراُس کوکہا جائے گاف کشفنا عنک غطائک فیضر ک الْیَوُم حدید ۔ جب میر ے دس میں بیخیالات پید ہوئے تو میرادل توٹ گیا اور میں نے اُس کے علاق کی تلاش کی مگر نہ ملا کیونکہ اس مرض کا وفعیہ بجز دلیل کے ممکن نہ تھا اور تاو قتیکہ بدیہات کی ترکیب سے کلام مرتب نہ کیا جائے ۔ کوئی دیس قائم نہیں ہو گئی ۔ (وو ماہ تک امام صاحب مقسطی خیالات رکھتے تھے ) جب و بی مسلم نہ ہوں تو دلیل کی ترتیب بی ممکن نہیں ہے ۔ بس بیم مُن تخت تر ہوتا گیا اور دوم ہینہ سے ذیادہ کا عرصہ گذر گیا ۔ چنا نچان دوم ہینوں میں نہ جب سفیط پر تھ لیکن ہوتا گیا اور دوم ہینہ سے ذیادہ کا عرصہ گذر گیا ۔ چنا نچان دوم ہینوں میں نہ جب سفیط پر تھ لیکن ہوئے خیالا ست وجالت دل نہ ہروئے تقریر و گفتگو ۔ استے میں اللہ تو لی نے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی ۔ اور غس بی رصحت و اعتدال پر آگی ۔ ور بدیہ ست عقلیہ مقبول اور معتمد بن کر پھر امن ویقین کے ستھ والی سمیں بوئی بلکہ وی بلکہ وی بلکہ کی میں بوئی بلکہ ویقین کے ستھ والی سمیں بوئی بلکہ وی 
ابيتمامتقر برامام صاحب کنه بيت بودی ہے۔امام صاحب کے بيني التصرف قريب دو ماہ تک رہے۔ پيمر ' ٹ کوخودان خیالات ک فرمت فلا ہر بوگی ۔ جیسا که <sup>ا</sup>ن کی ا**گل**تحریر سے فلا ہرہے یہاں بیاب بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ جوشہوت مرہب سنسطہ اوام صاحب کے وال میں ہیدا ہوئے تھے وہ حقیقت میں اُس فتم کے مذہبے کہ ازروے ولائل عقلیہ أن كار فع ہون محال ہو۔امام صاحب كاليدكبن كه ميں في اس مرض سے بحدود الأس عقليه نج تنبیل یائی بککی کھٹ فضل خدا سے صرف اپنی کیفیت دق کی حکایت ہے ندا ظہارضعف داہگ عقلیہ۔اہی سفسطه كاواجهات ضروريه وبدبهات جليه سااكاركرنا خود تأقض در تناقض پيدا كرتا ہے۔ ہم فرض كيا كه حواس وعقل کے سب اورا کات نا قابل امتبار ہیں اورکوئی علم ایہ نہیں ہے جس کویٹنی کہ سکیں تا ہم تفسطی کو کم از کم پیشمیم کرناضرور موگا کید 'س کاهم نسبات مدم وثو ق حواس کے بقینی ہے۔ کیونکیداً سر پیجی بقینی نہ ہوتو خود ان کا انکار ضرور یات باطل تشهرتا ہے۔ نیکن اگر 'س کاعلم سبت عدم ہوتو ق حواس بیٹی ہے تو کوئی مجداس مرک ہونی ضروری ہے کہ خاص بیعلم و ششناء دیگر معوم وادار کات کے کیوں قلینی سمجھاج نے ۔ پس اس طریق استد ول ہے اا زم آ تا ہے کہ یا تواس ملم کوڑ جی بیٹنی نہ تمجھا جائے یا بیرعلوم کوبھی 'سی تشم کا تصور نیا جائے۔ ہاں بیا بی ہے کہ جو س اینے اورا کات میں بعض اوق ت منطی کرت ہیں ایکن اس تعطی کے ساتھ ہی پیچی ویکھا جاتا ہے کہ کھی ایک حاسد کے اورا کات ہے وہم سے حاسہ کے اورا ک کی ملطی۔ وربھی ایک شخص کے درا ک ہے دو سرے مخص کے « را َ ے کَ مُنظی رفع ہوجاتی ہے۔ نلطیوں کی مثامیں جو چیش کی جاتی ہیں ہ ویا تو ایسی ہوتی ہیں جن ہیں کسی خاص ۔ حکامہ میں باعث مرض وغیرہ کو کی فتوروا قع ہو گیا مو یا ایک تیل جن میں اور اک بجائے دفعتہ حاصل ہونے ک ال قدرة ربح عصل بوكة ي الماهدين في مدر كيمون نه و ك ( !نتيه ها شيدا گلصفحد سر )

#### فَمَنُ يُودِاللهُ أَنُ يَهُدِيَهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِلْسَلامِ

(جس کوالقد تعاں راہ راست دکھانا جا ہتا ہے تو اس کا بیدا سلام کے سئے کھول دیتا ہے) میں شرح ہے کیا مُر اد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مر دوہ وہ نور جوالقد تعالی دل میں ڈالٹا ہے۔اور جب بوچھا گیا کہ اُس کی کیا علامت ہے؟ تو فرہ یا کہ اس دار غرور سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اُس ابدالآبادگھر کی طرف رجوع کرنا۔ اور اُس کی طرف آپ مایہ الضلو قوالسملام کا اش رہ ہے جباب فرمایا کہ

إِنَّ الله تعَالَىٰ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلُمةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمُ مِنُ نُورِهِ-(الله تعالىٰ خِطَقت كوعالت ظلمت مِن بيداكيد - يُعران يراينانور كِيرْك)

پس لازم ہے کہ اس نور کی مدد سے کشف حاصل کیا جائے اور بینور خاص خاص اوقات میں چشمئہ جودالبی سے فوار و کی طرح نکلیا ہے اور س کامنتظرر جنالا زم ہے جبیبا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے۔

اِنَّ لُوَبَّكُمُ فِی اَیَّا مِ دَهُدِ كُمُ نَفُحُا تَ ' اَلَا فَتَعُوَضُوا لَهَا -تمباری زندگی کے ایم میں بداوقات سے رحمت پروروگا چتی ہے ہی تم اس کی تاک میں کھے رہو۔

(بقیده شید) یا شے مقد رکہ ای قلیل امقدار ہو کہ وہ نامیت صغر کی اوجہ ہے محمول ہونے کے بل نہ بہ گر اس ناکاس فتم کے مطالعت ہے۔ گاہ ہو جا نااہ رہیا کہ ناراس سے اس اس فتم کی علطیا یہ استی ہوا کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وفر وفر وفر والشخاص خاص اس فتم کی خلطیوں میں پڑ سکتے اور اعوکا کھ سکتے ہیں گرآ خرکار گروہ انسانی کن خطیوں کی خود می سحت کر نیتا ہے اور صحت کرنے کے واسطے محک و معیار شمر ایتا ہے ۔ جس سے مثر میں ورحقیقت اور اکات انسانی کے محملے اور واقعی ہوں کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتر وید ۔ کیونک یہ بین می کہ تا مید کرتی ہیں نہ کرتی وید کرتی ہیں نہ کرتی وید کرتے ہیں نہ کرتے وید کہ کرتے ہیں نہ کرتے وید کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بین کرتے ہیں نہ کرتے وید کہ کرتے ہیں نہ کرتے وی کہ کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے ہی

ن حکایات سے مقصوا یہ ہے کہ طلب کرنے میں تم م تر جدوجہد کرنی ہو ہے۔ یہاں تک کہ انبی م کارکوشش ایسے درجہ پر پہنچ جائے کہ اشیاء نا قابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت سے ہے۔ کہ اشیاء نا قابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت سے ہے۔ کہ بدیہات تو مطلوب نہیں تیں۔ یونکہ ریہ خودہ ضروموجود بیں اورہ ضروموجود کو اگر طلب کیا جو ہے۔ کو اور جو شخص اُس چیز کوصب کرتا ہے ہوطلب نہیں ہوسکتی تو اس پر کوئی یہ انزام نہیں گاسکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے بھیں کیوں کوتا ہی گ ہے۔

# اقسام طالبين

#### مدعمیان حق کے حیار فرقے

جب اللہ تعالی نے پنے فضل اور ہے انتہا جود سے مجھ کواس مرض سے شفا بخشی اور اق م حالبین میرک رائے میں جور تر ریائے بعنی۔

اوْلَ-اہل کلام جن کا بیدوموی ہے کہ ہم بی اہل الرّ اے اور اہل النظر میں۔ وُونَمُ - اہل ہاطن کا بیزعم ہے کہ ہم اصی ب تعلیم میں اور ہم میں بیخصوصیت ہے کہ ہم نے ہی اہ ممعصوم سے سیند بسینہ تعلیم ہائی ہے۔

سوتم - الل فلاسفه جن كاليكران بيك بهم بي المنطق وبربان بير-

 ہے آغاز کیااور اُس کے بعد طریق فسفہ اور پھر تعلیم اہل ہاطن اور سب ہے تنز طریق صوفیہ کی تحقیق کی۔

# مقصودوحاصل علم كلام

تدوين علم كلام

میں نے علم کلام سے تناز کیااور اُس کو حاصل کیا۔اور خوب سمجھا۔اور محققتین علم کا م کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو پچھ میراارد وتھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیں \_ میں نے دیکھ کہ بیالک بیاعلم ہے کہ اس ہے اُس علم کامقصوداصلی تو عصل ہوتا ہے۔لیکن بیمیرے مقصود کے لئے کافی نہیں۔اس علم سے مقصود میہ ہے۔ کہ عقبیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی ج ئے۔اورابل بدعت کی تشویش ہے اُس کو بھایا جائے۔اللہ تعالی نے اینے رسوں ﷺ کی زبان مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔ جس میں اُس کے بندہ ان کی صداح دینی و دنیوی ہردو ہیں جسیا قر آن مجید میں اور احادیث میں مفصل موجود ہے۔ سیکن شیطان نے اہل بدعت کے دلوں میں وسوسے ڈال کرایسے امور پیدا کئے جومخالف سُقت میں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں ز بان درازی کی۔اور قریب تھا کہ اہل خن کے عقیدہ میں تشویش پیدا ہو کہ اللہ تعالی نے گروہ علیہ ، اہل کلام کو پیدا کیا۔اور اُنہیں بیتحریک پیدا کی کہ فتی بی سنت کے لئے ایسا کلام مرتب کام میں لا میں جس سے تلبیسات ہرعت جوخل ف سنت ، تورہ پیدا ہوئی ہیں منکشف ہو جو میں \_غرض اس طور پر علم کلام وعلماء علم کلام کی ابتداء ہوئی ہیں ان میں ہے ایک ٹروہ جن کواللہ تغالی نے اپنی طرف بلاً يا أثھا۔اوراُ نھوں نے دشمنوں سے عقیدہ سقت کی خوب حفاظت کی ۔اور اہل ہدعت نے اُس کے نورانی چبرہ پر جو بدنما داغ لگا دیئے تھے اُن کو دور کیالیکن ان ملاء نے اس بات میں اُن مقد مات پراع ماد کیا جواُ نھوں نے منجمد عقا ندمخانفین خود شدیم کر لئے تھے۔اوروہ اُن کے شهيم كرنے پرياتو بوجة تقليد مجبور ہوئے يا بوجہ اجماع وسقت يامحض بوجہ قبول قرآن مجيدوا حا ديث زیاد ہتر بحث اُن کی اس باب میں تھی کہ اقوال مخالفین میں من قضات نکا لے جائیں اور اُن کے مسلمات کےلوازم پر گرفت کی جائے ۔لیکن بیاموراُس شخص کو بہت ہی تھوڑ اف ئدہ پہنچا سکتے ہیں جوسوائے بدیہات کے سی شے کومطلق سیم نہیں کرتا۔اس لیے علم کلام میرے حق میں کافی ندھ اورنہ جس ورد کی مجھ کوشکایت تھی اُس ہے اُس کوشفا ہو علی تھی۔

### كتب كلام مين لاطائل تدقيقات فلسفيانه

خیر جب علم کلام نکا، اوراُس میں بہت خوض ہونے لگا اور مدت در از گزرگئی تو اہل کلام بوجہ اس کے کہ وہ حق بق امور کی بحث اور جواہر اعراض اور ان کے احکام میں خوض کرنے گے محافظت سنت کی حد سے تنجاوز کر گئے لیکن چونکہ بیان کے عم سے مقصود نہ تھ اس لئے ان کا کلام اس باب میں غایت حد تک نہ بہنچا اور اس سے بیر حاصل کنہ ہوا کہ اختار ف خلق سے جو تار کی جیرت بیدا ہوتی ہے اس کو بالکل محوکر دے۔ بعید نہیں کہ میر سے سواکسی اور کو بیہ بات حاصل ہوئی ہو جکہ بیدا ہوتی ہو جکہ

ا جس زہ ندیں مسلمانوں کائیر اقبال اوچ پرتھ تو اُن میں علوم حکمیہ بونان کا کثرت سے روائے ہوا۔ اور اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن علوم کے مسائل حکمیہ اور اس زمانہ کے مسائل مجتبدہ اسلام میں اختلاف و کھے کر بہت سے اٹال اسلام کے عقاید ندہبی میں تزنزل سگیا تھا۔ ان علوم حکمیہ کے حداندائر روکنے کے سئے ہمارے ملاء سلف رخمۃ اللہ عیہم اجمعین نے علم کلام نکالا۔

متقد مین ملاء کام کی تصنیفات نه بیت سیس و مختر و کارآ مد بوتی تصیر گررفته رفته فی مزان متکلمین نے اُس کوایک مبسوط فن قراردے بیا جو جمله دقیق مسائل منطق و فسفه و طبعیات کامتکفل بوگی ہے۔ چونکہ یونانی فلسفه و آلهیات کے مسائل عقلی دقیاسی دلائل بہتی ہوتے تھے۔ ہمارے متکلمین من کے مقابل میں و لیک بی عقلی وقیاسی دلائل لاکر اُن کے مسائل کوتو رُ چھوڑ ڈالتے تھے گر چونکہ اعراض و جوا بروغیرہ کی فضول و دقیق بحثوں سے سواء پریشانی خاطر حفاظت و فصرت دین میں یہ جو مدونیوں ماجی تھی اہ مصاحب نے ایک تصنیفات کونہایت نابسند فرہ یہ بیٹ نے معلوم ہوئے تا اور عم کلام میں بیولی صورت، جزء الا بیتی کی ابطال خرق جا استحالہ خلاء کر دیا جسام سیطہ وغیرہ کی دقیق بحثیں اور مُوشکافیاں ملاحظ کرتے تو کیا فرہ ہے۔

امام صاحب کے زمانہ کے بعد کتب کلامیہ میں غیرضرور کی فاسفین تدقیقات اور بھی کنٹرت سے داخل کی سنتیں اوراب زیادہ فرانی میدہونی ہے کہ اصول فسفہ بونان جس کے مقابد کے سئے مم کلام وضع ہوا تھا غلط تابت ہوگئے۔ پس اب اُس وسیدہ واز کاررفتہ مم کلام کوعلوم جدیدہ کے مقابلہ میں جو بجائے قیاسی دلائل کے مراسر تجربہ ومشاہدہ پہنی ہیں پیش کرنا وضع الشے نی غیرمحلہ ہے۔ دیکھن چاہئے کہ جس علم کونٹر الاسلام سیدا حمد خال صاحب ومشاہدہ پیش کرنا وضع الشے نی غیرمحلہ ہے۔ دیکھن چاہئے کہ جس علم کونٹر الاسلام سیدا حمد خال صاحب نے اس زمانہ کے علوم کے مقابلہ میں بیکار وغیرمفید تھر ایا ہے اُس کوامام صاحب آمای میں مرس کی جمایت وقعرت دین کے سے ناکانی سمجھ تھ ۔ اس سے خیول کرنا چاہئے کہ الل اسلام کوجد بیر علم کلام کی بس قدر سخت ضرورت ہے۔ (متر جم)

مجھ کواس بات میں شک نہیں کہ کسی نہ کسی گروہ کو ضرور حاصل ہوئی کہ بیہ حصول ایہ ہے کہ بعض امور میں جو فطری و بدیہات سے نہیں ہیں تقلید کی اس میں امیزش ہوگی فی الحال میری غرض بیہ ہے کہ میں ان کی حکایت حال بیان کروں۔ نہ بیا کہ جن لوگوں کو اُس کے ذریعہ سے شفاہوئی اُن کی فیرمت کروں ۔ کیونکہ دواُشفا بلی ظامختی امراض کے مختلف ہوتی ہے۔ بہت می دوائیں ایس ہوتی ہی کہ اُن کے ہوتی ہے۔ بہت می دوائیں ایس ہوتی ہی کہ اُن کے موتی ہے۔ بہت می دوائیں ایس ہوتی ہوتی ہے۔ بہت می دوائیں ایس ہوتی ہی کہ اُن سے ایک مریض کو نفع پہنچتا ہے اور دوسرے کو ضرر۔

# حاصل علم فلسفه

اس میں بیبیان کیا جائے گا کہ کونساعلم فلسفہ ندموم ہاور کوئسا ندموم ہیں ہے۔ اور علم فلسفہ کے کس قول سے گفر لازم ہیں تا ہیا اُن میں سے کونساامر بدعت ہیں ۔ اور کس قول سے گفر لازم نہیں آتا ۔ یا اُن میں سے کونساامر بدعت نہیں ۔ اور نیز و وامور بیان کئے جا نمیں گے جوائل فلسفہ نے کلام اہل حق سے چورا سے ہیں ۔ اور اپنے خیالات بطل کی ترویج کے لئے اُن کواپنے کلام میں ملایا ہے۔ اور اس وجہ سے کس طرح پرلوگوں کی طبیعتوں کواس حق سے نفرت ہوگئی ۔ اور حقایق حقہ فالص کو اُن کے فاسد اور غیر فالص اقوال سے کس طرح علید و کیا جائے۔

## كسى علم برنكتة فينى كرنے سے پہلے أس ميں كمال بيداكرنا جا ہے

علم کلام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے علم فلنف شروع کیا اور بچھ کو بیام ریقیناً معلوم تھا کہ جب تک کوئی شخص اصل علم میں اُس علم کے سب سے بڑے عالم شخص کے برابر ہوکر درجہ انتہا کو نہ ہوئے ۔ اور پھر ترقی کر کے اُس کے درجہ سے تجاوز نہ کرجاد سے۔ اور اُس علم کی دشوار یول اور آفات سے اس قد راطلاع حاصل نہ کر لے کہ اُن سے وہ عالم بھی واقف نہ ہو۔ تب تک علم فلسفہ کی کسی قسم فساد سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اس صورت میں بیام ممکن ہے کہ علم فلسفہ کی کسی قسم فساد سے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اس صورت میں بیام ممکن ہے کہ علم فلسفہ کی کسی قسم فساد ہے واقف نہیں ہوسکتا ۔ یونکہ صرف اس سے کوئی ایک فلسفہ کی ایس شخص نہیں اور کی اس کی طرف ہمت کی ہو۔ یا تکلیف اُٹھائی ہو۔ اور کتب اہل

ا: اس زیانہ بیں بھی ہمارے ملاء الل اسلام کوائی آفت نے تھیرر کھاہے۔ وہ علوم جدیدہ سے محض جاہل ہیں۔ محرب وجود اس کے اُن مسائل پر جواُن علوم پر بنی ہیں گفتگو کرنے بلکہ اُن کی تر دید کرنے اور ان مسائل کے ابطال میں کتا ہیں لکھنے اور اُن مسائل کے قائلین کی نسبت کفر کے فتو سے دینے کے لئے ہر ( بقیہ حاشیدا محکے صفحہ پر ) عم کدم میں جورڈ اہل فلاسفہ کے دربے ہیں۔ بجز چند کلمات مہم و برتر تیب کے جن کا تا تض اور فساد ظاہر ہے اور جن کی نسبت ایک عامی جاہل تدمی بھی دھوکا نہیں کھ سکتا۔ چہ جائیکہ وہ اشخاص جود قائن عوم کے جانے کا دعویٰ رکھتے ہوں اور یکھ درج نہیں غرض مجھ کو معموم ہوا کہ کسی مذہب کی تر دبید کرنا قبل اس کے کہ اُس کو سمجھیں اور اُس کی حقیقت سے مطلع ہوں اندھیرے میں تیر چلانے ہیں۔ اس لئے میں کمر ہمت چست کرتے علم فلسفہ کی تحصیل کے در بے ہوا اور صرف اپنے مطالعہ سے مطالعہ سے

(بقیدہ شیہ) وقت آمادہ ہیں۔ ہندوستان جریں ہمارے ملاء دین کے گرد و میں ایک بھی ایس شخص موجو نہیں ہے جس نے حسیۃ نذ خدمت دین کی غرض سے سوم جدیدہ میں دستگاہ کال پیدا کرنے کی مخت اپنے او پر اُٹھ ٹی ہو۔ اور جواعتر اضات ان علوم ک رُوسے اُن ہر وارد ہوت ہیں 'ن سے محدظہ وا تغیت بیدا کی ہو۔ اور بھر 'ن اعتراضات کے اُٹھ نے میں حق المقدور کوشش کی ہو۔ اس زمانہ میں ہمارے ملاء کی تحقیق صرف اس امر میں محصور ہے کہ گرکھ نے میں حق المقدور کوشش کی ہو۔ اس زمانہ میں ہمارے ملاء کی تحقیق صرف اس امر میں محصور ہے کہ گرکھ خص واقعات نفس الامری کی بناء پر جو حسب تحقیقات سوم جدیدہ تجر ہاور مشہدہ سے ثابت ہوئے ہیں اسلام پر کوئی اعتراض کرے تو بیٹا ہے کہ ادرا کا تحواس انسانی میں نمطی کا ہونا ممکن ہے ہیں ہدا کی محتمد منا انہوں کے ہوز مانہ بھر کے کل معوم حکمیہ کی تروید کے سنے کائی ہے۔ گرکوئی او رشخص اپنی استعداد کے موافق اُن اعتراض سے جوز مانہ بھر کے کل معوم حکمیہ کی تروید کے سنے کائی ہے۔ گرکوئی او رشخص اپنی استعداد کے موافق اُن اعتراض سے کے رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے ملاء مسکی تکفیر کرتا ہیں۔

جب تک ہمارے مدہ وین مخافین کے عوم میں اُس درجہ تک ترقی نہیں کرنے کے جواہ م غزائی صاحب نے تحریفر ماہ ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل عام ان عوم جدیدہ کے برابر معنوہ ت کا ذخیرہ جمع نہ کر میں اور اُن معنوہ ت کے برد ہوائے کے دمائل اپنے لئے مہیّا نہ کرلیں۔ تب تک نامِق کی ۔ بج بخشیاں کرنا۔ اور اُن واقعی اُمور کے مقابمہ میں جومث میرہ اور تج ہے مسلم تھہر چھے ہیں قیری و اکل ذھونڈ نا یا غلوا در کات کے رکیک جیسے نکان ۔ اور ایسے بوج اقوال کی تا مدیس تاہت قرآن مجید پیش کرنا۔ اسلام کوضعف اور کلام الہی کا معشمکہ خروانا ہے۔

اگر در حقیقت کسی کے دل پر اسلام کی واجب اسرحم حاست سے پوٹ گئی ہے اور مغربی و نیا کے عوم سے جو گھدانے ذہر یلااثر دین اسلام پر پڑ رہ ہے اُن کورو کنا خدمت ویں بچھتا ہے قو ' سکوچا ہے کہ کمر بہت و بندھ کر اور مخزائی کی طرح مخالفین کی معوم صکمیہ کہ تحصیل کے در ہے ہوجب وہ شخص ان عوم میں فضیست حاصل کر تھے گا تب و نیاس کو قابل کو قابل کے جو بچھ وہ کیے اس کو التقامت سے سنے اور اس کر تج برو تقریر کو قابل قدر و قعت اور اس کو قابل خطاب سمجھے جس کو بیر قوابل کرنا ہو وہ اس کا مماحیر التقامت نے مصن منساء ات خدالی دیسہ عاب رامتر جم )

بغیر مدواً ستاد کے کتب فلسفہ کود کھنا شروع کیا اور بیکا مئیں اٹی فراغت کے دفت ہیں لینی جب مجھ کوعوم شری کے درس دینے اور تصنیف کرنے سے فرصت ملتی انبیم دیتا تھا۔ کیونکہ مجھ کو بغداد ہیں تین ہوں سوطالب علم کودرس تعلیم کا کام سرد تھا لیس الند تعالی نے صرف انھیں او قات متفرقہ کے مطالعہ میں بدیر کت دی کہ ہی دو برین سے کم عرصہ میں بی فلسفہ کی انتہائے علم سے واقف ہوگیا۔ اس علم کو بجھ لینے کے قریب ایک سال تک میرابید دستور رہا کہ ان مضامین میں غور وقکر کیا کرتا تھا اور ان مضامین کو این خور کی کرتا تا اور آس کی صعوبات و آفات پر نظر کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں جو پچھ کریا دھو کا یا تحقیق یا جواور خیالات تھان سب کی ایسی آگا ہی ماصل ہوگئی کہ بچھ کو ذرا بھی شک نہیں ہے۔ لیس اے عزیز اس علم کی حکایت بچھ سے سن ۔ اور عاصل ہوگئی کہ بچھ کو ذرا بھی شک نہیں ہے۔ لیس اے عزیز اس علم کی حکایت بچھ ہے۔ سن ۔ اور اس کے مہت سے عوم دیکھے جس کی بہت اور اساف جیں ۔ گومت قد میں فلا سفہ اور متاخرین اور موسطین اور اوائل میں اس باب میں بہت فرق تھا کہ بعض جق سے بہت بعید تھے اور بعض قریب لیکن باوجود اینہمہ کثر سے اصناف دائے کر والحاد صب پر لگا ہوا ہے۔

## ا قسام فلاسفہ جملہ اقسام فلاسفہ کونشان کفرشامل ہے

فلاسفه كے تين اقسام ہيں

جاننا چاہئے کہ فلسفیوں کے اگر چہ بہت سے فرقے اور مختلف فدہب ہیں۔ کیکن ان سب کی تبین قسمیں ہیں۔ بعنی۔ تبین قسمیں ہیں۔ بعنی۔ دہریہ۔ طبعیہ المہیہ۔

ا۔دہریہ متماوّل دہریہ

بیگروہ متقد مین فلاسفہ ہے ہے۔ان کا بیقول ہے کہ اس جہان کا کوئی صانع ۔ مدیر عالم وقادر نہیں ہے۔اور بیعالم بمیشہ ہے اپنے آپ ہے صانع موجود چلا آتا ہے۔اور بمیشہ حیوان نطفہ ہے اور نطفہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ای طرح بمیشہ ہوتار ہاہے۔اوراس طرح بمیشہ ہوتا

رہےگا۔ ہیروگ زندیق ہیں۔

۲ ـ طبعيه شم دوم طبعيه ـ

ان وگوں نے عالم طبعی ت اور بی بت حیوانات اور نباتات پرزید وہ ترجث کی ہے۔ اور علم تشریح اعضائے حیوانات میں زیادہ خوش کیا ہے۔ اور اُن میں بی برب صنع ہاری تعالی وہ خار حکمت کی ہے جو ہرامر کی غیرت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے۔ کوئی ایس نہیں کہم تشریح اور اوالا قادر مطلق ہے جو ہرامر کی غیرت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے۔ کوئی ایس نہیں کہم تشریح اور بیلم حصل نہ ہوکہ سرخت حیوان اور بیلم موصل سرخت انسان کا بن نے وارائی تدبیر میں کا ال ہے۔ لیکن چونکدان اوگوں نے زیادہ ترجی صوصاً سرخت انسان کا بن نے وارائی تدبیر میں کا ال ہے۔ لیکن چونکدان اوگوں نے زیادہ ترجی صوصاً سرخت انسان کا بن نے وارائی تدبیر میں کا ال ہے۔ لیکن چونکدان اوگوں نے زیادہ ترجی بہت بڑی تا جر ہے۔ بدینوجدان وگوں کا یہ خیال ہے کہانے ن کی قوت عاقمہ بھی تابع مزان کی مور میں ہوجاتی ہے۔ اور جب وہ معدوم ہوگئی تو پھر بہو جب ان کے زعر کے باعادہ معدوم ہوگئی تو پھر بہو جب ان کے زعر کے باعادہ معدوم ہوگئی تو پھر بہو جب ان کے زعر کے باعادہ معدوم ہوگئی تو بھر بہوجاتی ہے۔ اور جب وہ طرف گئے جیں کہ روح مرجاتی ہے اور پھرعود نہیں کرتی ۔ اس سے انھوں نے آخرت کا اور بہشت ودوز نے کا اور قیا مت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد کیک نہ کسی اطاط عت کا اور بہشت ودوز نے کا اور قیا مت وحساب کا انکار کیا ہے۔ غرض ان کے زد کیک نہ کسی اطاط عت کا تو اب ہے نہ کسی گناہ کا عذاب پس وہ ہے لگام ہو گئے جیں۔ اور بہائم کی طرح شہوات میں تو اب سے نہ کسی گناہ کا عذاب پس وہ ہے لگام ہو گئے جیں۔ اور بہائم کی طرح شہوات میں تو اس بے نہ کسی گناہ کا عذاب پس وہ وہ ہوگئے جیں۔ اور بہائم کی طرح شہوات میں

اے منجملہ 'ن مب صف کلا میہ ہے جن پر ہمارے علماء حکامین نے مشکل اور را طائل بحثیں کی بیں ایک مسکد اعادہ معدوم ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کہ آیا جوشے نیست و ٹابود ہوجائے وہ بعینہ پھر پیدا ہوسکت ہے بنہیں۔ جمہور حکماء اور بعض مشکل میں کا یہ نہ بہب ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ یعنی کوئی شے نیست و ٹابود ہو کر بعینہ پھر پیدا مہمور حکم میں ہوسکتی ۔ ویگر سنگلین کا یہ فد بہب ہے کہ اعادہ معدوم جو کڑنے ۔ جو انتہا عامدہ معدوم کے قائل بیل وہ کہتے ہیں ہوسکتی ۔ ویگر سات کا عادہ معدوم ہوجا کہ اعادہ معدوم ہوجا کہ اور ہوگا۔ اور اس سے اس صورت میں ایساں اور اب وعق ب بھی ممکن نہ ہوگا۔ اور اس سے اس صورت میں ایساں اور اب وعق ب بھی ممکن نہ ہوگا۔

علہ وہ ازیں وہ کہتے ہیں کہ نجمعہ دیگر تشخصات موجودات کے زمان بھی ہے۔ ہیں اگر اعادہ معدوم جملہ تشخیصات ممکن ہوتو اعددہ زمان بھی لازم آئے گا جوناممکن ہے۔اس کے جواب میں ہمارے علماء نے طوں طویل بخشیں کی ہیں۔اور حق الامریدہے کہ اگر زمان کو تشخصات میں داخل سمجھاجائے تو جواز اعادہ معدوم ثابت کرنا محال ہے۔(مترجم) منہمک ہیں۔ بیلوگ بھی زندیق ہیں کیونکہ ایم ن کی بنیا دیدہے کہ النداوراور یوم آخرت پریقین کیا جائے۔اور بیلوگ اگر چہ القداور اُس کی صفات پرتو ایمان لائے ہیں مگر یوم آخرت سے منگر ہیں۔

### ٣- الّهيه فشم سوم الّهيه -

برنوگ متاخرین اہل فسفہ ہیں اوران ہی میں سے سقر اط ہے جواُستاد تھا افلاطون کا جواُستاد ارسطاطالیس کا۔ارسطاطالیس وہ مخص ہے جس نے اُن کے لئے علم منطق مرتب کیا۔اور دیگر عوم ور تیب دیا۔اور جن عوم کا پہلے خمیر نہ ہوا تھا اُن کے لئے اُن عوم کا خمیر کردیا۔اور جوعوم خام بتھ اُن کو پختہ بنایا۔اور جومبہم تھے اُن کوواضح کردیا۔

ان سب فلسفیوں نے پہنے دونوں فرتے لینی دہر یہ وطبقیہ کی تر دید کی ہے۔اوراس قدراُن کی فضحیت کی ہے کہ غیروں کواسکی ضرورت نہیں رہی۔ان کی آپس کی لڑائی کے سبب القد تعالیٰ نے مومنوں کوان کے مقد بلہ ہے بچالیا۔ پھرارسطاطالیس نے افلاطون اور سقراط کی اوراُن سب فلا سفہ آلہیہ کی جواُس ہے پہنے گزرے ہیں الی تر دید کی ہے کہ پچھ کسر باتی نہیں رکھی ۔اوراُن سب سفہ آلہیہ کی جواُس کی بیزاری فلا ہر کی ہے۔ لیکن اُس نے بعض رذ اکل گفرو بدعت ایسے چھوڑ دیے جس کی تر دید کی تو فیق خداتھ الی نے اُس کو ہیں بھش تھی ۔ پس واجب ہے کہ اُن کو اوراُن کے اتباع کی تر دید کی تو فیق خداتھ الی نے اُس کو ہیں بھش تھی ۔ پس واجب ہے کہ اُن کو اوراُن کے اتباع مثلاً علما اسلام میں ہے وعلی ابن سینا اور فاریا ہی فیر وکو کا فراہ کہا جائے۔ ( تکلفیر یُوعلی سیناء مثلاً علما اسلام میں ہے وعلی ابن سینا اور فاریا ہی فیر وکو کا فراہ کہا جائے۔ ( تکلفیر یُوعلی سیناء

ا الم صحب کی تقریر سے محص ملانا پن ظاہر ہوتا ہے۔ اوم صدب نے آگر چاس مقام برکوئی عام اصول تکفیر قائم ہیں کیا۔ لا جس بناء پر انھوں نے ہوئی بین کی تکفیر کے ۔وہ ان کی تحریر سے حد ہرہ ۔ام مصاحب فر وہ تے ہیں کداگر چرد مگر ملاء نے بھی عوم فلاسفہ میں کنا ہیں لکھی ہیں۔ لا اُن کی تحریر بی ایک واضع نہیں میں ہوئی بین کی ہیں۔ اس لئے ہوئی بینا کی تحریر سے وگوں کے عقائد میں فتور آنے کا زیادہ تر اندیشہ ہے۔ ہیں جس میں بین کی ہیں۔ اس لئے ہوئی بینا کی تحریر سے والوں کا دل اکتاجاتا ہے اور ذبی مشوش ہوجاتا ہے وہر میں صفوں کی تحریر بین فلا ملط ہیں جن سے پڑھنے والوں کا دل اکتاجاتا ہے اور اُن مصنف پر دکھنے کی بج سے اُس اثر پر دکھنا ہو اور کی تحقیر کا مدار نفس خیالات مصنف پر دکھنے کی بج سے اُس اثر پر دکھنا ہے جو اُس کی تصنیف سے بردھنے والوں پر متر تب ہوتا ہے۔ اگر بیاصول تکفیر تسلیم کیا جاد سے قو خداوند تھ کی کے اس آئر اُس کی نبیت جہاں قر آن مجید کی نبیت فر مایا ہے پہلی ہوئی کی شرائر کیا سمجھا جائے گا۔

اس قول کی نبیت جہاں قر آن مجید کی نبیت فر مایا ہے پہلی ہوئی کی تا کیا سمجھا جائے گا۔

دوم یہ نہایت بیت ہمتی و بُود کی ہے ۔ کہا ہ م غزالیٌ ساجید عالم مذہب اسلام کوفلسفہ کے رو ہرولائے سے ذریے اور غایت نصرت دین اس میں تصور کرے کہ مسلمانوں کے کانوں اور سے (بقیہ حاثیمیا کیلے صفحہ پر) ابونصر فاریابی) کیونکہ ان دو مخصول کی ماننداور کی مخص نے فلاسفہ ابل اسلام میں ہے فسفہ ارسطاط لیس کواس قدر کوشش ہے قال نہیں کیااور ان مخصول کے سوائے اور اشخاص نے اگریجھ لکھ بھی ہے تو اُن کے واکل خلط ملط ہیں اور خالی از خبط نہیں ۔ پڑھنے والے کا دل گھبرا جاتا ہے اور وہ نہیں جان سکتا کہ میں کیا سمجھا اور کیانہ سمجھا کیانہ سمجھا کیانہ سمجھا کیانہ کیانہ سمجھا کیانہ 
اوّ آفتم ۔ وہ جس ہے تکفیروا جب ہے۔

(بقید عاشیہ) آنکھول کوکلام فلاسفہ کے عنے اور پڑھنے ہے باز رکھے۔کیاحقیقت میں ندہب اسلام
اید بودا ہے۔ کہ وہ عوم حکمیہ کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتا۔لیکن کیا یمکن ہے کہ نوگوں کی آزادرائے کو دبا کراور
بڈریعہ فتو کی تفریخو نیف کام لاکر شیوع علم کورو کئے ہے ندہب کودوامی استحکام ونفرت حاصل ہو سکے۔ برگز
نہیں۔اس شم کے تفریح فتووں کے دینے اور مخالف رایوں کے دبانے کا دنیا میں ہمیشہ بیا نتیجہ ہواہے۔کہ
ضدیت کو قوت اور مخالف کواورزیا دوتر اشتعال ہواہے۔

ام صحب كے زمانہ ملى بعض كتب حكميہ كرتر جے نہايت ناتص اور نا قابل فہم ہوئے تھے۔ام مصحب خوش ہوتے تھے ہناں كے عقائد ميں فتو روا قع ہوگا۔اور جن لوگوں صحب خوش ہوتے تھے ہندير جے كى كى بجھ ميں آوے گے ندان كے عقائد ميں فتو روا قع ہوگا۔اور جن لوگوں نے بيناتھ مرتر جے كئے تھے اُن كے حق ميں امام صاحب نے بيد عامت فرمائى كدان كوكا فرنبيں كہا۔ مركم كركم ك ماں كب بحك خير من تی ہے تھے دنیا میں تھيے اور سجتر اس كركم ت سے مان كرم ہوئے ہيں۔ كركى كو چوں ميں تھيل گئے ہيں اور گوان عوم كو باشفصيل جانے والے اس ملک ميں انجى كسی شائع ہوئے ہيں۔ كركى كو چوں ميں تھيل گئے ہيں اور گوان عوم كو باشفصيل جانے والے اس ملک ميں انجى كسی تحدیم ہيں اور گوان عوم كو باشفصيل جانے والے اس ملک ميں انجى كسی تحدیم ہيں اور گوان عوم كے ہيں۔

بیتا ئیدونفرت دین تمی امام غزائی صاحب کی مگراس زماندا یک محقق لکھتا ہے ' کدکوئی فدہب ایسا دنیا شر نہیں ہے۔ جود دسرے فدہب پر گودکیسا ہی باطل کیول نہ ہوا پی ترجیح بھم دجوہ ہاہت کردے مگر بیر تبصر ف ای فدہب کو حاصل ہے جونچر کے مطابق ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کدو وصرف ایک فدہب ہے جس کو میں مخیث اسلام کہتا ہوں''۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی لفظ اسلام کا ایسانہیں ہے جس پر بحث سے بچھا ندیشہ ہواور پچ میں مہی خونی ہے کہ اس کو بحث سے اندیش نہیں ہے۔

اب دیکھنا جا ہے کہ اصلی طریقہ تائید دنصرت کاوہ ہے جوا مام صاحب نے اختیار کیا تھا۔ یاوہ جواس پچھلے مختص نے اس زمانہ میں اختیار کیا ہے۔ (مترجم) سوم شم ۔ وہ جس سے بدعتی قرار دیناواجب ہے۔ سوم شم ۔وہ جس کا نکار ہر گزواجب ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں

# اقتسام علوم فلاسفه

علوم فلسفه کے چھاقسام

جانناجا ہے کہ اُس نخرض کے اعتبار سے جس کے لئے ہم علوم کی مخصیل کرتے ہیں۔عوم فسفہ کی چوشمیں لے ہیں (۱)ریاضی۔(۲)منطق۔(۳)طبیعات۔(۴)الہیات۔(۵)سیاست۔مُدن۔(۲)علم اخلاق۔

#### اررياضى

یم متعبق ہے حساب و ہند سہ وعلم ہئیت عالم سے اور اُن کے بیچے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی امردینی متعبق نہیں۔

## علوم ریاضی ہے دوآ فتیں پیدا ہو کیں

بکہ بیاموراستدلای ہیں کہان علوم کوجاننے اور بھنے کے بعداُن سے انکار ہو ہی نہیں سکتا گر ان عوم سے دوآفتیں علی ہیں۔

الميات عدوم بين الم مصاحب نظم فلف بين صرف علوم ريضي منطق البيات عليها كوشال كي منطق البيات عليها تكوشال كي بيد يمر بي منطق الم بين المرافع الما بردوعلوم كو كي بيد يمر بين المرض علم الما بردوعلوم كو واضل علم فلف مي من المرض علم الما بين المرض علم فلف مي من المرض علم الما بين المرض 
ع جن دوآفتوں میں اہ مصاحب کے زہانہ کے مسلمان مبتلہ نظے تھے تھیں آفتوں میں زمانہ جالے کے مسلمان مبتلہ ہیں۔ پہلی آفت میں متالؤ اُن ہوگوں کا گروہ ہے بخصوں نے مدومتکمیہ جدیدہ میں تعلیم پائی ہے۔ چونکہ اُنھوں نے ہیت و کیمیہ وطبیعہ ت میں کمال درجہ کی مزاولت پیدا کی ہے۔ ان علوم کے براہین واضح نے جوسراسر مشاہدہ اور تجربہ کیمینی ہیں اُن کی طبیعتوں کو ہرامر کے ثبوت ہیں درائی بقینی طاب (بقیہ حاشیدا گلے صفحہ پر)

#### آ فت اول کیعنی بیرخیال که اگر اسلام برخق بوتا تو اُسکی حقیت فد سفه ریاضی دان مخفی نه رمبتی ـ برخفی نه رمبتی ـ

سفت وّل ہیہ ہے کہ جو محض ان عنوم میں غور کرتا ہے وہ ن عنوم کی ہاریکیوں اور اُن کی روشن د بینوں سے متعجب ہوتا ہے ور اس سبب سے وہ فلاسفہ کولیٹھ سمجھنے مکتا ہے۔ اور اُس کو بیا گم ن ہوجہ تا ہے کہ فلسفیوں کے اور سب عنوم بھی وضاحت اور سنحکام دیس میں اس طرح ہیں۔ پھر چونکہ پٹے خص پہنے ہے من چکتا ہے کہ بیہ وگ کا فراور معطل تھے ورامور شرعی میں سستی کرتے تھے

جب سب ہے مقدم اور سب ہے عام عقیدہ ذہبی کا بیوال ہے۔ قواس کے فروعات میں تواہے تطلی

انہوں کی جیسے مسائل علوم جدیدہ میں دیئے جائے ہیں کی بی توقع ہو مکتی ہے۔ پس بیفرقد اُن تمام عقاید ذبک

انہ جن کا ایس روشن نہوں نہیں و یہ جاسکتا مکر ہوگیا ہے بیا ایک گروہ ہے خود منش لا فد بہب کے فوجوا نوں کا جو نہ

صرف مکر رس ات میں۔ بعکہ وہ نہ خدا کے معتقد ہیں۔ نہ فد بہب کے پیرو۔ نہ عقبے کے قائل۔ نہ کہ برئر ہے مجتب

ناد کام الی کے پیند۔ من کا فد بہ بصرف میہ کہ برایک فعل جس سے غس اسانی کو حظ مصل بویشر طبیمائس

پرکوئی گرفت قانوں کی نہ بوق ہوج بڑے۔ افسوس ہے کہ بیر نوفن کے فرقد روز بروز برو هنہ جاتا ہے۔ اور بھارے

علیء کو اس تھی راتا ہے قو بھارے ملہ ءوین اُس کو بھی آخیس آفت زدوں میں شار کرنے مگئے ہیں۔

کرنے میں سعی کرتا ہے قو بھارے ملہ ءو ین اُس کو بھی آخیس آفت زدوں میں شار کرنے مگئے ہیں۔

اس آفت كروك كرسب عاول تدبير جوهار علماء كذبمن مين آويكي وه غارباتي حاشيا كلصفحدي

اس لئے و وصح تقدید کا انکار کرئے گئت ہے اور کہتا ہے کہ اگر دین اسلام سی ہوتا تو ایسے وگوں پر

وہری آفت الل اسلام پر خود ملائے دین کی طرف ہے گئے ہے۔ جن کوایا مصاحب نے واجبی طور پر اسلام کے جائل دوست کا لقب دیا ہے۔ یہ مقدی کر وہ مخالفت علوم صکیہ جدیدہ کوشر ط انقاد بنداری مجھتا ہے۔ اور اُن تمام واقعات نفس الامری ہے جوان عوم میں بذر اینہ تجر بدومش بدہ ٹابت ہو بھے ہیں ۔ اور جن کا مخقق ہونا تمام عقلائے علم نے تعلیم کرلیے ہا انکار کرتے ہیں اور صرف اس حلیہ پر کہ حواس اُسانی کی ادر اکات ہی خلطی کا ہونا ممکن ہے اسپینے تیکن اور تمام عقلا و کواند مصاور بہر اکہ ، نا گوارا کرتے ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ از روئے نہ ہا سلام یہ یقین کرنا ضرور کی ہے کہ ذہب میں ہوا آفیا ہا اس کے گر دگر دش کرتا ہے اور آنان مجوف کر دی جسم گذید یہ چورس جھت کی مانند ہے۔ اور تی ہی چوہس کواڑ۔ قبضے۔ کڑے گورس جھت کی مانند ہے۔ اور تمام سادے اور تی ہیں چوہس کواڑ۔ قبضے۔ کڑے گئی ہے۔ سب کے ہوئے ہیں۔ اور سی ہیں چوہس کواڑ۔ قبضے۔ کڑے گئی ہے۔ سب کے ہوئے ہوں۔

جال اقدین میوطی نے آیات قر آنی اور روایات اسلامی سے اخذ کر کے ایک جینت اسلامی بنائی ہے۔ اور 'س پرایک رسالہ سمی ہالہیئتہ السدیہ تحریر کیا ہے۔ فخر الاسلام سیدا حد خان صاحب نے اس رسالہ کے بعض مضابین کواپنی ایک تحریر میں مختصر این ن کیا ہے جوہم یہاں بجنبہ نقل کرتے ہیں۔

وہ تکھتے ہیں کہ وش یعنی فلک الافلاک کے گردی رنبریں۔ایک ٹورکی ایک ناری۔ایک برف ک۔ایک پائی ک۔ چھر تکھا ہے کہ کل دنیا کے لوگوں کی جس قدر بوہیاں ہیں اُتنی ہی زبانیس عرش کی ہیں۔ چھر تکھا ہے کہ وش مرخ یا قوت کا ہے۔ادرعرش کے نیچے بخرمجور ہے۔ایک روایت کی سند پر تکھا ہے کہ عرش (باتی اسلح سنجہ پر) جنھوں نے اس علم میں ایسی باریکیاں نکالیں بھی مخفی ندر ہتا۔ پس جب وہ اُن کے کفراورا نکار کی بابت من چکتا ہے تو یہ تیجہ نکالیا ہے کہ حق الا مربیہ ہے کہ دین سے اعراض وا نکار کیا جائے میں

(بقیہ حاشیہ)سبز زمرد کا ہے۔اُس کے جار پانوں یا قوت احمر کے جیں۔عرش کے آگے ستر بزار پر دہے ہیں ایک نور کا۔ایک ظلمت کا۔جبرُل نے کہا کہا گہارش ذرابھی آ سے جا دُل آو جل جا دُل۔

#### اگریک سرموئے برزرم فروغ تجنے سوزد رم

پھر لکھتے ہیں کہ زمین کے گرد پیتل کا بہاڑ ہے جوز مین کومحیط ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سات زمینیں مثل سات آ سانوں کے تو بر تو ہیں۔ برایک دوسرے سے اس قدر فاصلہ ہے۔رعد کودہ ایک فرشتہ اور اُس کے آ واز کوکڑ ک اور اُس کی بھاپ یا کوڑہ کی چیک کوبلی قرار دیتے ہیں۔

مدوجزر مندر کی ہاہت روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتہ مندر میں پانوں رکھدیتا ہے تو مدہوتا ہے اور جب نکال بیٹا ہے تو جزر ہوتا ہے۔

اب ہرایک محض جس کو خدا نے پی محقق دی ہے ہے۔ سکتا ہے۔ کہان خوادر مہم اقوال کوئن کر محققین عوم جدیدہ فدہب اسلام کی نببت کیا خیال کرتے ہوں گے۔ امام صاحب کا بی تو لئہا ہے سے گائی محققین کوا پنے دائل کی صحبت میں تو پی مشک پیدائیس ہوتا لیکن اُن کو بیدیقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دائل تطعی کے انکاراور جہالت پرین ہے۔ نیتے بید ہوتا ہے کہ فلفہ سے رغبت اور اسلام سے نفر ت روز پروتر پروتی جاتی ہے۔ جس محفق نے سیدگان کیا کہاں مالام پر شخت ظام کیا۔

نے سیدگان کیا کہ ان علوم کے انکار سے اسلام کی لھرت ہوگی اُس نے حقیقت میں وین اسلام پر شخت ظلم کیا۔

مگر امام صاحب کا بید کہن کہ بیدونوں آفتیں فلفہ سے پیدا ہوئی جن کی طور پر شخص ہیں ہے۔ آفت اول کی بہت شاید کسی قدر پی خیال شخص ہوئے کہ ویک میں ہے۔ آفت اول کی بہت شاید کسی قدر پیدا ہوئی ہوئی کے دونا کے دین نے اپنی جہالت سے پیدا کی ہے۔ اور و وجہالت کوم حکمید وفلفہ کی طرف منسوب نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر دیکہ جائے کہ چونکہ بیآ فت علوم حکمیہ سے جائل رہنے کی وجہالت کے بیدا ہوئی ہا کہ کی خود منسلام کی اسلام کی اور اگر دیکہ ہوئے کہ چونکہ بیآ فت علوم حکمیہ سے جائل رہنے کی وجہالت کے جمال اور کے بی کا کہتی میں نفر وضلالت کامو جب قرآن مجد ہے۔ کیونکہ کفروضلالت بھی قرآن مجد سے جائل رہنے کی وجہالے۔ پیدا ہوئی ہی ترآن مجد سے جائل رہنے کی وجہالے۔ پیدا ہوئی ہی ترآن مجد سے جائل رہنے کی وجہالے۔ پیدا ہوئی ہی ترآن مجد سے جائل رہنے کی وجہالے۔ پیدا ہوئی ہے۔

یدد مری آفت اسلام کے جالی دوستوں کی حماقت کا نتیجہ ہے۔ بلکداں آفٹ نے بھوشک نیس کے بہار اسلام کے جائی دوستوں کی حماقت کا نتیجہ ہے۔ بلکداں آفٹ نے بھوشک نیس کے بہار آفت کو اور بھی خطرناک بنادی ہے کیونک عوم حکمیہ نے اس سے زیادہ پھوٹیس کیا کہا تھی دلایل بقیند ومسائل قطعیہ کے اربعہ سے نوجوانوں کے دلوں کو اپنا گروہ بنالیا۔ اُس کے مقابلہ پی جمارے علماء نے وین اسلام کو نہیت مقدی بدئم کر کے بیمنظر ذراونی صورت میں پیش کیا۔ کیا اسلام کی حقیقت (باقی حاشیدا گلے صفحہ یہ)

نے بہت ہے اشخاص و کیھے ہیں جوصرف اتن ہی بات سے داہ تی ہے بھنگ گئے ہیں اور جن
کے پاس سوائے اتن ہت کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ جب ایسے خص کو کہ جاتا ہے کہ جو خص ایک
صفت خاص میں کا مل ہو ضروری نہیں کہ وہ ہرا یک صفت میں و بیای کا مل ہو۔ مثلاً ہو خص علم فقہ
یا کلام میں ماہر ہو ضرور نہیں کہ وہ طبیب حاذق بھی ہواور نہ بیضروری ہے کہ جو معقول سے نا
واقف ہووہ علم نحو ہے بھی ناواقف ہو بلکہ ہر کا رے وہر مرد ہے۔ ایسے نوگ اپنی آن کے شہروار
وماہر کا مل ہوتے ہیں۔ اگر چہ وہ اور چیزوں میں محض احتی وجائل ہوں۔ پس اوائیل فلاسفہ کا
وماہر کا مل ہوتے ہیں۔ اگر چہ وہ اور چیزوں میں محض احتی وجائل ہوں۔ پس اوائیل فلاسفہ کا
کام درباب علوم ریاضی استدلالی ہے اور ورباب البیات محض طنی ۔ اس کی معرفت ای کو حاصل
ہوسکتی ہے جس نے اُس کا تجربہ کیا ہمواور اُس میں خوض کیا ہو۔ جب ایسے محف کے ساتھ جس
ہوسکتی ہو جس نے اُس کا تجربہ کیا ہمواور اُس میں خوض کیا ہو۔ جب ایسے محف کے ساتھ جس
مقلند کہلانے کی آرزوائر کو اس بات پر آبادہ کرتی ہے کہ جمع علوم میں فلسفیوں کی تحسین پر چرار
کرے بوجاس آفت کے زجر کی جائے۔ کیونکہ اگر چہ سیاموردین سے ہو مکل تعلق نہیں رکھتے۔
کرے بوجاس آفت کے زجر کی جائے۔ کیونکہ اگر چہ سیاموردین سے ہو مکل تعلق نہیں رکھتے۔
کرے بوجاس آفت کے زجر کی جائے۔ کیونکہ اگر چہ سیاموردین سے ہو مکل تعلق نہیں رکھتے۔
کیون چونکہ اس میں خوض کرتا ہے۔ اُس کی نسبت سے محصا چ ہے کہ وہ دین کو خرائی اور آفت پہنچتی

<sup>(</sup>بقیدهاشیہ) بیں ایک بی صورت ہے جیے ان خدانا ترسوں نے و نیاپر ظاہر کی ہے؟ نہیں ہر گرنہیں۔ اسلام کی بیصورت اُن خومہمل وموضوع اقوال ہے بن ربی ہے جولوگوں نے اپنی طرف ہے اُن میں ملائے ہیں اور یعین دلایا ہے کہ بیجز و فد بہ اسلام ہیں۔ اب وقت ہے کہ بیاسلام کے جائل دوست اُس کے سیجے اور خالص دوست بنیں۔ اور اس زمانہ میں جوعیب اسلام پرلگائے جستے ہیں وہ اپنے اوپر میں اور اعتراف کریں کہ جن امور کو دنیا نے مور دِطعن وشنیع مفہرایہ ہے وہ ہمارے اور ہمارے ب پ دادوں کے اپنے اقوال ہیں جواسلام میں مختسط ہو گئے ہیں۔ ورند فد ہب اسلام اُن تر معروب ہے ممرز اوم خ اہے۔

اسلام بذات خویش ندارد ي برعيب كهست درمسلمانی است

آ فت دوم بعض جابل خیرخوابان اسلام نے انکارعلوم ریاضی کر کے اسلام کو مخالف علوم حکمیہ مشہور کیا۔

آفت دوم۔ یہ آفت اسلام کے جائی دوستوں سے پیدا ہوئی ہے جن کا پیخیال ہے کہ وہ بی بی بیہ ہے کہ جوعم فعا سفہ ک طرف منسوب ہوائی سے انکاروا جب ہے۔ یہ لئے اُنھوں نے جملہ علوم فلا سفہ سے انکار کیا ہے۔ اور اُن کی جہائت نے اُن کو یہاں تک آ مادہ کیا کہ جو پچھ فلسفیوں نے سوف وخسوف کے ہب بیل مکھ ہے اُس سے بھی انکار کیا۔ اور یہ مجھا کہ اُن کے یہ اقوال بھی خلاف شرع ہیں۔ جب یہ ہت اینے فحض کے کان ہیں پڑتی ہے جس کو یہ امور دلیل ہے معلوم ہو چے ہیں تو اُس کوانی دلیل ہیں تو بچھشک ہیدائیں ہوتا ہیکن اُس کو یہ یہ یہ اور دلیل ہیں تو بچھشک ہیدائیں ہوتا ہے کہ فلسفہ کی مجہت اور ہوجاتا ہے کہ اسلام اس دلیل قطعی کے انکار اور جہل پہنی ہے۔ تیجہ یہ وتا ہے کہ فلسفہ کی مجہت اور اسلام کی طرف سے بغض روز ہروز تر تی پاتا ہے۔ جس جمشخص نے یہ گمان کیا کہ ان میں ان انکار سے اسلام کی فصر سے ہوگی اُس نے حقیقت ہیں دین اسلام پر سخت ظلم کیا۔ شرع ہیں ان انکار سے اسلام کی فصر سے ہوگی آئی سے خصقت ہیں۔ اور نہ ان عاموم ہیں کوئی ایک ہا ہو۔ اس قول نبوی صلعم ہیں کہ چا ند اور سور جی مجملہ التہ کی نشانیوں کے امور دین سے توض لے ہو۔ اس قول نبوی صلعم ہیں کہ چا ند اور سور جی مجملہ التہ کی نشانیوں کے امور دین سے توض لے ہو۔ اس قول نبوی صلعم ہیں کہ چا ند اور سور جی مجملہ التہ کی نشانیوں کے امور دین سے توض لے ہو۔ اس قول نبوی صلعم ہیں کہ چا ند اور سور جی مجملہ التہ کی نشانیوں کے امور دین سے تعرض لے ہو۔ اس قول نبوی صلعم ہیں کہ چا ند اور سور جی مجملہ التہ کی نشانیوں کے امور دین سے تعرض لے ہو۔ اس قول نبوی صلعم ہیں کہ چا ند اور سور جی مجملہ التہ کی نشانیوں کے انہوں کو انہوں کی انہوں کی سور کی انہوں کی سور کی سور کی سے تعرض لے ہو۔ اس قول نبوی صلعم ہیں کہ چا ند اور سور جی مجملہ التہ کی نشانیوں کی سور کی سور کی سور کی کا مور کی سور 
ا بنام بنیت کی نسبت جو کچھا اس صاحب نے تحریر فردی ہے وہ نہایت سیج اور محقول ہے۔ اور جو نسیحت ادم ما حب نے زبانہ کے لوگوں کو پنجو یں صدی کے اخیر جس کی تھی وہ اس پودھو یں صدی کے مسلمانوں کی رہنمانی کے سے بھی از بس مفید وضر وری ہے۔ شاید کی رے دس بیس بیدا ہو کدا م صدحب کی ہی جریر صرف علم بنیت قدیم بیزائی ہے متعنق بوسکتی ہے۔ جس کا اُن کے زبانہ میں رواج تھا۔ لیکن ادم صاحب نے جو پنجھ کھا علم بنیت کی نسبت عام طور پر رائے فوہ ہرگ گئی ہے وہ التحقیق کسی خاص نظام بنیت ہے۔ جم کا اُن کے زبانہ میں رواج تھا۔ لیکن ادم صاحب نے بالتھ میں اور کی اور نظام مے مرف دو امور قابل کھا ظہیں۔ اور آل بید کہ امام صاحب نے بالتھ وہ ان امور محققہ کے انکار کو جو تطعی دلاک ہندسیہ ہے تابت ہو گئے ہوں موجب تھے کہ دین ما اسلام سمجھا ہے۔ دو می ہو کئے ہوں موجب تھے تکہ یہ ہو گئے ہوں ایس مسائل کی جو حسب روایا ہے اسال کی و آخیر ملما مِنسل یا اسلام سمجھا ہے۔ دو میں کہ ویت بوتی تھی۔ مثلاً ایک آسان سے دوسرے آسان تک پانسو ہر کی کی دادکا واضل عقا کہ اسلام سمجھے ہوئے تھے تکہ یہ ہوتی تھی۔ مثلاً ایک آسان سے دوسرے آسان تک پانسو ہر کی کی دادکا واضل عقا کہ اسلام سمجھے ہوئے تھے تکہ یہ ہوتی تھی۔ مثلاً ایک آسان سے دوسرے آسان تک پانسو ہر کی کو اور فی میں دریا عکا ہوتا۔ آتی ہوتی کی براز وں کا بطور میٹوں کے گاڑ اجانا۔ زار لدز مین کا بوجھ گناہ فلقت کے واسطے بھیکا جانا ۔ نزار لدز مین کا بوجھ گناہ فلقت کے وقع میں آنا وغیرہ وفیرہ وفیرہ وفیرہ و اس کا کی بینائی ملم کی بینائی ملم

ہیں۔ جن کاخسوف ندکسی کی موت ئے سبب ہوتا ہے ورندکسی کی حیات کے باعث ۔ پس جب تم اُن کود کیھوتو اللہ کو یا دکر نے ورنماز پڑھنے کی طرف متوجّہ ہو ۔ کوئی ایک بات نہیں ۔ جس سے کا رحساب و جب ہوکہ اُس کے ذریعہ سے جاند وسوز ن کی رفتاریو اُن کا ایک وجہ مخصوص پر

الہتہ معقول ت ہیں تج ہورو بیت الی فطری سوٹیاں ہیں جن کے ذراجہ سے ہم کیب ندہب کا پیرواہ رہم ہم کا عالم تحقیق حق کرتا ہے۔

یہ سوئیں ہرز ہاندے سلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ وراہ مصاحب کے پاس بھی اس سے بڑھ کراور کوئی ار چھنتیق کاند تھا۔ پس اگر اس زہانہ میں بھی ہمارے معلومات مذہبی میں کوئی ایس امر پایا جسٹے جس ک ان سوٹیوں سے تکذیب ہوتی ہو۔ تو 'س کا بطار و 'کارواجب ہوگا۔

### اجتماع يتقائل معلوم بوتا ب\_قول فركوره بالامين جوالفاظ لكنَّ الله إذا تجلَّى لشيء حضع

( بقیه حاشیه ) قدراور کتنی در تک کسوف وخسوف رہے گا۔ اُسکوا گریہ کبا جائے کی تھھارا تول خلاف شرع ہے تو مس کواپنے قول کے بیٹنی ہونے میں تو شک ہوئے سے رہای ۔ ہونہ ہوشرع کی صداقت میں ہی اُس کو شبہ پیداہوگا۔ پس بقول شخصے کہ' جاہل دوست ہے ، قل دشمن بہتر ہے جو وگ شرع پر معقول طریقہ ہے طعن کرتے تیں اُن سے ندہب اسلام کواس قدر ضرر نہیں پہنچہ جس قدر اُن لوگوں سے پہنچہا ہے جو بیڈ صفّے طور پرشرع کی مدد كرنا چاہتے ہيں۔ اب اگر كوئى كبے ركدر سول ﷺ في مايا ہے كه شمس وقمر منجلد آيات خداوندي ہيں۔ان كا كسوف وخسوف كسى كيمر في جين ي العلق نهيل ركات وجب تم كسوف وخسوف موتا ديكهوالله كي وكرواورني ز بڑھو۔اب اگرملائے بئیت کا تول سیح ہے تو اس کواس حدیث سے کیا نبدت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اور تول ندکورہ با میں تناقض نبیل ہے۔ کیونکہ صدیث مذکورہ میں صرف دو <sub>؛</sub> تیس بیان مولی ہیں۔ایک توبیہ کہ کہ وف وخسوف کسی کے ہم نے جینے ہے عمل نہیں رکھتے ۔ اور دوسرے مید کہ سوف وخسوف کے وقت نم زیڑھو سكن جب شرع ميل قريب وقت زوال وغروب وطلوع شمس كنمازيز صن كاعكم ديا كي بي ق سوف شمس ك وقت بھی استی بانم زے تم و نے میں کیا مض قدے۔ اگر کوئی بیا کیے کدایک اور حدیث میں آنخضر تھے نے ا تناادر زیادہ فر مایا ہے کہ جب کی شے پر ابند تعالی کی تجلی ہوتی ہے قووہ شے 'س کے آ گے سرنگوں ہوجاتی ہے۔ تو اُس کا پیجواب ہے کہ اوٰل تو ان زائد الفاظ کی صحت مشتبہ ہے۔ اندریں صورت راوی کی تکذیب واجب ہے۔ اور اگریدروایت سیجے بھی ہوتو امور قطعیہ کے انکار کی بنبدت ایک روایت کی تاویل کرناسہلند ہے۔ بہتری جگ بعض ایسے دیال قطعیہ کی وجدہے جووضوح میں اس حد تک نہیں پہنچتے تھے جس قدر دلائل در ہارہ کسوف وخسوف سینجے بین طاہرآیات کی تاویل کرنی پڑی ہے۔

ا ما مص حب کی اس تمام تقریر سے فع بر ہوتا ہے کہ اگر روایات و مسائل فدہی ہیں کوئی امر جو تجمد مہر ت اصول دین ندہوک مسئلہ مسلم معوم حکمیہ سے خالف بایا جائے ۔ اور مستد حکمیہ کے جو ت میں دائل قطعی موجود ہوں ۔ قالی سے مرتب کی تاویل کرئی اویل کرئی اور میں گا تو ایسے امر فدہی کی تاویل کرئی اور میں کہ تاویل کرئی اور کوئی اور کائی تعریف اور کن کی شرائط فی اکال ہور ہے تھے ۔ ابت اتنایا ور کھنا ہی ہے کہ حضا دی ہے دو الگل ہے ہم کن پر اس وقت بحث کر کے خالد بحث کرنا تھی ہیں ۔ اور اگر اہم صد حب والگل سم جن دائل کو میں ۔ اور اگر اہم صد حب والگل سے بدر جب زید دو یقی ہیں ۔ اور اگر اہم صد حب والگل سے بدر جب زید دو یقی ہیں ۔ اور اگر اہم صد حب والگل سے بدر جب زید دو یقی ہیں ۔ اور اگر اہم صد حب والگل سے بیت یونانی کو صفح قر ارد ہے ہیں ۔ تو ہیت جدید کے دلائل کو کن کے مقد بد میں مشاہدہ عنی یا عین الیقین کہن جو ہے ۔ عماوہ اذیل کو تعدد میں مشاہدہ عنی یا عین الیقین کہن ہے جب ۔ عماوہ اذیل کو تعدد کی کہوتی ہے نی الواقع کہاں تک صفح ہے۔ ہم اوپر نکھ ہے جب ہیں کہ جہ رہ سے مقاید دی کی بوتی ہے فی الواقع کہاں تک صفح ہے۔ ہم اوپر نکھ ہے جب کہ کہاں کہ تو ایس کا اس کی کا جھ ذکر آیا ہے بعیت یونانی اُس کی جو چھ دطب و یہ ہیں کی آبور کی کھی ہے جن عیں اجرام عادی کا جھ ذکر آیا ہے بعیت یونائی اُس کی صوف تکذیب کرتا ہے ۔ ہی اس فتم کا ازام (اگر ایسا ازام ماگر کیا تھ ذکر کرتا ہے ۔ ہی اس فت کلذیب کرتا ہے ۔ ہی اس فت کلڈیب کرتا ہے ۔ ہی اس فت کا فرام (اگر ایسا ازام اگر ایسا ازام (اگر ایسا ازام اگر ایسا کرتا ہے ۔ ہی اس فت کا اندام (اگر ایسا ازام اگر ایسا ان کا کا کونوں کی کوئو کرتا ہے ۔ ہی اس فی کا اندام (اگر ایسا ازام (اگر ایسا ان کا کا کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کیک کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کوئوں

له بیان کئے جاتے ہیں وہ صحاح ستہ میں ہر گزموجو ذہیں یملم ریاضی کی حکمت اور آفت تو پیھی کہ جو بیان کی گئی نہ

۲\_منطق۲\_معطقیات \_اسعم کا کوئی مسئله بطورغی یا ثبات دین مستعلق نبیس رکھتا ہے \_منطق کیا ہے؟غورکرنا طریقبائے استدلال وقیا سات پر۔ونیزغورکرنا اس امر پر کہ مقد مات برہان کے کیا کیا شرائط ہیں۔اور وہ کس طرح مرکب ہوتی ہیں ۔حدیجے کی شرائط کیا ہیں ۔اور اُن کی تر تیب کس طرح ہوتی ہے۔ونیز مثلاً بیامور کہ علم یا تصور ہے۔جس کی معرفت حد پر منحصر ہے۔ یا تصدیق جس کی معرفت بر مان پر منحصر ہے۔ اور ان امور میں کوئی ایسی ہات مہیں ہے جس کاا نکارواجب ہو۔ بلکہ بیتو اس متم کی ہاتیں ہیں جوخودعلاء متنکمین اوراہل نظر نے در باب دلاک بیان کی بیں۔اورا گر پچھ فرق ہے تو صرف عبارات واصطلاحات کا ہے۔ یا اس بات کا کہ اُنھوں نے تعریفات میں زیادہ مبالغہ کیا ہے اور بہت تقسمیں کی ہیں۔اس باب میں اُن کے کلام کی مثال میہ ہے جب بیٹا بت ہوگیا کہ ہرالف ،ب ہوتو اس سے بیلازم آتا ہے کہ بعض ب · الف ہے۔ بعنی جب سیجیج ہیکہ ہرانسان حیوان ہے تو لا زم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں اور اس مطلب کواہل منطق اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کاعنس مو جبہ جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ تو اعد منطقی ہے دین کو پچھٹی نہیں اور ان کے اٹکار ہے خوف بداعتقادی ہے ہیں ان امور کا بھلا اصول دین ہے کیا تعلق ہے کہ اس سے اغراض وا نکار کیا جائے اگر انکار کیاجائے تو اس انکارہے بجز اس کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا کہ اہل منطق ایسے منکر کی عقل کی نسبت بلکہ اُس کے دین کے نسبت بھی جواُس کے زعم میں ایسے انکار پر بنی ہیں بداعتقاد ہو جائیں گے۔ ہاں اہل منطق اس علم میں ایک تاریکی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔اوروہ یہ ہے کہ (بقیدهاشیه) سراسر دیئت جدیده پروال دینامحض تعصب ونا دانی ہے۔ جہاں تک ہماراخیال پینچنا ہے شاید

(بقیہ جاتیہ) مراسر ہیئت جدیدہ پر ڈال دینا کس تعصب ونا دال ہے۔ جبال تک ہماراحیال پیچھا ہے تناید صرف وجود خارجی سیع سموات کائی ایک ایب مسئلہ ہے جس کی بئیت جدیدہ تگذیب کرتا ہے اور بعیت قدیم کنڈیب نیس کرتا۔ پر دحقیقت ہیئت قدیمہ نے اس مسئلہ اسلامی کوئی بالکال چھوٹا نہیں چھوڑا۔ بکدنوا فذاک تابت کر کے وجود سیع شموات کا بھی ابطال کردیا۔ پس ہم جیران ہیں کہ پھر ہیئت جدیدہ کاورکو نے ایے مسائل ہیں جن سے مسائل دی کی تکذیب ہوتی ہے۔ اور عقا کہ ذریعی میں تزنزل واقع ہوتا ہے۔ لیکن بالفرض اگرا ہے مسائل ہوں بھی تو بقول امام صاحب امور قطعیہ کے انکار کی نسبت اُن کی تاویل کر بینا سہل ترہے۔ اور دین اسلام کی کمال کوخت برنا می کی آفت ہے بچانا ہے۔ اور برنکس اس کے ابطال ہیئت جدیدہ کے درہے ہونا اسلام کی کمال برخوائی کرنا اور منی دنیا میں اُن کو نیس کی کھی دنیا ہی کہ الے میں کراور منی منیا میں اُن کو نیس اس کے ابطال ہیئت جدیدہ کے درہے ہونا اسلام کی کمال برخوائی کرنا اور منی دنیا میں اُن کو نیس کی اعذاب ہمارے ملاء کی کردن یہ ہوگا۔ (اُنتر مم)

وہ بربان نے واسطے چندشرانطاکا جمع ہونا ہیان کرتے ہیں۔ ورخیاں کرتے ہیں شرائط کا جمع ہونا ہیان کر اوہ ان شرائط کونہ نباہ سکے۔ بلکہ اُنھوں نے کہ بیل نا بیت ورجے کا سابل برتا ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منطق پڑھتا ہے اور وہ اُس کو پیند کرتا ہے کہ بیالیک علم واضح ہے تو س کو بیدگمان پیدا ہوتا ہے کہ فیاسفہ کے جو کفریات منظول ہیں اُن کی تا کید ہیں بھی ای قتم کے دائل ہو گئے۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ طالب علم قبل اس کے کہ عوم النہ یہ کئی کی طرف مجلت کرتا ہے۔ بیسا یہ فت منطق کی طرف بی منسوب ہے۔

سو-طبیعات علم الطبیعات \_ اس علم میں جسام عام ساوی و کواکب و اجسا م مفردہ کرؤ ارض

ا طبعیات کی سبت امام صاحب نے اس مقام پر پھرزیا دونیس تھھ بند کی سبت نو الفدا سفدکا موالدہ یا ہے۔ کتاب تبافت الفدا سفدکا موالدہ یا ہے۔ کتاب تبافت الفدا سفدیم اس جگد ہیا ت کرت بیس امام صاحب فرمات بیل کرت بیس امام صاحب فرمات بیل کی طبیعات کے تصاصول بیل ارسات فروٹ۔ (۸ اصول بیلین)

(۱) علم موازم جسم یعنی انفتام حرکت به تغیر رز بان به مکان فید سال علوم قسام عام یعنی سموت از جد اعد

(۳) عام کون وفساد ہو مد ۔استی مہ وغیر ہ۔(۳) علم امتزاجات ارجہ عناصر جن سے بادب ۔ ہارش۔رعد۔ برق۔ ہا۔۔قوس قزن۔ریائ۔زنرلے پیدا ہوت ہیں۔(۵) علم معدنیات۔ (۲) علم نباتات۔ (۷) علم حیوانات(۸) علم غسر حیوانی وقومی ادارک۔

#### ( ہے ) فروع ہیں ہیں )

(۱) ملم طب یعنی مرصحت مرض کیا ن. (۲) هم نجوم به (۳) ملم قیافید (۳) ملم تجییرات (۵) ملم طسمات یعنی قومی ۱٫۵ که واجر مربنی سے مدنا اور عجاب سن فریب افعال کی قوت پید کرنا - (۲) هم نیر نجات متعدد خواص کی چیز و ساکامه نا که اس سے کوئی جیب شے پیدا ہو (۷) ملم امکیمیا

ا ما معاجب فرمات میں کیان علوم کے سی امرے شرعا می فقت از منہیں صف پی رمسے میں جن میں ہم می افت کرتے میں (۱) حلیء کاریے قرروین کے سبب مسبب میں جونزوم پایا جاتا ہے وہ ضرور کی ہے جاتی نہ سبب بغیر مسبب کے پیدا موسکت ہے نہ مسبب بغیر سبب کے ۔ (۲) نفس انسانی جو ہرتی تم بنصبہ ہے۔ (۳) ان نفوس کا معدوم مونا محال ہے۔ (۴) ان نفوس کا پھراجسا وہیں واپس تا محال ہے۔

اس مقامير مام صاحب في مِنتف مسكول وخلط معط كرد و جاه ريه (بقيده شيدا گلے صفحہ يو)

مثلًا بإني ، ہوا، آگ، واجب م مركبه \_مثلُ حيوانات، نبأتات ،معدنيات كَ بحث ہوتی ہے اور نيز

(بقیدهاشید) تقریم نیس کہ جو محض ان سائل اربعہ کا قائل ہوائل کی نسبت کیا تھم ہے۔ ان سائل اربعہ میں ہے جن ہیں اہ مصاحب محکم ، ہے خالفت کرنا ضروری جہتے ہیں مسئلہ اقر آق یقینا ایہ ہے کہ اہم صحح ہیں ہے۔ اس کے قائل کی نسبت تکفیر ہونہ بہیں رکھتے ۔ کیونکہ تلازم اسباب طبی کے بب ہیں فرقہ معتزلہ کی بھی بہی دائے ہوں کی تر دید ہے منع فر وی ہے۔ مسئلہ تانی کوسب اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں اور جہورا اہل اسلام کا بھی اعتقاد ہے ہے کفش ان فی جو برقائم ہفتہ ہے۔ امام صحب نے حکماء ہے صرف طریق جمہورا اہل اسلام کا بھی اعتقاد ہے ہے کفش ان فی جو برقائم ہفتہ ہے۔ امام صحب نے کہ جن دلائل عقدیہ ہے حکماء غریق شرحت مسئلہ فی کو جرقائم ہفتہ ہونا جا بہت کرتے ہیں۔ وہ دلائل اس فرض کے سے کافی نہیں ہیں۔ چنا نچراہ مصاحب بہو بھی مار کہ ہو بھی حکماء نے تحریر کیا ہے اس میں کوئی اسی بہو بھی حکماء نے تحریر کیا ہے اس میں کوئی اسی بہو بھی ہمادا مطلب حکماء کے اس دعوی پراعتر اض کرنا ہے ۔ برا بین نہیں ہے جس کا از رو ئے شرع ان کا رواجب ہو بلکہ جادا مطلب حکماء کا اس دعوی پراعتر اض کرنا ہے ۔ برا بین عقلیہ کے دریعہ سے اس امر کونہ خدا تعلی کی قدرت سے عقلیہ کے دریعہ سے بیں نہ دیا گئی جائی گئی ہم کا ان میں کو برقائم بذائد ہونا کا بت ہوسکتا ہے۔ ورنہ ہم اس امر کونہ خدا تعلی کی قدرت سے بھی تی نہ دیا گئی تا بسی کہتے ہیں نہ دیا گئی تراس کی مخالف ہے۔

علی ہذالقیاس مسئد قالت کے باب میں جملہ اہل اسلام کا عقادے کہ روح اس نی جسم کے ساتھ فنانہیں ہوتی بکہ جسم ہے عدہ قل رہتی ہے اس مسئلہ میں بھی اہام صاحب نے جماء سے صرف طریق جبوت مسئلہ ند کور میں مخالفت کی ہے نفس مسئلہ میں۔ ابدتہ صرف مسئلہ رابع ایک ایسا مسئلہ ہیں کے قائل کو اہام صاحب کا فرقر اردیتے ہیں۔ اس مسئلہ کی نسبت ہم نے ایک عیدہ واشیہ میں کی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔

#### بجث متلازم اسباب طبعى

اگر چیسائل اربعہ فدکورہ بلایں ہے مسکد اولی امام صاحب کے زویک ایسا مسکنیس ہے جس کے قائل ہونے سے خوف کفر ہو لیکن بلاشہ بینہایت اہم مسکد ہے۔ اور اس زمانہ یں اُس پر بحث کرنے کی زیدہ و ضرورت پیش آئی ہے۔ کیونکہ درحقیقت یہی مسکد وہ خطرناک چٹان ہے جس پر اکثر فداہب کے جہز سکر ککر اے ہیں اور پیش پاٹی ہوئے ہیں۔ اس سے ہم اہم صاحب کے دلائل پر یہاں آئی قدر تفصیل کے ساتھ نظر کرنا جا ہے ہیں۔ تہا فتہ الفلاسفہ ہیں اہم صاحب فرہ تے ہیں کہ علمہ عکل بینہ ہب ہیک سبب اور مسبب ہیں جو نظر کرنا جا ہے ہیں۔ تہا فتہ الفلاسفہ ہیں اہم صاحب فرہ تے ہیں کہ علمہ عکم ایر مسبب ہیں ہو مقدرنت پی کی جاتی ہو وہ ضرور ہے بعنی سبب اور مسبب کے ، بین اس قسم کا نروم ہے کہ مکن نہیں کہ سبب بغیر مسبب کے اور مسبب بغیر سبب کے موجود ہو سکے ہاں مسکد ہیں ہم کو تکرہ کے ساتھ اس واسط نزاع ازم ہے کہ اس ہے کل مجردات وخودار تی عوات کا مثلاً اکٹی کاس نب بن جانا۔ مُر دوں کا زندہ ہونا۔ جو ندکا بھٹ جانا کہ اس ہے کی مقدر نوں کا زندہ ہونا۔ جو ندکا بھٹ جانا وغیرہ کا انکار دازم آتا ہے۔ د

اس امر پر بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیا اسباب بیں جن سے ان اجس میں تفسیر اور استحالہ اور

(بقیده شید) رچن نید جولوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر شے کااینے بجرائے طبعی پر قائم رہنا ضروری ہے۔اُنھوں نے ان تمام امور مجز وکی تاویلات کی ہیں بیتن در حقیقت سبب اور مسبب کے درمیان لروم ضروری مبیں بعنی اثبات سبب متضمن اثبات مسبب یانفی سبب متضمن نفی مسبب نبیس ہے۔مثلاً یانی یہنے اور پیاس بجھنے یا کھانے اور سیر ہونے یا آگ کے قریب آئے اور جلنے دغیرہ مشاہدات ہیں دو واقعات کا ایک دوسرے کے مقارن ہونا پایاجاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کداس مقارنت کی وجد بجزاس کے اور پھونیس ہے کدامند تعالی نے محض اینے ارادہ سے ایک ایسا سلسلہ مفرر کرذیا ہے کہ اس فتم کے واقعات ہمیشہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوتے ہیں۔ بیوجٹییں ہے کہ فی نفسہ ان واقعات میں کوئی ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ ہے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوں۔ مثلاً آگ ہے جلنے کی مثال پرغور کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ فر ب تش اور جنے میں ضروری زوم نیٹن ہے۔ یعنی عقل اس بات کوج رَ بھیروتی ہے کہ سی شے کے ساتھ آ گ کا قرب ہواور وہ نہ جنے۔ یا ایک شے جل کر خاکسر ہو جائے اور آگ اُسکے قریب ند آ کی ہو۔ ہمارے مخافین کا بیہ دعویٰ ہے کہ فاعل احتر ات آگ ہے۔اور آگ فاعل بالطبق ہے نہ فاعل بالاختیار ۔یعنی آگ کی ذات مقتضی اس امر کی ہے کداحتر اق اُس سے وقوع میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کدفاعل احتر اق اللہ تعالی ہے بواسطه ملا بکد یا بغیر واسطملا يكد كونكه أص بذات خود ب جان شے ب بم اپن مخافين سي وال كرتے بين كداس بات كاكيا ثبوت ہے کہ فاعل احر ال آگ ہے؟اس کا جواب غالبًا وہ بیدیں کے کہ بیام مشاہدہ عینی سے تابت ہے کیکن مشاہرہ سے تو صرف اس قدر تابت ہے کہ بوقت قرب آش احتر ال وقوع میں آتا ہے۔ کیکن میٹابت نہیں کہ بوجہ قرب آش احر ال وقوع مين آنا ب\_ يعنى بينابت تبين كدا مك كافرب علت احر ال ب على بذالقياس كى كو اختلاف نبیس که نطفه حیوان میں روح اور توت مدر کہ اور حرکت پیدا کرنے کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ باپ فاعل حیات و بینا کی وشنوائی ودیگر توی مدر که کانبیس سمجها به ۱-زیاده ترتو منبع کے سئے ہم ایک اور مثال لکھتے ہیں۔اگر ا یک اید ماورز اوا ندههایا با بائے کوأس کی آنکھ جس جالا ہواوراس نے جمعی بیندستا ہو کررات اورون جس کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اچا تک ون کے وقت اُس کی آ نکھ ہے جالا دور ہوجائے تو وہ ضروریہ سمجھے گا کِہ جو پچھ اُس کونظر آرباب أس كافاعل آ كله كالحفل جاناب راوروه بهاتهدى بيمى سمجه كاكر جب تك أس كى آكليم وسالم اوركفني رہے گی۔اوراُس کے سامنے کوئی اوٹ نہ ہوگی ۔اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو ضرور ہے کہ وہ رنگ اُس کونظر آئے۔اُس کی مجھ میں بنہیں آسکتا کہ جب بیسب شرائط موجود ہوں آووہ شنے پھر کیوں نے نظر آئے۔لیکن جب سورج غروب ہوگااور رات تاریکی ہوگی تو اُس کومعلوم ہوگا کیا شیاء کا نظر آنا بعدِ بنور آفناب کے تھا۔ پس ہمارے مخافین کو یہ س طرح معنوم ہے کہ مبادی وجود میں ایسے اسباب وطل موجود نبیں ہیں جن کے اجتماع ہے میہ (باتی انگلیسندی) حوادث پیدا ہوتے ہیں کین چونک بیاسباب وعلی ہمیشہ قائم رہے ہیں اس لئے ان

متزان و قعد ہوتا ہے۔اس کی مثال معید طعبیب کن سی ہے جوجسم انسان وراس کے اعصاء رئیسہ

(بقیه حاشیه) کا بیونا ہم کومحسوں نہیں ہوتا۔اً گروہ بھی معدوم یا غالب ہوجا کیں قریم کوخرور فرق معلوم ہوگا ور ہم بمجھیں سے کہ جو پچھ ہم کومٹ میرہ ہے معلوم ہوتھ وہ ک سے معاوہ و و بھی سبب تھا۔

اعتراض نذکورہ؛ اے نیخ کا یک ورطری جھی نگل سکتا ہے۔ ہم تندیم کرتے ہیں۔ کیفرور آگ میں ایک صفت ہے جو مقتضی صدوراحتراق ہے اور جب تک اس میں وہ صفت موجود ہے ممکن نہیں کہ سے خص احتراق ہے اور جب تک اس میں وہ صفت موجود ہے ممکن نہیں کہ سے فول ہرااسی احتراق ہے اور جب تک اس میں وا اب ہے گرامد تھی تا گئے وفل ہرااسی صورت پر قائم کھ کرا ان کی صفت اسلی یا اس محفوظ میں صفت میں تغیر پیدا کرے سے محفوظ کے احتراق ہے محفوظ رکھے اچنا نی جفوظ او میاستھی ہے اور گئے سفید ہے )

اوراعضا وخادمهاوراسباب ستحارمزاج كي نسبت بحث كرتا باورجس طرح الكارعلم طب شرط

(بقيدهاشيد)الامصاحب فاويرك تقرير عن تا يج مفصد في عاصل بوت ين يد

ِ (۱) فاعل احتر ال الله تعالى هيا.

(٢) نعل احتراق اراده البي سے مي سبيل اختيار صادر موتا ہے۔

(٣) مُمَكن ہے کے عالم میں خفی ملل واسباب موجود ہوں اور اسباب متعارف كا نروم محض اتفاتی سو۔

(۳) بہت ہے امومیمکن الوقوع کوامقہ تعالی وقوع میں نبیں لاتا ۔ اور اس عادت آئی کے موافق انسان میں بھی اللہ تعالی نے ایسے امومیمکن الوقوع کے عدم وجود کا تلم رائخ کردیا ہے اور وہ تلم انہن سے مُنفک نہیں ہوسکتا ۔ (۵) سبب کی صفت موثر وہیں تغیر کردینے کیے سبب اور مسبب ہیں افتر ال ممکن ہے۔

اقول یعم طبعی وہ گیرعلوم شہود یہ ہے جوز ہاندھال میں اہی درجہ کی تحقیق پر پہنچے گئے ہیں تابت ہوتا ہے کہ ابند تعان نے تمام کا ننات ارمنی و یاوی کا نتظ منہایت مضبوط اور منتخدم تو انین سے کررکھا ہے۔ اور ہر شے کاظہور 'س ۔ اپنی ب انتہ صَلِت ے ایک وشع خاص پر مقرر کیا ہے۔ اسان کی حافت نہیں کہ س کی حکمت کی سند معلوم کر کے۔ انسان کی عقل کی غایت رسائی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ظہور حوادث کے جواوضا کے خاص مقرر کی میں ان میں چنداوضاع معلوم کر لے۔ اور س صافع بیچکو ن کی قدرت کاملہ نے جومناسیتیں ملحو خارکھی ہیں ۔ ان کو دریافت کرکے اپنی ناچیز عقل کے جمز وقصور کا اعتراف کرے ۔ خالق کا کنت نے مختلف حصہ عالم یعنی جمادات ونباتات وحوانات اور کا نات جو میں باہم ایک من سہتیں رکھی ہیں جس ہے انسان معلوم کر سکے کہ اس کا نئات کا خالق ایک خدا وحدہ لا تر یک ہے۔ پھر جمن اوضاع پر ایند تعالیٰ نے اشیاء کوخسق کیا ہے اور جو جو من سہتیں یا ہم اُن میں رکھی ہیں اُن کوا یا متحکم بنایا کہ جبتک نظام عام قائم ہے اُن میں تغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ادھرا آبان کے بین میں اپنی قدرت ہے اُن کے غیر متغیریو نے کا بیتین فطر تاپید کردیا ہے تا کہ اُس رم ار المبین کرمخلوق ان مناسبات ہے فیا مدہ تمام اٹھائے ۔اور خدا کی فعمت کی شکر گندار ہو۔ان اوضاع خاص کو جن مِرا تبا بطلق کَ عَیْن اوران کے باہمی تعاقات کوقوانمین قدرت سے عبیر کیا جا تا ہے قوانمین قدرت کا یقین اواصول فطری مین ہے۔ اصول اوآل مدے کہ مرائی ہے کے رکی نہ ونی ملت ہوتی ضروری ہے۔ اصوں دہم پیسے کیا مرسی شرط یہ شراط کے جن موٹ یاسی ہانتی موانع کے رفع ہوٹ نے کی وقت کوئی اُالعہ نمبور میں " نے قواً سرو ہی شرط یا شراحط چمر سی وقت جن بیوں گن یاو ہی مانٹے یہ موانٹی رفعے موں گے توہ ہی واقعہ پھر نظبور میں آوے گا۔ لیعنی حالات مشابہ متبعہ بیدا موگار بیہ بردواصول ا سان ف سرشت میں داخل میں۔ ً وہ رو رَ ا نسانی اے اصول کے ملم کواپیے ہمر اویلر آئی ہے۔ اورا کتساب کو اُس میں فِٹل نبیس ہوتا رنگر یا درہے کہ ہمارا میہ منٹ نہیں ہے کے قوانمین قدرت بذریداکتیا ہے صل نہیں کے جاتے رقوانیں قدرت ۔ ( ہاتی الگے صفحہ پہ )

وین نبیں ہے ای طرت میہ بھی شرط دین نبیں ہے کہ اس علم سے ابکار کیا جائے بجز چند مسائل خاص کے جس کا ذکر ہم نے تناب تہافتہ الغد، سفہ میں کیا ہے ن مسائل کے سواجن اور مسائل

( بقیده شیه ) کے دریافت کرنے کا بج تج به واستقرا العنی اکتباب کاورکونی طریق نبیس ہے۔ ہم صرف بيَهِ بناجٍ ہتے ہيں كيسى حالت فاعم ميں ايك واقعہ كاوتو تا ميں آنا و كيھ كرچرو ہے ہى حالت ميں اُس واقعہ كے وقوع كامنتظرومتو تع رہن محض فطرى مرہے۔ كيونكہ جس زمانہ ہےا نسان سمجھنے ہو جھنے کے قابل ہوتا ہے وہ اس ے میں بھی اینے آپ میں یقین کوموجود یا تاہے چھوٹے بچہ کود کھھو کدا گروہ سگ کی چنگاری سے ایک مرتبہ جال جائے تووہ دوسری مرتبہ چنگاری ہے فوراؤر یگا۔ یواگراس کوایک مخف نے سی متم کی آگا نے پیچی ہے تو وہ نمیشہ اُس مخض سے فانف رہے گا۔ ہرا یک شیر کی مست کی جستو میں رہنے اور یکسان حدالت میں ایک ہی علت ہے ایک بی متم کےمعلول کے متوقع رہنے کا خیال ہر ملک اور ہرز مانہ کے انسان میں پیاجا تاہے مختلف قسم کے ا میام مثناً، نیک و بدشگون به یا سعد پخس اوق ت \_وجبیرات خواب وغیر و خیا دیت وطله کے اصل بھی عموماً یہی اصوب بین به کیونکمه جب دوواقعات مقارن واقع جوت مین به قرانهان باطن ان مین تعلق در پافت کیا ی بتاے۔ اور اکٹر شعلی ہے ان کی معیت اتفاقی کونست ملئیت پر مجمول کر بیز ہے۔ میلن جب انسان اس اصوب فطری پراختیاط سے کاربند ہوتا ہے تو وہ سچے توانین قدرت تک بے لے جاتا ہے مختلف اشخاص کے تجربوں کا انبي م كار متحد موج نا \_ پھراس جماعت كے تج به متفقه كاليك دوسرى جماعت كے تج به متفقد سے متحد مونا \_ پھرايك ملک کے مجموعی تجربہ کا دوسرے ملک کے مجموعی تجربہ کے مطابق بارجانا اور پھر ایک زمانہ کے معلومات کا از منہ ماضیہ کے معلومات کے عین موافق نکلنا اُن قوانین کی صحت کی نسبت تیقن کامل پیدا کردیت ہے۔ پھر جب اُس تجربه کی بناء پرز مانیآ بنده کی چشین گوییاں ہوئے گئی میں اوروہ بالکا صحیح کلتی میں۔ تو ن قوانین قدرت کے بقینی ہوئے کی نسبت کی شم کا ٹیک وشیبیں رہتا ۔

میں مخافت واجب ہے بعد نبور کے معلوم ہوگا کہ وہ نہی مسائل میں داخل ہیں۔اصل صوب تم م

ائں اڈیان کا وجود خود امام صاحب نے تنہیم کیا ہے اور تو نیمن قدرت کو قابل تغییر مائے سے مدم وثاق واجبات بنم وربيكا جو نر م ن بي عايد مونات أن أعرجواب بيل، أن اوعان كوفيل كياسي - جب الام ساحب ے اس افا مان کوشلیم کریا۔ اور میاضی وٹ یا کہ وہ وہ مان پاعلم نام ہے۔ منگ شیس ہوسکت ہو ہے جارا میاہ ک کے تابیع میں ان ورحقیقت غلط ہے ہیلیج کا کر سی ہے یکنی کوئی نظیر یک نمیں مل سکتی جن میں قوالیمن قدرت يل خصف والمورة وورامه عارت بروان موان مان لمطاع ين المنظل بالمنظم بيان المنظم المرام المان المنظم المرام المان جِن میں وہ قوانین و ئے توخد مند تعال کے تمام کارٹا ئنے قدرت کومعا البداھوئے کی ٹی تھبراتا یڑے گا۔ شنبحیاں الله علما بصفُول رأیا که مت ہے اس بات کی کہ ہمارے اراکات بحالت محت مزاح اسمامت طبع ہمیں دھو کانبیں، ہے میں '' س حر ن اطمینا نے موسکنا ہے کہ ہماری آئٹھیں اپنی بینا کی میں اور کان شنوانی میں اور زېان دا غه مين دوره ميرمواس اپنا پندر کات مين جمين دهو کانبين د پنځ ۴ معه د اينداييد کې مثال س بقال ک ہاندکٹمبرائ کی جس کے ایک جھوے وٹ ہے اس کے تمام و توں پر جھوٹے موٹ کا اختمال موتا ہے۔ وک ، مناحب ئے نتیجہ ویم کے وب میں ہم ساف ای قدر کہنا جائے ہیں۔ کدا کرفعل احرق ق حسب قو سام صاحب ار ۱وانن ہے می سیل اوفق رصادر ہوتا ہے تو بھی اور مطاب فوت نہیں اوتا کے یوفک اراد واکن نے مل سيل الفتايراحة الق كواكيه بنتع خاص ير بقول مين النه كالتزام كيا حواجه يعني المدتعالي كوسي بنه س التاله يه جمجور سين بياله بلكه وهيه تحق من من من بوت كي صفت تفس كاظهور س ن ات ك أمكن ہے۔ اس ہے طنعہ ومد وکھی خواہو و تو لی ہو یا معلی جو اسان کے ہے بھی موجب را است غس ہے س خاتی جس شانت شائر ہونی کے ب ثابوں وسکتا ہے۔

ربابیام کے مرین کنی مل مربب موجود میں۔ سوایت ملل واسب کا موجود مونا تھی بھارے مطاب کے منافی تسیں ہے۔ بعد اس کا موید ہے کیوقد کرا سباب متعادلہ کا نروم تحض تفاقی ہے۔ اور وی کفنی ملل واسباب انعلی ملل و سباب واقعات زیر بحث کے بیل فواس صورت میں سراتفاقی نروم کی بجائے والٹ ففی سے (بقیدہ شیدا کے صفحہ یہ )

#### مسكل كاييب كه آدمي ال بات كوجان لے كه طبیعت (نیچر) الله تعالى كى تسخير ميں ہے۔ كوئى كام

711

(بقیده شید) علل ادر واقعات زیر بحث میں لزوم پایا جائے گا۔ کس کا نتیج صرف بین کا اکد مسبب ادر میک امر میں جو خلطی ہے۔ سبب سمجھ جاتا تھ ، فتر اق تابت ہو کر اُس کی بجائے مسبب ، وراُس کے فسلی سبب میں خود اہام صاحب کے قول کے مبوجب لزوم ضروری تابت ہوگیا۔

سب سے اخبر صورت افتر ق سبب ومسبب کی امام صاحب کے نزد کیک بدے کہ سبب میں صفت موثرہ متغیر ہوجائے۔ یہ آخری سڑے جواہ مصاحب نے اُن الزاہات کی بوجھاڑے بیے کئے کے لئے دُھونڈی سے جوا نکارلزوم بین السبب والمسبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ بیجواب گونداعتر اف سے الی زبان سے اس بات کا کہ سبب اورمسبب کارشتہ ٹوٹ نہیں سکت ۔اصل منش ،اس جواب کا بجز اس کے سیجے نہیں کہ کوئی ایسی صورت خرق عادت کی نکالی جائے کہ بقول شخصے سانپ مرج ئے اور بھی نہ تو نے پخرق مادت کا وقوع میں آنا بھی مسلمہو ہائے اور رشتہ علتیت بھی ٹوٹے نہ پائے۔ پٹانچیز ہاندھ ں میں بھی مثبتین نور ق یا دات نے سیمچھ کر کہ ق نون قدرت یعنی رشته عدیت نبیل ٹوٹ سکتا۔ یبی طریقہ ام مزالی صاحب کا سااختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرق عادت میں رشتہ علیت نہیں تو تما ہے جکہ سبب پاسلت میں نامعدوسطور پرتغیر واقع ہوجا تا ہے۔اور منطی سے معلوں کو خاہری علیت کی طرف منسوب سردیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ خاہری منت اسلی علیت معلول مذکورہ کی نہیں ہوتی ۔ آ گ کی مثال میں وہ کہتے ہیں کداً سر سخفس کوآگ میں ڈاں دیاجائے اور ہوجہ تغیر صفت موثر وہ مخفس نہ <u>جل</u>ية <u>الإرم</u>نيين آتا كه رشة عديت توت سيما كيونكه رشة عديت يا قانون قدرت كانو نما تو أن صورت مين تفهر تا جبكة "گ اپنی حاست اصلی برتا نم رہتی۔ ورپھرانس ہے احتر اق وقوع میں ندآ تا۔لیکن جب شدیم کرلیا گیا کہ آگ کی صفت موٹر ہیں تغیر ہو گیا ہے تو ضرور نہیں کہ احتر ق جواسلی سے کو ، زمتھ وقو ٹامیں ہے۔وہ کہتے ہیں کہ مید سمجھنا ہخت معطی ہے کہ خوارق عادات میں مسبب ہے۔ سبب پیدا ہوجا تا ہے۔ ملکہ در حقیقت سب ظاہری اصلی جات پرتہیں رہتا۔اس وجہ ہے اُس سبب متبدلہ کے من سب معلوں بیدا ہوتا ہے۔جس کو ملطی سے قانون قدرت كاثو ترسمجھ بياجا تاہے۔

اس توجهید پر بهارے دواعتر اللہ ہیں۔

اعتراض وَل بِهِ مِسْكُلُ سَكُلُ مِنْ لَ مَنْ اللّهِ عِيرَةِ جِهِدًّ حَرَى كَ بِهِ وَمِسْكُلُ اسْ وَجِيدِ سَكُلْ بِهِ مِنْ مَنْكُلُ اسْ وَجِيدِ مَنْكُلُ اسْ وَجِيدِ مِنْكُلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

نیچر سے خود بخو دصد درنہیں یا تا۔ بلکہ اُس سے اُس کا خالق خود کا م لیتا ہے۔ جاپا ندہسورج اور تارے اور ہرشے کی بیچرسب اُس کے قبضئہ قدرت میں منخرے۔ نیچیر کا کوئی فعل خود بخو دید انتہ صا در تبیں ہوتا۔

سم۔الّہیات ہم۔اسہیات۔اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیاں کھائی ہیں۔منطق میں جن

. (بقیده شیه) بلاصدور.حتراق رہے۔ بعنیه ای طرح بی بھی مستبعد معموم ہونا چاہئے تھ کہ وہ تمام اسب جو اسلی صفت آتش کے پیدا کرنے کے لئے ضروری بیں موجود ہوں۔ اور باوجود اس کے وہ اصلی صفت پیدانہ ہو ۔اگریہ کہا جائے کہاصنی صفت کے اسباب کے میں بھی تغیر دا قع ہو گیا ہوگا تو ای تشم کااعتر اض اُن اسب ہے عل کی نسبت ہیدا ہوگا۔اً براس سسعتل کے سی مرصہ پرکسی مسبب کی نسبت پدکہا جائے کہ امتد تعالی نے پید مسبب محض اینے راوہ ہے۔ملسلہ علیت کوتو زکر پیرا کیا ہے تو اس ہے بہتر ہے کہ بجائے اس قد رفضوں ہیر پھیر کے ابتد وہی صاف صاف کہا جائے کہ ''گ حالت اصلی پڑھی رنگرار دوالبی و پرمتقصی ہوا کہاُ س ہے حتر اق

حتراض دوم۔ سریتلیم کیا جائے کے سبب کی صفت موثر ہیں تغیر واقع ہو گیا ہے تو پھریے کہنا ہا عل خاط ہے که سبب دمسبب میں افتراق وقوع میں آیا۔ کیونکہ جب صفت موثر واپنی صلی حاست پر ندر ہی بینی مسبب سبب نەر با تو اُس کے صلی مسبب کے بقو تا کی س طرح تو قع ہوئنتی ہے؟ بہتہ س سبب متبدیہ موجود ہ ہے جومسبب بيد ہونا جائے وہ مسبب ضرور پيداہوگا۔ پس مسبب اور سلی سبب ميں بہر حال نزوم قائم ريا۔

ا، م صاحب نے اس مسئد پر نبایت ٹامکمل بحث کی ہے۔اس کی مکمل محقیق کے ہے ان دوسوالات کا جواب دین نهایت ضروری تھ۔

(۱) سبب ومسبب کی بحث مسئد فلسفی ہے۔اس کاوین ہے کیا تعلق ہے؟اً سرید کہا جائے کہ اس مسئلہ ہے ثوت فو رق مادات منحصر ہے واول م<u>ہ طے</u> ہونا چاہئے۔ کہ آیاخرق مادت میل نبوت ہومکتا ہے۔ <sup>س</sup>راس محقیق كاية تيجيه وكه خرق عادت ديل ثبوت نبوت نبيس بوسكّ يتوييتم مربحث نضول تشهر \_ گي.

(٢) اَ سبب ومسبب میں افتر اقل وقوع میں آتا ہے تو کیا بیاوقوع فتر تی بیا بندی کی تا نوٹ کل کے موتا ے؟ آپر بیصورت ہے بینی میہ فتر ق بیابندی قانون کل کے وقوع میں تا ہےاور کو کی وجیجتھ یص صحنص وہ بالمنتقب کی تنہیں ہے۔ ورأس قانو ناکل کے مطابل ہی ورغیر ہی۔مومن اور کافرسب ہے ہی النساوی ایبا وقوع میں مناممنن برتب س مسدير بطور جزوم سال اسد مي بحث كرنا عبث بـ

ا مصاحب نے ان ضروری ابحاث کو بالکل ترک یا ہے۔ وربا اثبوت ضرورت طحقیق مئند مذکورس منطول مسئد برنا کام بحث کی ہے۔اس مقام پرہماس ہے زود الصفے کی ٹنی پیٹ نمیں یا ہے۔ (متر ہم) براہین کو اُنھوں نے بطور شرط قرار دیا تھا اُن کا ایفاس باب میں اُن سے نہ ہوسکا۔ اس واسط اُن میں بہت اختلاف ہوگیا۔ حقیقت میں ارسطونے فد ہب فلاسفہ کو فد ہب اسلام کے بہت قریب بہنچا دیا ہے جسیا کہ فار یا فی وابن سینانے بیان کیا ہے لیکن جن مسائل میں اُنھوں نے فلطی کھائی ہے وہ کل ہیں ۲۰ مسائل ہیں۔ از انجملہ تین مسائل توایسے ہیں جن کے سبب سے اُن کی تحفیر واجب ہے۔ اور ساسترہ مسائل میں بدعتی قرار دینا لازم ہے۔ بغرض ابطال فدہ بافلا سفہ دوبارہ مسائل فہ کورہ ہم نے کتاب تہا فیتہ الفلا سفہ تھنیف کی ہے۔

### تین مسائل میں تکفیرواجب ہے

مسائل شاشہ اور جن میں اُن کی تکفیرواجب ہے) جمیع اہل اسلام کے مخالف ہیں۔ از انجملہ اُن اور سیائل ثانتہ نہا مت ضروری و اہم مسکل ہیں۔ امام صدب نے ان کو یہ ب نہا مت مخضر طور پر بیان کیا ہے۔ ہم کمی قدر تشریح کے ساتھ اس امر کی تحقیق کرنا جا ہے ہیں۔ کہ آیا ان مسائل کے تا نمین کی تکفیر طی الاطلاق ہرہ لت میں واجب ہے یا اُس تھم میں کسی قسم کی قید یا تخصیص بھی ضروری ہے۔

مئلہ اولی۔ مرنے کے بعد ہم پر کیا گزرے گی۔ نہایت عظیم اشان سوال ہے۔ لیکن اس کا جواب عقل کی رسائی اور خیال کی بلند پروازی ہے ہا ہر ہے۔ جس قدراً س کے سکچھانے کی کوشش کرواً سی قدراوراً بجھن پیدا ہوتی ہیں۔ مرنے ہے پہلے اس معمّا کاحل ہونا ناممکن ہے۔ بڑے ہڑے تھما ، نے ان بھیدول کے معلوم کرنے میں تھر کی میں۔ اور برسوں خاک چھائی مگر پچھ ہاتھ نہ آیا۔

#### حال عدم ند کچھ گھلا گذری ہے رفتگال پہ کیا کوئی حقیقت آن کر مبتا نہیں بڑی بھی

پس ایسے سئلہ میں اب کشائی کرنا ہے آپ کوخطرہ میں ڈالن ہے۔ گرمیر بمان گورانہیں کرتا کہ اُن مسلم ن بھائیوں کی سبت جوخدا پر اور رسول پر اور ماجاء نی پر ایمان لائے بین بزلوسزا کے قال بین بیکن اُس کے بعض،
کیفیات میں مختلف رائے رکھتے بیں کا فر کالفظ استعمال ہوئے دوں۔ میری روٹ اس خیوں سے کا نبتی ہے۔ پس یہ چند سطور تا چیز کوشش ہے اس امر کے اظہار کی کے جن اہل قبلہ کو بعض ملہ ، وین کے بخت فتو وال نے خداکی رحمت ہے مایوس کردیا ہے۔ اور قریب اس کے پہنچا دیا ہے کہ وہ امقد وررسول کا بھی انکار کریں۔ اُن کو جب تک کہ وہ القد اور رسول اور یوم آخر قابر ایمان رکھتے بیں امت رحمت معلمین کہلانے کاحق حاصل ہے۔

زماندہ س کی عمی تحقیقا تو سے روٹ کی حقیقت کی نسبت کچھوزیادہ انکشاف نبیں ہو۔ آ جسم کے بعض ایسےخواص جدید کے دریافت ہونے ہے جن پر قدیم محققین کی تعریف جسم کئی طور پر (بقیدہ شیرا گلے صفحہ پر )

#### كاليةول ہے۔كمه

اگررو حقیقت میں کوئی شے ۱۰ کی جاور رس خداؤی نے فرمایا ہے۔ کہ من مات فقد قامت قیا منه تو حشر جساد کے بقین کرنے میں کوئی بھی دقت باتی نہیں رہتی۔ لا اگر بیٹی ہو۔ کدروٹ غیر ۱۰ دی ہے۔ اور بیٹی شہم کیا ہوئی ہوں کہ جو آیات ارباب او ق مشر دارو ہوئی ہیں اُن سے مرف بھی مقصود نہ تھا کہ شرکیان عرب کے اس عقیدہ کی جس کے روسے وہ موقع کے بعد جز ومزا کا ہونا مستبعد سجھتے تھے تر دید کی ہے۔ بلکہ اجساد کا دوبارہ تھی جانا ہی بذات نود مقصود اور میضوع قربت مجید تھا۔ تب البنت شرور ہوگا کدروٹ کے لئے کن نہ کی جسم کا ہونا جس سے وہ تعمق ہواور مصدات حشر جسد ہی سکے ثابت کرنا ضرور ہوگا۔ شاہ ولی امند صدب جہتا لتہ برنعہ میں تجربے میں کے برن میں ضلاحیا نہ طرح کے بیاں بغیر کے برائی میں خاری ہوئی ہے۔ اللہ برنا کے برائی میں خاری ہوئی ہے جس سے اس عضو کے من سب بخار میں تو کی حس سے اس عضو کے من سب بخار مید میں شہاد واقع ہوج کے ق اس کے افعال میں نور فور میں ہوتا ہے۔ س بخار کی تو لید موجب حیات ہا ور س کے تو اس کے تو اس کے افعال میں نور فور میں ہوتا ہے۔ س بخار کی تو لید موجب حیات ہا ور کا میں کور نا میں کور نا میں بوتا ہے۔ س بخار کی تو لید موجب حیات ہا ور سے کار کیو کی میں نور فور میں بھار کی تو لید موجب حیات ہا ور کا کی موجب کو آس کے افعال میں نور فور میں ہوتا ہے۔ س بخار کی تو لید موجب حیات ہا ور سے کار کیا کی موجب موجب کو آس کے افعال میں نور فور میں ہوتا ہے۔ س بخار کی تو لید موجب حیات ہا ور سے کار کیس کے اس کے کار کیوں کے میں نور فور کی ہوتا ہے۔ س بخار کی تو لید موجب حیات ہا ور کا کا تو سے موجب کو آس کے افعال میں نور فور میں ہوتا ہے۔ س بخار کی تو لید موجب موجب کو آس کے افعال میں نور فور کی ہوتا ہے۔ س بخار کی تو لید موجب موجب کی تو اس کے اس کی تو لید موجب موجب کو اس کے انسان کی تو لید موجب کو اس کے انسان کی موجب کو اس کے انسان کی تو لید موجب موجب کو اس کے انسان کی تو لید موجب کو انسان کی تو لید موجب کو انسان کی تو لید موجب کو انسان کی کو لید موجب کو کو کی کو کی کو لید موجب کو انسان کی کو لید موجب کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو ک

اس بخدرکوروٹ ہوائی اور سمہ بھی کہتے ہیں۔ میدوٹ جسم نسانی میں اسطرٹ رہتی ہے جس (بقیدہ شیا گلے سنجہ پر)

ا۔ انکار حشر اجساد: قیامت کوحشر اجساد نہیں ہوگا۔ اور کی تواب وعذاب فقط ارواح مجردہ بی (بقیدہ شیہ) طرح گلاب کے پھول میں تی ۔ یا کہ کلہ میں آگ۔ لیکن بیدوٹ روٹ حقیق نہیں ہے۔ بلکہ بیر روٹ وہ ،وہ ہے جس سے روح حقیق کو تعلق رہتا ہے۔ چونکہ اض طبدن میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہاں لئے فیر ہے کہ نسمہ میں بھی جوان ، خلاط سے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ گرروٹ حقیق ان تغیرات سے بالکل محفوظ رہتی ہے۔ اور 'سی سے ذک روٹ کی ہو یہ تہ تم رہتی ہے۔ روٹ حقیق کو اوال نسمہ سے اور عبل ہوتا ہے۔ کی جب بدن عبل ہوتا ہے۔ پیمرشاہ صاحب فر ، تے ہیں کہ ہم کو دجدال سیح سے معلوم ہوا ہے ۔ کہ جب بدن انسان میں استعداد تو لید نسمہ باقی نہیں رہتی تو نسمہ کابد انسانی سے انفکاک کانا مسموت ہے۔ لیکن موت سے روٹ قدی کانسمہ سے انفکاک نشیر ہوتا ہے۔ آئی

شاہ صاحب کی اوپر کی تقریر سے فلاہر ہے کہ انسان میں ظاہری گوشت پوست کے سواایک اورجسم طیف مجھی ہے جو واسط ہے ، بین روح حقیق اور کالبد خاکی کے۔اور وہ جسم لطیف بعد موت میں صد وقی رہتا ہے۔اور روٹ اُس سے متعمق رہتی ہے۔شاہ صحب فرماتے ہیں کہ

ف من قبال بان النفس النطقية المخصوصة بالانسان عنه الموت ترفص المادة مطلقا فقد حص نعم لها مادة سالمذات وهي النسمة وماده بالعرض وهو حسم الارضى فادامات الاسسان لمم يضر نفسه زوال المادة الارضية وبقيت حالته ممادة النسمة جو محض كبت بكموت كوقت انهان كانفس ناطقه ماده كوب مكل جهور ديتا بوه جهك مرتا بروت كي دوتم كاماده بالدارة من ماده بالذات تعلق بوه ماده مهاورجم ماده بي مرض بالذات تعلق بوه تسمد باورجم ماده بي مرض على بالذات تعلق بوه تسمد باورجم ماده بي مرض المرض المرض على المرض بالذات تعلق بوه تسمد باورجم ماده بي العرض تعلق بوه بالذات تعلق بوه تسمد باورجم ماده بي العرض تعلق بوه بالذات تعلق بوه بالذات تعلق بالداري بي من من المرض المرض بالمرض تعلق بالدارة بي بي من من المرض المرض بالمرض تعلق بالدارة بي بالمرض تعلق بالمرض بالمرض تعلق بالمرض تعلق بالمرض بالمرض بالمرض تعلق بالمرض تعلق بالمرض 
فخرالاسلامسیده حباس، مقول کوکہ جب خداتی کی حشر کرنا چ ہے گا قبرایک روح کوایک ایک جسم عطا فرمائے گا۔ شہیم میں کرتے۔ بلک اُن کے فزویک جن اجساد کے حشر کرنے کا شارہ قرآن مجید میں بایا جاتا ہے اُن ہے وی اجسام اطیف مراد میں جواروات بدان ان فی ہے مفارق ہونے کے بعد ، اُم قدس میں لیکرآتے ہیں۔ روح کا دنیا ہے اجسام طیف کے ساتھ متعلق ہو کر، مقدس میں پہر پنجہ ہان کا حشر ہے۔ سیدھ حب کے قول کی تا نید میں کہ جا سکت ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے موت کے بعد روح نسانی کا دوجسموں سے متعلق ہونا جا بت نہیں ہوتا بلکہ جسم کا ذکر ہے۔ سوؤی کی کے جسم اطیف جوروت ہے ہمراہ سکر، کم قدس میں دخل ہوتی ہے ہمراہ سکر، کم قدس میں دفاعادیث ہی بیان کی جا سکتی ہیں جو مذاب قبر قدس میں دخل ہوتی ہے اُس کا نشا ہ ٹائی ہے۔ س کی تا نید میں دہ احادیث ہی بیان کی جا سکتی ہیں جومذاب قبر کے باب میں دارد ہیں۔ خطا ہر ہے کہ ہیہ

ہوں گی اور عذاب و تواب روح نی ہوگا نہ جسم نی ہے تو انھوں نے بیج کہا کہ وہاں عذاب و تواب روح نی ہوں گے اور ایک ہائیں ہوں گے اور ایک ہائیں ہیان کر کے شریعت سے روح نی ہوں گے اور ایک ہائیں ہیان کر کے شریعت سے (بقید حاشیہ) خاک کا جسم جس کو گفن میں بیٹ کر گور میں فن کرتے ہیں۔ یا آگ میں جلاتے ہیں عذاب کے لئے نہیں اُٹھ یا جا ۔ بکدروٹ انسانی پر جو بچھٹر رتا ہے وہ اُسی حالت میں ٹر رتا ہے جبکہ وہ جسم لطیف سے جس کو ہوری خاری متعمل متعمل ہوتا ہے

سخرت کی سبت جو غاظ مشروبعث ونشات تانی وغیرہ استعمال کے جاتے ہیں اُن سے اس امر کا اظہار مقصوبہیں ہے۔ کے مرے کے بعد زمر و نسان کا پتلا بنایاجا تا ہے۔ اور زعمہ کرکے تھایاجا تا ہے۔ بلک اس ونیا میں مرتا ہی عالم قد سیس زندہ ہو کر اُٹھنا ہے۔ فدا تو لی نے مال کے بیٹ سے بچے کے پیدا ہونے پر بھی نشاق سخر استعمال فرمیا ہے۔ حوال نکہ آبل اُزو اوت اُس کی فلقت انسانی جو اُس دنیا میں ہے ہے تا بل ہو بہر نوع مکس ہو چک ہوتی ہے۔ حوال نکہ آبل اُزو اوت اُس کی فلقت انسانی جو اُس دنیا میں ہو چک ہوتی ہے۔ حد لف المصلحة عطا ما فکسون العطام لئے ما فیکما ثما اُلیسا ما حلقاً النور ور صرف میں کے بیٹ سے ملحدہ ہو ہے کہ ترسی بھی ضن آخر سے قیامت کو اس کے جم کا دوبارہ زندہ کرتا مراہ ہے۔ یونکہ کی آبیت میں نا انفاظ کے بعد خد تعال نے فرہ یا ہے کہ فتسا رک الله اُلے اُلے اُلے نُن اُلم اُلکہا ما میں ہو گاہ سے بیٹ سے بھی طامات سریق ختی و نشت اللہ اللہ کے بیٹ سے بھی طامات سریق ختی و نشت مانی سے جیرکیا گیا ہے۔ و بقدام میا صواب۔

ا کارکیا۔

القید حاشیہ انست عقل سرگت ہواور شہادت تا گی ہے زیادہ جُوت ندمن سکت ہو تو بالطبع انسان کا رہی ان سرا مرکی طرف ہوتا ہے۔ کہ اً سرا سر پر کار ہند ہوتا یانہ ہوتا اس کے حق میں کوئی نیجہ ہم بالشان ہیدا کر ۔ گا ۔ تو وہ اس پہلو کو اختیا رکرتا ہے جس میں وہ جلب منفعت یاد فع معزت تصور کرتا ہے ۔ کو نکدا گر فی اواقع یہ پہلوشی خیال کی بناء پر افقیار کیا گیا ہے۔ تو بھی کم از کم اُس کو دل کی پجھس سے جو اُس کو ہر وقت ستا کے رکھتی نجات میل جا تی ہوا رہی خیرتا ہے۔ کہ تو نے اواقع یہ بہلوشی خیال کی بناء پر افقیار کیا گیا ہے۔ تو بھی کم از کم اُس کو دل کی پجھس سے جو اُس کو ہر وقت ستا کے رکھتی نجات میل جا اس کے در دیک وہ قابل ملامت تخیرتا ہے۔ کہ تو نے اِس اُسے نفس کے فائد سے کہ لئے یا خطرہ سے بچنے کے لئے اس قدر حد سے زیادہ کیوں افقیا ط کی ۔ پس اے عزی و بہلا میں ہوتا دیا ہو گیا ہوں میں اس کے دیا ہو کہ اُس کے وہ اُس کے وہ ایک میں طفوا ، ہا اور کی کو وہ بہلا اس کو دیا ہو اور اس بدن کو جو پندروز میں خاک میں طفوا ، ہا اور کی کو دیا ہو کہ کو اور سے سے احفظ پہلوا فقیا رکم کا سے میں اُس کھو کو کس چیز نے ایساد لیم کر دو ہے ۔ کہ تو اور سب سے احفظ پہلوا فقیا رکم کی بہلوا فقیا رکم کا سے خطر کا کہ بہلوا فقیا رکم کے بہلوا فقیا رکم کا کہ بہلوا فقیا رکم کا کہ کہ کو ایس کی کہ کیوں اور بند لیں ایمنی ہوگی وہ ب کہ کہ کہ کو این کا اس کھوں گور کی کہ کو بات کی ۔ ایزیں اور بند لیں ایمنی ہول گی ۔ گلے میں جان اٹک رہی ہوگی ۔ چرہ کار نگ میالا ہوگی ہوگا تھو میں شد ت تکلیف کے بیان کرنے کی جھی طافت نہ ہوگی ۔ گل

ندیدهٔ کرخی رسد بجان کے کارد ہانش بروں سے منتد دندائ تیاس کن کہ چہ وددراں ساعت کہاز وجود فزیزش بدررود جائے

م ان کار قوالی عالم بالجزئیات نبیس ہے۔ از انجملہ (مسائل ثاشہ) ان کار قول ہے کہ القد تعالیٰ کو رہے ہو۔ (مسائل ثاشہ) ان کار قول ہے کہ القد تعالیٰ کو رہے ہو۔ (بقیدہ شید) چاہئے ۔ اور کوئی ایس ہے احتیاطی نبیس کرنی چاہئے دودوسرے عالم میں باعث فربی ہو۔ کینی کس اے عزیزہ نبیست ہا عمر نبیست ہا عمر نرسی کی کس اے عزیزہ نبیست ہا عمر نرسی کہ باتگ برتا یہ فلال نماند

مسئلہ ٹانی ۔جاننا د سے کانسان کا جس قدر علم ہے وہ یاز ماندہ ضی ہے متعلق ہے۔ یاز ماندہ ال ہے۔ یو ز ، نەستىقىل سے يەزو بەر ، نە بىر دنت اور بىر آن مىل متغير بىوتار بىتە سے يىخىمستىقىل جال بن جە تا سے اور ھال ماضی بن جاتا ہے۔اس واسطےاُ سی طرح ہمارے علم میں بھی تغیر ہوتا ہے۔مثلاً ہم کومرصہ سے سوف آفراب کا جو ے ا۔ جون ۱<u>۸۹۰</u>، ہم کو بیلم تھا کہ کسوف ہوئے والا ہے۔ ا۔ جون کو بوقت کسوف اُس ملم کی بجائے ہمارے ذ ہن میں میلم تھا کہ کسوف ہور ہاہے۔اور آج جو ، کی ۱۸۹۰ ،کوہمیں میلم ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ مید تینوں قشم کا علم ایک دوسرے ہے اختی ف رکھتا ہے۔ بنہیں ہوسکتا کہ یک ملم دوسرے کی جابجہ کام دے سکے۔مثلاً جوملم بم کوآج حاصل ہے کے کسوف ہو چکاہے۔ وہ اگر بوقت کسوف ہورے ذہن میں موتا یعنی جس وقت کسوف ہور با تق أس وقت بيلم ہوتا كە كسوف ہو چكا ہے۔ تو بيام نہيں بكہ جہل ہوتا، ى طرت جب كسوف وقوع ميں نہيں " ياتھا أس وقت أس كے وقوع كاملم ہوتا تو سے بھی ملم نہ ہوتا جبکہ جبل ہوتا۔ جس طرح ز ماند کے تع قب ہے ہمارے ملم میں تغیر داقع ہوتا ہے۔ اسی طرن تبدیل جہت وتبدیل مکان ہے بھارے اس مم میں جومتعلق شخصات جُزیات مثلاً زید وتمروو بھر ہوتا ہے تغیر وقوع میں آتا ہے۔غرضیکدان تغیرات سے کل تغیرات یعنی ذہن انسانی میں بھی تخیرات ہوتے رہتے ہیں ۔ مگرخدا تعالی کی ذات ہرتتم کے تغیر سے یاک ہے۔ کیونکداً براس کے هم میں تغیر نہ ہو تو اُس کی ذات محل تغیر تضبر ہے۔ ہیں لئے یہ ہ نناضروری ہوا کداُس کاعلم ہرجال وہر تان میں کیساں رہتا ہے۔ یکن انھوں نے اپنے زعم میں یہ مجھا کہا ً رہم میں تغیرات نہ ہوں اور ہر حال میں بکساں رہے تو تو یہ صرف كليات كاللم بوكانه بزئيات كالميني خداته لي كولي طور برسوف كربوف أورزيد وبمركامس حيب الاسسان ہونے کا تو علم ہوگا۔لیکن کسوف کی ان جز نیات کا کہاب کسوف ہونے و یا ہے۔ بہور ہاہے۔اب ہو چکا ہے زیداب کھڑا ہے۔ اب میض ہے۔ اب نماز بڑھتا ہے ۔نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس قشم کاملم مقتضی تغیر ہے جس ہے القد تعالیٰ کی ذات میاک ہے۔ مگرید خیال سیح نہیں ہے۔ کہ جو کوئی باری تعالیٰ کو کلیات کا عالم قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت باری تعالی مز اسمه وجز نیات سے ناواقف و بنبر جانتا ہے۔ بلکیمکن ہے۔ کہ مامکلیات کہے سے اُس کی مراد بسرف فی ملم احساس ہو۔ س صورت میں یہ بحث ایک فنطی نزاع رہ جاتی ہے۔ منث بنطی یہ کہتے ہیں كالندتعالى كيمم كوالي علم يرقياس كياجا تاب اورجوامورانسان الينالم كى نسبت بھى ناممكن سجھتا ب ليكن انسان کاملم دوؤ ریعوں ہے حاصل ہوتا ہے۔ایک مجرد عقل ہے۔اور دوسرے حواس ہے۔ بھارے جتنے مجرد عقل ہے حاصل ہوتے ہیں و کُفّی علم کہواتے ہیں۔ ور (بقیدهاشیدا گلےصفحہ پر)

# کلیات کاعم ہے جزئیات کاعلم ہیں ہے۔ رہیمی کفر صریح ہے بلکہ حق الامریہ ہے کہ آسانوں اور

(بقیہ حاشیہ) جو بذراید حواس حاصل ہوتے ہیں وہ جزئی کہلاتے ہیں۔ صرف بذراید عقل بداسمتد ادحواس ہم کسی طرح جزئیات کا علم حال نہیں کر کتے ۔ گرعم باری تعان میں اس قتم کی تفریق نہیں ہے۔ جو عوم ہم کو عقل با حواس کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں انکووہ ، پنی ذات سے معلوم کرتا ہے۔ ہم جواس کو ممتح وبصیر کہتے ہیں اس کے یہ عنی نہیں ہیں کہ جس طرح ہم رکات مع و مدر کات مع و مدر کات ہم محتف چیزیں ہیں ای طرح اس میں مع و بھر دو مختف چیزیں ہیں کہ جس طرح اس میں میں کہ و بھر دو مختف چیزیں ہیں اس طرح اس میں معلی و بھر دو مختف تو تیں ہیں نہیں۔ بھک میں یہ بھر سے یہ عنی ہیں کہ وہ ہم چیز کو بعنی جن کے جانے والے کو ہم و نیا میں میں کوئی ہم سے جانے اور نیز اُن شیا ہو جن کے جانے والے کو ہم بھیر کہتے ہیں جانتا ہے۔ ورنداُس کے معم میں کوئی تقسیم اس قتم کی نہیں ہے۔

علی ہذا تیاس زون کے تقیم ماضی وص واستقبل میں محض انسانی تقسیم ہے۔ خدا کے بزویک ماضی وصال و ستقباں ازں وابدسب یکس ہے۔ پس جا نزے کہ ہم اُس کے علم کواپے محدود تا چیز جزئی علم سے تیز کرنے کے لئے علم کلی سے تعبیر کریں۔ جس کے صرف یہ علی ہوں گے کہ اُس کے علم پراطہ قی ماضی وحال و ستقبال نہیں ہوسکتا۔ بلکہ وہ سب جزئیات کو کی طور پر جانتا ہے۔ لابعر ب علی علمہ معتقال در قفی المنسموات و لا فی لار ص۔ مصل اس تمام بحث کا یہ ہے کہ ہم خد تعالی کے برعلم کواصطواعاً علم کلی کہتے ہیں۔ اور اُس کے لئے لفظ جزئی کا ستعال نہیں کرتے۔ پس جواوگ کہتے ہیں کہ باری تعالی کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم نہیں ہے۔ اس سے اگر اُن کی مراد وہ بی ہے جو ہم نے او پر بیان کی تو یہ عقیدہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ اور اُس سے اعلیٰ درجہ کی تنزیبہ جنب باری تعالی کی خاہر ہوتی ہے۔ اور پچھ شک نہیں کہ اور مصاحب کا تھم تکنیر ایسے اعتقاد پر طلاق یہ نہیں ہے۔ (مترجم)

مئد تاس الم صاحب نے کتب التو قت بین الاسلام والزندق بیل سئلدقد م عالم کو مجمله أن مب کل کے خبیں بکھا جن کے سب تکفیر واجب ہے۔ اس لئے اس مئد پرہم کچھزیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں بیجھتے۔ جولوگ مادہ بیل خواص واجبیہ تسلیم کر کے اور اُس کو اپنے وجود بیل کی واجب اوجود کائت ن نہ پر کرفتدم ، وہ کے قائل ہوئے ہیں۔ اُن کے کا فرہو نے میں تو بچھ کل منہیں ہوسکتا لیکن سوال اُن لوگول کی سبت ہے جو خدا پر بجمیع صفانہ اور رسوں پھی پر بجمیع ماجاء با بمان لائے ہیں ۔ اور خدا کی ذات ہی کوئتان الیہ وعلم العمل کل کا نات کا سخت ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالی مع اپنی صفات کے جن میں ایک صفت ارادہ بھی ہے علمہ نامہ اس عالم کا ہے اور خدا کی ذات ہی کوئتان الدہ بھی قدیم ہے ہذہ وہ وہ کوقد یم بالذ ات نہیں کہتے ۔ بکہ اُن کے زد میں ایک صفات کے مائن کے قدم اس کے جدم حقیق کا صرف ، یک پر تو ہ یہ علم اس ہے۔ وہ ایکس کر جس طرح قدم صفات کے مائے ہے۔ تعدد و جیاء یہ قدم ایل خور ومصفطر ہونا ٹا برت نہیں ہوتا ای طرح قدم مورح قدم صفات کے مائے ہے۔ تعدد و جیاء یہ قدم ایل خور ومصفطر ہونا ٹا برت نہیں ہوتا ای طرح قدم مائل کے جس طرح قدم سے بھی بیامورل زم نہیں آتے۔ حقید مایا طرح قدم ایل خور ومصفطر ہونا ٹا برت نہیں ہوتا ای طرح قدم میں دہ کے تعلیم کرنے ہے بھی بیامورل زم نہیں آتے۔ میں ہم نہیں بچھتے کہ ایل میں حب کا علم کلفیرا ہے۔ شخاص کے تعلیم ہوسکتے کہ ایم میں میں جو کے کا مام میں حب کا علم کلفیرا ہے۔ شخاص کے تعلیم کوئی ہوسکتا ہے۔ در بقیدہ شید گلے صفحہ پر)

اورز مین میں کوئی شے ذرہ بھر بھی التد تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ نہیں ہے۔

ساعا کم قدیم ہے۔ از انجملہ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ عالم قدیم اوراز لی ہے اہل اسلام میں ایک شخص بھی ایسانہیں گذرا جس نے ذرہ بھران مسائل کوشلیم کیا ہو۔ رہ وگیر مسائل علاوہ مسائل فہ کور وبالا کے مثلا اس کا نفی صفات کرنا اوران کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی اپنی ذات سے علیم ہے ندا یسے علم کے ذریعہ ہے جوزا کہ علی الذات ہویا اس قسم کا اور علم ہے۔ پس اس باب میں فد ہب فلا سفہ فد جب معتز لہ کے قریب تریب ہے اور معتز لیوں کوا یسے اقوال کے باعث کا فرکہنا واجب نہیں ہے اس کا ذکر ہم نے ایک علیحدہ کم آب ' النفر قتہ بین الاسلام والزندقہ' میں کیا ہے جس نہیں ہے واضح ہوگا کہ جوابنی رائے سے خالفت کرنے والے کی تکفیر پر جددی کرتا ہے اس کی رائے فاسد اسے۔ واضح ہوگا کہ جوابنی رائے سے خالفت کرنے والے کی تکفیر پر جددی کرتا ہے اس کی رائے فاسد اسے۔

- سیاست مدن -اس علم میں جو پچھ فلاسفہ نے کلام کیا ہے - اُس کا تعلق مدہر و اصلاح اموردینی وامور سلطنت سے ہاور یہ سب پچھ فلاسفہ نے کتب مقدسہ سے لیا ہے جو

(بقیہ حاشیہ)مشکل یہ ہے کہ کسی تول کی بناء پر تھم دیا جا ہے۔ گراُس قول کا وہ مطلب قرار دیا جا ہے جو ہرگز اُس قول کا قول کے قائل کانبیں ہوتا۔

بوجو ہات ندکورہ بالا جاری رائے میں مسائل ثلثه ایسے مسائل نہیں ہیں۔ کہ ہرحال میں اُن کے قائمین کی علی الاطلاق تحفیروا جب ہو۔ بلکہ اُن میں وہ شخصیات قابل لحاظ ہیں جواویر ندکور ہوئمیں۔ (مترجم)

تاویل نے پانچ درجہ ہیں۔ظاہری عنی ہرا کیے چیز کے جس کی خبر دی گئی ہے۔وجود ذاتی ماننا ہے۔ جبکہ اُس کا وجود ذاتی مانتا معتقد رہوتو وجود حس تسلیم کرنا ہے۔اور جب کہ اس کا تسلیم کرنا بھی معتقد رہو۔ تو وجود خیالی اور عقلی کا تسمیم کرنا ہے۔اگر اُسکا تسلیم کرنا بھی معتقد رہو۔ تو وجود شہیں اور کیا زی کا تسلیم کرنا ہے۔ان پانچ مدارت تاویل پر اہل اسلام کے تم مفرقے متنقق ہیں۔اور اُن میں سے کوئی می تاویل کرنی محکد یب رسول نہیں ہے۔اور اس پر بھی انتحاق ہے کہ ان تاویوں کا جائز ہوتا اس بات پر موقوف ہے کہ بذریعہ دبیل اُن کے ظاہری معنوں کا محال ہوتا

ان و توں کے لئے دومقام بیں۔ایک توعوام خلق کاورجہ دمقام ہے اُن کے سئے (بقیدها شیا گلے صفحہ پر)

انبياء پرنازل موئمي يااولياء سلف كي نصائح ما توره يفل كيا ہے۔

کی سیام اخلاق ۔ اس علم میں حاصل کلام فلاسفہ کا بیہ ہے کہ اُنھوں نے صفات واخلاق نفس کا حصر کیا ہے اوراُ بھی اخباس وانواع اوراُن کے معالجات ومجاہدات کی کیفیت کو بیون کیا ہے۔

#### اس کلام کاماخذ کلام صوفیہ ہے

ہ اس علم کو فلاسفہ نے کلام صوفیہ سے اخذ کیا ہے۔جولذات دنیاوی سے رُوگردانی کر کے یادالہی ہیں ہمیشہ مستغرق رہنے والے ہوا وحرص سے لڑنے والے ہیں۔صوفیہ کرام کومجا ہدات کرتے کرتے بعض اخلاق نفس اور اُن کے عیوب اور اُنکے آفات اعمال کا انکشاف ہوا ہے۔اور اُنھوں نے اس کا بیان کیا ہے۔فلاسفہ نے ان امورکواُن سے اخذ کر کے اپنے کلام میں ملالیہ ۔تا کہ اُس کے وسیلہ اور اُس کی بدولت زیب وزینت یا کراُ کے خیالات باطل کی ترویج ہو۔

ان فلاسفہ کے زمانہ میں بلکہ ہر زمانہ میں خدا پرست بزرگ بھی ہوتے رہے ہیں۔خداوند تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں رکھا ہے۔ بیلوگ زمین کی اوتاد ہیں۔اور اُن کی برکت سے اہل زمین پر رحمت ٹازل ہوتی ہے۔جیسا کہ حذیث شریف میں آیا ہے کہ رسُول

۔ (بقید حاشیہ) تو بہی بہتر ہے کہ جو کچھ ہے اُس کو ، نیس اور جو ظاہری معنی لفظ کے ہیں اُس کے تغیر و تبدل سے قطعاً باز رہیں اور باب سوالات کو بالکل بند کردیں۔

دوسراانل تحقیق کامقام ہے۔ جب أن کے عقائد، تو رہ اور مرویہ ڈگرگانے لگیں تو اُن کو بقدر ضرورت بحث کرنی اور بر ہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کور ک کردینالائق ہے لیکن ایک دوسرے کی تحفیراس وجہ پر کہ جس امر کو اُس نے برہان قاطع سمجھ کرظا ہری معنوں کور ک کیا ہے اُس کے سمجھے میں اُس نے خطی کی ہے ہیں ہو ۔ اور انصاف ہی ہے لوگ اُس پرخور کریں ۔ مگر تا ہم بو کتی ہوناناممکن نہیں ہے ۔ برہان کیسی ہی ہو۔ اور انصاف ہی ہے لوگ اُس پرخور کریں ۔ مگر تا ہم باختلاف ہوناناممکن نہیں ہے

جن بانوں میں غوروفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ دوشم ہیں۔ایک تو اصول عقائد سے متعلق ہیں۔اور دوسرے فروع سے۔اصول ایمان کے تین ہیں۔(۱)ایمان پالقد۔(۲) فیرسُولِد۔(۳) فیالُنُو مِ الْأَرْمر۔اِن کے سواسب فروع ہیں۔

بعض آدمی بغیر بر ہان کے اپنے گمان دوہم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹھتے ہیں۔اگر دہ تاویل اصول عقا کدسے متعمق نہ ہوتو الیمی صورت میں بھی تاویل کرنے والے کی تکفیر نہیں کرنی جیا ہے۔ خداﷺ نے فرہ یا کہاُن کی بر کت ہے بی اہل زمین پر ہارش ہوتی ہےاوراُن کی بر کت ہے ہی رزق ملتہ ہے۔ اوراصحاف کہف ایسے بی لوگوں میں تھے۔

# امتزاج كلام صوفيه دفلاسفه يعيدودوآ فتين بيدا بوئين

زمانہ سلف میں ان فعا سفہ کا مذہب ؤئی تھ جس پرقر "ن مجید ناطق ہے۔لیکن چونکہ اُنھوں نے کلام نبوت اور کلام صوفیہ کواپنی کتا ہوں میں ملالیہ۔اس سے دوآ فنتیں پیدا ہو کمیں یعنی ایک آفت تو اُس شخص کے حق کے میں جس نے مسائل فلسفہ کوقبول کیا۔اور دوسری اُس شخص کے حق میں جس نے مسائل مذکورہ کی تر دبید کی۔ جوآ فت کی تر دبید کرنے وابوں کے ہرقول حق میں پیدا ہوئی۔

### آ فت اول برقول فلاسفه ہے بار امتیاز حق باطل انکار کیا گیا

وہ ایک عظیم آفت تھی۔ یونکہ ضعف العقل وگوں میں سے ایک گروہ نے بیگان یا کہ چونکہ

یہ کلام اُن کت بوں میں مندرج اوراً کی جھوٹی ، تو یہ میں مخلوط ہے۔ اس لئے یا زم ہے کہ اُس

سے علیحہ گی اختیار کی ج ئے اوراُس کا ذکر تک زبان پڑئیں آنا چ ہے ۔ بلکہ اُس کے ذکر والے
پہل مکر کے ارتکاب کا الزام لگا با جائے ۔ اوراس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے پہلے یہ کلام نہ

سنا تھا۔ اور سنا تو سب سے اول آخیں فعاسفہ سے سند اس لئے اپنے شعف عقل سے انحوں

نے یہ جھی ہمجھ کہ چونکہ اس کلام کا قائل جھوٹا ہے۔ اس لئے یہ کلام بھی باطل ہے۔ اس کی ایک

مثال ہے کہ ایک شخص کی فعرائی ہے سنتا ہے کہ آلا اللہ الااللہ نمینسی وسکن کہ ذرائھ ہر سے

وگر اسمجھتا ہے۔ اور ہمتا ہے کہ بیتو فعرائی کا قول ہے۔ اُس سے اتنائیں ہوسکن کہ ذرائھ ہر سے

اور تال کرے کہ نفرائی جو کا فر ہے تو کیا بوجاس قول کے ہے۔ یا بلی ظالی بات کے کہ وہ نہ سے

مرتبیں چ ہے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب نفر نفرائی نہیں ہیں مثل کسی ایسا مرمیں

مرتبیں چ ہے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب نفر نفرائی نہیں ہیں مثل کسی ایسا مرمیں

جوٹی نفسہ حق ہے گوائی کو وہ نفرائی بھی حق جائے ہوائی کی خوف خت کی جائے۔ یہ وہ دی خور ایسا کہ وہ نہیں کرم اللہ وجہ کی چروی

جن لوگوں کی طبیعتوں میں عدوم متحکم نہیں ہوئے اور جن کی آنکھیں خداتی لی نے ایری نہیں کھو
لیس کداُن کو ندا ہب کی غایت مقصد نہو جھے اُنھوں نے ہمار ہے بعض کلمات پر بھی جوہم نے اپنی
تصنیفات میں اسرار علوم دین میں بیان کئے ہیں اعتراض کئے ہیں ۔ اور یہ مجھا ہے کہ ہم نے وہ
کلمات فلاسفتہ متقد مین سے لئے ہیں ۔ حالانکہ اُن میں سے بعض خاص اپنے طبعز او خیالات
ہیں ۔ اور یہ بچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک را بگیر کا قدم دوسر سے را بگیر کے قش پر پڑے اور اُن
میں سے بعض کلمات کتب شرعیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کلمات زیادہ تر کتب نصوف میں
موجود ہیں ۔ اور اچھا فرض کرو۔ کہ کلمات نہ کورہ بجز کتب فلاسفہ کے اور کہیں نہیں پائے جاتے ہیں۔ کین جب کلمات فی نفسہ معقول ہوں اور دلائل منطق سے اُن کی تا نیہ ہوتی ہواور کماب و شدت
کے مخالف نہ ہوں تو یہ ہرگز من سب نہیں۔ کہ اُن سے کنارہ شی اور انکار کیا جائے کیونکہ اگر ہم یہ
طریق اختیار کریں اور جس امرحق کی طرف کسی بیرود بن باطل کا خیال گیا ہوائس کی ترک کرنے

لگیس ۔ تو ہم کوامور حق کا بہت ساحتہ حجھوڑ ناپڑ ہے گا۔ اور یہ بھی لا زم آئیگا کہ جملہ آیا ت قر آن مجیدوا حادیث نبوی و حکایات سلف صالحین و توال حکماء وعلماء صوفیہ ہے بھی کنارہ کیا جائے۔ کیو نکه مصنف کتاب اخوان کیلصفاء نے اُن کوبطور شہادت اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اُن کے ذریعہ سے احمقوں کے دلول کواٹی طرف کھنچا ہے۔ نتیجہ اُس کا بیہ ہوگا کہ دین باطل کے بیرو حن کوا بنی کتابوں میں درج کر کرہم ہے چھین لیں گے۔اقل درجہ عالم کا یہ ہے کہ وہ جابل گنوار کی طرح ندہو۔ پس اُس کوشہد ہے گو کہ وہ آگہ حجامت میں پر بیپزنہیں کرنا جا ہے ۔ اُس کو بیہ بات بیختین معلوم ہونی جاہئے ۔ کہ آگہ حجامت سے نفس شہد میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوسکتا ۔ طبیعت کا اُس سے متنفر ہونا جہل عامی بربنی ہے۔اور منشاء اُس کاریہ ہے کہ آگہ تج مت نایا ک خون کے واسطے موضوع ہے۔ پس جائل شخص سیمجھتا ہے کہ خون شاید آگہ حجامت میں پڑنے کی وجہ ہے ہی نایاک ہوگیا ہے۔اورا تنانہیں جانتا کہ وجہ نایا کی کی تو اور صفت ہے جوخوداُس کی ذات میں ہے۔ اگرشہد میں د ہ صفت موجود نہیں ہے تو ایک ظرف خاص میں پڑنے ہے اُس کو وہ صفت حاصل نہیں ہوسکتی۔پس ضرورنہیں کہ اُس ظرف میں آ جانے سے شہد نا یاک ہو جاوے۔ یہ ایک وہم بے طل ہے جوا کثر لوگوں کے دلوں پر غالب ہور ہا ہے۔ جب تم کسی کلام کا ذکر کرواور اُس کلام کو تحمى ایسے خص کی منسوب کروجس کی نسبت وہ حسن عقیدت رکھتے ہیں تو وہ لوگ فورا اُس کلام کو گوہ ہ باطل ہی کیوں نہ ہوقبول کرلیں گے لیکن اگر اُس کلام کواسے مخص کی طرف منسوب کروجو اُن کے نزدیک بداعقاد ہے تو گووہ کلام جا ہی کیوں نہ ہووہ ہرگز اُس کوقبول نہیں کرنے کے ے غرضیکہ اُن کا ہمیشہ یہی و تیرہ ہے۔ کہ حق کی شناخت بذریعہ قائل کے کرتے ہیں۔ پہنیں کرتے کہ قائل کی شناخت بذریعہ حق کے کریں۔ سورینہایت گمراہی ہے۔ پس بیآ فت تووہ ہے جو تبول ندکرنے سے بیدا ہوئی ہے۔

ا بدایک خم کماب ہے و رمجددت میں جو ۵۱علوم پر شمس ہاور جس میں ہرایک علم پرایک مستقل رسالہ کھا گیا ہے۔ جورسالدانسانیت پر ہے اُس میں حقیقت نبوت و معاد کو فلسفیاند ڈ حنگ پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا گی ہے۔ کہ اس کتا ہے کو جیسااس کے نام سے فلا ہر ہوتا ہے بہت سے اشخاص نے ملکر لکھ ہے۔ گرعمو اُوہ احمد ابن عبداللہ کیطر ف منسوب کی جاتی ہے۔ (مترجم)

آ فنت دوم فلاسفہ کے بعض اقوال حق کے ساتھ دھو کے سے اقوال باطل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں

آفت دوم بعنی قبول کرنے کی آفت ۔ جو خص کتب فلاسفہ مثلاً اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعه كرتا ہے اوران كلمات كود مكِمّا ہے جواُنھوں نے انبياء كے كلام حكمت نظام واقوال صوفيه كرام ہے لے کراپنے کلام میں ملائے ہیں تو وہ اُس کواچھے لگتے ہیں۔اوروہ اُن کوقبول کر لیتا ہے۔اور اُن کی نسبت حسن عقیدت رکھے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پچھاس نے ویکھااور پسند کیا ہے اُس کے حسن ظن وہ اُن باطل باتوں کو بھی جواس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے۔ بیاصل ا کیفتم کا فریب ہے جس کے ذریعہ ہے آ ہستہ آ ہستہ باطل کی طرف تھینچا جاتا ہے اور بوجہ آفت کے کتب فلاسفہ سے زجر واجب ہے کیونکہ اُن میں بہت خطرناک باتیں اور دھوکے ہیں ۔اور جس طرح اُس شخص کوجو شناوری نہ جانتا ہو دریا کے کنا روں کی پھسکن ہے بیجا تا واجب ہے اس طرح خلقت کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بیانا واجب ہے۔اور جس طرح سانپول کے پھٹونے سے بچوں کی حفاظت کرنی واجب ہے اس طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے کہ لوگوں کے کانوں میں فلاسفہ کے اتوال جس میں جھوٹ سیجے سب بچھ ملا ہوا ہے نہ پہنچنے یا نمیں افسول گریر واجب ہے کہاہیے خور دسال بچے کے روبر وسانپ کو ہاتھ نہ لگائے۔جبکہ اس کومعلوم ہے کہ وہ بچہ بھی اُس کی ریس کرے گا اور گمان کرلے گا کہ میں بھی بیکام کرسکتا ہوں بلکہ افسوں گر پر واجب ہے کہ بچہ کوسانپ ہے اس طرح پر ڈراوے کہ اُس کے روبر وخود سانپ ہے بچتا رہے۔اس طرح عالم پر جواپے علم میں مضبوط ہے بعینہ یہی کرنا واجب ہے۔ پھر دیکھو کہ افسون گر کامل سانپ بکڑتا ہے چونگہ وہ زہروتریات کو پہچانتا ہے تو وہ تریات کوتو عبیحدہ نکال لیتا ہے۔ اورز ہر کو کھودیتا ہے۔ایسے افسول گر کو بیمناسٹ نہیں کہ جو مخص حاجمتند تریاق ہواُس پر تریاُق کے دینے میں بخل کرے علی ہٰدا قیاس ایک صراف مصر جو کھوٹے کھرے کا فرق بخو کی جانتا ہے جب اپنا ہاتھ کیسے سکے غیر خالص میں ڈالتا ہے تو زرخالص کوعلیحدہ نکال لیتا ہے۔اور جھوٹے سکنہ اورر دّی مال کو پرے بھینک دیتا ہے۔ بیمناسب نہیں کہا یہ <u>ش</u>خص کو جو حاجم تند زر خالص ہواُس کے دینے میں بخل کرے ۔بعینہ یہی طریقیہ عالم کو اختیار کرنا جا ہے ۔جب عاجمندریاق بیجان کرکہ بیشئے سانب میں سے نکالی گئی ہے جومرکز زہراس کے لینے سے

ہ جی ہے۔ اور مسکین می جے شخص سونا بینے میں بایر خیال تاال کرے کہ جس کیسہ میں سے بین کال گیا ہے۔ اس میں تو کھوٹے سے سے نو اُس کوآگاہ کرنا اور یہ کہنا واجب ہے کہ تمہاری نفرت محص جہ ست ہے۔ اور اُس نفرت کے بعث تم اُس فائدہ سے جوم طلوب ہے محروم رہوگے۔ اور اُن کو یہ بھی ذہن شین کرادینا جا ہے کہ ذرخالص اور زرغیرخالص کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح بینیں ہوسکتا کہ غیر خالص خاص بن جائے۔ اس طرح خالص غیر خالص نہیں بن جائے۔ اس طرح خالص غیر خالص نہیں بن مسکن یکی بذوالقیاس جن و باطل کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح حق کا باطل ہوجانا ہے۔ ممکن نہیں ای طرح باطل کاحق ہوج نابھی ممکن نہیں ہے۔

فلفه كي آفتول اورد شواريول كابس بهم اى قدر ذكركرنا جائة تصح جواو يرندكور بوا

# مذهب تعليم لله اورأس كي آفات

امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی شخفیق شروع کرتے ہیں

جب میں عم فلسفہ سے فراغت با چکااوراُس کے تصیل وتفہیم کر چکااور جو پچھاُس میں کھوٹ تھاوہ بھی دریافت کر چکا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ اس علم سے بھی میری پوری پوری غرض حاصل نہیں ہوسکتی۔اور عقل کو ایسا استقلال نصیب نہیں کہ جمیع مطالب پر حاوی ہوسکے۔اور نہ اُس سے ایسا انکشاف حاصل ہوسکتا ہے کہ تمام مشکلہ ت پر سے حجاب اُٹھ جائے۔ چونکہ اہل تعلیم نے غایت درجہ کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلقت میں ان کا بیدعوی مشہور ہے۔ کہ ہم کو معانی امور کی معرفت امام معصوم قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے۔اس سے میں ان کا بیدعوی مشہور ہے۔ کہ ہم کو مقالات معرفت امام معصوم قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے۔اس سے میں ان کا ایوان میں کیا لکھا ہے۔

ا اللقليم ايك فرق بالل بدعت كاجوائي تين شيعه كتي بين - بيفرق كن ناموں سے مشہور ب خراسان ميں تعليميه يااهل تعليم و ملا حدہ ادر عراق ميں مزدكيه وقر امط كے نام سے نامزد ب - اس فرقه كو باطنيہ بھی كتي بيں - كيونكه أن كا بر ااصول غرب بيہ كه ظاہر كے سئے باطن ہونا ضرورى ہے - اوروہ اس اصول كے مطابق شريعت كے جمعه احكام ظاہرى كى تاويل كرتے ميں - چنا نچه أن كے نزد يك وضو سے مرادمتا بعت ا، م اختياركرنا ہے ـ اور نماز سے بديل قور تعالى السط في مو قسم عن الفحضاء والسمنكورسول مراد ہے ۔ اور شل سے تجد بدعبد اور ذكو قاسے تزكين اور دوزہ سے محافظات اسرار مراد ہے ۔ اور شاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء سے تجد بدعبد اور ذكو قاسے تزكين شاہ دروزہ سے محافظات اسرار مراد ہے ۔ اور شاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء سے تبدید عبد اور ذکو قاسے تزكين اور اور تا ہے افشاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء سے تبدید عبد اور نا ہے افشاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء سے تبدید عبد اور نا ہے افشاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء سے تبدید عبد اور نا ہے افشاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء سے تبدید عبد اور نا ہے افشاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء سے تبدید عبد اور نا ہے تنام اس استحد میں اس استحد سے تبدید عبد اور نا ہے افشاء اسرار مراد ہے ۔ اور شاء سے تبدید عبد اور نا ہے اور نا ہے اور نا ہے اور نا ہے تبدید عبد اور نا ہے تبدید تبدید

ا مام غز الی صدحب کے زمانہ میں اس فرقہ کو بہت فروغ حاصل ہو گیا تھا حسن عبات نے اُن ایام میں اُن کا بیشروتھا پولٹیکل طاقت پیدا کر کے خلفا ءعباسیہ کے دلول میں بھی رعب بھا دیا تھ

فرق باطنب نے اپنے مسائل زہبی ہیں بہت ہے اقوال فلا فیط کر معوم صلمیہ کے طرز پر تب نہ ہی تھنیف کی تھیں۔ اوس غزائی صاحب نے اس فرقہ کی تر دید میں متعدد کتا میں تکھیں۔ چنانچہ اس کتا ب میں آیندہ اس امر کا بالنفصیل ذکر آئیگا (متر ہم) کینی اسو العباس احمد المستظهر با لله جواس وقت ضیفہ تھے۔ ۱۲

# خبیفہ وفت کا حکم امام صاحب کے نام

میرابدارادہ بی ہور ہاتھا کہ خلیفہ وقت کی طرف سیا یک تھکم تاکیدی پہونیجا کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کروجس سے ند ہب اہل تعہم کی حقیقت کھل جے ۔ میں اس تھم کی تقیل سے انکار نہیں کرسکتا تھ ۔ اور یہ تھکم میرے اصلی ولی مقصد کے انجام کے سئے ایک اور تحریک خار جی ہو گئی۔ پس میں نے اس کا م کواس طرح پر شروع کیا کہ اہل تعہم کی کتابول کو ڈھونڈ سے اور اُن کے اقوال جمع کرنے لگا۔ میں نے ان ہوگول کے بعض اقوال جدید سے تھے۔ جو خاص اس زہنہ کے لوگوں کے بعض اقوال جدید سے تھے۔ جو خاص اس زہنہ کے لوگوں کے خیا ات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اُن کے علی وسلف کے طریق معہود سے مختلف ہیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمد گی سے مرتب کی اور بعد تحقیق کے اُنکا پُورا پُوراجواب تحریکی ۔

ا، مصاحب سے بعض اہل حق کارنجیدہ ہونا کہ تر دید می لفین سے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے

یہاں تک کہ بعض اہل حق مجھ ہے نہایت ہشفتہ خاطر ہوئے۔ کہ میں نے اہل تعلیم کے ، وگوئل کی تقریر میں بہت مبالغہ کیا ہے۔اور مجھ ہے کہنے لگے کہاس قتم کی تقریر کرنا گویا اہل تعلیم کے فائدہ کے لئے خودکوشش کرنا ہے اورا گرتو اس قتم کے شہرت کی خود تحقیق وتربیت نہ کرتا تو ان لوگوں میں تو اس قدر ہمت نہ تھی کہا ہے نہ ہب کی تائید میں اس قدر تقریر کر سکتے۔

اہل حق کا اس طرح پر آشفۃ خاطر ہونا ایک وجہ سے بچاتھ کیونکہ جب ہورت محاسی نے مذہب معتزلہ کی تردید میں ایک کتاب ہنیف کی تھی تواحمہ بن ضبل بھی اس بات پران پر آشفۃ خاطر ہوگئے تھے اس پر حارث محاسی کی جواب دیا تھا کہ بدعت کی تردید کرنا فرض ہے۔ احمد نے کہا ہال یہ بچے ہے۔ پراول تو نے بدعت ی کشہرت بیان کے بین اور پھران کا جواب دیا ہے بیکن بیاندیشہ کس بطرت رفع ہوسکتا ہے کہ شہداس شبہ کو کوئی ایسا شخص مطالعہ کر سے جو شبہ کو بہ خولی سمجھ لے۔ لیکن وہ جواب کی طرف متوجہ نہوی جواب کی طرف متوجہ نہوی جواب کی طرف متوجہ ہوتو لیکن وہ اس کو بمجھ نہ سکے۔

#### شبه مذكوره بالاكا جواب

احمہ نے جو پچھ کہاوہ سے ہے کیکن یہ بات اس قسم کے شبہ کی بابت صحیح ہو سکتی ہے جومشہوراور شائع نہ ہوا ہو ی<sup>ا لی</sup>کن جب کوئی شبہ شائع ہوجائے تو اس کا جواب دینا واجب ہے اور جواب بغیراس کے ممکن نہیں ہے کہ اول شبہ کی تقریر کی جائے ہاں البتہ بیضرور ہے کہ زبردی کوئی شبہ پیدا نہ کیا ج ئے چنانچہ میں نے کوئی شبہ بذر بعد تکلف پیدائہیں کی بلکہ بیشبہات میں نے ایک سخص سے منجمله اینے احباب کے سنے تھے جواہل تعلیم میں شا ک ہو َ میا تھ اور اس نے ان کا ند ہب اختیار کرلیا تھا وہ بیان کرتا تھا کہ اہل تعلیم ان مصنفوں کی تصنیفات پر جواہل تعلیم کی رد میں تصنیف کرتے ہیں ہنتے ہیں کیونکہ ان مصنفول نے اہل تعلیم کے دلائل کونہیں سمجھا چنانچہ اس دوست نے ان دلائل کا ذکر کیااور اہل تعلیم کیطرف سے ان کو حکایہ بیان کیا مجھ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری نسبت سی گمان کیا جائے کہ میں ان لوگوں کے اصل دلائل سے نا دافف ہوں ہیں میں نے اس واسطےان دلائل کو بیان کیااور میں نے اپنی نسبت اس گمان کا ہونا بھی بہتر نہ مجھا کہ گومیں نے وہ دلائل سنے تو ہیں کیکن ان کو سمجھانہیں اس لئے میں نے ان دلائل کی تقریر بھی کی ہےاور مقصد کلام یہ ہے کہ جہاں تک ان کے شبہات کی تقریر کرنی ممکن تقی وہاں تک میں نے تقریر کی اور پھراس کا فسا د اور یہ امر ظاہر کیا کہ ان کے کلام کا کوئی نتیجہ یا حاصل نہیں ہے اور اگر اسلام کے جال دوستوں کی طرف ہے مجم بحثی نہ ہوتی تو یہ بدعت باوجوداس قدرضعف کےاس درجہ تک نہ چیجی لیکن شدت تعصب نے حامیان حق کو اس بات پر امادہ کیا کہ ایل تعلیم کے ساتھ ان کے مقد مات کلام میں نزاع کوطول ویں اوران کے ہرقول ہے انکار کیا کریں حتی کہان ہوگول نے وہل تعلیم کے اس وعوے ہے بھی ا نکار کیا کہانسانوں کو علیم اور معلم کی ضرورت ہے اور ہرایک معلم صلاحيت تعليم نبيس ركهتا بلكه ضرور ہے كہ ايك معلم معصوم ہوليكن در باب اظہار ضرورت تعليم ومعلم دلائل ابل تعبیم غانب رہیں اوران کے مقابلہ میں قول مئٹرین کمزورر ہااس پربعض لوگ نہایت مغرور ہوئے اور سمجھا کہ بید کامیا بی اس وجہ ہے ہوئی کہ بھارا مذہب قو ی او ربھارے مخالفوں کا ند ہبضعیف ہےاور بیانہ مجھا کہاس کی وجہ بیاہے کہ خود مدد گاران حق ضعیف ہیں اور

ل نہایت معقول جواب تھ اس زمانہ میں ہمارے ملاء دین جونیس جانتے تھے کے ملوم ضمیہ کے شیور ٹائے کس درجہ تک لوگوں کے دلوں میں غد بہب کی صدافت کی نسبت شہرت پیدا کرد ہے ہیں ای قتم کے دہمی خطروں کی بناء پر مہاحث کا، مید کی شاعت کے بی لف ہیں گروہ س می غت سے اسمام کوخت منرر پہنچاتے ہیں۔ (مترجم)

طریق تصرف حق ہے ناواقف ہیں۔

بعض خدشت ابل اسلام كاجواب

الیں حات میں اس بات کا اقرار کرنا بہتر ہے کہ معلم کی ضرورت ہاوراس کا بھی کہ بے شک وہ معلم معصوم ہے اور معلم معصوم محمد بیج ہے اب آگر وہ یہ کہیں کہ ان کوتو انتقال ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ تہا را معلم غائب ہے پھرا گروہ یہ کہیں کہ ہمارے معلم نے دعوت تن کرنے والوں کوتعلیم و کے کہ تہا را معلم غائب ہے پھرا گروہ یہ کہیں کہ ہمارے معلم نے دعوت تن کرنے والوں میں آگر کوئی اختراف واقع ہو یا ان کوکوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس کی طرف رجوع کریں تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے بھی دعوت تن کرنے والوں کوعلم سکھایا ہے اور ان کو تخلف شہروں میں منتشر کیا ہے اور تعلیم کو کا ٹی وجہ پر پہنچا دیا ہے ۔ جیسا کہ خدائے تعالی نے فر مایا ہے شہروں میں منتشر کیا ہے اور تعلیم کو کا ٹی وجہ پر پہنچا دیا ہے ۔ جیسا کہ خدائے تعالی نے فر مایا ہے الیہ و ماک مسلس اے کہ بعد جس طرح غائب بوجانے ہے بھی خربیں ہو سکتا ہی طرح اس کے مرجانے سے بچھ ضروبیں ہو سکتا۔

ابان کاایک سوال باتی رہا کہ جس امر کی نسبت ہم نے معلم ہے پھینیں سنا ہال میں سر سورے تھم دیں۔ کیااس میں بذریع نص کے تھم دیں؟ گرہم نے بھی کوئی نص نہیں تی۔ کیا بذریعہ اجتہ درائے کے تھم دیں؟ گرہم نے بھی کوئی نص نہیں تی۔ کیا بذریعہ اجتہ درائے کے تھم دیں؟ گراس میں اختلاف واقع ہونے کا خوف ہواں کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک صورت میں ہم اس طور پر عمل کریں گے جس طرح پر مع دو نے کیا تھ جن کورسول القد چیج نے جانب یمن وقوت اسلام کے لئے بھیجاتھا پس بصورت ہونے نص کے ہم اس کے ہمو جسب تھم دیں گے چنا نچہ اہل تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب ا، م سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب ا، م سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کرنے والے بھی جب ا، م سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کرنے والے کے کہ خوصوص تمان ہوتے ہیں تو تعلیم کے دعوت کر ہے گا فی نہیں ہو تعلیم اور نہیں گا جب کہ کہ اس عرصہ تنامیہ والے اور جوائے کہ واقع کے لئے میں سوال کنندہ مرجائے اور جوائی کہ درجوع سے مقصود تھا وہ فوت ہوجائے دیکھو جس شحصوص تعلیم سوال کنندہ مرجائے اور جوائی کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اجتہاد سے نماز اداکر ہے۔ کیونکہ اگر وہ تعلیم شکلہ ہواس کو بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اجتہاد سے نماز اداکر ہے۔ کیونکہ اگر وقت نوت ہوجائے گا جمتہاد ہو تا ہے کہ اجتہاد ہے کہ از اداکر ہے۔ کیونکہ اگر وقت نوت ہوجائے گا جہتہاد ہیں جس بنا خطن پر جہت غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے اور یہ کہ جاتہاد ہیں بنا خطن پر جہت غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے اور یہ کہ جاتہا دہ جس بنا خطن پر جہت غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے اور یہ کہ جاتہا دہ جاتہ ہو تا ہے کہ اجتہاد

میں غلطی کرنے والے کے لئے ایک اجر اور صحت والے کے گئے دواجر ہیں تو ای طرح جملہ اموراجتہادی کا حال ہے اور علی ھذا القیاس فقیروں کوز کو ق کے روپیہ کے دینے کی نسبت بجھنا چاہئے۔ اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے اجتہ دسے کی آ دمی کو فقیر بجھتا ہے اور وہ وقت میں دولت مند ہوتا ہے اور اپنے حال کو اخفا کرتا ہے سواگر ایسا شخص غلطی بھی کر ہے تو اس غلطی پر اس کو بچھمواخذ ہ نہ ہوگا کیونکہ مواخذہ ہر شخص پر صرف بموجب اس کے اعتقاد کے ہوتا ہے اب اگر میا عقاد کے ہوتا ہے اب اگر میا عقاد ہے ہوتا ہے اب کا اعتقاد ہے ہوتا ہے اس کا عقاد کے ہوتا ہے اب اب کا اعتقاد ہو ہی میں درجہ کا اس کا ابنا اعتقاد ہی بیروی کرنے کا حکم دیا گیا ابنا اعتقاد کی بیروی کرنے کا حکم دیا گیا اس کی مخالف کا ایتقاد کی بیروی کرتا ہے گوکوئی اور شخص اس کی مخالف کا حقاد کی بیروی کرتا ہے گوکوئی اور شخص اس کی مخالف کا حقاد کی بیروی کرتا ہے گوکوئی اور شخص اس کی مخالف کرے۔

اباگریاعتراض کیاجائے کہ اس صورت ہیں مقلد پراہام ابوصنیفہ وش فعی حجمہاالقدتی کی کی روی کرنالازم ہے یا کسی اور کی ؟ تو ہم یہ پوچیس کے کہ مقلد کو جب ست قبلہ کی نسبت اشتباہ ہو اور اجتہاد کرنے والوں ہیں اختلاف واقع ہوتو اس کو کیا کرنا چاہئے؟ غالبًا اس کا بہی جواب دے گا کہ وہ اپنے دل ہے اجتہاد کرے کہ وہ دلاکل قبلہ کے بب میں کسی شخص کو سب سے عالم اور سب سے فاضل سمجھتا ہے سواسی کے اجتہاد کی بیرو کی کرنی لازم ہے اس طرح پر ندا ہب کا حال ہے ۔ پس خلقت کا اجتہاد کی طرف رجوع کرنا امر ضروری ہے۔ انبیاء و آئم بھی با وجود علم کے بھی کسی خطف کرتے تھے۔ چنا نچے خود رسول اللہ دی نے فرمایا کہ میں بموجب ظاہر کے حکم کرتا ہوں اور بھیدوں کا مالک خدا ہے بعضے میں غالب ظن پر جوقول شوا ہدسے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں اور بھیدوں کا مالک خدا ہے بعضے میں غالب ظن پر جوقول شوا ہدسے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں قول شوا ہد میں بھی بھی جو تی ہیں پس جب ایسے اجتہادی امور مین انبیاء بھی خطا ہے حکم فوظ نہیں رہ سکتے تو اور اشخاص کیا امیدر کھ سکتے ہیں۔ ؟

اس مقام پراہل تعلیم کے دوسوال ہیں ایک بیک آگر چرتول ندکور ہبالا اموراجتہادی کے باب میں صحیح ہے لیکن اصول عقا کد کے جاب میں صحیح ہے لیکن اصول عقا کد کے جاب میں صحیح ہے لیکن اصول عقا کد کے جاب میں کیا طریق اختیار کرنا جا ہے؟ اس سوال کے جواب میں معذور متصور نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طریق اختیار کرنا جا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول وعقا کد کتاب وسنت میں ندکور ہیں اور اس کے سواء جواور امور از تسم تفصیل و مسائل اختلافی ہیں اس میں امرحق بذریعہ قسط سیستقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے اور یہ وہ موازین ہیں جن کا التد تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور یہ تعداد میں ہوجاتا ہے اور یہ وہ موازین ہیں جن کا التد تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور یہ تعداد میں

پانچ ہیں اور ہم نے ان کو کتاب قسطائ ہمتنقیم میں بیان کیا ہے اب اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ تیرے نخالف اس میزان میں تجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ہم بیہ جواب دیتے ہیں کہ مکن نہیں ہے کہ کو کی شخص اس میزان کو بچھ لے اور پھراس میں مخالفت کر ہے۔ کیونکہ اس میزان میں نہتو اہل تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں کیا وجہ کہ میں نے اس کو قرآن مجید سے اخراج کیا ہے اور قرآن مجید سے اخراج کیا ہے اور قرآن مجید سے ہی میں نے اس کو سیکھا ہے نہ اہل منطق مخالفت کر سکتے ہیں کس لئے کہ وہ ان کی شرائط منطق کے بچی موافق ہے اور مسائل علم کلام شرائط منطق کے دور مسائل علم کلام میں اس میزان کے دریعہ سے امرحق ظاہر کیا جاتا ہے۔

اب اگرمعترض بیاعتراض کرے کہ اگر تیرے ہاتھ میں ایک میزان ہے تو طلقت سے اختلاف کیوں نہیں رفع کر دیا؟ تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ لوگ کان دھر کرمیری بات سنیں تو ضرور اختلاف باہمی رفع ہوجائے۔ ہم نے کتاب قسطاس متنقیم میں طریق رفع اختلاف بیان کر دیا ہے اس پرغور کرنا چا ہے تا کہ تجھ کومعلوم ہو کہ وہ میزان حق ہے اوراس سے قطعاً اختلاف دور ہوسکتا ہے بشر طیکہ لوگ اس میزان کو توجہ سے سنیں لیکن جب لوگ اس کو توجہ

لے امام غزن کی کتاب قسط س منتقیم میں ہرا یک تنم کی صداقت کے جائیجے ،ورتو نے کے لئے پانچ تر از ومقرر کئے ہیں۔ اور ان میں ہرا یک سے تو لئے کے جد جدا هری تی بتائے ہیں اور ان موازین خمسہ کے نام رکھے ہیں۔(۱) میزان تی ول اکبر(۲) میزن تق دل اوسو (۳) میزان تع دل صغر (۴) میزان تا رم (۵) میزان تق ند

میزان ا کبر: بد ہے کہ جب سی شے ک صفت معلوم ہو وراس صفت کی نسبت کو بین کم ٹابت ہو قو ضرور ہے کہ موصوف کے لئے دہ تھم ٹابت ہوبشر طیکہ صفت مسادی موصوف ہویا اس سے مامتر ہو۔

میزان اوسط نیہ بے کا اُراکی ہے ہے کسی امرک فی کی جائے اور یہی امرکی اور شے مَد سے ؟ بت کیا جائے قشے اول مہائن شے جانی کے ہوگ ۔

میزان اصغر:بیہ ہے اً مردہ امر ایک شے پر صادق آجا میں قو ضرور ہے کدان دونوں امر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پرصادق آئے۔

میزان تلازم نیا ہے کہ جودمز مہموجب وجود ۱۱ رم ہوتا ہے اور فی ارزم موجب فی منزم موتی ہے اور فی منزوم یا وجود ارزم ہے کوئی متیونبیں فکل سکتار

میزان تعاند نید ہے کہ گرکوئی مرصرف درتسموں میں منحصر ہوتو ضرور ہے کدایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی فی سے دوسرے کا ثبوت ہو۔

ان موازین خسیہ کے امشداور وہشر کے جن نے طول میں تعطی نہ ہونے یائے اور اس امر کی تو نتیج کے صداقتہائے ند ہب ہوان مو زین سے کس طرح تولد کرتے ہیں بیرسب امور بالنفصیل کتاب القسط س استفقیم میں درج ہیں۔ (مترجم ) سے نہیں سنتے۔ چنانچہ ایک جماعت اشخاص نے میری بات توجہ سے ٹی سوان کا اختلاف باہمی رفع ہوگی تیرا امام جو بہ چ ہتا ہے کہ ہو جو دعدم تو جہی خلق ان کے اختلاف کو دور کرد ہے کیا وجہ ہے کہ اب نک اس نے اس اختلاف کو رفع نہیں کیا اور کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کرم القد و جہہ نے بھی جو پیشوا آئمہ ہیں اس اختلاف کو رفع نہیں کیا؟ کیا تمہارا اید دعوی ہے کہ وہ لوگوں کو زبرد تی اپنی بات کے سنے پر متوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر رہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب تک اس کو مجبو نہیں کیا؟ اور کس دن کے لئے یہ رکھا ہے؟ اور ان کی وعوت کرنے سے بجز کثر ت اختلاف و کثر ت مخالفین اور کی حاصل ہوا؟ ہاں صورت اختلاف میں تو صرف ایسے ضرر کا اندیشہ تھر جس کا انجام ہے نہیں ہوتا کہ انسان قبل ہوں اور راستے لوئے جا کیں اور مال کی جوری کی ج نے لیکن و نیا میں تہمار سے رفع اختلاف کی ہر کت سے ایسے ہ دشے و اقع ہوئے ہیں چوری کی ج نے لیکن و نیا میں تہمار سے رفع اختلاف کی ہر کت سے ایسے ہ دشے و اقع ہوئے ہیں جو یہیں کہیں سنے گئے تھے۔

اگرمعترض ہیہ کہے کہ تیرا دعوی ہے کہ تو ضقت میں اختلاف دور کردے گالیکن جو شخص نداہب متناقض اوراختدا ف متقابل میں متحیر ہوتو اس پر بیرواجب ند ہوگا کہ تیرے کلام کوتوجہ سے سنے اور تیرے نخالف کے کلام کو نہ سنے ۔ حالا نکہ تیرے بہت سے رحمن مخالف ہوں گے اور تجھ میں اور ان میں کچھ فرق نہیں ہے بیابل تعلیم کا دوسراسوال ہے اس کے جواب میں ہم بیہ کہتے ہیں کہ اول تو بیسوال الن کے کرتم پر ہی وارد ہوتا ہے کیونکہ جب ایسے مخص متحیر کوتم نے خودا پی طرف بلایا تومتحیر کیے گا کہ کیاوجہ ہے کہ تواینے تا تیں اپنے می لف پرتر جیحے دیتا ہے حارانکہ اکثر اہل علم تیرے مخالف ہیں کاش مجھ کومعلوم ہو کہ تو اس اعتراض کا کیا جواب دے گا؟ کیا تو یہ جواب دے گا کہ ہمارے امام پرنص قرآنی واردے؟ مگر جب اس شخص نے نص مُذکوررسول علیہ السلام سے نہیں سی تو و واس دعوے میں تجھ کو کیونکر سچا سمجھے گا؟اوراس نے تو تیرادعویٰ بنہیں سنااور سرتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔اچھ فرض کرو کہ اس نے نص مذکور تسلیم بھی کرلی تو اگر وہ مخض اصل نبوت میں متحیر ہوگا تو یہ کہے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیراا مام مجز ہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی دلیل بھی لا دےاور یہ کہے کہ میری صدافت کی بیدٹیل ہے کہ میں تیرے باپ کوزندہ کردوں گا چنا نچہاس کوزندہ بھی کردے اور مجھ کو کہے کہ میں سچا ہوں تو یا جهس عترض کے . لئنے کی پچھے ضرورت نہ تھی اس سوال کا مسل جواب بیاتھ کہ و بامیرا کلام تو نس شار میں ہے خود الله تعالى نے این کام کون لوگوں کے سئے بدیت قررد یا ہے جوائ کو سنتے اوراس بڑل کرتے ہیں۔ کما قال الله تعالى ــ لارینب فیام هُدًى بَلَمُتَقِیسَ الَّذین یُو مِنُول مالعیب للازیار الرامار (مُرَ جم)

مجھ کواس کی صدافت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجز ہ کے ذریعہ سے تو تمام ضفت نے خود حضرت عیسی النفیدی کی صدافت کو بھی نہیں مانا تھا۔

اس کے سوااور بہت سے مشکل سوالات ہیں جوسوائے دقیق دلائل عقلیہ کے رفع نہیں ہو سکتے ۔اب تیرےزدیک دلیل عقلی پرتو وقو تنہیں ہوسکتا اور مجزہ سے صدافت اُس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتی جب تک بحر کی حقیقت اور بحراور مجزہ کے درمیان فرق معلوم نہ ہو کہ النہ تعالی معلوم نہیں ہوسکتی جب بندوں کو گمراہ کرتا ہے بانہیں اور اس کے جواب کا اشکال مشہور ہے ۔ پس ان تمام اعتر اض سے کا دفعیہ کس طرح ہوسکتا ہے؟ اور تیرے اس کی پیروی اُس کے خالف کی پیروی پرمقدم نہیں ہے ۔ انج م کا روہ الن دلائل عقلی کو بیان کرنے گئے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی بلکہ اس سے واضح تر دلائل بیان کرے کہ اس سوال سے اُن بیل ایس اُن اُس کا خالف بھی ویسا ہی بلکہ اس سے واضح تر دلائل بیان کر ہے گا۔اس سوال سے اُن بیل اُن کا ورحقیقت میں بیخرالی ان ضعیف اِنتقل لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جونوں نے اہل تعلیم کے ساتھ مباحثہ کیا اور بجائے اس کے کہ اعتر اِض کو خود اُن پر اُنٹا کر ڈالیس وہ جواب دیے میں مشغول ہو گئے کیکن بیطر بی ایسا ہے ۔ کہ اُس کلام میں طول ہوجا تا ہے اور وہ زور تر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہی طر بی من ظرہ قصم کے ساکت کرنے سے طول ہوجا تا ہے اور وہ زور تر سمجھ میں نہیں آ سکتا ہی طر بی من طرہ قصم کے ساکت کرنے سے مناسب نہیں ہوتا۔

اب اگرمعترض ہے کہ ہیتو معترض پراعتراض اُلٹ وینا ہوا گرکیا کوئی اُس سوال کا جواب ہے۔ کدا گرخص متحیر مذکور نے صرف ہیکہا کہ میں متحیر ہوں اور کوئی مسئلہ میں نہیں کیا کہ فلاں مسئلہ میں تتحیر ہے۔ تواس کو بہ کہا جائے گا کہ تو اس مریض کی مانند ہے جو کیے کہ میں بیار ہوں لیکن اپنا اصل مرض نہ بتائے اور علاج طلب اُس مریض کی مانند ہے جو کیے کہ میں بیار ہوں لیکن اپنا اصل مرض نہ بتائے اور علاج طلب کرے۔ پس اس کو بیاب جائے گا کہ دنیا میں مرض مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن امراض معین مشلاً وروسرواسہ ل وغیرہ کے علاج تو بیں۔ سوتھیر کو یہ عین کرنا چ ہے کہ وہ کس امر میں متحیر ہے۔ جب وہ کوئی مسئلہ معین کرے تو ہم اس کو امرحق ان موازین خمسہ کے ذریعہ ہے وزن کر ہے۔ جب وہ کوئی مسئلہ معین کر ہے تو ہم اس کو امرحق ان موازین خمسہ کے دریعہ ہون کر ہے جو شے وزن کی ج نے وہ قابل وثو تی ہے۔ پس وہ میزان کو بجھ لے میزان ہے کہ اس ذریعہ ہے وہ الاطالب میزان ہے کہ ریعہ ہے والاطالب کے دریعہ ہے وہ الاطالب کے دریعہ ہے وہ الاکھیے والاطالب کے دریعہ ہے وہ الکھیے والاطالب کے دریعہ ہے وہ الکھیے والاطالب کے دریعہ ہے وہ الکھیے والاطالب کے دریعہ ہے وہ قابل دیو تا ہے کہ جس کی دریعہ ہونا بھی سمجھ کے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والاطالب کے دریعہ ہے وہ کا کہ کی مونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والاطالب کے دریعہ ہے وہ کا کہ کے ہونا بھی سمجھ لے گا۔ جس طرح حساب لکھنے والاطالب کے دریعہ ہے تا کہ کی وزن کا سے جو شعور نے کہ کے دریعہ ہے کہ کے کا کہ حساب لکھنے والاطالب

علم نفس حساب کو مجھ لیتا ہے اور نیز اس ہات کو کہ علم حساب خود حساب جانتا ہے اور اس علم میں سچاہے۔ ہم نے تیرے لئے اس امر کی تشریح کتاب قسط س میں ہیں اوراق میں کی ہے ۔پس اُس کتاب کوغورہے پڑھنا جائے۔فی الحال بیمقصور نہیں کہ اہل تعلیم کے مذہب کی خرا بی بيان کی جائے۔

امام صاحب كى تصانيف درتر ديد مذهب الله تعليم

كونكه بيامراولاً بهماني كآب المتظهري ميں بيان كر يجكے ہيں۔

ثانیاً۔ کتاب جمۃ الحق میں ۔ یہ کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو بغداد میں بھارے رو بروپیش کیے گئے۔

ثالثاً \_ كتاب مفصل الخلاف ميں جو ہار وفصل كى كتاب ہے اور پيه كتاب أن اعتر اضات كا جواب ہے جومقام ہمدان میں ہمارے رو بروپیش کئے گئے۔

رابع کتاب الدرج میں بیس خانہ وار نقشہ ہے اس کتاب میں اُن کے وہ اعتراضات مندرج ہیں۔جومقام طوس میں ہمارے روبروپیش کئے گئے۔ بیاعتراضات سب ے زیادہ رکیک ہیں۔

خامساً - كتاب القسطاس ميس - بيكتاب في نفسه إيك مستقل تصنيف عاس كامقصود بيه ہے کہ میزان علوم بیان کی جائے اور بیہ بتلا یا جائے کہ جوشخص اس میزان برحاوی ہوجائے تو پھر اس کوامام کی کچھ حاجت نہیں رہتی بلکہ بیہ بتلانا بھی مقصود ہے۔کہ اہل تعلیم کے پیس کوئی ایسی شے نہیں جس کے ذریعہ ہے تاریکی رائے ہے نجات ملے۔ بلکہ وہ تعین امام پر دلیل قائم کرنے

ہم نے بار ہاان کی آ زیایش کی اورمسئد ضرورت تعلیم ومعلم معصوم میں اُن کوسیانشلیم کیا۔اور نیز رہیجی شکیم کیر کہ معلم معصوم و ہی شخص ہے جواُنہوں نے معین کیا ہے۔لیکن جب ہم نے اُن ہے اس علم کی بابت سوال کیا ۔ جوانھوں نے اس اہ معصوم سے سیکھا ہے اور چنداشکالات اُن پر پیش کئے تو وہ لوگ ان کو سمجھ بھی نہ ہے۔ چہ ج سکیان اشکالات کوحل کرتے جب وہ لوگ عاجز ہوئے تواہ م غائب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا۔ کہ اس کے یاس سفر کر کے جانا ضروری ہے تعجب یہ ہے کہ انھوں نے اپنی تمام عمریں طلب معلم میں اوراس اُمید میں کہ اس کے ذریعہ ہے۔ فتح پاکر کامیاب ہوں گے بر بادکیس اور مطلق کوئی شے اس سے حاصل نہ کی۔اُن کی مثال اس شخص کی ہے جونبی ست کی وجہ سے نا پاک ہواور بانی کی تلاش میں تگ ودوکرتا ہواور آخراس کو یانی مل جائے اوراس کووہ استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجاست رہے۔

بعض لوگوں نے اُن کے پچھ کم کا دعویٰ کیا ہے اور جو پچھ اضول نے بیان کی وہ بعض ضعیف اقوال مجملہ فلسفہ فیڈا غورث لیتھے۔ بیشخص متقد مین حکماء میں سے ہے اور اس کا ندہب جہتے خداہب فلاسفہ سے ضعیف تر ہے۔ ارسطاطالیس نے اس کی تر دید کی ہے۔ اور اس کے اقوال کو ضعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ چن نچاس کا بیان کتاب اخوان الصفاطی موجود ہے اور حقیقت طعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ چن نچاس کا بیان کتاب اخوان الصفاطی موجود ہے اور حقیقت میں فیڈ غورث کا فلسفہ سب نے یادہ ہے معنی ہے۔ تبجب ہے ایسے شخص پر جوابی تم معرف میں معلی علیم کی مصیبت اُ تھائے اور پھرا لیے کمزور دد کی عم پر قن عت کرے اور میہ تبھے کہ میں غدیت درجہ کے مقاصد عوم پر تیج گیا ہوں۔ پس ان لوگول کا جس قدرہم نے تج بدکیا اور ان کے ظاہر وباطن کا امتی ن کیا تو یہ معلوم ہوا کہ بیلوگ عوام الناس اور ضعیف العقلو کو اس طرح سہتہ ہتہ ہتہ ہتہ بستہ فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلم میان کرتے ہیں تو یہ تو کی اور شخکم کلام سے ان کے فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلم سلام کی باب میں کوئی شخص ان کی مساعدت کرتا ہے اور کہتہ ہو ان کا علم بتلا کا اور اس کی تعیم ہے ہم کوفا کہ وہ گئٹوتو وہ تھم ہوا تا ہے اور کہت ہے کہ اور میں بی خوا در آگے کہتہ ہو جو ہو ن کا میں بی خوا تو شرورت موابول گا اور ان کی تعیم کی ہیں بی کہ وہ جانا ہے کہا گر میں بی کھا ور آگے ہو کہا تو بید میں نوعات ہو کہا گر میں بی کھا ور آگے ہو کہا ان کیا جواب دینا تو در کن ران کے تیجھنے سے بھی عی جز رہوں گا ۔ پس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی کا جواب دینا تو در کن ران کے تیجھنے سے بھی عی جز رہوں گا ۔ پس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی

لے یہ بہلا کیکم ہے جس نے اپنے تین فظ فیسٹوف نامزد کیا۔ یہ کیم اہلات کا قائل تھ کہ قاب مرکز عالم ہے اور کرہ زمین سیارہ اس کے گردگروش کرتا ہے۔ اور س کی اس تحقیق سے علاء اہل اسلام کو بھی خبرتھی ہے ہم تناخ کا بھی قائل تھا کہتے ہیں کہا ہی ۔ فیان کو مار نے سے کہتے ہیں کہا ہی سے ایک مرتباد یکھ کہ کوئی تحقیق آیک گئے کو ہ رر ہا ہے اور کہا جاتا ہے فیٹا نمورت نے اس کو مار نے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس کو بہتے تناہوں۔ یہ میر کے دوست ہے جس کی روح اب گئے کے جسم میں آگئ ہے۔ اسے ایسے نامی حکماء کا معاد کے باب میں ایسے بیہودہ علقا کہ در کھنا صاف دلیس ہے اس بت کی کہوم حکمیہ اور صداقتہا ئے ذہمی کا منع ایک بیس ہے۔ ورندا یسے عقل عمد معادمیں اس قدر تھوکریں نے کھاتے ۔ منگرین البام کوا یسے لوگوں کے حایات سے عبرت فقیار کرنی جا ہے۔ (منز جم)

جواو پر گزری\_

# طريق صوفيه

طریق صوفیہ کی بھیل کے لئے علم عمل دونوں کی ضرورت ہے۔

جب میں ان علوم سے فارغ ہو گیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنی طریق صوفیہ کی طرف میذول کی اور میں نے دیکھا کہ طریق صوفیہ اس وقت کامل ہوتا ہے۔ جس وقت اس میں علم اور عمل دونوں ہوں اور اُن کے علم کی غرض یہ ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے اور نفس کو برے اخلاق اور ناپاک صفات سے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اس کا دل سواے اللہ تعالیٰ کے اور ہمرا یک شے سے خالی اور ذکر خدا سے آ راستہ ہوجائے۔ میرے لئے برنبست عمل کے زیادہ تر آسان تھا۔

امام صاحب نے قوق القلوب ودیگرتصانیف مشاریخ عظام کامطالعه شروع کیا۔

پس میں نے علم صوفیہ کواس طرح پر تخصیل کرنا شروع کیا کہان کی کتابیں مثلاً قوت القلوب ابوطالب کی وقعنیفات حارث محاسی ومقرقات ما ثورہ جنید وشیلی وبایزید بسطای وغیرہ مشائ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُن کے مقاصد علمی کی حقیقت سے بخو بی واقف ہوگیا اور اُن کا طریق جس قدر بذریع تعلیم وتقریر کے حاصل ہوسکتا تھا وہ حاصل کرلیا۔ مجھ پرکھل گیا کہ خاص الخاص با تیں اُن کے طریقے کی وہ ہیں جو سیکھنے سے نہیں آسکتی ہیں۔

# صوفيه كادرجه خاص ذوق وحال يصحاصل موتاب

بلکہ وہ درجہ ذوق وحال وتبدیل صفات سے پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر فرق ہے اُن دوشخصوں میں جن میں سے ایک توصحت وشکم سیری اور ان کے اسباب وشرائط کو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے یا ایک مخص نشہ کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ نشہ اس حالت کا نام ہے کہ بخارات معدہ سے اُنھ کر دیاغ پرغالب ہوجا کیں اور دوسرا مخص درحقیقت حالت نشہ میں ہے۔ بلکہ وہ مخص جونشہ میں ہے۔ تعریف نشہ اس کے علم سے ناواقف

ہوہ خودنشہ میں ہے لیکن اس کو کسی قتم کا علم نہیں۔ دوسر آخص نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و
اسباب نشہ ہے بخو لی واقف ہے طبیب حاست مرض میں گوتعریف صحت اوراس کے اسباب اور
اس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت ہے محروم ہے۔ اسی طرح پراس بات میں کہ تجھ کو حقیقت زمر
اوراس کے شرا نط اور اسباب کا علم حاصل ہواوراس بات میں کہ تیرا حال میں زمد بن جائے اور
نفس و نیا ہے ذہول ہو ج سے بہت فرق ہے غرض مجھے یقین ہوگیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے
میں نہ کہ صاحب قال اور جو بچھ طریق تعلیم سے حاصل کرناممکن تھاوہ میں نے سب حاصل کرایا
اور بجز اس چیز کے جو تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو تکتی۔ بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل
ہوسکتی ہے اور سیکھ سیکھنا باتی نہ رہا۔

عدوم نشری و عقلی کی تفتیش میں جن جن عدوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب سے میر ے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبؤ ت اور یوم آخرت برایمان بیٹی بیٹھ گیا۔ پس ایمان کے بیر تینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میر ے دل میں راسخ نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ ایسے اسباب اور قرین اور تجربوں سے راسخ ہوئے تھے جن کی تفصیل احاط حصر میں نہیں آسکتی۔

# امام صاحب سعادت آخرت کے لئے دنیا سے قطع تعلق کرنا ضروری سمجھتے ہیں

جھکو بیظاہر ہوگیا کہ بجز تقوئی اور نفس کئی کے سعادت اُخروک کی امیر نہیں کی جاسکتی اوراس کے لئے سب سے بڑی بات ہاس مار غرور سے کنارہ کر کے اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اُس کی طرف ول کے دنیاوی علائق کودل سے قطع کرنا اور تمام تر ہمت کو القد تعد کی کا طرف متوجہ کرنا اور یہ بات حاصل نہیں ہوتی جب تک جاہ و مال سے کنارہ ہرایک شغل اور علاقہ سے گریز نہ کی ج ئے ۔ پھر میں نے اپ احوال پر نظر کی ۔ تو میں نے دیکھ کہ میں سراسر تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں اور انھوں نے مجھکو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے میں نے دیکھ کہ میں سراسر تعلقات میں سب سے اچھا ممل تعلیم و تدریس تھا ۔ لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا کہ میں ایسے عوم کی طرف متوجہ ہوں جو بچھو قعت نہیں دکھتے اور طریقہ آخرت میں پچھو نفع نہیں دے سے ۔ پھر میں فرف متوجہ ہوں جو بچھو قعت نہیں دکھتے اور طریقہ آخرت میں پچھو نفع نہیں دے سے ۔ پھر میں نے اپنی نیت تدریس پرغور کی تو مجھو کو معلوم ہوا کہ میری نہت خالصاً للہ نہیں ہے بلکہ اس کا سبب فراعث طلب جاہ وشہرت و تا موری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطر تاک گرنے والے کنارہ پر وباعث طلب جاہ وشہرت و تا موری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطر تاک گرنے والے کنارہ پر وباعث طلب جاہ وشہرت و تا موری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطر تاک گرنے والے کنارہ پر

10

کھڑا ہوں اور اگر میں تلافی احوال میں مشغول نہ ہوا تو ضرور کنارہ دوزخ پر آلگا ہوں۔غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھ ۔ یہاں تک کہ جھے کوزیادہ تر مقام کرنا نا گوار معلوم ہونے لگا۔

## بغدادے نگلنے کاعزم ۱۸۸۸ھ

میرایہ حال تھا کہ ایک روز بغداد ہے نگلنے اوران احوالی ہے کنارہ کرنے کاعزم معمم کرتا تھا اور دوسرے روز اس عزم کوفنخ کر ڈالن تھ بغداد ہے نگلنے کے لئے ایک قدم آگے بڑھاتا تھا تو دوسراقدم پیچھے ہٹ تا تھا کہ صبح کوالی صاف رغبت طلب آخرت کی طرف نہیں انجرتی تھی کہ پھردات کوفئکر خواہشات جملہ کرے اس کو نہ بدل دیتا ہواور بیطل ہوگیا تھا کہ دنیا کی خواہشیں تو زنجیریں ڈال کر تھنچی تھیں کہ دمخرارہ تھرارہ ۔' اورائیان کامن دی پکارتا تھا کہ 'چل دے چل دے چل دے ۔' عرقعوثری ہی باتی رہ گئی ہے اور چھی کوسفر دراز در پیش ہے اور جھی تھوا ہے ہم اور حسی اگر تواب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کرے گا اور خیالی ہے بس اگر تواب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کرے گا ؟ یہ بات من کر شوق بھڑکس دن کرے گا اور کہتا تھا کہ بہتا تھا کہ ہے جھوڑ چھاڑ کر بھی گ جاؤں اور کہیں نگل مانا ۔ یہ حالت مرابح الزوال ہے آگر تو نے اس پر بھین کرلیا اور آئی بڑی جاہ دشان زیبا کو جواس مانا ۔ یہ حالت مرابح الزوال ہے آگر تو نے اس پر بھین کرلیا اور آئی بڑی جاہ دشان زیبا کو جواس مانا ۔ یہ حالت مرابح الزوال ہے آگر تو نے اس بر بھین کرلیا اور آئی بڑی جاہ دشان زیبا کو جواس مانت کی طرف عود کرنے کا ش بی بھوڈ تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بی بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بیا بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بین بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بین بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بین بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بین بھو تھی کواس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بین بھو تھی گھی گھی ہو گھی اس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بین ہو تھی گھی اس حالت کی طرف عود کرنے کا ش بین کو تھی گھی گھی گھی کو تھی کو

# امام صاحب کی زبان بند ہوگئی اور وہ سخت بیار ہو گئے

پس ماہ رجب ۱۹۸۸ ہجری کے شروع سے قریب چھ ماہ تک شہوات دنیا اور شوق آخرت کی کشاکشی میں متر دور ہااور ماہ حال میں میری حالت اختیار سے نکل کر بے اختیاری کے درجہ تک ۔ پہنچ گئی کہ ناگاہ القد تع کی نے میری زبان بند کردی ہے تی کہ میں تدریس کے کام کا بھی ندر ہا۔ میں اپنچ گئی کہ ناگاہ القد تع کی کرتا تھا کہ ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لئے درس

دو سیکن میری زبان سے ایک کلمنہیں نگاتی تھا اور بولنے کی جھیلی ذراہمی قوت نہیں تھی۔ زبان میں اس طرح کی بندش ہوجانے کی وجہ سے دل میں ایسا رنج واندوہ پیدا ہوا کہ اس کے سبب سے قوت ہاضمہ بھی جاتی رہی اور کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ کوئی پینے کی چیز حلق سے نہیں احرتی تھی اور ایک لقمہ تک ہضم نہیں ہوسکتا تھا۔ آخر اس حالت سے تمام تُو اُ میں ضعف طاری ہوا اور یہاں تک نو بت پینچی کہ تم م اطباء علاج سے مایوں ہو گئے اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر ہوا ہوا ور قلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے اور اس کا علاج بجزاں کے اور پی خونیں کہ دل کوئم واندوہ سے راحت دی جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ میں عاجز اور بالکل ہے بس ہوگی ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس لا چارآ دی کی طرح جس کوکوئی چارہ نظر نہ آتا ہوا تھا کی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہرایک لا چار دُعا کرنے وانے کی فریاد کوستنا ہے میری فریاد بھی تی اور اس نے جاہ و مال اور بیوی اور بچیاور دوستوں سے دل ہٹا تا آسان کردیا۔ میں اپنے دل میں سفر شام کا عزم رکھتا تھا لیکن بایں خوف کہ مبردا کہیں خلیفہ اور تمام دوست اس بات سے واقف نہ ہوج تمیں کہ میر اارادہ شام میں قیام کرنے کا ہے۔

#### امام صاحب کاسفر مکہ کے بہانہ سے بغداد سے لکانا

میں نے لوگوں میں مکہ کی طرف جونے کا ارادہ مشہور کیا۔ یہ ارادہ کرکے کہ میں بغداد میں کبھی واپس نہ آؤں گا۔ وہاں ہے بطابف الحیل نکلا اور تمام آئمہ اللی عراق کا ہدف تیر ملامت بنا ۔ کیونکہ ان میں ایک بھی اییا نہیں تھا جواس بات کومکن سمجھتا کہ جس منصب پراس وقت میں ممتاز تھا اس کے چھوڑ نے کا کوئی سب دینی ہے۔ بلکہ وہ بیہ جانے تھے کہ سب سے اعلیٰ منصب وین یہ ہی ہے کہ ان کا مبلغ ای قدرتھا۔ چنانچہ لوگ طرح طرح کے نتیجہ نکالنے لگے جولوگ عراق سے فاصلہ پررہتے تھے انھوں نے یہ گمان کیا کہ میرا جانا باعث خوف حکام ہوا ہے لیکن جولوگ خود حکام کی والے کین جولوگ خود حکام کے پاس رہتے تھے انھوں نے اپنی آئکھ سے دیکھا تھا کہ وہ حکام کس قدراصرار کے ساتھ میرے ہمراقعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنی آئکھ سے دیکھا تھا کہ وہ حکام کس قدراصرار کے ساتھ میرے ہمراقعلق رکھتے تھے کہ یہ ایک امر سادی ہوا وہ اس کے باس کی بین موتا تھا یہ سوچ کرلوگ آخر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سادی ہوا وہ اس کا سب سوائے اس کے نہیں کہ اہل اسلام وخصوصاً زمرہ علا کونظر بدگئی ہے۔ غرض میں بغداد اس کا سب سوائے اس کے نہیں کہ اہل اسلام وخصوصاً زمرہ علا کونظر بدگئی ہے۔ غرض میں بغداد سے دخصت ہوااور جو پچھ میرے پاس مل متاع تھا وہ سب تھیم کردیا۔ میں نے اپنے گر ارہ اور

بچوں کی خوراک ہے زیادہ بھی جمع نہیں کیا تھا۔حالا تکہ مال عراق بہسب اس کے کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے ذریعہ حصول خیرات وحسنات ہے اور میری رائے میں دنیامیں جن چیزوں کو عالم اینے بچوں کے واسطے لے سکتا ہے۔ان چیز وں میں اس مال ہے بہتر اور کوئی شرنہ ہوگی۔ پھر میں ملک شام میں واخل ہوا اور وہاں قریب دوسال کے قیام کیا اور بجز عز ست وضوت وریاضت اورمجاہدہ کے مجھ کواور کوئی شخل نہ تھا۔ کیونکہ جبیبا کہ بیں نے علم صوبیہ ہے معلوم کیا تھا ذكرالبي ك ليحتز كيفس وتهذيب الاخلاق وتصفية قلوب مين مشغول ربتاتها

## امام صاحب كاقيام دمثق ميس

پس میں مدت تک مسجد دمشق میں معتکف رہا۔ مینارمسجد پر چڑھ جا تا اور تمام دن وہیں رہتا اوراس کا درواز ہبند کر لیتا تھا۔ وہاں سے میں بیت المقدس میں آیا۔

# زيارت بيت المقدس وسفر حجاز

ہرروز مکان صحر ہ میں داخل ہوتا اور اس کا درواز ہ بند کرلیا کرتا تھا۔ پھر مجھ کو حج کا شوق پید**ا** ہوااورزیارت فلیل سے فراغت حاصل کرنے کے بعدزیارت رسول ﷺ وبرکات مکمدینہ سے استمداد کرنے کا جوش دل میں اٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا بعدۂ دل کی کشش اور بچوں کی محبت نے وطن کی طرف تصینج بلایا۔

# امام صاحب واپس وطن کوآئے اور گوشہ شینی اختیار کی

سومیں وطن کوواپس آیا۔ گومجھ کووطن آنے کا ذرائجھی خیال نہ تھا۔ وہاں بھی میں نے گوشہ تنہا کی اختیار کیا تا کہ خلوت اور ذکر خدا کے لئے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو پھرحوادث زبانہ اور كاروبارعيال اورضرورت معاش مير مقصد مين خلل ذالتي تقى اورصفائي ضوت مقدر جوتي تقى اور صرف اوقات متفرقه میں دلجمعی نصیب ہوتی تھی لیکن باوجوداس کے میں اپنی امید قطع نہیں کر بتا تھااگرچہ موانعات مجھ کوایے مقصدے دور بھینک دیتے تھے مگر میں پھراپنا کام کرنے لگتا تھا۔

### امام صاحب کوخلوت میں مکا شفات ہوئے

غرض كه قريب دس سال تك يهي حال ربااوراس اثنا خلوت ميس مجھ پرايسےامور كا انكشاف

ہوا جن کوا حاطہ حدو حساب میں لانا ناممکن ہے چنا نچہ ہم اس میں سے بغرض فا کدہ ناظرین بیان کرتے ہیں جھے کو بقینی طور پر معدوم ہوگیا کہ صرف علمائے صوفیا سالکان راہ خداہیں اور ان کی سیرت سب سیرتوں سے عمدہ اور ان کا طریق سب طریقوں سے سیدھا اور ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے بیا کیزہ ترہیں بلکدا گرتمام عقلاء کی عقل اور حکماء کی حکمت اور ان علماء کا جو اسرار شرع سے واقف ہیں علم جمع کیا جائے تا کہ بیلوگ علاء صوفیہ کی سیرت اور اخلاق فر رابھی بدل کیس اور بدل کر ایسا کر تھیں کہ حالات موجود ہے بہتر ہوجا کمیں تو وہ یہ ہر گر نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی بدل کر ایسا کر تین کہ حالات موجود ہے بہتر ہوجا کمیں تو وہ یہ ہر گر نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی براور کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشی طلب کرنے کے قابل ہواس طریقہ کے سالک جو بچھ بیان پراور کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشی طلب کرنے کے قابل ہواس طریقہ کے سالک جو بچھ بیان کرتے ہیں منجملہ اس کے ایک امر طہ رب ہے۔

#### طهارت كى حقيقت

اس کی سب سے اول شرط یہ ہے کہ قلب کو ما سوائے خدا ہے گلی طور پر پاک کیا جائے اور
اس کی کلید جو طہارت سے وہی نسبت رکھتی ہے جو تجبیر تحریم یہ نماز سے رکھتی ہے یہ ہے کہ قلب کو کلی
طور پر ذکر خدا میں مستغرق کیا جے ہے اور آخراس طریق کا یہ ہے کہ کی طور پر فنافی اللہ ہوجائے اور
اس درجہ کو آخر کہنا باعتب ران در جات کے ہے جو امور اختیاری کی ذیل میں آتے ہیں ورنہ
اکساب ایسے امور میں درجہ ابتدائی رکھتا ہے سودر حقیقت فنافی اللہ ہونا اس طریق کا پہلا درجہ ہے
اور اس سے پہلے کی حالت سالک کے لئے بمزلہ دہلیز ہے اور اول درجہ طریقت سے بی
مکا شفات و مجاہدات شروع ہوج تے ہیں حتی کہ یہ لوگ حالت بیداری میں ملائکہ وارواح انہیاء
کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں پر ان کی
حالت مشاہدہ صورا مثال سے گذر کرا سے درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنے گو ی کی
حالت مشاہدہ صورا مثال سے گذر کرا سے درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنے گو ی کی
کوطافت نہیں ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی تعبیر کرنے والا ان درجات کی تعبیر کرے اور اس کے الفاظ

ا بدواقی امور میں اور و دواردات ہیں جوقلب سا یک پر گذرتے ہیں۔ گوک نابلد ن کو چہ معرفت اس پہلی کیا کریں گر دراصل و ہنسی ان بزرگوں پرنہیں بلک خودا ہے تاہ کارنفوں اور گمراہ عقلوں پر ہسنا ہے۔ مساستھ ہرون الّا بالفسیہ نے۔ جو کہ بیز ہنہ عوم حکمیہ شہود بیدکا ہے اور مشاہدہ و تجربہ ہرا یک تشم کی تحقیقات کی بنا ہتر ، رپایے اس لئے منکرین قبل اس کے کہ دہ ان کا تبات قبلی کو جن کا امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے انکار کریں ریاضت مجاہدہ کے ذریعہ سے حسب بداست الماک صاحب کا خود تجربی کر تا اور ان امور کی تصدیق کرنا صروری ہے نرجا ہوں کی ظرح ہس دینا۔ در مترجم

حقیقت نبوت ذوق ہے معلوم ہوتی ہے

غرضيك بنس مخف كوبذريود وق بكھ وصل ند ہواى كوحقيقت نبوت ہے بجزنام كاور بكھ معلوم نہيں اور حقيقت بيں كرا مات اولياء انبياء كے ليے بمزلدامور ابتدائى بيں چنانچة غاز حال رسول خدا ہي كا بھى اق طرح بوا۔ آپ جبل حراكي طرف جاتے اور اپنے خدا كے ساتھ خلوت اور اس كى عبادت كرتے يہاں تك كدا بل عرب كينے كہ تحداب خدابيء شق ہوگيا ہے ال حالت كوس لكان طريقت بذريو فوق كے معلوم ہوتے بيں ليكن جس خص كو يد وق نصيب ند ہو اس كے جائے كہ اگر اس كوسالكان طريقت كے ساتھ زيادہ ترصحت كا انفاق ہوتو بذريو تجرب واستماع اس مي عالي نظر يرسم جھيں آجا كے واستماع اس تم كايقين حاصل كر لے كہ قراين احوال سے اليم حالت يقيني طور پرسمجھ ميں آجا كے واستماع اس كو بيا يكن نصيب ہوتا ہے يونك وال اي الكور بي كہان كراتا ہے اس كو بيا يكن نصيب ہوتا ہے يونك وال كو بيا يكن نصيب ہوتا ہے يونك وال كو بيا يكن بيان لوگ بيں كر ام بين بر نصيب نبيس رہتا ليكن جن لوگوں كوان كي صحبت نصيب نہ ہوتو ان كو بيا عبن كر اب بيان القلب بيں بيان علام كر الله كور الله الم كام كان سمجھ لے۔

بذر بعدولیں تحقیق کرناعم کہا، تا ہے اور عین اس حالت کا حاصل ہونا ذوق ہے اور سن کراور تجربہ کربذر بعد سن ظن قبول کرنا ایمان ہے ہیں بیتین درجے بیں۔ یسرف الله الّدیسَ المنوا مسلکہ وَ اللّذِیسَ اُو تُو الْعلم درجات ان کوچھوڑ کراور جابل لوگ بیں جوان کی اصلیت ہے انکار کرتے بیں اور اس کلام سے تعجب کرتے بیں اور اس کور تخربی کرتے بیں اور اس کور تی کرتے بیں اور کہتے بیں اور اس کا مید سے راہ پر بین اور ان کی سبت خداتی لی نے بیں کہ بیلوگ س طرح سید سے راہ پر بین اور ان کی سبت خداتی لی نے فروی ہے۔ و مسلف من مسلم میں ایک حتی اور احر کو امیں علید ان قالُوا المدلین ا

اُونُو الْعِلْم مَا ذَاقَالَ العااُولِئِنَ الَّذِينَ طَنَعَ اللَّهُ على قُلُولِهِمْ واتَبعُو اَهُواءَ هُهُ الم ماصَدَمَّهُ مَهُ وَأَعْمَى أَبِصَارَهُمُ مِلْ يَلْصوفِه بِرِجِكْ سِي مِحْدِ بِرِجْن امور كالقِينَ طور بر انكش ف بوا از انجمعه حقيقت بوت اوراس كى خاصيت ہے اور پونكه اس زمانه بي اس كى سخت ضرورت ہے بندااس كى اصعيت سے آگاہ كرنا ضرورى ہے۔

# حقيقت نبوت اورخلقت كواس كي ضرورت

#### حقيقت نبوت

جاننا جاہنے کہ جو ہرانسان پر اعتبار اصل فطرت کے خالی اور سادہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کو الله تعالیٰ کے عالموں کی کچھ خبر نہیں۔اور عالم بہت ہیں جن کی تعداد سوائے اللہ تعالی کے اور کسی كومعلومتبين جبيها كه القدتعان نے فرمايا ہے۔ و منها يَعْمَهُ جُدُو د رَبَّتَ الَّا هُو الله ن كوعالم کی خبر بدر بعدادراک حاصل ہوتی ہے اور انسان کا ہرایک ادراک اس غرض ہے بیدا کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کسی خاص عالم موجودات کاعلم حاصل کرے اور عالموں سے مراد اجناس موجودات ہے۔اب سب سےاوّل انسان میں حس لامسہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ ے وہ بہت سے اجناس موجودات کا ادراک کرنے لگتا ہے مثلاً حرارت مرودت، رطوبت ، یبوست ہلینیت ،خشونت ،وغیرہ کا گمریہ توت حاسہ رنگ اور آ وازوں کے ادراک ہے بالکل قاصر ہے۔ بلکہ رنگ اور آ وازیں قوت لامیہ کے حق میں بمنز لیہ معدوم کے بیں۔ س کے بعد انسان میں قوت ہصرہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ ہے رنگ اور شکلوں کا ادراک کرتا ہے یہ اجناس عالم محسوسات میں سب ہے زیادہ وسیع ہیں پھرانسان میں قوت سامعہ رکھی گئی جس کے ذریعہ ہے آوازیں اور نغمات سنت ہے۔ پھرانسان میں قوت ذاکقہ پیدا ہوتی ہے۔ ای طرح پر جب و ہ عالم محسوب سے تجاوز کرتا ہے تو اس میں سات ساں کی عمر کے قریب قوت تمیز پیداہوتی ہےاور بیرہ لت اس کےاطوار وجود میں ہےایک اورطور ہے۔ اس حالت میں وہ ایسےامور کا ادراک کرتا ہے جوخارت از عام محسوسات میں اوران میں ہے کوئی امر امر ما المجسوس میں نہیں پایا جاتا پھرتر تی کر کے ایک اور حالت پر پہنچنا ہے جس میں اس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے پھرو ہ واجب اور جائز اور ناممکن ودیگر امور کا جواس کی پہبی حالتوں میں

نہیں یائے جاتے تھےادراک کرنے لگتا ہے۔

بعد مقل کے ایک اور حالت ہے جس میں اس کی دوسری آنکھ ملتی ہے۔ جس کے ذریعہ ہے وہ عائب چیز ول کو اور ان چیز ول کو جوز ، نداستقبال میں وقوع میں آنے والی ہیں اور نیز ایسے امور کو دکھنے لگتا ہے جن سے عقل الی معز ول ہے جس طرح قوت تمیز اور اک معقولات سے اور قوت میں مسر کات تمیز ہے بیکار ہے اور جس طرح پر اگر قوت ممیز ہ پر مدر کات عقل چیش کی جا ئیں تو عقل ضرور ان کا انکار کرے گی ۔ اور ان کو بعید از قیاس سمجھے گی اس طرح پر بعض عقلاء نے مدر کات نبوت سے انکار کیا ہے اور ان کو بعید سمجھا ہے سوید عین جہالت ہے کے ونکہ ان کے انکار کو استبعاد کی بجز اس کے اور کوئی سند نبیس ہے ۔ کہ یہ الی حالت ہے جس پروہ بھی نہیں پہنچے اور چونکہ ان کے حق میں یہ حالت نی فرات ہے جس پروہ بھی نہیں پہنچے اور چونکہ ان کرتا ہے کہ یہ حالت فی نفسہ موجود نہیں ہے گر نہ جوتا اور اس کے دور کوئی اور شکوں اور شکوں کاعلم نہ ہوتا اور اس کے دوبر والے بی مرتبان امور کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان کو ہر گر نہ تجھتا اور ان کا اقر ارنہ کرتا۔

#### خواب خاصیت نبوت کانموندے

لین اللہ تعالیٰ نے اپی خلقت کے لئے یہ بات قریب الفہم کردی ہے کہ ان کو خاصیت نبوت کا ایک نمونہ عطافر مایا ہے۔ جوخواب ہے۔ کیونکہ سونے والا آئندہ ہونے والی بات کو یا تو صریحاً معلوم کر لیتا ہے یابصورت تمثیل جس کا انکشاف بعداز ال بذر بع تعبیر کے ہوجاتا ہے۔ اس بات کا اگر انسان کوخود تج بہ نہ ہوا ہوتا اور اس کو یہ کہا جاتا کہ بعض انسان مردہ کی مانند بے ہوش ہوج تے ہیں اور اس کی تو ہے س وشنوائی و بینائی زائل ہوجاتی ہے پھروہ غیب کا اور اک ہوش ہوج تے ہیں اور اس کی تو ہے س وشنوائی و بینائی زائل ہوجاتی ہے پھروہ غیب کا اور اک کرنے لگتے ہیں ۔ تو انسان ضرور اس بات کا انکار کرتا اور اس کے محال ہونے بردلیل قائم کرتا ہوار یہ کہتا کہ تو ک حق ہی اسباب اور اک ہیں جس شخص کوخود ان اسباب کی موجودگی واحضار کی حالت میں انہ ہو گرز ہی اور اک نہ ہو۔ گر بدایک تم کا قیاس ہو واحضار کی حالت ہیں تا ہو ہرگز ہی اور اک نہ ہو۔ گر بدایک تم کا قیاس ہو کہا کہ اس کی تر دید وجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح عقل ایک حالت ہا وانسائی جس کی تر دید وجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح عقل ایک حالت ہا وانسائی جس میں اندی خود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح عقل ایک حالت معقولات نظر آنے گئتے ہیں جس میں ادر اک ہے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک الیں حالت ہے جس جس کی ادر اک ہے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک الیں حالت ہے جس کی ادر اک ہے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک الیں حالت ہے جس کی ادر اک سے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک ایس حالت ہے جس کی ادر اک ہے حواس بالکل بریار ہیں ای طرح نبوت سے مراد ایک ایس حالت ہے جس

ے الی نظر نورانی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے امور غیب اور وہ امور جن کوعقل ادراک نہیں کرسکتی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

### منكرين نبوت كے شبہات كاجواب

نبوت میں شک یا تو اس کے امکان کی بابت پیدا ہوتا ہے یا اس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس امر کی نسبت کہ اس اس کے امکان کی دلیل تو ہیہے کہ وہموجود ہے اوراس کے وجود کی دلیل ہیں ہے کہ عالم میں ایسے معارف موجود ہیں جن کاعقل کے ذریعہ سے حاصل ہونا ناممکن ہے مثلاً علم ،طب وعلم نجوم۔

نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر کہ الہام ایک ملکہ ہے جس کا تعلق کل علوم ہے ہے جو خص اس علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالضرور بیہ جانتا ہے کہ بیعلوم لے الہام الی اور تو فیق من جانب القد کے سوامعلوم نہیں ہو سکتے اور تجربہ سے ان علوم سے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں اللہ کے سوامعلوم نہیں ہو سکتے اور تجربہ سے ان علوم سے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں یا اس مصاحب نے حقیقت نبوت کے بارے میں جو تجھیکھا ہے وہ ان سمجے واقعات پر بنی ہے جو تحقیق حالات نفس ان نی ہے وریافت ہوئے میں اگر چد دنیا نے عمی کی ہرشاخ میں ہا نہا ترتی کرئی ہے لیکن بیرتی محموس سے میں محدود ہے نفس ذبین کے متعلق بعبدان ہے شار مشکلات کے جو اس کے تحقیق کے راہ میں حاکل میں یا اس وجہ سے کہ دنیا کا عام میلان ان علوم کی جانب ہے جو اس زندگی میں کارتم دبیں بہت کم تحقیقات کی گئی ہے اور جن لوگول نے بچھے تھیا ہے ان کی رابوں اور ان نائج میں جن پروہ اپنے خاص طریق ہے ہیں اس قدر اختلافات ہیں کہ ان سے تامیزان حاصل ہونا مشکل ہاور یہ کہنا پڑتا ہے کہ بابعد المفیعات میں جو بچھے کھیا میتقد میں لکھ گئے ہیں اس سے زیادہ ترتی نہیں ہوئی۔

نفس انسانی کے بہت سے مالات اور واقعات ایسے ہیں جن کا وجود ہر زمانہ میں تسلیم کیا جمیا ہے گرال کے علل واسباب دریافت نہیں ہوئے۔ نبوت بھی اس قسم کے حالات میں جن کو ہم مختصراً بجا نبات قبی سے تعبیر کرتے ہیں شامل ہے جن لوگوں نے قوانین قدرت کے غیر منغیر ہونے کے مسئلہ پرزیادہ خور کی ہاور جوان تمام واقعات کو جن کا دقوع بظاہر خلاف عادت سمجھا جاتا ہے بذر بعد اصلی علل واسباب دریافت کرنے کے قوانین قدرت کے تحت میں لانا چاہتے ہیں انہوں نے بجائیات قبی کی بھی بہت پھی تحقیق تعقیق کو تعیش کی ہوادران کی تحقیقات ہے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں ان کا اس خیال کی طرف میلان پایاجا تا ہے کہ در حقیقت ان کی تحقیقات ہے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں ان کا اس خیال کی طرف میلان پایاجا تا ہے کہ در حقیقت ان کی غیات قبی میں کوئی بجو بہ بن نہیں ہو اور دوسب کیفیات ای سلسلہ نظام دنیا کا جزوہیں جو مضبوط قوانین سے جگڑ انہوا ہے۔

> \_\_\_\_\_\_ (بقیہ حاشیہ گذشتہ منجے ہے )

اس فتم کی تحقیقاتوں سے ان محققین کے نزد یک جونبوت کو ایک امر فطری قرار دیتے ہیں مسئلہ وحی الہام کی نسبت کوئی اشکال پیدائبیں کرتا کیونکہ نبوت کوفطری کہناتی اس کوتو انین قدرت کے تحت میں لا تا ہے۔

الم صاحب نے جو پھر تھی تبوت کی نبست تھیں کی ہے اس پر خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخر الاسلام سید صاحب کی طرح نبوت کو امر فطری سجھتے ہے ہی فوہ ایک طاحت کی طرح نبوت کو ایک ایسا منصب نبیں سجھتے کہ جس مخص کو خدا ختر کر کے چاہے دے دے بلکہ اس کو وہ ایک صالت مجملہ فطری صالات قلب انسانی سجھتے تھے جو مشل دیگر تو اے انسانی بمن سبت اعضہ کے تو می ہوتا جا تا ہے جس طرح دیگر اطوار انسانی بمقتصائے فطرت اپنے وقت خاص پر پہنچ کر ظاہر ہوتے ہیں اس طرح جس محص میں ملکہ نبوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال تو ت پر پہنچ کر ظاہر ہوتے ہیں اس طرح جس محص میں ملکہ نبوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال تو ت پر پہنچ کر ظاہر ہوتا ہے پھر جس طرح سید صاحب نے اس اصول الہا م کو صرف نبوت پر ہی موتو ف نہیں رکھا بلکہ دیگر ملکات انسانی تک اس کو وسعت دی ہے اس طرح امام صاحب نے اس کو کم جیت و کما طب ہے بھی اس کا متعلق ہونا ظاہر کیا ہے چنا نچھ مام صاحب تکھتے ہیں کہ جو محض ان علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالعزور بیجانا ہے کہ متعلق ہونا ظاہر کیا ہے چنا نچھ مام صاحب تکھتے ہیں کہ جو محض ان علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالعزور بیجانا ہے کہ سیم میا ہو کتھے۔

امام صاحب اپنے زمانہ کے علوم کے جید عالم اور دار العلوم بغداد کے مدرس اعلیٰ تھے بیہ خیال نہیں کیا جاسکتا کراس قول سے ان کی بیمراد ہے کہ ان علوم کے جملہ مسائل جزئیہ بذر بعیہ الہام منکشف ہوئے جیں کوئن نہیں جانتا کہ اود بیروغیرہ کے خواص انسان تجربہ سے دریافت کرتا ہے امام صاحب کا خشاء بجر اس کے اور پچھ نہیں ہوسکتا کہ کروہ انسان جس سے بعض خواص اشخاص کا ان علوم کے اصول کی طرف ابتدا خود بخو دم توجہ ہوتا بسبب اس خاص ملکہ کے تھاوہ جو خدا تعالی نے آئیس ہائے تعمیدی بید کا لیا تھا۔ در مترجے ) ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کوتو تو اس نمونہ ہے سمجھا ہے جو بچھ کو خداتعالی نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی حالت خواب کیکن اگر بیہ حالت موجود نہ ہوتی تو تو اس کو بھی بچے نہ جانتا ہیں اگر ہی میں ایس خاصیت ہوجس کا تیر ہے پاس کوئی نمونہ بیں اور تو اس کو ہر گر سمجھ نہیں سکتا تو تو اُس کی تقدیق کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ تقدیق تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے بینمونہ ابتداء طریق تصوف میں حاصل ہوجاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اس سے ایک قسم کا ذوق اور ایک قسم کی تقدیق بیدا ہیں ہوگئی ۔ پس بیا کی تعدیق بیدا ہوتی ۔ پس بیا کی خاصیت ہی اصل نبوت برایمان لانے کے لئے تجھ کو کافی ہے۔

# کسی خاص شخص کانبی ہونابذر بعید مشاہدہ یا تواثر ثابت ہوسکتا ہے

اگر تجھ کو کسی تخص خاص کے بارے میں بیشک واقع ہو کہ آیاوہ نبی ہے پانہیں تو اس بات کا یفین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کیا تبیل ہوسکتی ہے کہ بذر بعد مشاہدہ یا بذر بعد تواتر وروایت اس شخص کے حالات دریافت کئے جائیں ۔ کیونکہ جب تو علم طب اورعلم فقہ کی معرفت حاصل کرچکا تو اب تو فقہاءوا طباء کے حالات مشاہدہ کر کے اوران کے اقوال من کران کی معرفت حاصل کرسکتا ہے گوتو نے ان کا مشاہدہ نہیں کیااور تو اس بات ہے بھی عاجز نہیں ہے ك مثافى كے فقيہد ہونے اور جالينوس كے طبيب ہونے كى معرفت حقيقى نه كه معرفت تقليدى اس طرح حاصل کرے کہ بچھتم فقہ وطب سکھے اوران کی کتابوں اور تصانیف کومطالعہ کرے۔ پس تم کوان کے حالات کاللم یقینی حاصل ہوجائے گااس طرح پر جب تونے معنے نبوت سمجھ لئے تو تجھ کو چاہئے کہ قرآن مجیداورا حادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کوآنخضرت ﷺ کی نسبت میمم یقین حاصل ہوجائے گا۔اس طرح پر جب تونے معنے نبوت سمجھ لئے تو تجھ کوچ ہے کہ قر آن مجید اوراحادیث میں اکثرغور کیا کرے کہ تجھ کوآنخضرت ﷺ کی نسبت پیلم بھینی حاصل ہوجائے گا کہ سے اعلی درجہ نبوت رکھتے تھے اور اس کی تائیدان امور کے تجربہ سے کرنی جا ہے جوآ پ نے درباب عبادت بیان فرمائے۔ونیز و مکھنا جا ہے کہ تصفیہ قلوب میں اس کی تا ٹیرکس درجہ تک ہے آب نے کیسالیجے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم پڑمل کیا اللہ تعالی اس کواس چیز کاعلم بخشاہے جس چیز کاعهم اس کو حاصل نہیں تھا اور کیساضیخے فر مایا کہ جس شخص نے ظالم کی مدد کی وو التد تعالیٰ اس پراس ظالم کو ہی مسلط کرتا ہےاور کیسانتیج فر مایا کہ جو مخف صبح کواس حال میں بیدار ہو کہاس کو

صرف ایک خدائے واحد کی لوگلی ہوئی ہوتو اللہ تعالٰی دنیا و آخرت کے تمام غموں ہے اس کو محفوظ کرتا ہے جب تم کوان امور کا ہزار یا دو ہزار یا کئی ہزار مثالوں میں تجربہ ہو گیا تو تم کواپیاعلم یقینی حاصل ہوجائے گا کہاس میں ذرابھی شک نہیں ہوگا۔

101

# بعض معجزات ثبوت نبوت کے لئے کافی نہیں

پس نبوت پر یقین کرنے کا بیطریق ہے۔ <sup>ل</sup> نہ بیر کہ لاٹھی کا سانب بن گیا اور جا ند کے دونکڑے ہوگئے کیونکہ بیتو صرف اس بات کو دیکھے گا اور بے شار قراین کوجواہ طہ حصر میں نہیں آ کے اس کے ساتھ نہ ملائے گا تو شاید تجھ کو بید خیال ہوگا کہ جاد وتھایا صرف تخیل کا بتیجہ تھا اور بیہ امورالقد کی طرف ہے ہا عث گمرا ہی ہیں (وہ جس کو جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے راہ دیکھا تاہے)اور بچھکومسئد معجزات میں مشکل پیش آئے گی۔اگر تیرے ایمان کی بنیا در رباب دلالت معجز و کلام مرتب ہوگا تو تیراایم ن بصورت اشکال وشبہ کلام مرتب ہے اورزیاد و پختہ ہو جائے گاپس جاہنے کہا یسے خوراق ایک جز و منجملہ ان دلائل وقر ائن کے ہوں جو تھے کو معلوم ہیں تا

ئے : افخر الاسلام سیدھ حب کا بھی بھی عقیدہ ہے جس پراس زمانہ کے سفہہ ، ہنتے ہیں چنا نچے سید صاحب تغییرالقران جلد ثالث میں فرماتے ہیں کہ کٹرلوگوں کا خیال ہے کہانمیا ءیرایمان یا نابسبب ظہور مجزات باہرہ ے ہوتا ہے مگر میدندیال محض غلط ہے انبیاعلیم السلام پر باکسی ہادی باطل پر ایمان ار نامھی ان نی فطرت میں داخل اور قانول قدرت کے تابع ہے۔ بعض انسان از روئے قدرت کے ایسے سیم الطبع پیدا ہوتے ہیں کہ سیدھی اور تچی بات ان کے در میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس پر یفین کرنے کے لئے دلیل کیمتی بنہیں ہوتے باو جود میکہ وہ اس سے مانوس نہیں ہوتے مگر ان کا دجدان سیح اس کے سیج ہونے بر گواہی دیتا ہے ان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جواس بات کے سی ہونے پران کو یقین دلاتی ہے یہی لوگ ہیں جوانبیاء صادقین برصرف ان کاوعظ ونصیحت من کردیمان لاتے ہیں نہ عجز ول اور کرامتوں پراسی فطرت انسانی کا نام ش رع نے ہدایت رکھا ہے۔ گر جو ہوگ معجز ول کے طلب گار ہوتے ہیں وہ بھی ایمان نہیں راتے اور نہ معجز وں کے دیکھانے ہے کوئی ا بمان لاسكتاب يخود خدانے اينے رسول سے فرمايا كداكر تو زمين ميں ايك سرنگ ڈھونڈ نكاسے يا آسان ميں ایک سٹرھی گائے تب بھی وہ ایمان نبیں مائیں گے۔ایک اور جگد فرمایا کداگر ہم کا غذیر بھی ہوئی تناب جم بھیج دیں اوداسس كوابين التصول عديمي جعولين نب يمي وه ايمان نهين لأيس مح ادركيس محكد اعلانيدمادوب-ليس ايمال لانامرف بایت دخورت برمنحصر بعد بسیار خدان فرایا سے - الله بهدی من پشاء الی صواط مستقیم۔

کہ چھوکواپیاعلم بینی حاصل ہوج ئے جن کی سند میں کوئی معین شے بیان نہ ہوسکے جیب کہ وہ امور ہیں جن کی خبرایک جماعت نے ایسے تو اتر ہے دی ہے کہ یہ کہناممکن ہیں کہ یقین کس ایک تول معین سے حاصل ہوا ہے بمکہ ایسے طور سے حاصل ہوا ہے کہ وہ جمعہ اقوال سے خارج نہیں لیکن معلوم نہیں کہ کس قول واحد سے حاصل ہوا ہے پس اس قتم کا ایمان قوی اور علمی ہے۔ رہا فوق وہ ایسا ہے کہ ایک شے آنکھ سے دکھے لی ج ئے اور ہاتھ سے پکڑ لی جائے ۔ سویہ بات سوائے طریق تصوف کے اور کہیں یا گہیں جاتی ۔

پس اس قدر بیان حقیقت نبوت فی الحال ہماری غرض موجود ہ کے لئے کافی ہے اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ خلقت کواس کی حاجت ہے۔

# سبب اشاعت علم بعداز اعراض

#### اركان وحدودشرى كىحقيقت

مرض وحصول صحت بھی بجز استعال ادویہ کے کسی اور طرح پرنہیں ہوسکتا اور جس طرح حصول صحت میں ادوبیامراض بدن بذر بعدایی خاصیت کےموثر ہوتی ہیں جس کوعقلاءا بنی بضاعت عقل ہے سمجھ نہیں کتے بلکہ اس میں ان کو اُن اطباء کی تقلید واجب ہوتی ہے جنھوں نے اس خاصیت کوانبیا علیهم السلام ہے جوانی خاصیت نبوت کی وجہ سے خواص اشیا یر مطلع تھے حاصل کیا ہے۔ پس ای طرح مجھ کو یقیناً بیا ہر ہوا کہادو بیعب دات بحدود ومقا دیرمقررہ ومقدرۂ انبیاء کی وجہ تا ٹیربھی عقلاء کے بصاعت عقل ہے معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے جنہوں نے ان خواص کونور نبوت سے معلوم کیا ہے نہ بصاعت عقل سے۔ نیز جس طرح پرادو پی نوع اورمقدار ہے مرکب ہیں کہایک دوا دوسری دوا ہے وزن ومقدار میں مضاعف استعال کی ج تی ہےاوران کا اختلاف مقاد مرخالی از حکمت نہیں۔اور بیر حکمت من قبیل خواص ہوتی ہے پس ای طرح عبادات بھی جوادو پیامراض قلوب ہیں افعال مختلف النوع والمقدارے مرکب ہیں۔ مثلاً سجدہ رکوع ہے دوچند ہے اور تماز فجر مقدار میں نمازعصر سے نصف ہے۔ پس بیہ مقاد مریضالی از اسراز ہیں اور بیاسرارمن قبیل اُن خواص کے ہیں جن پر بجزنو رنبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہوسکتی پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ مخص جس نے بدارادہ کیا کہ طریق عقل سے ان امور کی حکمت کا استنباط کرے ۔ یا جس نے بیسمجھا کہ بیامورتحض اتفاقیہ طورے ندکور ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ایسا سرنہیں ہے جوبطریق خاصیت موجب تھم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادو پیرس بچھاصول ہوتے ہیں جوادو پی**ند** کورے رُکن کہلاتے ہیں اور پچھز واید جومتممات ادو پیہ ہوتے ہیں جن میں ہے ہرایک بوجہ اپنی تا تیرخاص کے مُمدعمل اصول ہوتا ہے۔ای طرح نوافل وسنن آثارارکان عبادت کے لئے باعث پیمیل ہیں ۔غرض کہ انبیاءامراض قلوب کے طبیب ہیں اور فائدہ عقل کا اور اس کے تصرف کا بیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہے ہی ہم کو بیہ بات معلوم ہوگئ ہےاور وہ نبوت کی تقید لیق کرتی ہےاور اپنے تین اس چیز کے ادراک ہے جس کو نورنبوت ہے دیکھے بیں عاجز ظاہر کرتی ہے اوراس عقل نے ہمارا ہاتھ پکڑ کرہم کواس طرح حواله نبوت کردیا ہے جس طرح اندھوں کوراہ پراور متحیر مریضوں کوطبیب شفیق کے سپر د کیا جاتا ہے بیں عقل کی رسائی ویر واز صرف یہاں تک ہےاوراس سے آ گےمعزول ہے بجزاس کے کہ جو پچھ طبیب سمجھائے اس کو سمجھ لے ۔ بیدوہ امور ہیں جوہم نے زمانہ خلوت وعز لت میں ایسے یقینی طور پرمعلوم کئے جاتے ہیں جومشاہدہ کے برابر ہیں۔

#### اسباب فتوراعتقاد

پھر میں نے دیکھ کہلوگوں کا فتوراع تقادیکھ تو در باب اصل نبوت ہے اور پکھائ کی حقیقت سجھتے ہیں اور پکھائ کی حقیقت سمجھتے ہیں اور پکھان باتوں پر عمل کرنے میں جونبوت نے کھوئی ہیں۔ میں نے حقیق کیا کہ سے باتیں لوگوں کے فتوراع تقاد وضعف ایمان کے چارسبب پائے گئے۔ بیتیں اول اُن لوگوں کی طرف سے جوعم فلسفہ میں غور کرتے ہیں۔

سبب دوم: أن لوگوں كى طرف سے جوعهم تصوف ميں ڈو بے ہوئے ہيں۔

سبب سوم: اُن لوگوں کی طرف ہے جودعو کا تعلم کی طرف منسوب ہیں ۔ یعنی بزعم خود چھپے ہوئے اہم مہدی ہے علم سکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔

سبب چہارم:اس معاملہ کی طرف ہے جو بعض اشخاص اہل علم کہلا کرلوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

## بعض مشكلمين كےاوہام

لے بیامی سے ان کے جوار م غزائی جیسے مقدی شخص کی تکفیر کرتے تھے۔

معاوضہ میں رشوت لیتا ہےاور علے بنرالقیاس ایسا ہی اورلوگوں کا حال ہے۔

ای طرح ایک دوسرا محف علم تصوف کا مدعی ہے اور بیدوی کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ عميا مول كه مجصاب عبادت كي حاجت نبيس ري\_

تیسر انتخص اہل اباحت کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جوطریق تصوف میں پڑ كرراسته بھول گئے ہیں۔

چوتھ شخص جو کہیں اہل تعلیم سے جوامام مہدی سے تعلیم پانے کے مدعی ہیں ملاقات رکھتا ہے میر کہتا ہے کہ حق کا دریافت کرنامشکل ہے اور اس کی طرف راستہ بند ہے اور اس میں اختلاف کثرت سے ہےاورایک مذہب کو دوسرے مذہب پر پچھ ترجیح نہیں ہےاور دلائل عقلیہ ایک دومرے سے تعارض رکھتے ہیں ہیں اہل الرائے کے خیالات پر کچھوڈو تنہیں ہوسکتا اور مذہب تعلیم کی طرف بلانیوالامحکم ہے جس میں کوئی حجت نہیں ہوسکتی ۔ پس میں بوجہ شک کے یقین کو س طرح ترک کرسکتا ہوں۔

بانچوال بشخص کہتا ہے کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں ستی کسی کی تقلید ہے نہیں کرتا بلکہ

لِيَ آجِكُلِ كَاتَكُرِيزِي تَعليم يافتة نوجوان بهي (القدماشاءالله)عموماً اس كينذ عريجي تي بيان ك وك مين ندخوف خدا بندياس رسول اللها دخداتعالى كى شان من كستاخير كرتا - حفرت عود كا كنات الله كى شان میں بے ادبیاں کرنا۔ مذہب جیسی مقدس چیز کو پھبتیوں میں اڑا نا اپنے واجب انتفظیم بزرگول کے حفظ مرتبت کو پرانے فیشن کا خیال سمحمنا اور بہائم کی طرح بے لگام آ زادی سے زندگی بسر کرنا جیسے وہ نیچر کی بیروی تجبير كرتے بي اپنامشرب ممبرايا ہے۔

ہمارے علمائے دین نے فخر الاسلام سیداحمہ خان کے تفر کے فتو وَل پرضرور مہریں نگا کمیں محر کچھ شک نہیں کہاس معصیت کاار تکاب ان ہے نیک بیتی اور میں محبت اسلام ہے عمل میں ہم پالیکن سید کو در حقیقت رسوا کیاان بہائم صغت انسانوں لاندہب مسلمانوں نے اوائک کالانعہ مبلھم اضل جوایی اہدفری ہے و نیایر ظاہر كرنا جائتے ہيں كہ ہم سيد كے بيرو ہيں اگر بنول كے يوجنے والے بھى مفرت نبينا محد مصطفے 🚓 كى متابعت كا دعوی کر سکتے ہیں تو یہ فرقہ بھی سید کا ہیرو سمجھا جا سکتا ہے۔اگر پیخص ہیروکہلائے جاسلتے ہیں تو کہلائے جاسکتے ہیں۔مٹر بریڈلاکے یامسٹرا نگ سول یا ڈارون کے۔نداس سیچ خدا پرست وعاشق رسول کے جو کہتا ہے <sub>۔</sub>

خدا دارم ولے بریان وعشق مصطفے وارم ندارد 🧏 کافر سازو سامانے کہ من دارم زکومن چه میخوای زایمانم چه ے پری بھال کیک جلوہ ویداراست ایمانے کہ من دارم میں علم فلسفہ بڑھا ہوا ہوں اور حقیقت نبوت کوخوب پہچان چکا ہوں اس کا خلاصہ یہی حکمت و مصلحت ہے اور نبوت کے وعید سے مقصد ہیہ ہے کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جے اس ان کو باہم لڑنے جھگڑنے اور شہوات نفسانی میں چھوٹے رہنے ہے روکا جائے اور میں عوام جاہل شخصوں میں سے نہیں ہول کہ اس تکلیف میں پڑوں میں تو حکماء سے ہوں اور حکمت پر چاتا ہوں۔اوراس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور بوجہ حکمت تقلید پیغمبر کامختاج نہیں ہوں۔

سالیان کا آخری ورجہ جان اوگول کا جنہوں نے فلسفہ الہی پڑھا ہاور یہ انھوں نے کتب کو کلی سینا و کو نصر فارا بی سے سیکھا ہے یہ اور جماعتوں اور نماروں میں حاضر ہوتے اور زبان سے ہوگا کہ بعض ان میں سے قرآن پڑھے اور جماعتوں اور نماروں میں حاضر ہوتے اور زبان سے مرح کا مختلیم فلاہر کرتے ہیں لیکن معذلک شراب بینے اور طرح طرح کے فتو و فجو رکوتر ک شہیں کرتے اور جب ان کوکوئی یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت مجے نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہوئے تھی یہ جواب دیتے ہیں کہ بدن کی رہاضت اور ائل شہر کی عادت اور مال اور او او کی حفاظت ہوا و جب میں کہ بدن کی رہاضت اور ائل شہر کی عادت اور مال اور او او کی حفاظت ہوا و بھی میں میں ہوجی کہتے ہیں کہ نبوت مجھے ہواور شریعت حت ہے کہ وہ آپس میں بخض وعداوت بیدا کرتی بچھی جاتو کہتے ہیں کہ شراب اس واسطے منع ہے کہ وہ آپس میں بخض وعداوت بیدا کرتی ہوا و بیان ہوں اور شریعت میں کہتا ہے ۔ کہ میں اللہ کہ دراطبیعت تیز ہوجائے ۔ بیاں تک کہ بوعلی سینا نے اپنی وصیت میں کہتا ہے ۔ کہ میں اللہ تعالی سے فلا نے فلا نے فلا نے کام کرنے کا عبد کرتا ہوں اور شریعت کے اوضاع کی تعظیم کیا کروں گا اور بہنیت بہودگی شراب نہیں بیوں گا۔ بلک اس کی صفائی ایمان والتز ام عبادت کی حالت کا استعال صرف بطور دو او علاج کے کروں گا۔ پس اس کی صفائی ایمان والتز ام عبادت کی حالت کا ساتھال صرف بطور دو او علاج کے کروں گا۔ پس اس کی صفائی ایمان والتز ام عبادت کی حالت کا بیا خبر کروں گا اور بہنیت بہودگی شراب نہیں بوں گا۔ بلک اس کی صفائی ایمان والتز ام عبادت کی حالت کا بیا خبر کہ دو شرابخو ارکی کو بنیت شفائی سے نائے دو جہ کہ دو شرابخو ارکی کو بنیت شفائی سے دور ہو ہا ہے۔

ایبا بی ان سب مدعیان ایمان کا حال ہے ان لوگوں کے سبب بہت لوگ دھوکے میں آگئے ہیں اور ان کے دھوکے میں آگئے ہیں اور ان کے دھوکے کومعترضین کے ضعیف اعتراضوں نے اور بھی زیادہ کردیا ہے۔ کیونکہ انھوں نے انکارعم ہندسہ ومنطق کی بنیاد براعتراض کئے نہیں حالانکہ بیعلوم ان کے نزد یک جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ یقینی ہیں۔

#### امام صاحب خلوت ترک کرنے اورلوگوں کے طحدانہ خیالات کی اصلاح کاارادہ کرتے ہیں

جب بیں نے مختلف خیالات کے لوگ دیکھے ہیں کدان کا ایمان ان اسباب سے اس حد تک ضعیف ہو گیا اور میں نے اپ تا میں اس شبہ کے طا ہر کرنے پر تیار پریا۔ کیونکہ ان لوگوں کو تھی حت کرنا میر ہے لئے پانی چنے ہے بھی زیادہ آسان تھا کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم یعنی صوفیہ فلاسفہ واہل تعلیم وعلماء خطاب یافتہ سب کے علوم کونہ بہت غور سے دیکھ تھا ہی میرے ول

(بقیہ حاشہ) اعتراضوں نے ان کواسلام کی طرف سے دھو کھے ہیں ڈال دیا اور وہ فدہب کے ستھ گتا فی اور زہاں درازی سے پیٹر آ نے گھے۔ ہمارے علماء نے ان امور محققہ سے جود لاکل ہندی اور مشاہدہ بھنی سے تابت ہو بچے ہیں انکارکی اور ای انکار کی بناء پر ان مشلکین پر اعتراض کئے۔ ان اعتراض کی غلطیوں اور بیبود گیوں نے جو بالبدا ہت طاہر تھیں عوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے دل جی عام مطور پر بیلیتین پیدا کیا ہے کہ فرہ ہاسلام کی بناسے ہی بودے دلائل اور جا بلاندا تو ال پر ہے۔ پس جمد مسائل فد ہب اسلام کی نبست کا بوتا ہے ہوراس کی ہر فیف بہت کو تھی جس جی ذرا ساام کا نبھی بھدی صورت جی ظاہر کئے جا کی ہوراس کی ہر نفیف بات کو تھی جس جی ذرا ساام کا نبھی بھدی صورت جی ظاہر کئے جا کی ہوت کر بہداور قبلی خواتوں کی اور کیا توصد ہے ان کی کلام الی پر حرف ہماری کرنے کا گرد ن پر ہوگا ورنہ کیا حقیقت ہے انگریز کی خواتوں کی اور کیا توصد ہے ان کی کلام الی پر حرف ہماری کرنے کا گفت کی ایک مناز اس ڈورے کی ہے جو ہوا جس ان کا یا ہوا ورجو کی ہوا آئے وہ ادھر کو جھک ج نے مرف آدھا گھنے کا لیکھی ہمان الیکھی ہمان الیکھی ہمان الیکھی ہمان کے بدلئے کے سے کا نی ہو ڈ لک منافعہ من العمام گھنے کا نے خود اپنے ضعف اعتراضوں کی وہدے ان کو قوت وروقعت دیدی ہے۔ گھنے کا دوراسے ضعف اعتراضوں کی وہدے ان کو قوت وروقعت دیدی ہے۔

منش کرده ام رستم داستال وگرند یے بود درسیتال

جب تک ہم میں ایسے ملا اموجود ند ہوں کے جوج مع ہوں علوم قدیم اور جدید کے ۔ تب تک ان سے اسلام کی خدمت ہونی ناممکن ہے ۔ اس زمانہ میں برقتم کی خدمت کے سے شخت شرائط وقیود مقر کی تی جی اسلام کی خدمت ہوئی ناممکن ہے ۔ اس زمانہ میں برقتم کی خدمت کے سے شخت شرائط وقیود مقر کی تی جی اور اور نی سے اور اونی سے اور خدمت اسلام ہی اسک خفیف اور نئمی شے ہے کہ برئس ونا کس اس کے حادم ہونے کا مدمی بن سکے اور مجم سر بر بن حکر جیسا اس کی مجھ میں ہواسلام کی حقیقت بیان کردی کر جیسا اس کی مجھ میں ہواسلام کی حقیقت بیان کردی کرے باخد مت اسلام ہوا مشکل اور شخت جواب دہی کا کام ہے اور جو تن اس خدمت کا بین الفائے فیر ور ہے کہ وہ معوم حکمیہ جدیدہ میں معتد ہقا جیت رکھتا ہو۔ (متر جم)

میں بیدنیاں پیدا ہوا کہ بیا یک کام اس وقت کے سے معین اور مقرر ہے ہیں بیضوت اور مذات اختیار کرتا تیرے کی کام سے گام ض عام ہوگیا ہے ، در طبیب ہے رہو گئے ہیں ور خلقت ہلاکت کو پہنچ گئی ہے پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو اس تاریکی کے انکش ف، در اس ظلمت کے مقابلہ پر سرح رح قادر ہوگا کہ بیز مانیز مانی جہالت ہے اور بید دور دور باطل ہے اور اگر تو لوگوں کو ان کے طریقوں سے ہٹ کرج نب حق بلا نے میں مشغول ہوگا تو سب اہل زمانی کر تیرے دشن ہوجا نیل گر تیرے دشن ہوجا نیل گئے اور تو کس طرح ان سے عبدہ براہوگا اور ان کے ساتھ تیرا گذارہ سے جوگا بیا مور زمانی مساعدا ور زبر دست د بندار سطان کے سوااور سی طرح پور نہیں ہوسکتے ۔ پس میں نے نامی میں نے مذرک کہ میں بیاجا ذریع کے عذرک کہ میں بیر ربید دلیل اظہار حق سے عام زموں ۔

## سلطان وفت كأحكم امام صاحب كے نام

پس قدیرا ہی یوں ہوئی کہ معطان وقت کے دل میں خودایک تح یک پیدا ہوئی جس کا ہائ کوئی امر خارجی نہ تھا پس تھم سعط نی صادر ہوا کہتم فور آئیش ، پورجا وَاوراس ہے عقادی کا علان کرو۔ اس تھم میں اس قدر تاکید کی گئی کہ اگر میں اس کے برخداف اصرار کرتا تو خت میری ک جاتی پس میرے دں میں خیال میں کہ اب ہا عث رخصت عز است ضعیف ہوگی ہے بس تھھ کو میہ واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کا بلی و آرام طلی وطلب عزت ذاتی و ہیں خیاں کہ ایڈ ا، خلقت سے نفس محفوظ رہے برستور گوش نشیں بنار ہے اور پنے نفس کو خلقت کی ایڈ ا، کی مختی برداشت کرنے کی اجازت نہ دے۔ جا انکہ ابتدی فی فرما تا ہے۔

الله الحسب النَّاسُ الدُيُّ وَكُوْ آ الدُ مَتُولُوْ آاهَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَقَدُ فَتَمَّا الّذَيْنَ مَنْ قَبُلِهِ الآيه ما ورائدت والسّج رسور فيرالبشر كوفر و تا بحدوً لقد كُذِبت رُسُلٌ مَنْ قَبُله مُ الآيه ما كُدّبُو او أو دُو احتي اتاهُم مَضرُ ناو الا مُعدّل لكلمات الله ولقد جاء ك من تماى المُمُوسلين. يُحرفر و تا بحديث أو النَّقُو ال المحكِيم رال قول المائد ومن تبع الدُحكيم رال قول المائد ومن اتبع الذكور

ال باب میں میں نے بہت سے ارباب قلوب ومشاہد ت سے مشورہ کیا ہے ہیں سب نے اس شارہ پر اتفاق رائے طاہر کیا کہ عزات ترک کرنا اور گوشہ سے نکلنا مناسب ہے اس کی تا نید جنس صالحین کے متو تر کثیر انتعد دخو یوں ہے بھی ہولی جن سے اس بات کی شبادت می کہ اس حرکت کا مبدء خیر وہدایت ہے جواللہ تعالی نے اپنے دین کو ہریک صدی کے اختیام پر مقرر کیا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے دین کو ہرا یک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

#### امام صاحب ذی القعد ووسم عین نیشا بورینیج

یں ان شہادات سے امید مشحکم ہوئی اور حسن ظن غالب ہوا اور ماہ ذی القعد **694** ہجری میں امتد تعالی آس نی ہے نیش ، بور لے گیا کہ وہاں اس کا م کے انبی م دینے کے سئے قیام کیا جائے اور بغداد سے <u>کے ہے،</u> ہجری میں نکلن ہوا تھ اور گوشٹشینی قریب گیارہ س رے رہی اور نمیشا پور میں جانا التد تعالی نے تقدیر میں لکھا تھا ورنہ جس طرح بغداد ہے نکلنے اور وہاں کے حالہ ت سے علیحلہ ہ ہونے کا مجھی در میں ام کان بھی نہیں گذراتھ سی طرح نمیثا یور کو جانا بھی منج نب عي ئب تقديرات الهي تقاجس كالبهي وہم وخيال بھي دب ميں نہيں سي تقداور يتد تعالى دوب کواور احوال کو بد ننے وال ہے مومن کا ول ملد تعالى كى انگليوں ميں دو انگليوں كے درميان ہے ورمیں جانتہ ہوں کداگر چہ میں نے اشاعت تعلیم کی طرف رجوع کیالیکن اصل میں بدرجوع نہیں تھ کیونکہ رجوع کہتے ہیں جالت سابق کی حرف عود کرنے کواور میں زہ نہ سابق میں ایسے عهم کی تعلیم دیتا تھا جس ہے دنیاوی عزت وجاہ حاصل ہواورخوداینے قوں طریق عمل ہے ہو گوں کوعزے دنیاوی کی طرف بواتا تھا وراس وقت میرااراد ہاور نیت بجزاس کے اور پچھ بیس تھا کیکن اب میں اس علم کی طرف بلہ تا ہوں جس کے لئے عزیت وجاہ دنیاوی کوئرک کرنا پڑتا ہے اور کس کی وجہ ہے رہنبہ منزلت کا سرقط ہونامشہور ہے۔ لیس فی الحاب میرااراد ہ اور نبیت اور ''رزو بجز اس کے اور پچھنہیں ابتد تعالی میری نیت ہے تا گاہ ہے میری پیخواہش ہے کہ بنی اور نیز اوروں کی اصلے کروں معلوم نبیس کہ میں پنی مراد کو پہنچوں یا ہے مقصد میں نا کام رہوں۔

سیکن ایمان یقین ورمش ہدہ نے مجھ کو یہ یقین دل یہ ہے کہ سوائے اللہ ہزرگ کے رجوع اور قوت کی کو حاصل نہیں ۔ یہ حرکت میری جانب سے نتھی بلکہ ای کی جانب سے تھی ور میں نے خود کہ جھ کیا بلکہ جو کچھ کیا اس نے بی مجھ سے کرایا ۔ پس اللہ سے یہ دع ہے کہ وہ اول خود مجھ کو مدایت بخشے اور چھ کی میر سے سبب ما ورول کو صالح بن نے اور مجھ کو بدایت بخشے اور مجھ کو یہ میر سے سبب آوروں کو مدایت بخشے اور مجھ کو یک بصیرت دے کہ حق حق نظر سے اور مجھ کو س کی پیروی کی قبتی موطا کر ہے۔ وہ فیتی موطا کر ہے۔ وہ فیتی موطا کر ہے۔ وہ فیتی موطا کر ہے۔

#### تتمهذ كراسب فتوراعتقا داوراس كاعلاج

اب ہم ان اسباب ضعیف ایم ن کا جوہل ازیں بیان ہوئے پھر ذکر کرتے ہیں اوران وگوں کی ہدایت اور ہد کت سے نج ت کا طریق بھی ہتا ہے ہیں۔

جن وگوں نے اہل تعلیم کی سنی سنائی ہاتوں کے سبب جیرت کا دعوی کیا ہے ان کا ملائی تو وہی ہے جو ہم کتا ہے قسط سی مستقیم میں بیان کر چکے ہیں اس رسا یہ میں اس کا ذکر کر کے طور نہیں دینا جیا ہے ہے۔

اورجوامل باحت "شبداوراومام پیش کرتے ہیں ان کوہم نے سات اقسام میں محصور کیا ہے

ا جہل سائیکدازالل باحقندازیفت وجہ وہ ۔اول بخد نے تعالی ایمان ندارند وموار کار ہا جاہوست و نجوم کردند۔ بنداشنند کیا ہی م جیب ہا ۔ نمہ صمت وقر ریب ازخود بیدا آمد ہ یا خود بمیشہ وہ ہ یا تعلی طبیعت است وشن ایش پور کے است کہ خطے نیکو بیند و پندارد کدازخود پدید کمدہ ہے کا ہے قادر و عالم عمرید و سید نا بینا لی او بایں حد وداز روشقاوت نگردد۔

دوم(۲) بآخرت نگردیدنده پنداشتند که آدمی چوب نباست که چوب مبیر ونبیست شود دسببای جهل است بنفس خود کدایدیست و هرگزنمیرد -

سوم (۳) بخداتی کی و تخرت ایم ن دارند ایم نے ضعیف وئیمن گویند که خدائے عزوجل بعبادت و چهد حاجت دازمعصیت وچه رنجی ایل مد برجال است بشریعت که سے پندارد که عنی شریعت آنست که کاربرائے خدا ہے باید کردند برائے خود رایں ہم چنانست که زبارے پر ہیز نکندعگو ید کہ طبیب رااز انچاکه ک فرون او برم یو نبرم رایں خن راست است ولیکن او ہلاک شود .

جهارم (۴) گفتند کینر عمیفر ماید که در زشهوت خشم دریا پاک کنید وای ممکن نیست که ومی راازی آفریده اند - پی مشغول شدن باین طدب می ل بود - واین احمقان ندانستند کهنر عاین نفر موده - بلکه فرموده است که خشم وشهوت رااد ب ملید که حدود عقل ونثر بیت زانگاه دارد - حق تعالی فرموده است وا کاظمین الغیظ ثنا گفت بر سیکه خشم فر دخورد و نه بر کسیکداورانشم نبود -

' ' نئیم (۵) گویند کہ خدار حیم اُست بہر صفت کہ باشیم بر ہار حمت کندوندا نند کہ بم شدیدالعقاب است۔ ششم (۷) بخو دمغرور شوند و گویند کہ ہا بجائے رسیدہ کہ معصیت ہارا زیان ندار دیہ خرد رجہ ایں ابلہان اُو ق درجہ انبی نمیست وایث ب سبب خصامیگر یستند ہے۔

وجہ علم ( ) از شہوت خیز دنداز جہل وایں اوحتیں گرد ہے ؛ شند کے شہات گذشتہ بیجی نظلید باشند۔وئیلن گرد ہے رہنید کہایٹاں براہ او حت میروند۔ایٹ س را آن نیزخوش بید کددرطبع بطالت وشہوت غالب بود معاملہ بایٹ بشمشیر باشد نہ خجت ۔ ( انتخاب از کہائے سعادت ) اوران کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کی گئی ہے۔

جن لوگوں نے طریق فلسفہ سے اپنا ایمان بگاڑلیا ہے جنی کہ نبوت کے بھی مشر ہو بیٹھے ہیں۔

ان کے لئے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں اور و جود نبوت یقینی طور پر بدلیل و جود خواص ادو سے
ونجوم وغیر ہ بنا چکے ہیں اور اس واسطے ہم نے اس مقد مدکو پہنے ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے و جود نبوت
کی دلیل خواص طب و نجوم سے اس واسطے ذکر کی ہے۔ کہ بیخود ان کے علوم ہیں اور ہم ہرفن کے
عالم کے لئے نبوم کا ہوخواہ طب کا علم طبعی کا ہو یا سحر وطلسمات کا ۔ اس کے علم سے ہر ہان نبوت
ل یا ہرکرتے ہیں ۔

ل یا کرتے ہیں ۔

ہے۔ اب رہے وہ لوگ جوزبان سے نبوت کے اقر،ری ہیں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چ ہیے ہیں سووہ در حقیقت نبوت سے منکر ہیں اور وہ ایسے حکم پر یم ن مائے ہیں جس کے لئے ایک طالع مخصوص ہیں اور جواس ہات کا مقتضی ہے کہ اس حکیم کی پیروی کی جائے اور نبوت کی نبدت ایساایمان رکھنا ہیج ہے۔

#### ثبوت نبوت ایک مثال سے

بلکہ ایمان نبوت ہے کہ اس بات کا اقرار کیا ج کے کہ موائے عقل کے ایک اور حالت بھی ابت ہے جس میں ایک نظر حاصل ہوتی ہے جے خوص با تو س کا ادراک ہوتا ہے اور عقل و ہال سے کنار ہ رہتی ہے جسے دریا فت رنگ ہے کان ۔ اور آ واز سننے ہے آ کھے اورامور عقلی کے ادراک ہے سب خواص معزول رہتے ہیں ۔ اگر وہ لوگ اس کو جائز نہ ہجھیں تو ہم اس کے امکان بلکہ اس کے وجود پر دیل قائم کر چکے ہیں اوراگر اس کو جائز ہجھیں تو سے بہ خابت ہوتا ہے کہ یہال بہت ایک اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے اور جن پر عقل کو اس قد ربھی تصرف یہال بہت ایک اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے اور جن پر عقل کو اس قد ربھی تصرف عاصل نہیں کہ ان کے آس پاس ذر بھی پھٹک سے بلکہ عقل ان مور کو جھٹا اے گئی ہا وران کے عمال ہو وہ سے کے عمال ہو نے کا تھم دیتی ہے مثلاً ایک وا نگ افیون زہر قاتل ہے کیونکہ وہ افراط ہرودت سے خون کو عرف میں مجمعے گا کہ مرکب ہو ہے جو چیز یک تیر یہ بید کرتی ہیں وہ ہے وجو عضر بانی اور مٹی کی اس قدر تبریہ بیدا کرتی ہیں گرکھ کی دوعضر بارد ہیں شہرید بید کرتی ہیں موسلی ہیں اگر کسی عالم علی کو افیون کا بیرق تو وہ اس کو عمال کے گراور وہ اس کے گراور وہ اس کو عمال کے گا اور اس کے گراور وہ اس کو عمال کے گا اور اس کے گا اور اس کے گا اور اس کے گلا وہ میں نہ آئی ہوتو وہ اس کو عمال کے گا اور اس کے گلا اور اس کے گا اور اس کے گا اور اس کے گلا وہ اس کے گا اور اس کے گلا اس کی تبریہ کو تو وہ اس کو گوال کے گا اور اس کے گلا اور اس کے گرا اس کے تبریہ کی تبریہ کی کہ کو تا کہ کو گا اور اس کے گرا کی کور کی کور کی کور کی کور کی کا کھی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کر کی کر کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کی کور کی کو

ہونے پر بیدلیل قائم کرے گا کہ افیون میں ناری اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں ور ہوائی اور ناری
اجزاء افیون کی ہرودت زیادہ نہیں کرتے ورجس حالت میں بجمیع اجزاء پائی اور مٹی فرض کریئے
سےاس کی الیے مفرط تبرید تابت نہیں ہوتی تواس کے سرتھ اجزاء ہائی اور اگر درائل فسف در باس صحت کا اور اکثر درائل فسف در باس صحت کا اور اکثر درائل فسف در باس صحت تبرید کیونکر ثابت ہو تکی ہاں کوہ خفص بقینی دیل سمجھے گا اور اکثر درائل فسف در باس طبعیات والحیات ای قتم کے خیال ت پر بینی بیاں وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں اور جن کو سمجھے کی اور جن کو سمجھے ہیں جو عقل یا ور اگر میں پاتے ہیں اور جن کو سمجھ کی سکتے ہی جس کو موجود نہیں و کی کے اس کو محال کھیرا میتے ہیں ور اگر میں بی تحقیل اور کوئی دعوئی کرنے والے ہر سرنے نہ اور جن کو تحال اس کے بیاں ہوت تحال میں بی تحقیل بر نے والے ہر سرنے نہائے۔

#### ایک اور مثال

لے بیتعویز خاتمہ تاب پرمرقوم ہے۔

جیں اور ان میں پکھ ہندسہ بائے خاص لکھے جاتے ہیں اس شکل کے ہرسطر کا مجموعہ پندرہ ہوتا ہے خواہ اس کوطول میں شار کردیا عرض میں یا ایک گوشہ ہے دوسر ہے گوشہ تک تعجب ہے اس شخص پر جواس بات کوتو نصد لیں کر ہے لیکن اس کی عقل میں اتن بات نہ تا سکے کہ نماز دور کعت اور ظہر ک چارر کعت اور مفرب کی تین رکعت مقرر ہوتا بوجہ ایسے خواص کے ہے جو نظر حکمت ہے نبیل سوجھ سکتے اور ان کا سبب اختلاف اوقات نہ کور ہے۔

## ارکان احکام شرعی کی توضیح بذر بعد ایک تمثیل کے

ان خواص کا ادرا ک اکثر نورنیوت ہے ہوتا ہے ججب کی بات یہ ہے گی اگر ہم ای عبارت کو ہدل کرعبارت جمین میں بیان کریں تو ہیاؤگ اس امراختلاف او قات مذکورہ کوضرور بجھ لیس گے سوجم کہتے ہیں کہا گرمٹس وسط سام میں ہو یا جا لتے میں ، یاغار ب میں تو <sup>س</sup>یاان انتہا، فات ہے تقلم طالع میں اختلاف نہیں ہوج تا ۔ چنانچہ سی اختلافات مسیر حمّس پر زیخوں عمروں اور وقات مقررہ کے اختلافات کی بناءر کھی گئی ہے نیکن زوال اور شمس کے فی وسط ایسی ، ہونے میں پا مغرب اورشس کے فی الغارب ہونے میں پھے فرق نہیں ہے پس س امر کی تھاریق کی بجز س کے اور کیاسمیل ہے کہ اس کو بعبارت منجم سا ہے جس کے کذب کا غالبا سوم تبہ تج بہ ہوا ہوگا مگر باوجوداس کے تواس کی تقعدیں کئے جاتا ہے جی کہا مجم سی کو بہ ہے کہا سرشس وسط ساء میں بو اور فلاں یوکب اس کی طرف ناظر ہواور فلاں برخ طالع ہواور اس وفت میں تؤ کوئی ہاس جدید پینے تو تُو ضرورای لباس میں قتل ہوگا تو وہ مخفل ہر گز اس وقت میں وہ لباس نہیں پہنے گا اور اوقات شدت کی سردی بر داشت کرے گا حالانکہ یہ بات اس نے ایسے منجم ہے تی ہوگی جس کا کذب بار ہامعلوم ہو چکا ہے کاش مجھ کو میمعلوم ہو کہ جس محف کے عقل میں ان مجائیات کے قبول کرنے کی گنجائش ہواور جو تا جار ہوکراس امر کا اعتراف کرے کہ بیا یسے خواص ہیں جن کی معرفت انبیا ء کوبطور معجز ہ حاصل ہوئی ہے و چھن اس تشم کے امور کا ایس حالت میں کس طرح ا نکار کرسکتا ہے کہ اس نے بیامورا یے نبی ہے ہے ہوں جو مخبرصادق ہواورموید باسمجز است ہو اور بھی اس کا کڈب ندستا گیا ہواور جب تو اس بات میں غور کرے گا کداعداد رکعات اور رمی جمار وعد دار کان حج وتمام دیگر عبادات شرعی میں ان خواص کا ہوناممکن ہے تو تجھے کوان خواص اور خواص ادو بیرونجوم میں ہر گز کوئی فرق معلوم نہ ہوگالیکن اگرمعترض پیہ کیے کہ میں نے کسی قد رنجوم اور کسی قدرطب کا جوتجر بہ کیا تو ان عوم کا اس قدر حصی پی پی سامی طرح پراس کی سی کی میرے دل میں بیٹھ گئی اور میرے دل ہے اس کا استبعاد اور نفرت دور ہوگئی لیکن نسبت خواص نبوت میں نے کوئی تجربہ نبیس کیا پس اگر چہ میں اس کے امرکان کا مقربوں گر اس کے وجود و تحقیق کا عمم س فرر بعہ ہے حاصل ہوسکتا ہے۔

#### ہمارے کل معتقدات کی بناء تجربہ ذاتی پڑہیں ہے

پی اگر بچھ کو بیرشک ہوکہ مجھ کو بیکس طرح معلوم ہوکہ نی اینلیک ہمارے حال پر شفقت فرماتے تھے اوراس علم طب سے واقف تھے تو اس کا ہم بیہ جواب دیتے ہیں کہ بچھ کو بیکس طرح معلوم ہوا ہے کہ تیر ہاہ بچھ پر شفقت رکھتا ہے بیام محسوس نہیں کیکن بچھ کواپنے ہاہ کے قرائن احوال وشواہد اعمال سے جووہ پنے مختلف افعال و برتاؤ میں ظاہر کرتا ہے بیام را لیے بھینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ بچھ کواس میں ذراشک نہیں ہے ای طرح پر جس محف نے اقوال رسول اللہ بھی اللہ معلوم ہوا ہے کہ بچھ کواس میں ذراشک نہیں ہے ای طرح پر جس محف نے اقوال رسول اللہ بھی ا

پراوران احادیث پرنظر کی ہوگی جواس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں ہیں تکلیف اٹھ تے تھاورلوگوں کودرس اخلاق واصلاح ومعاشرت اور ہرا یک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح دین و دنیا متصور ہو بااکران کے حق میں کس کس شم کی لطف و مہر بانی فرماتے تھے واس کو اس بات کاعلم بیٹینی حاصل ہو جائے گا کہ ان کی شفقت اپنی امت کے حال پراس شفقت سے بدر جہازی دہ تھی جو والد کو اپنے بچے کے حال پر ہموتی ہے اور جب وہ ان مج بُب افعال پر جوان سے ظاہر ہوئے اور ان مج بُب افعال پر جوان دی گئی اور ان امور پر جو بطور آٹار قرب قید مت بیان فرمائے گئے اور جن کا ظہور عین حسب دی گئی اور ان امور پر جو بطور آٹار قرب قید مت بیان فرمائے گئے اور جن کا ظہور عین حسب فرمودہ جناب ہوتا ہے خور کر ہے گاتو اس کو بینلم بینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایک حالت پر پہنچ ہوئے جو مافوق افعال تھی تھی اور ان کوخد انے وہ آٹھیں عطافر مائی تھیں جن سے ان امور مینی کا جس کو بجز خاصان بارگا والی کے اور کوئی اور اکن نہیں کرسکتا اور ایسے امور کا جن کا اور اکس تقل جس کو بجز خاصان بارگا والی کے اور کوئی اور اکن نہیں کرسکتا اور ایسے امور کا جن کا اور اکسینی کا حراد ان جو بہتی حاصل کر نے کا جس کو بھر جو بین اور قر بن جو بیا ہوتا ہے لیس پی طریق ہے صدافت نبی الفید سے محمد افت نبی الفید کی کا اور اکسی حاصل کر نے کا مطالعہ کرنا اور قر بن جو بیل میں گئے۔

۔ اس قدرتنبیبہ فلسفہ پہنداشخاص کے لئے کافی ہے اس کا ذکر ہم نے اس سبب سے کیا ہے کہ اس زمانہ میں اس کی سخت حاجت ہے۔

۔ رہاسب چہارم ۔ بعنی ضعف ایمان بوجہ بداخلاقی سواس مرض کا علاج تمن طور ہے ہوسکتا ہے۔

#### ضعف ایمان بوجه بداخلاقی علماءاوراس کاعلاج ·

اول: بیکبن جا ہے کہ جس عالم کی نسبت تیرا بیگمان ہے کہ وہ مال حرام کھاتا ہے اس عالم کا ہال حرام کی حرمت ہے واقف ہوٹا ایسا ہے جسیا تیرہ حرمت شراب وسود بلکہ حرمت ، نبیبت وکذب و چفل خوری ہے واقف ہوٹا کہ تو اس حرمت سے واقف ہے کیکن باوجودا سام کے تو ان محر مات کا مرتکب ہوتا ہے کیکن نداس وجہ ہے کہ تجھ کوان امور کا داخل معاصی ہونے کا ایمان نہیں ہے بلکہ بوجہ شہوت کے جو تجھ پر غالب ہے ہیں اس کی شہوت کا صال بھی تیری شہوت کا سال ہے حال ہے جس طرح شہوت کا خال مسائل ہے حال ہے جس طرح شہوت کا تجھ پر غلبہ ہے اس طرح اس پر ہے ہیں اس عالم کا ان مسائل ہے

زیدہ جانا جس کی وجہ سے وہ تجھ ہے تمیز ہے اس بات کا ہمو جب نبیں ہوسکتا کہ ایک گناہ خاص
سے وہ رکار ہے بہت سے اشخاص ایسے ہیں جوعلم طب پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان سے بلا تھانے میوہ اور پینے سرد پونی کے صبر نہیں ہوسکتا۔ موطبیب نے ان چیز وں کے استعمال کرنے سے منع کی ہولیکن اس بات سے میڈا بت نہیں ہوتا کہ اس بد پر ہیزی میں کوئی ضرر نہیں یا یقین نسبت طبیب صحیح نہیں ہے۔ بی لغزش ملاء کواس طرح پر جھمنا جا ہے۔

دوئم عام محف کو یہ کہو کہ تجھ کو یہ مجھنا وا جب ہے کہ عالم نے اپنا علم یوم آخرت کے لئے بطور فرجع کیا ہوا ہے اور وہ یہ مکان کرتا ہے کہ اس علم سے میری نجات ہوجائے گی اور وہ علم میری شفاعت کرئے گا۔ یس وہ بوجہ نفسیات علم خودا ہے اعمال میں تبال کرتا ہے اگر چہ یمکن ہے کہ علم اس عالم پر ذاتی جست کا باعث ہواور وہ یہ مکن سمجھتا ہے کہ وہ علم اس کے سے زیادتی درجہ کا باعث ہواور وہ یہ مکن ہے اعمال میں جو اور یہ بھی مکسن ہے باعث ہواور وہ یہ مکن سمجھتا ہے کہ وہ علم اس کے سے زیادتی درجہ کا باعث ہواور وہ یہ مکسن ہے باعث ہواور وہ یہ مکسن ہے لئے زیادتی درجہ کا باعث ہو ۔ اور یہ بھی مکسن ہے بس اگر عالم نے مل ترک کیا ہے تو بوجہ علم کے کیا ہے ۔ سن اے جا ال شخص! اگر تو نے اس کو دکیر کے کہا ترک کیا ہے اور تو علم سے بے بہرہ ہے تو تو بہ سبب اپنی بدا تا کیوں کے ہلاک ہوجائے گا اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔

سوم علائ حقیق عالم حقیق ہے بھی کوئی معصیت بجزاس کے کہ بطریق افزش ہوطا ہزئیں ہوتا ہزئیں اور ندوہ بھی معاصی پراصرار کرتا ہے کیونکہ علم حقیقی وہ شے ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ معصیت زبرمہدک ہا اور شخرت دنیا ہے بہتر ہا اور جس کو بیمعلوم ہوجاتا ہے تو وہ اچھی شے کواوئی شے کے کوئی نہیں بچتا گر بیعم ان اقسام علوم سے صسن نہیں ہوتا جس کی تحصیل میں اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں بہی وجہ ہے کہ اس علم کا نتیجہ بجزاس کے اور پخرنیس کہ ان لوگوں کواللہ انگر لوگ مشغول رہتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس علم کا نتیجہ بجزاس کے اور پخرنیس کہ ان لوگوں کواللہ تعالی کی معصیت پر زیادہ جرات ہوجاتی ہے لیکن علم حقیقی ایس علم ہے کہ اس کے پڑھے والے میں خشیتہ بند وخوف خدا نہیں اس عالم اور معاصی کے بطور پر دہ میں خسیت بد وخوف خدا نیادہ ہوجاتی ہوجاتی ہوگوں کے جس سے انسان بمقتصائے بشریت جدانہیں حکل ہوجہ تا ہے بجزاس صورت حال نفزش کے جس سے انسان بمقتصائے بشریت جدانہیں بوسکتا اور بیام ضعف ایمان پر دلالت نہیں کرتا ۔ کیونکہ مومن وہی محض ہے جس کی آز مائش ہوتی ہو سے اور جوتو ہرکر نے والا ہے اور بیات گناہ پر اصرار کرنے اور ہم تن گناہ پر گر پڑنے سے بہت

خاتمه

یں بیرہ امور بیں جوہم مذمت فتنہ وتعیم اور ان کی آفات و نیز ان کے بے ڈھٹے انکار
کرنے کی آفت کے باب میں بین کرنا چاہتے تھے۔ہم القدت کی سے دیا کرتے ہیں کہ وہ ہم
کوان صالحین میں شامل کرے جن کواس نے پہند بیرہ اور ہرگزیدہ کیا ورجن کورہ وقق دھا یا اور جن کو
ہدیت بخش ہے اور جن کے دلوں میں ایسا ذکر ڈالا ہے کہ وہ اس کو بھی نہیں بھوستے اور جن کو
شرارت نفس سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ ان کواس کی ذات کے مواکوئی شے نہیں بھاتی ،اور انھوں نے ایپین فقط کے سے سی کی ذات کو الستان ہند کیا ہے اور وہ بجز اس کے ورس کو پنامعبود نہیں ہیں تھی ہے۔فقط

نسن بالخير



# مجموعت رسائل امام غزالي

جلرسوم

حصهسوم

نتهافة الفلاسفه



#### بسم الله الرحمن الرحيم الالالالالالالام معسر الوال الأم

# بيش لفظ

31

#### (صدر،انڈوندلایسٹ کلچرل اسٹڈیز حیدرآباد)

پیش نظر کتاب امام غزائی کشهره آفاق کتاب تھا فیۃ المفلامیفہ کااردو زبان میں ایک دکش اور شین اظہار ہے۔ مترجم سلمہ نہ صرف فلسفۂ اسلام سے خاص شغف رکھتے ہیں بلکہ انھوں نے اس کتاب کا جامعہ عثمانیہ میں ایم اے کے طلباء کو سالہ سال درس بھی دیا ہے۔ امید کی جاسکتی ہے کہ انھوں نے امام غزائی کے مفہوم کو بجھ کراردوز بان میں صحیح طریقہ سے اواکر دیا ہے۔

غزائی کی کتابوں کا زبانہ حال تقاضہ کررہا ہے اور اسکی کی و حوہ ہیں: غزائی کا لفظہ اس قد وسیح ، گنی اور انسان دوستانہ ہے کہ ہر قوم اور ہر ملت و فد ہب کے پیروکو انسان اور انسانی معاطات پر ان کے خیالات سے ولچی پیدا ہوجاتی ہے ۔ وہ صرف اپنے زبانہ ہی کے لئے پیدا نہیں کئے گئے۔ ان کے خیالات اور تصورات ہر دم تا زہ اور ہر دم تو انا نظر آتے ہیں۔ اب بعد میں آنے والے مغربی فلاسفہ کے خیالات کی نہ صرف انھوں نے پیش بنی کی ہے بلکہ فلسفیانہ ظریقہ ہے ان کو اوا بھی کیا ہے فرانس کے شہر عالم فلفی ڈیکاڑٹ (
بنی کی ہے بلکہ فلسفیانہ ظریقہ ہے ان کو اوا بھی کیا ہے فرانس کے شہر عالم فلفی ڈیکاڑٹ (
کام فلفہ کا آغاز کیا ، غزائی میں یہ ہمیہ ، ایک دکش انداز میں ماتا ہے ، طریقہ تسکیک وار تباب ہی نے انہیں حقائق تن عالم کے چرہ سے نقاب کشانی پر آمادہ کیا اور انہ مول نے شک بھی اتنا کیا کہ شکس سے شک انہیں یقین کی راہ پر لے آیا اسکاٹ لیشڈ کا دھین اور طباع فلفی ہمیوم (
انہیں حقائق نی عالم کے چرہ سے نقاب کشانی پر آمادہ کیا اور انہ میں اور طباع فلفی ہمیوم (
انہیں حقائق کیا ہوم (سائنس) کی اساس پرموت کی ضرب لگا تا ہے اور مسلمہ قانون علیہ علیہ کی علیہ کی اساس پرموت کی ضرب لگا تا ہے اور مسلمہ قانون علیہ علیہ کی اساس پرموت کی ضرب لگا تا ہے اور مسلمہ قانون سے دست کے تارو پود کو بھیر کر رکھ ویتا ہے ، پھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان سے دست بھر مار رکھ اور اندھا اعتماد نہیں کرسکتا اور انکی کلیت وضرور سے قائل نہیں ہوسکتا۔ ہموم سے علیت کے تارہ پر در ایدھا اعتماد نہیں کرسکتا اور اسکی کلیت وضرور سے قائل نہیں ہوسکتا۔ ہموم سے

صدیوں پہلے امام غزال نے اسکام کو ہوئی حسن و خوبی ہے انجام دیا ہے: علت و معلول ہیں نہ ربط خروری ہے نہ کئی ہے، تحض عادی ہے۔ جرمنی کے عظیم الرتبت فلنی کانٹ ( KANT ) نے فکر کے تضادات کو واضح کیا اور بتلایا کہ عقل نظری ان تضادات ہیں بتلا ہے، وہ کا نتات کے متعلق متضاد نتائج کو استے ہی مضبوط اور توی مقد مات ہے اخذ کرسکتی ہے اور اس ہے صاف واضح ہوتا ہے کہ کا نتات کا تصور دو مرے مابعد الطبیعاتی ماورائی تصورات کی طرح محض ایک نظری غیر متعین تصور ہے۔ یہی چیز غزائی پر کشفا واضح ہو چھی تھی اور قد ماء کے فلنفہ کی بنیاد وں کو منہدم کرنے ہیں اس کا استعال انھوں نے بڑی تا ہرانہ قوت ہے کیا جمکا مظاہرہ پیش نظر کتاب ہیں بڑی خوبی سے ہوتا ہے۔ اس کتاب علی انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عقل سے کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے ہیں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عقل سے کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نے زندگی ، دین و فد ہب اور عقل سے کے حقیق واز لی وابدی اقد ارکو متحکم کرنے میں انہوں نظر کتاب کی سے وہ ہر ذی فکر مخلص فرد ہے خراج تحسین حاصل کرچکی ہے کہ کہ ہونو تی البشر کوشش کی ہے وہ ہر ذی فکر مخلص فرد ہے خراج تحسین حاصل کرچکی ہے کہ کہ ہوایت ورہنمائی کے مشتاتی ہیں اور جو عقل کی تھیوں ہے اگرا چکے ہیں ، کا نتات کی روحائی تعبیر اور ذبین وقلب وروح کے اسرار و غوش کو جانے کا ضعائد تیز بھڑک اٹھتا ہے۔ کتاب تیز بھڑک کے اٹھتا ہے۔ کتاب تعبیر اور ذبین وقلب وروح کے اسرار و غوش کو جانے کا ضعائد تیز بھڑک اٹھتا ہے۔ کتاب طالب مشتاتی کو صراط مشتقیم اور دین تیم پر لے چلتے ہیں۔

محونزائی کی اکثر کتابوں کا اُردوزبان میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن تہا فہ اب تک بھی اُردوزبان میں چین نہ ہو سکی تھی۔ ڈاکٹر میرولی الدین میدان فکر میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ جوانی بی سے میں نے دیکھا ہے کہ انکوغز ائی سے ایک فطری لگا وُر ہا ہے۔ اُنکی میسی خدا کرے کہ سمی مشکور ٹابت ہواور پیش نظر کتاب ذی فکر افراد کو جوعر بی زبان سے واقف نہیں ہیں فکر ونظر کا موادم ہیا کر سکے۔

### بسم اللدالزخمن الرحيم

# ديباچه

مشہور عالم مستشرق ڈنکن نی میا کڈ ونالڈ کی نظر میں۔امام غزالی تاریخ اسلام میں نہایت عظیم المرتبت اور یقیناسب سے زیادہ دردمند فرد تنھے۔وہ بعد میں آنے والی نسلوں کے ایسے معلم ہیں جن کو چارعظیم الشان المیہ کا ہم مرتبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کے مشائی ،فیلسوف، ابن رشدا ور باقی سب محض حقیر شارح اور حاشیہ نویس نظر آتے ہیں۔

ا مام غزالی کی مرتبت ومقام کے متعلق اکثر محققین اسلام کی جورائے ہے اس کا نچوڑ میا کڈوٹالڈنے اپنے الفاظ میں اداکر دیا ہے۔

نظامِ قاعدُه مَكْرَمَت المامِ بُمام نعیرِ لمت صدرالوری علیه سلام شهنشه علائے زمال که پوسته مُهدست بجابش قواعدِ اسلام

ا ما م کی ذات و شخصیت میں ان کے اپنے زمانہ کے تمام فکری پہلواور سارے ہی مسائل مرکوزنظر آتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان تمام سے ہوگز رہے تھے، اِن کا دین و مذہب محض تقلیدی نہ تھا، حقائل کا کشف تھا، اجمال کی تفصیل تھی ، فلسفیانہ نظا مات الفاظ اور الفاظ ہی پر مرکوز سارے تناز عات واختلا فات کو چھوڑ کر انھوں نے ائباع رسول عربی صلواۃ اللہ علیہ میں جن حقائی کا اپنے نو رِ مکا شفہ سے مشاہدہ کیا تھا ، ان کو انھوں نے مضبوط تھا م بفحو ائے ۔ فلندر ہر چہ کو ید دیدہ کو ید ، اور جب وہ اپنے کا م سے فارغ ہوئے تو تصوف دین اسلام کی مقارت کی بنیا داور علوم دین کا خلاصہ قرار یا چکا تھا۔ لیکن امام عیلی مقام نے نہ صرف احکام شریعت اور قانون خداوندی بڑمل کر کے اپنے ظاہر کو آراستہ و پر استہ کیا تھا اور اپنے باطن کو اخلاق ذمیمہ اور صفات ر دفیلہ سے پاک کیا تھا اور اپنے نقس کے مرقع کو ان پاک

صورتوں سے جوشکوک واوہام سے منزہ ہیں مزین کیا تھ اور حق تعالیٰ کے جمال وجلال کامشاہدہ کیا تھا اور دوام حضور حق انھیں حاصل تھا ، بلکہ ' فلسفہ کے مسائل اور مواد پر ان کی گرفت ان تمام فلا سفہ سے زیادہ تھی جوان کے زمانہ تک گزر چکے تھے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بعد میں آنے والے فلسفیوں ہے بھی زیادہ مضبوط تھی' ' (میاکڈونالڈ)

گاملے کزائرِدانش اوروش شد انجے ہر خلقِ جہاں بدز حقائق مستور فکرِ بر قضا رامحرم فکرِ بر قضا رامحرم دل پاکش نظرِ لطف خدارامنظور

ہیں امطیب میہ ہے کہ اہم کو تالہہ یعنی حکمت ذوقیہ اور بحث ونظر یعنی حکمت بخسٹیہ دونوں سے کامل حضہ ملاتھا اوران ہی کی ذات کامل کے فیض سے علم مجمل مفضل ہوگیا:

هُوَ الْمُومِ اَوُفِیٰ العالِمِی ترفعاً وَاوُفَوُ هُمْ فَصَلاً وَارْفَعَهُم قَدراً

ہُوالْمُومِ اَوُفیٰ العالِمی ترفعاً وَاوْفَرُ هُمْ فَصَلاً وَارْفَعَهُم قَدراً

ہُر فلسفیوں کی خوب خبر لی گئی ہے، ان کی ہے ما ٹیگی ، تضادِ فکر اور انتثارِ خیال کواچھی طرح فلا ہر کیا گیا ہے۔ ان ہی کے ہتھیار کوان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اوراس حقیقت کو بخو بی واضح کردیا گیا ہے کہ فلسفیوں کے مقد مات اور کھڑ ق ہے ، ان کی '' چناں وچنیں'' سے یقین کا حصول کسی طرح ممکن نہیں۔!

جال بمددم زیں دلکد کوب خیال می شود مجروح و خشد و پائمال
نے صفائے مائدش نے لطف وفر نے سوئے آسان راوسفر (روق)

اس کتاب میں غزالی کی قو سے بخسٹیہ کا اچھا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بحث کے میدان
میں اثر کروہ فلفہ کو تشکیک وار تباب کی آخری صدود تک پہنچا دیے ہیں اور آئر لینڈ کے مشہور
معروف مشکک ذیو ڈ ہیوم (سند تاسہ) سے سات سوسال قبل اپنی جدلیات کی شمشیر بے
نیام سے علیت کے دبط کو کاٹ کررکھ دیے ہیں جس پر آج بھی علوم جدیدہ کی بنیاد قائم ہے۔
جومحض طنی ہے، یقین نہیں ۔غزالی کے بتلانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمین علت ومعلول
کے متعلق صرف اتنامعلوم ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ہرایک دوسرے کے بعد
ظہور پذیر ہوتا ہے، لیعنی جیسا کہ سمجھا جاتا رہا کہ علت ومعلول میں ایک ضروری ربط

پایا جاتا ہے اور علت معلول کو پیدا کرتی ہے ، بیکف ایک بے بنیا وظن ہے۔علت میں نہ کوئی قوت پائی جاتی ہے جس کی وجہ ہے وہ معلول کو پیدا کر سکے اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی ضروری وظعی ربط پایا جاتا ہے جس کی ضد کا تقور نہ کیا جا سکے۔

وہ حکماء وفلا سفہ کے اس دعویٰ کی تر دید کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، ازلی وابدی ہے۔ دلائل قاطعہ سے وہ ان کے کلام کا فساد ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد فلا سفہ کے ند مہب کی تنقیص کے سواکسی اور چیز کا اہتمام نہیں ، ان کی دلائل کا بطلان ہے، کسی خاص فد مہب کے ایجا بی طور پر اثبات کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ فد مہب حق کا اثبات ایک دوسری کتاب میں ہوگا جس کا نام قواعد العقائد ہوگا۔

غزالی دلائل سے بیٹا بت کرتے ہیں کہ حکما عِمنا لَع وخالقِ عالم کے ثبوت سے قاصر ہیں۔ ندصرف بیہ بلکہ وہ اس کی وحدانیت کے ثبوت سے بھی عاجز ہیں اور نہ ہی وہ بیہ ٹا بت کر سکتے ہیں کہ خدا غیر جسمانی ہے یا یہ کہ عالم کا کوئی خالق یا اس کی کوئی علت بھی ہو سکتی ہے اور نہ وہ یہ ٹا بت کر سکتے ہیں کہ روح انسانی ایک جو ہر قائم بالذات ہے۔

غزالی دلائل وبرائن قاطعہ ہے یہ واضح طور پر ظاہر کردیتے ہیں کہ فلاسفہ یہ ٹابت نہیں کر سکتے کہ فداا ہے عیر کواورانواع واجناس کوگئی طور پر جانتا ہے، نہ وہ یہ ٹابت کوئیں کر سکتے ہیں کہ خداخودا بنی ذات لوجا نتا ہے۔ ان کا یہ دعوی غلط ہے کہ خداجز ئیات کوئیں جانتا۔ ان کا یہ دعوی غلط ہے کہ آسان حیوال متحرک بالا رادہ ہے اور انھوں نے آسان کی حرکت کی جوغرض بیان کی وہ قطعاً باطل ہے۔ فلا سفہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آسان تمام جزئیات کے عالم ہیں۔ فلاسفہ نے جو قیامت اور حشر اجساد کا انکار کیا ہے یہ ان کی فاش غلطی ہے۔ بیج تو یہ ہے کہ فلسفی بیٹا بت ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا کا کوئی بیدا کرنے والا بھی ہے مان کا دیریا ہونالازم ہے۔

اس طرح امام ہُمام نے تھافہ میں فلاسفہ کی تر دید کے لئے ہیں مسائل ابتخاب کئے ہیں جن میں کے استر ہ مشلمے اللہیات کے اور تین مسلمے طبعیات کے ہیں جن کی تفصیل اوپر پیش کی گئی۔

جب امام غزالی اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں ، فلاسفہ کی سفاہت کھل کرسا منے آجاتی ہے اور تہافہ کا قاری امام کے ہم آواز ہوکر کہتا ہے کہ: فلفہ چوں اکثرش ہاشد سفہ ہم کل آں

بم سفه باشد كه حكم كل حكم اكثر است

یعنی فلسفہ کے لفظ کا بڑا حضہ سفہ ہے جس کے معنی بیوتو فی یا نا دانی کے ہیں، چونکہ یہ مسلّم ہے کہ حکم الا کثر حکم الکل لبندا سارا فلسفہ ہی سفہ یا ہے عقلی و نا دانی قرار پاتا ہے۔!اب حدید البصر طالب کو زندگی کی کوئی عقلی اساس نظر نہیں آتی ،غز الی فلسفیوں کو یو نائی مشلکتین اور ہیوم کے باز و باز ولا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ہرشتے قائل شبہ یا مشکوک ہوجاتی ہے اور فلسفہ وسفہ ،کا مراد ف قرار پاتا ہے ۔ حقائق اشیا ہے جابل و بے خبر! بحث ونظر کے پرستار سے غز الی یہ کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں۔!

اے خوردہ شرابِ غفلت ازج م ہوں مشغول شو بخویش چوں خر بجرس! ترسم کہ ازیں خواب چوبیدارشوی مستی برود،ودردِسرماندوبس!

جب فلسفہ ہمیں زندگی کی کوئی عقلی اساس فراہم نہیں کرسکتا توانسان کے لئے صرف وی انہی کا اسراہاتی رہ جاتا ہے اور غزالی زندگی کی اساس اسی وجی کوقر اردیتے ہیں جو انہیاء کے قبوب پرنازل کی جاتی ہے اس میں شک وریب کی گنجائش نہیں ،اس میں حق صریح ہوتا ہے ، یقین واد غان پیدا کرنے کی پوری قوت ہوتی ہے ۔ نبی اور فلسفی میں یبی فرق ہوتا ہے کہ نبی جو پچھ کہتا ہے وہ یقین واد غان کی پوری قوت سے کہتا ہے ،اس میں کوئی ترد و ،کوئی شک وشیب ہوتا ،کوئکہ وہ اس یقین کی بنیاد ترد و ،کوئی شک وشیب ہوتا ،کوئکہ وہ اس یقین کی بنیاد ترد ہوتی ہے جو حق تعالی اُس کے قلب میں کسی ایسے ذریعہ سے پیدا کردیتا ہے ۔ جو مشاہدہ کی جیست رکھتا ہے ،اوروہ اس کو اور صرف اس کو 'دمتی ''سمجھتا ہے ۔ بھلا وہ خص جو پہاڑی کی جشیت رکھتا ہے ،اوروہ اس کواور صرف اس کو 'دمتی ''سمجھتا ہے ۔ بھلا وہ خص جو پہاڑی کی جاندگی ہے آئی ہی ہو ۔ یہ کہتا ہے موں ،اس بات میں شک کرسکتا ہے کہ آئی ہے کہ آئی ہے کہ آئی ہو ۔ اُس کونہ دیکھ رہے ہوں ،اس بات میں شک کرسکتا ہے کہ آئی ہے کہ آئی ہے کہ آئی ہے کہ آئی ہیں ہوا۔؟

بن ایمقت کے پاس مشاہدہ نہیں ہوتا، نہ مشاہدہ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے،اس کے پاس نظنون' (قیاسات) وتعقلات ضرور ہوتے ہیں گر مخالف اختالات کی پر چھائیاں ان کو اس طرح دھندلا بنائے رکھتی ہیں کہ وہ نوریقین سے محروم رہتا ہے، اطمینان قلب و سکنیت فاطر کی دولت خوداس کے پاس نہیں ہوتی ،وہ دوسروں کو بید دولت کہاں سے لاکر

دے سکتاہے۔؟!

موجود ہ سائنس کے جدید انکشافات نے بہت سے فکری نظریات کو مشاہدہ کی حثیت دیدی ہے لیکن علمائے سائنس کو اعتراف ہے کہ انتہائی حقیقت ان کی گرفت سے باہر ہے، وہ یہ تک نہیں جان سکے کہ'' انر جی'' یا، قوت کی حقیقت کیا ہے، وہ صرف یہ جان سکے ہیں کہ انر جی کیا ہے، اس کا علم انہیں نہیں ۔اس طرح انھیں اعتراف ہے کہ کا نئات کے راز ہائے سربسۃ سے وہ اب تک پوری طرح واقف نہیں ہوسکے اور ہرراز کے تحت ایسے بے شار راز سربسۃ ہیں ۔جن کے سجح انکشاف کے لئے نسل انسانی کو ابھی صدیاں در کار ہیں لہذا جو کھی آج کہا جارہا ہے وہ حرف آخر ہر گرنہیں !ای لئے انبیا ہی بیکارشروع سے بیر ہی ہے کہ۔

ا ذالم تَرى الهِلال فَسَلِم لِلأَناسِ دَاوِه' بالابصاد یعنی جب تو خود ہلال کوہیں و کیھ سکا، (حقیقت کامشاہرہ نہ کرسکا) تو ان لوگوں کی بات کو مان لے، جنھوں نے اپنی آنکھوں سے ہلال کود یکھا ہے!

قفافہ سے غزالیٰ بس بہی ٹابت کرنا جا ہتے ہیں کہ جب زندگی کے لئے کوئی عقلی اساس فراہم نہیں کی جاسکتی تو ہمیں انہیاء ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے نبی کی بہت بڑی ضدمت اور نبی کے ذریعہ حق تعالی کا ایک عظیم ترین احسان میہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو یقین واذ غان کی ایک ایک ہیں بہا وولت عطا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی !

سرگشته چه می روی تو ، چون آب بجوی! کیس بحریراز آب حیات است بجوی!

پھریدیقین ان بنیادی باتوں کے متعلق ہوتا ہے جوانسان کی ابدی فلاح کے لئے سنگ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اوراس کی شخصیت کی ایسی تعمیر کرتی ہیں جو ہمیشہ کے لئے خلل سے خانی ہوتا ہے۔ اوران کے متعلق شیخ علم حاصل کرنے کا کوئی مادی وربعہ آج تک بھی ایجاونہیں ہوا۔ مثلاً نظام عالم میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کیاوہ قطعاً آوارہ وآزاد ہے یااس کوا ہے اعمال وافعال کی جواب دہی کرنی ہوگی، کیاوہ محض بخت واتفاق ہی سے عبث پیدا ہوگیا اوراس کو کسی هیقته الحقائق کی طرف رجوع ہوتانہیں؟ حیات موجودہ کا تعلق حیات آئے۔ سے کیا ہے؟ کیاموت فتائے کھی کا تام ہے یااس کی حقیقت محض انقال ہے، حیات آئے۔ سے کیا ہے؟ کیاموت فتائے کھی کا تام ہے یااس کی حقیقت محض انقال ہے،

یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا؟ اگرانسان ایک ابدی حقیقت ہے اور موت سے وہ فنانہیں ہوتا تو بعد الموت اس کوکن احوال سے گزرتا ہوگا؟ وغیرہ ۔ ظاہر ہے کہ جب تک ان جیسی بنیا دی باتوں کے بارے میں یقین واذ غان پیدا نہ ہونہ جدوجہد زندگی اور حرکت عملی کی کوئی سمت قائم ہونگتی ہے اور نہ اس جدوکدا ورعمل میں مکسانیت واستقامت پیدا ہونگتی ہے اور نہ اس کی شخصیت کی تقییر ہرگزنہیں ہونگتی ۔ واستقامت پیدا ہونگتی ہے ، یعنی روحانی کی اظ سے اس کی شخصیت کی تقییر ہرگزنہیں ہونگتی ۔

نی دانی تو جایلی سومیت فاش! نظر به نقش اولی بایه نقاش؟

تعور کی دیر کے لئے تقور کیجئے کہ کمی نبی کی تعلیم موجود نہیں ، صرف فلسفیوں کی تعلیم موجود نہیں ، صرف فلسفیوں کی تخلیقات اورائی موشکا فیاں موجود بیں جولم و لانسسلسے ہے معمور بیں ، عقل کو تقید سے فرصت نہیں ' بعد میں آنیوالا برفلسفی اپنے بیشر و کے خیالات کے تارو پود کو بھیر رہا ہے ، فلسفے کے نظامات پیدا ہور ہے ہیں ، اس شغل کا حاصل محض ' ابیقوری ' لذ تیت ہے' الی حالت میں کیا کسی حق کے متلاثی کو ان چند سوالات کے متعلق جو مثال کے طور پر اور خور خور الی کے مسلمیت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہاں ، الی اور پیش کئے گئے ۔ نوراطمینان کی مسرت اور دلجمعی وسکنیت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہاں ، الی مثالیں ضرور ملتی ہیں ( اور خود خور الی کے ساتھ بی معاملہ رہا ) جو اضی سوالات میں غلطال و پیچاں سے اور تلاش و جنبو کی وادیوں میں بھنک رہے تھے ، ان کی روشنی نظر آئی اور پھر وہ اس روشنی ہو گئے ، لیکن بیروشنی فلسفہ یا سائنس کی نہیں تھی بلکہ وہ روشنی و بی تھی جس کی روشنی خور ہیں ۔

عاقلال از بے مرادی ہا دے خویش با خبر مشتد از مو لائے خویش !

سب کتابین''احیاء''بین ہیں،اورا کی بڑی مقداران معلومات کی جن سے تمھارے ذوق معرفت کی بچھزیادہ تسکین ہوگی'' کتاب المقصد الاقصی فی اساء اللہ الحنی ۔ بین طے گی خصوصاً اسائے مشتقہ من الا فعال کی بحث بین ،اگرتم اس عقیدہ کے ہمراہ بچی طلب کے ساتھ صرت معرفت کے خواہش مند ہوتہ یہ بحث صرف ہماری ان کتابوں بین ملے گی جنھیں ہم نااہلوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھنا چا ہے ہیں ۔' (الا ربعین فی اصول الدین میں المطبعة العربیہ)۔

طالب صادق کے لئے امام کی نشان دادہ کتابوں کی طرف مراجعت ضروری ہے،ان کےمطالعہ کے بعداس کومعلوم ہوگا کہ امام کی تھیجت ووصیّت بیتھی کہ:

> از کنر وقدوری نوال یافت خدارا در مصحف دل بین که کتابے به ازی نسیت سیاحی دل کن که دیارے به ازی نسیت دریادِ خداباش که کارے به ازیں نسیت

پیش نظر کتاب بہافد کے اس ایڈیشن کا ترجہ ہے جس کو مصر کے عالم سلیمان دنیا نے پچھ ورح بل اپنے مقد ہے اور حواثی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ جب بیل جولطنی جعد کی کتاب " تاریخ فلاسفتہ الاسلام " کے ترجے سے فارغ ہوا جس کی اشاعت وارالترجہ جا محد عثانیہ حیدرآ باو سے ایم 19 و بیل ہو چی تو میرا خیال ہوا کہ جا معد عثانیہ کے ایم اے کے طلباء کے لئے جفوں نے اپنا اختیاری مضمون فلفہ اسلام لیا ہے۔ تہافہ کے ترجمہ کی بھی مخیل ہو جائے۔ چنانچ بیس نے اپنا اختیاری مضمون فلفہ اسلام لیا ہے۔ تہافہ کے ترجمہ کی بھی کی اعانت سے اس کام کی طرف توجہ کی اور کتاب کے ایک بڑے جھے کے ترجے سے فراغت حاصل کی لیکن بعض موانعات کی وجہ سے اس کی تحییل نہ ہو گی ۔ چند ماہ قبل ان بی عزیز کی عنایت واعانت سے بحد اللہ بیتر جہ تحییل پاسکا۔ میرا بیخو شکوار فریفہ ہے کہ مولوی صاحب کا صمیم قلب سے شکر مید اور اکو ان جن کی حسن احداد کے بغیر ترجمہ کا بیہ شکل کام بھی سا حب کا صمیم قلب سے شکر مید اس کام جس میرے برابر کے شریک رہے ہیں ۔ اور اپنا میں میرے برابر کے شریک رہے ہیں ۔ اور اپنا میں میر نہ ترابر کے شریک رہے ہیں ۔ اور اپنا میں اپنے فاضل دوست ڈاکر ابولے میں میرے برابر کے شریک رہے ہیں ۔ اور اپنا میں اپنی فاضل دوست ڈاکر ابولے مفید میں اپنے فاضل دوست ڈاکر ابولے مفید میں میر و کے امان نظر دیکھا اور اپنے مفید میں کہ انھوں نے اس میں و دے کوشروع سے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید میں کہ انھوں نے اس میں و دے کوشروع سے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید میں کہ انھوں نے اس میں و دے کوشروع سے آخر تک با معان نظر دیکھا اور اپنے مفید

(جموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم) **۲۸۰** 

مشوروں سے میری اعاضت کی \_

تخن مگوز بریگانگی کہ در دوصد ق میانِ اہلِ وفا آشنا کی ازلیست بیں اپنے استاد محتر م ڈاکٹرسید عبد اللطیف صاحب کا بھی اعماق قلب سے شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس ترجمہ کواپنے ادار ہُ۔انڈ دندل ایسٹ کلچرل انسٹی نیوٹ' سے اشاعت کا انتظام فر مایا ہے۔

توے ہمہ حسن لطف راپیرایہ سودائے وفاوصدق راسرمایہ اللہ المالیہ الوفا ارباب الصفلہم صدق بلاز لکن صدق بلاز لکن

میرولی الدین حیدرآ باد دکن ۲۰ ـ اگسته ۱۹۲۴ء بسم اللدالرُخمنِ الرَّجمِي -

# مُقد مئه صح وحاشيه نگار

میں نے حضرت امام غزائی کی بہت ی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے'۔ جن ہے ان کی بلند پایٹ خصیت کا عام طور پر اعتراف کیا جاتا ہے، گر مجھے'' کتاب تہافتہ الفلاسف' میں ان کی ایک خاص حیثیت نظر آئی ،اور میں سمجھتا ہوں کہ ہروہ مخص جواس کتاب کا بہ نظرِ عائر مطالعہ کر ہے ،خود اس کومسوس کئے بغیر ندر ہے گا۔

مشیت الٰبی کو اس کتاب کی جب دوبارہ طباعت منظور ہوئی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس ایڈیشن میں تہا فتہ کی اس خاص حیثیت کوواضح کرنے کے لئے بعض حقائق کا ذکر کردوں۔

بیں بیامرواضح کرویتا جاہتا ہوں کہ غزالی اوران کی تصنیف'' تہافہ'' دونو جس صورت میں کہ یہاں ظاہر ہوں گے وہ ہالکل نئے ہوں گے،اس سے پہلے وہ اس صورت میں متعارف نہیں ہوسکے ہیں۔

سمویہ بات بعض لوگوں کے نزدیک حبرت اٹھیز ہو لیکن وہ مخض جس کا مطمح نظر یافت حق ہوتا ہے۔ وہ تحض عوام الناس کی دہشت زدگی اوران کے تعجب کے خیال سے اپنی اس رائے سے نہیں پلیٹ سکتا۔ جس کی دلیل سے تا ئید ہوتی ہے' اوراس پر ججت قائم ہو چکی ہوتی ہے۔

میں نے اس کتاب کے حواثی میں بعض بعض جگہ امام سے اختلاف بھی کیا ہے۔ گراس اختلاف کا مقصد بغض و بدگمانی نہیں ، اور کہیں انکی حمایت بھی کی ہے گراس حمایت کا مطلب محض جوش اعتقاد نہیں اور نہ عصبیت ہے مقصو دصرف واقعات اور حقائق کی تلاش ہے اور انکی یافت کا ارادہ ، اور وہی مراد ہیں۔ ہم خص کے کمل کی تغییر نیت کی بنیا دیر ہوتی ہے اور طالب نیکی کا مدد گائحد ابوتا ہے۔ فقط

سلیمان دنیا مورنچه ۱۷ \_صفر ۲<u>۷ ۳۱ هج</u> مطابق ۹ \_جنوری <u>۱۹۳۷</u>ء

# حيات غزاليُّ

ابوحامدغز الی دی جی میں خراسان کے شہرطوس میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں والد کا سامیسرے اُٹھ گیا۔ان کا دوریتیمی غربی اور فلا کت میں گزرا۔ایک صوفی منش بزرگ نے ان کی سر پرتی کی اوران کوایئے گھر کے تریب ایک مدرسہ میں واخل کیا ، جہاں اکثر طالب علموں کی گذر بسر کا خود مدرسہ گھیل ہوتا تھا۔

غزالی کچھ دنوں پہیں تحصیل علم میں معروف رہے، پھر جرجان روانہ ہوئے ، وہاں سے فیشا پور سے جہاں امام الحرمین (ضیا الدین الحج بنی ) مدرسہ نظامیہ کے پرٹیل شے۔ ان ہی کی سر پرتی میں امام غزائی فقہ، اصول فقہ، منطق وکلام کی تحصیل کرتے رہے، گرموصوف کی وفات کے بعد (لیمن ۸ میم مرسم میں ) امام فیشا پور سے معسکر کو چلے گئے، پکھ دنوں وہاں قیام کرنے کے بعد بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں (۱۸۳ مرسم ان کو تدریس کی فدمت لگی اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت پھیل گئی تھی، اور ان کے صلاحہ درس میں فدمت لگی اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت پھیل گئی تھی، اور ان کے صلاحہ درس میں خدمت ال می اس زمانہ میں امام کی علمی شہرت بہت پھیل گئی تھی، اور ان کے صلاحہ درس میں بڑے ہوئے تین سوے زیادہ اکابر علماء شریک رہا کرتے تھے، پھر کی وجہ سے وہ وہاں سے بھی نکل پڑے اور تقریباً (۹) سال تک شام و جاز وم عرکے بیابانوں میں دشت نور دی کرتے ہوئے پھر نیشا پوراور وہاں سے طوس چلے آئے اور وہیں ۱۳ جمادی الگانی ۵۰ میں میں ان کی فرات ہوئی۔

میں ان کی عالم فانی سے رحلت کے بارے میں وہی کہوں گا جو فرانس بیکن (مشہوراتگریزفلفی التوفی ۲۲۲۱ء)نے کہاتھا:''میری روح تو خداکے پاس مہمنج جائے گی اور میراجسم منوں مٹی کے بینچے دب جائے گا۔لیکن میرانام بہت می قوموں اور آئندہ نسلوں میں محفوظ رہے گا۔''

غزالی کا نُشو ونما ایسے دور میں ہوا جبکہ دنیائے اسلام اختلافات ندہب کے طوفانوں میں گھری ہوئی تھی ،اور ہر جماعت بیعقیدہ رکھتی تھی کہ صرف وہی تاجی ہے،جیسا

كه خدائ تعالى كا قول ب. محسل جسز بسمال فيهم فر خون جب آراءاس قدر متقابل ومتباين مول توبيه تاممكن تها كه سب رائيس صحيح مول فودرسول ميانية نه فرماياتها-"ميرى امت ٢٢، فرقول مين بث جائ گي ان مين سے ايك فرقد ناجي موگا"

غزالی اپنی آخرت کوسنوارنے پرحریص تھے ، کرے حشر اور نا موافق روحانی انقلاب ہے ڈرتے تھے، آخروہ کیا کرتے ؟ اس میں کوئی شک نہیں کے تقلید تو کسی ایک فریق کی جانب مائل ہونے کا نام ہے، تمرحزم واحتیاط کا تقاضہ ہے کہ بحث وتفتیش کی جائے ، نقذ جَید کا استعال کیا جائے کیونکہ جو معاملہ در پیش ہے یا تو سعادت ابدی ہے یا شقاوت ابدی ۔غزالی نے آخریمی کیا' چنانچہ وہ کہتے ہیں :'' ادبان دملل میںعوام کا اختلاف' پھر مٰدا ہب میں ائمہ کا اختلاف ایک ایبا بح<sup>م</sup>یق ہے جس میں اکثر غرق ہوکررہ مجنے ،اور بہت کم ہیں جو بنچے ہیں۔عنفوانِ شباب سے تو کیا بلکہ ابتداء شعور واحساس سے اس بحرعمیق کی شناوری وغوطه زنی کرتار ما ، خا نف یا بز دل کی طرح نہیں ، بلکه اندرو نی گهرا ئیوں کا کھوج کرنے والےغوطہ زن کی طرح ، ہرا ند ہیرے میں جو ہرحقیقت کا جویار ہا، ہرمشکل کا مقابلہ کیا، ہرگرداب میں اینے (سفینہ عقل) کو پھنسایا، ہرفرقہ کے عقیدہ کی میں نے چھان بین کی ، ہر جماعت کے نہ ہبی اسرار کو کھو لنے کی کوشش کی تا کہ اہل بدعت واہل سنت اور حق پرست و باطل پرست میں تمیز کرسکوں ۔ میں نے کسی باطنی کوئبیں چھوڑ ا جب تک بیانہ معلوم کرلیا کہ اس نے باطن کاراز کیا ہے۔کسی ظاہری کوئیس چھوڑ اجب تک اس کا پیتہ نہ لگایا کہ اس کی ظاہریت کا ماحصل کیا ہے۔ حقیقت فلفہ سے وا تغیت حاصل کرنا حیا ہتا تھا ،اس لئے فلفی بھی مجھ سے چھوٹ نہ سکا محتکمین وصوفیہ بھی نہ نیج سکے، میں نے کوشش کی کہ متکلمین کے کلام کی غایت معلوم کروں' اورصوفیہ کی صفوت کا بھیداس برمطلع ہونے کے لئے میں زیاد وحریص رہا،عبادت گزار تو میں نے اُن پرنگا ہیں لگادیں کہ دیکھوں کہ انھیں حاصل عبادت کیاماتا ہے۔زندیق جوحالت تعطل میں رہتا ہے اس کی بھی بجسس میں رہاتا کہ معلوم کروں کہ اس کی جرادت کے کیا اسباب ہیں؟ حقائق کی دریافت کاسودامیرے سرکے لئے نئ چیز نہ تھا، یہ میری با ہوش زندگی کی ابتدائی زندگی سے وابستہ ہے، میں کہدسکتا ہوں کہ بیمیری فطرت میں خدا کی طرف ہے و دیعت ہے مجھن میرے اختیار وخواہش ہے نہیں 'اورای ذوق نے میرے دور شاب کے آغازی میں میری تقلید کی زنجیروں کوتو ژااور مجھے موروتی عقا کد کے تاریک قیدخانہ ہے آ زادکر دیا''

تقلیدگی گرال باری اور موروثی عقائدگی چاردیواری سے رہائی ساتھ ہی مختلف وگونا گول آراء وعقائد پر عالمانہ وتقیدی نظری بے باکانہ جراء سے کی ذمہ داری جس چیز پر ڈالی جاتی ہے یقینا وہ تشکیک ہے۔ دوسر ہے اہم واقعات کی طرح تشکیک کی ابتدا بھی انسانی ذہین میں اچا کہ خبیں ہوتی ، یہانسان کے تحت الشعور میں ابتدا و ہے باؤں قدم رکھتی ہے ، یہاں تک کہ وہ اپنے افتدار کے لئے راہ نکالتی جاتی ہوتے میں اور ایک دوسر کی کال تسلط ہوجا تا ہے۔ بھی اس اسب وعوائل بھی مختلف ہوتے میں اور ایک دوسر کی کال تسلط ہوجا تا ہے۔ بھی اس اسب وعوائل بھی مختلف ہوتے میں کو منظر سے بھی کہ دکرتے میں ، بعض وقت اس کے اسباب استے خفی ہوتے میں کہ منظر سے بھی اور جس کی نظر سے بھی اور کب پیدا ہوتے میں ایسا سوال ہے کہ اسباب کی میں اور کب پیدا ہوتے میں ایسا سوال ہو کہ خزالی کے اس میں بحث کرنے والے مختلف نظریات کے حامل ہوتے میں اس کی جن او کول نے بحث کرنے والے مختلف نظریات کے حامل ہوتے میں اس کے بارے میں مختلف بارے میں مختلف بارے میں مختلف خالات رکھتے ہیں۔

پروفیسر کامل ضیاد اور جمیل صلیبا کی ایک رائے ہے تو پروفیسر دیور کی دوسری 'ڈاکٹر زویمر کی تیسری' پروفیسر میکڈانلڈ کی چوتھی' مگر جہاں تک ہیں سجھتا ہوں بیتمام رائیں رجماً بالغیب ہیں' اور تعطی ہے متمر انہیں' میرے نز دیک غز الی کی زندگی ہیں تشکیک کے دو اہم دور ہوتے ہیں۔

ا۔ پہلا دور جس میں شک خفیف طور پرنمودار ہوا' جبیبا کہ اکثر اہل نظر افراد میں ہوتا ہے۔

''۔ دوسرا دور جب کہ شک سخت اور تیز تر ہوتا جار ہا تھا' اورعقائد ہاطلہ کے خس وخاشاک کے لئے برق بنمآ جار ہا تھا ای طرح جیسا کہ او نچے درجہ کے فلاسفہ والل فکر میں ہوتا ہے۔

نوزالی نے اس پہلے دور میں اپنی نظر کے آگے متعدد فرقوں کورکھا' اور ان کے زئن کے سامنے مختلف ومتضاد عقائد وآراء پیش ہونے گئے' اپنے عقائد کو دوسرے فرقوں کے مقابل ایک فریق کی طرح رکھ کر بہ حیثیت ایک منصف کے انھوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے موروثی عقائد کی بوسیدہ دیوارڈ ھادی اور تمام فرقوں میں سچائی کے موتی کی تاش کرنے گئے' ان کا شک اس مرحلہ میں (اگر ہمارا خیال سے ہے تو) اس بات پر موتی کی تاش کرنے گئے' ان کا شک اس مرحلہ میں (اگر ہمارا خیال سے ہے تو) اس بات پر منتظ کے کہتی کس فریق کیجا نب ہے؟

غزائی نے اس سپائی کی تلاش کے لئے جن چیزوں کو معیار بنایا وہ دو تھیں اعقل و حواس کا بغوا ہر کتاب وسنت۔اس کے علاوہ ان دلائل وفروع سے بھی انھوں نے مدد لی جو اس زہنہ میں متعارف تھے۔ان دلائل میں انھوں نے بلا کا اختلاف پایا 'جیسا کہوہ جوا ہر الفرآن میں ایک جہت متناقش الفرآن میں ایک جہا تھا ہے ہوئے الفرآن میں ایک جہا تھا تھے ہیں ۔''ان کے پاس دلائل بہت متناقش ہیں 'جس کی وجہسے وہ خود بھی گراہ ہوئے دوسروں کو بھی گراہ کیا''اورا پناذ کر کرتے ہوئے کیس خرد نے مار ہالغزشیں کھائی ہیں۔''اس والغزشیں کھائی ہیں۔''ان دلائل کا با ہمی تناقش و تضاداورا تناز ہروست اسپ خرد نے مار ہالغزشیں کھائی ہیں۔''ان دلائل کا با ہمی تناقش و تضاداورا تناز ہروست اختلاف قدرنی پیر ہے' کیونکہ ان کی قوت وضعف اور حق و باطل کے مدارج ایک سے نہیں میں۔

ضروری تھا کہ غزالی کی توجہ ابتدا ان کی دلائل کی طرف ہوتی ۔ پہلے تو وہ ان کو تنقیدی نظر سے پر کھ لیت ' بھر ان کے مدلولات کو جانچے ' بھی وہ ان دلائل پر اس علم کی روثنی میں تبھرہ کرتے جس کو وہ ' نیتی ' کے نام سے موسوم کرتے ہیں: اور جس کے بار سے میں وہ کیصتے ہیں: ''کسی معلوم کا انکشاف اس علم کے ذریعہ درجہ یقین تک پہنچ جاتا ہے، اور اس منزل میں شک کا فور ہوجا تا ہے، کیونکہ اس علم کے ساتھ نلطی کا امکان نہیں معلوم کا انکشاف اس علم کے ساتھ نلطی کا امکان نہیں منظمی سے امان اُسی وقت منتی ہے جب اس ورجہ کا یقین حاصل ہوج سے کہ اس یقین کو اس مختص کی کوشش بھی متز لزل نہ کر سکے جو پھر کوسونا بنا سکتا ہو، یا لاٹھی کوسانپ ، کیونکہ سے یقین ایسانی ہوتا ہے جیسا کہ حساب کے اس عام اصول کا علم کہ دس تین سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں لاٹھی کوسانپ بنا سکتا ہوں تو یہ تماشہ د کیصنے کے بعد بھی حساب کے اس اصول سے میر الایقان نہیں ہٹ سکتا ، با وجود یکہ اس کی تو سے ابخاز پر میر سے تجب کی کوئی انتہا نہیں رہتی ۔' '

جب علم حق غزالی کی نظر میں بہی ہوا تو اب حق کی میزان بھی وہی ہوگی جواس کی طرف رس کی کراتی ہو،اور ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے مطلوب کے تعیّن کے بارے میں استے سخت ہوں اور اعتبار وقوت کے او نے درجہ کے طالب ہوں تو ضروری ہوگا کہ صرف عقل وحواس ہی منظور ہارگاہ رہیں ، باتی چیزیں روکروی جا کیں ، کیونکہ ان دونوں کے سوائے ان کے نز دیک کوئی چیز مطلوب کو ٹابت نہیں کر سکتی تھی ،اور یہی چیزاس وفت ان کے لئے نصب العم ، بھی

تا ہم غزالی عقل وحوال ہے ہمی کی باق عدہ امتحان ہے گذر ہے بغیر مظمین نہیں ۔
تھ، تا کہ یہ معوم ہو سکے کہ منزل مقصود تک وہ حقیقا را ببر بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ، کیونکہ اب وہ ان کی قوت میں بھی کمزور یال محسول کرنے گئے تھے۔ فر ہاتے ہیں '':شک کرتے کرتے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ محسوسات بھی کسی پر امن علم کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے ، کیونکہ ان کی قوت کا بھی جال ہے ان کے بھروسہ پر ہم کسی نتیجہ کی طرف نکل کر بعض وقت راستہ بی ہے لوٹ بہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خس بصارت کو لیجئے جوسب سے زیادہ قو کی اور قبل اعتبار حس بھی جائی ہے، وہ سامیہ کو محسوس کرتی ہے تو سر کن ،اس کی حرکت کا اس ہواجہ س اعتبار حس بھی جائی ہے، وہ سامیہ کو محسوس کرتی بعد اس کی حرکت کا اس ہواجہ س سیس ہوسکتہ ،صرف تج ہہ ومشاہدہ و عقل ایک گفر کی بعد اس کی حرکت کا اس ہواجہ سیس معلوم ہوتا ہے کہ سامیہ کوسا کہ تو تھی ہوتی ہے۔ آنکھ تار سے کو کہ ہوتی ہے تو سام کا جرم اس کوایک و بنار کے ہرا برمحسوس ہوتا ہے ، حالا تکہ ہندی دلائل بتا تے ہیں کہ تارہ اس کا جرم اس کوایک و بنار کے ہرا برمحسوس ہوتا ہے ، حالا تکہ ہندی دلائل بتا تے ہیں کہ تارہ زبین ہے بھی جس مت میں بڑا ہے۔ یہ ہے محسوس سے کی حکومت کا حال ، حاکم جس ایک فیصد کرتا ہے ، پھر حاکم عقل '' کراس فیصلہ کوالمرز کردیتا ہے ، پھر اختلاف بھی ایس کہ سرت ایک خیر جارہ نہیں۔''

ای طرح حواس کی قوت پرے غزالی کا بھروسا تھے ہیں ،اب امتخان کے لئے عشل کی باری آئی ، لکھتے ہیں: ''محسوسات جھ سے کہتے ہیں کہتم کس چیز پراعتبار کرتے ہو؟ عشل پر؟ تم کوکیا اطمینان ہوسکتا ہے کہ اس کا بھی ہماری ہی طرح حشر نہ ہو، تم تو ہم پر بھی اسی طرح اعتبار کرتے ہے ،گر حاکم عشل آیا اور اس نے ہمارے فیصلوں کے ورق چاک کردیے ،اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ضرور ہمارے فیصلوں پر مہر تصدیق لگا دیتے ،لیکن فر راسوچو تو کیا اس حاکم کا بھی کوئی بولاتر حاکم نہیں ہوسکتا ، جس طرح کہ اس کوہم پر بولا دی حاصل ہے ،تو کیا وہ بھی اس کے فیصلوں کی بھی و لیسی ہی تکذیب نہ کرے گا جیسا کہ وہ ہمارے فیصلوں کی کہتی و لیسی ہی تکذیب نہ کرے گا جیسا کہ وہ ہمارے بوسکتا ہے ،تو کیا وہود سے انکار نہیں بوسکتا ہے ، اور اس کی قوت محسوس نہ ہونے کے باوجود اس کے وجود سے انکار نہیں بوسکتا ہے ،

آ گےغزالی لکھتے ہیں ''شعور نے اس کے جواب میں تھوڑا ساتو قف کیا نیند میں یہ حالت سکون ہی میں دل اس کے دلائل کی تائید کی طرف مائل ہوگیا ، پھر وہی نیبی آ وازمیر سے کا نوں میں آنے گگی گویاوہی محسوسات مجھ سے کہدر ہے ہیں ،!'' کیاتم سوتے

میں خواب نہیں و کیھتے ، کیا مختلف واقعات ومرئیات کا دہاں نظارہ نہیں ہوتا ، اوران کے ا ثبات واستقلال کی تم کوایک عارضی اورموہوم ہی تو قیع نہیں ہوجاتی ؟ تم سجھتے ہو کہ تم حماری بەلدىنىس، ياتىمھارے بەآلامستىقل بىر؟ مگر جب آئىھىكىل جاتى ہے تو بەتمام عيش دمسرت یا ساری تکلیف ورنج سب، یا در ہوجاتے ہیں ، گویاریت پر بنے ہوئے قعلے تھے جوز مین پر آ رہے ، پھرتم جس چیز کو بیداری کہتے ہواور جس پر بھروسہ کرتے ہوکیا وہ خواب کے مقالبے میں بہت زیادہ پائیدار چیز ہے؟ کیا اس کے عیش دفعم ،اس کے رنج وعذاب کو بھی سیجھ ثبات وووام حاصل ہے؟ کون صاً نت دےسکتا ہے کہ وہ بھی خواب ہی کی طرح نہیں؟ کیاممکن نہیں کہتم پر کوئی اور ایسی حالت طاری ہوج نے جوتمھاری اس نام نہاد بیداری کوبھی خواب ہی کی ایک قشم ٹابت کردے ،اورجب بد حالت تم پرطاری ہوؤ یہ عیش وخورسندی جس کے مزیے تمھارے دلوں کوموہ لیتے ہیں، داستانِ بارینہ کے خیاں مزے معلوم ہونے لگیں ،اوراس کےخوف ورنج کاشمیں ویسے ہی احساس ہونے گے جیسے کسی افسانہ کے ہیبت تاک واقعات سن کرتم پرلرزہ طاری ہوسکتا ہے۔ شایدمکن ہے کہ بیحالت . وہی ہوجس کوصو فیہ''احوال'' ہے تعبیر کرتے ہیں اور ممکن ہے یہ حالتِ موت ہو،جیسا کہ رسول المنطقة نے قرمایا ہے "المناس نیام اذاماتو افا نتبھوا" (اوگ سور ہے ہیں جب مرتے ہیں تب جاگ اٹھیں گے ) جب یہ خیالات میرے ول میں گز رنے گے اور شعور میں جا گزیں ہونے لگے تب میں اپنا علاج سو چنے لگا بگر کچھ بھھا کی نہیں دیتا تھا ،سوائے اس کے کہ پھراسی دلیل و ہر ہان کے سلسلہ کی آ ز ماکش کروں ،اس دلیل و ججت کی تشکیل علوم اولیہ کے اصول ہی ہے ممکن تھی ، تگر جس کا دل ان اصول ہی ہے اُٹھ رہاتھا تو ان دلائل ہے کیا تنتقی حاصل کرسکتا تھا؟ پس مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی ، کےمصدق اس سوج نے میری پریٹانی میں اضافہ کردیا ،اس شم کی حالت پریٹانی جس کو'سفسط'' سے تعبیر کیا جاتا ہے مجھ پرتقریباً دومہینے طاری رہی۔''

بیدا کر گئی ۔اس دور میں غزالی کے آیام تذبذب کا دوسرا دور ہے جس میں شک نے شدت کی کیفیت پیدا کر گئی ۔اس دور میں غزالی کسی چیز ہے عظمئن نہیں تھے، کسی عقیدہ کی بابندی ان کے لئے گوارانہ تھی، نہ کوئی دلیل ان کے دل میں شفی کی پُرسکون لہر پیدا کر سکی تھی، اور نہ کوئی جست اس شک کی تیزی کے آگے تا ہے مقاومت رکھتی تھی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گذرا کہ خدا کی رحمت جنبش میں آئی اور اُس نے ان کی دشگیری کے لئے اپنا دستِ شفقت آگے بڑھایا

اورائھیں اپنے سابیۂ عطوفت میں لینے کے لئے آمادہ ہو گئے ،گر تا بمیر غیبی ( جیسا کہ اس کی ہمیشہ عادت ہے ) بھی اچا تک نہیں ہوتی ، رحمت الٰہی پہلے تو اپنی چیک دکھلا دیت ہے ، گویا ایک تبسم دلنواز سے وہ پہلے تو نظر کر رہی ہے ،گر پھرانجان ، ( یہاں تک کہ بولنا پڑتا ہے بجلی اک کوندگی اُ نکھ کے آگے تو کیا

بات كرتے كمين لب تشند تقرير بھى تھا)

آخر کارغز الی کواس رحمتِ الہیہ نے ، جس کے لئے وہ بہت بیتا ب تھا ، اپنے آغوشِ محبت میں لے لیا اوران کواس تسکین کا سامان عطا کیا جس کا حصول کسی اور ذریعیہ ہے ممکن ہی نہ تھا'۔وہ لکھتے ہیں :۔

اس طرح غزالی شک وتر دّ دے چگر کو جوحقیقت کی میزان کے گردتھ، تو ژ چکے تھے اور ضرورت عقلی کی میزان ان کے ہاتھ آگئ تھی ،اب فرقوں کے ہارے میں شک رہ گیا تھا کہ کونسا فرقہ حق پر ہے ،ابھی وہ اس مہم کو طے نہ کر سکے تھے ،گمر جومیزان کہ ہاتھ آگئ تھی اس کے ذریعہ ان مشکلات کر نبٹنے میں کوئی دشواری نہ تھی ،اس لئے وہ آگے بڑ ہے ہیں، چنانچہ کی تھے ہیں:

''جب خدانے مجھے اس مرض سے شفادی تو میں یہ اندازہ کرنے کے قابل ہوا کہ حقیقت کے مثلاثی چارہی گروہ کو قرار دیا جاسکتا ہے: استظمین جوا پے آپ کواہل نظر وفکر بھی کہتے ہیں، ۲۔ باطنیہ جوا پے آپ کو'' فرقہ تعلیمیہ'' کے نام ہے بھی موسوم کرتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ امام معصوم ہی انوار حقیقت کے سرچشمہ سے ابتدائی فیضان حاصل کرسکت ہے ۔۳۔ فلا سفہ ، جوا پے آپ کواہلِ منطق وفحت بھی کہتے ہیں، ۲۰ رصوفیا جوا۔ بن آپ کوار باب کشف ومشاہدہ ومقر بین بارگاہ سعادت بھتے ہیں۔ میں پہلے فرقد کے عم کلام آپ کوار باب کشف ومشاہدہ ومقر بین بارگاہ سعادت بھتے ہیں۔ میں پہلے فرقد کے عم کلام کی جائے اور دو بارہ نظر پرآمادہ ہوا ، اور اس کے محققین کی کتابیں دیکھیں ، یہ میدان میری رئیسی کی جائے اس وقت موزوں ثابت ہوا ، یہاں میر سے اشہب قلم نے بھی جولا نیاں وکھا کیں ، گواس بارہ میں مجھے دکھا کیں ، گواس بارہ میں مجھے اطمینان نہ تھا کہ بیعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس علم میں تصنیف کیں ، گواس بارہ میں مجھے اطمینان نہ تھا کہ بیعلم حقیقت کی طرف پوری رہنمائی کرسکتا ہے ، اور میر سے مقصود کو بھی اس علم میں تصنیف کیں ، گواس بارہ میں بھے اس علم ہو کتی ہو گئی ہو

یہ ہے علم کلام کا منشاء وفائدہ جوغزالی نے بتلادیا بھین خودغزالی کا مقصد کیا ہے؟ ند ہبی حقیقت کا ایب ادراک جس کی عقل ہے بھی تا نید ہوتی ہو، یہاں تک کہ دہ ریاضی کے مسلمہ اصولوں کی طرح مضبوط ہو جائے ،ان دونوں مقصدوں میں بڑا فرق ہے۔اس لیے غزالی علم کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں '' جو شخص کے سوائے ضرورت عقل کے کئی چیز کو قطعاً سلیم نہیں کرتا اس کے حق میں اس کا نفع تھوڑا ہے، میرے سے بھی یہ ناکا فی ثابت ہوا، اس سے میری کوئی شکایت رفع نہ ہو گی۔۔۔۔۔اختلہ فات ندا ہب میں چیرت کے تاثر کور فع کرنے میں بھی وہ نام کا ثابت ہوا، کوئی تعجب نہیں کہ میر سے سوااور بھی لوگ اس سے اس قسم کا گمہ ن رکھتے ہوں ، ہاں بعض لوگوں کے لئے اس کی افا دیت ممکن ہے مگر یہ فائدہ زیادہ ترتقلیدی قسم کا ہے، اسے اوّ لیات میں شہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے صرف واقعہ کا اظہار مطلوب ہے، اس علم کی تنقیص وابطال قطعاً مقصود نہیں۔استف دہ کرنے والوں کے ظرف مختلف ہوتے ہیں ، بہت ہی دوائیں ہوتی ہیں جوایک کو فع دیتی ہیں تو دوسرے کو ضرر۔''

جیبا کہ ظاہر ہواغز الی علم کلام میں تصنیف و تالیف کے بھی مالک ہیں ، مگر ساتھ بی ان کا اعتر اف ہے کہ بیان کے مقصد کے سئے نا کافی سامان مہیا کرتا ہے۔اس سے ان کی تسکیس نہیں ہو عتی ۔

ان لوگوں کو جوعماء سلف کے احوال ہے بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا بیہ بوث مشورہ ہے کہ انھیں کسی شخص کی طرف کس رائے یاعقیدہ کومنسوب کرنے ہیں جمدی نہ کرنی جا ہے بھش اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی کسی تصنیف ہیں اس کا اظہار کردیا ہے، اور یہی اس کا آخری اور پختہ خیال ہے۔ انہیں جا ہے کہ مصنف کے ، حول کا بھی مطابعہ کریں جس میں وہ بوقت تصنیف گھر ابواتھا اور غور کرنا چاہئے کہ کی وہ اس کتا ہوا پی ذاتی اور آخری رائے قرار دیتا ہے یا اس کی تحریمیں کوئی اور محرک بھی کا م کرر ہاتھا۔ متعکمین کے بعد غزالی نے اپنی توجہ فلسفیوں کی طرف پھیری تا کہ ان کی جائے کرے خیال مسئل کے ان رہے کہ فلسفی وہ لوگ ہیں جوا ہے ملمی مسلک کی بنید دعقل پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ غزالی نے صرف اُن بحثوں کو ہاتھ لگا یہ ہے جن کا تعلق نہ جب سے ہے، یہاں عقلی مسائل کے ان شعبوں کا ان کوعلم ہوا جو نہ جب کے مسلمہ اصول کی بیج کئی کرتے ہیں گر بنظر تعمق و کی شخص میں مسلمہ اصول کی بیج کئی کرتے ہیں گر بنظر تعمق و کی سے معموم ہوا کہ فلا سفہ کی آراء میں کثیرا ختلا فات موجود ہیں ، چنا نجہ وہ فکھتے ہیں ،

'''ارسطونے اپنے ہرایک پیش روکا ردمکھ ہے، کتی کہ اپنے اُستاد کا بھی جوافلاطون الٰہی کے نام مشہور ہے۔ پھر وہ اپنے استاد کی مخالفت کاعذراس طرح پیش کرتاہے: ''افلاطون میرا دوست ہے اور سچائی بھی میری دوست ہے، گرمیں سچائی کوزیادہ دوست رکھتا ہوں ۔''اس نقل سے ہمارا منشاء فلسفیوں کے مسائل وآراء میں ملم استقلال ٹابت کرنا ہے، جن کی بنیا دزیادہ تر ظنیات پر ہوتی ہے۔''

گر بہت جلدغزالی نے اس بات کو پالیا کہ اسپ خرد کواس راہ ہیں بے شار ٹھوکریں لگتی ہیں۔

الہیاتی مسائل کاحل کرلینا اسالیب کے عقلیہ کے لئے آسان بات نہیں ہے، چنانچہوو لکھتے ہیں۔

ہم واضح کرتے ہیں کہ فلسفیوں نے ان عقائد کی صحت کے لئے بر ہان منطق ہے ، دہ قیاس کی حورت کے بارے ہیں ، دہ قیاس کی حورت کے بارے ہیں جوشر طین کی جوشر طاقائم کی ہے، اور کتاب قیاس ہیں اس کی صورت کے بارے ہیں جوشر طیس پیش کی ہیں اور جوطر یقے کہ منطق جُزد ئیات اوران کے مقد مات ہیں انھوں نے ایساغوجی وقاطیغور بیاس میں قائم کئے ہیں ان میں سے ایک کوبھی وہ علوم ما بعد الطبیعیات میں استعمال ندکر سکے۔''

ای طرح غزالی لاکارتے ہیں: '' کہاں ہوہ فخص جو کہتا ہے کہ مابعد الطبیعیات سے دلائل ہندی دلائل کی طرح نا قابل تعارض ہیں؟''اور جب تک کہ مابعد الطبیعیات سے دلائل کی توضیح ریاضی کے ان حدودتک نہ بہنچ جائے جن کوغزالی مشروط سجھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوسکتیں ،ای بنیاد پرغزالی نے فلسفیوں کا پیچھا کیا ہے اورای دور میں کتاب تہا فہ بھی حوالۂ قلم کی ہے۔

اس کے بعد غزالی کی توجہ فرقہ تعلیمیہ کی طرف ہوئی جو کہتے ہیں کہ ''محض عقلی بنیادوں پرغلط باتوں پرایمان نہیں لایا جاسکتانہ عقل ہے دینی حقائق کاکساب ہوسکتاہے' اورای فیصلہ کی بناء برغزالی بھی عقلی کے امتخان کی خواہش کرتے ہیں ،اوراس صدتک تو گویایہ فرقہ غزالی ہے متفق الرائے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی تضایا کو یقیدیات کے لباس میں طاہر کرنے کا آخر وسلہ کونساہے؟ کیاا، م معصوم ہے جو حقیقت کے سرچشمہ ہے راست تعلق رکھتا ہے ، ہماری نقل وروایت عموی حیثیت ہے بھی شفی بخش ہوسکتی ہے؟ اس نقطہ نظر برغزالی کافی بحث کے بعد بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حقیقت بیس موسکتی ہے؟ اس نقطہ نظر برغزالی کافی بحث کے بعد بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی حقیقت بیس دھو کے ہی میں مبتلا ہیں ، امام معصوم جس کو وہ فرض کرتے ہیں محض ایک خیالی شموریہ ہے۔ جس کا واقعات ہے کوئی تعلق نہیں ،ان کے خلاف بھی غزالی نے متعدد کتا ہیں :

للهجل منبس

اب چوتھا فرقہ رہ گی یعنی صوفیہ جو کشف ومعائنہ پرامتنبار رکھتے ہیں ،اورہم ملکوت کے ساتھ اتھہ ل اوراس کے فرریعہ لوح محفوظ کے اسرافیسی پراطداع ودسسترس کے مدعی ہیں ،لیکن اس کشف ومعائنہ کے حصول کاطریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب وہ ویتے ہیں کہ میٹم وقمل ہے پھرغز الی اس کی توضیح کرتے ہیں اوراپنی فرات سے اس کی تطبیق کرتے ہیں، جبیہ کہ وہ خود کہتے ہیں'' میں نے بہت بڑے جہ وہر تبہکو خیر باد ہما اورزندگئ فہ فی ک بیں، جبیہ کہ وہ وہ وہ کے جات کی فی فی ک مارضی مسرتوں کو جواس وقت مجھے بلا تکلیف ماصل تھیں ،کسی اہم مقصد کی تلاش میں جواب دے دیا ،اجتم می لذوں سے اس وقت کن رہ کش ہوا جبکہ ان کے حصول میں میرے سے کوئی مزاحمت نہمی۔

ای لئے غزال دشت و بیاب میں نکل پڑے ، کبھی شام کی طرف گے کبھی ججاز کی طرف، تیسری مرتبہ وہ مصر گئے ، کیونکہ اسوقت انھوں نے خلوت گزینی وعزیت نشینی کو نصابعین بنا بیا تھا ، تا کہ اس صوفی نہ طریقہ کو آز وایا جائے جس کی بنیاد یہ تھی کہ ''اس دار غرور کی لذات سے کن رہ کش بوکر قلب کو دارخلود کی طرف و کس کی جائے ، اوراپنی پور کی توجہ کوالتہ کی طرف بھیردیا جائے اور یہ مشااس وقت تک پورائبیں ہوتا جب تک کہ جاہ و مال سے منہ نہ بھیرلیا جائے اورعوام کی صحبتوں سے گریز کیا جائے ۔ اوراپنے دل کوالی حالت کی طرف یا یا جائے جس میں کسی چیز کا عدم اور وجود دونوں برابر معلوم ہوں۔''

ان کے طریقوں کی انتہا یہ ہے کہ ایخ آپ کوکی تنہائی میں عزالت نشین کر یہ جائے ، جہال عباوت الی فرائض ونوافل کی قتم ہے انجام پائی جے ، اور قلب کو ہر بات ہے فالی وفارغ کر کے توجہ میں بکسائیت پیدا کی جائے ، پھر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جے ،اس طرح کہ شروع میں زبان پرالقداللہ کا ورد برابر جاری رہے ، حضور قلب وذبن کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی مشق برابر بڑھتی جائے ، یبال تک کہ حالت یہ ہو جے کہ زبان سے ذکر ختم کرنے بر بھی دل اس کو ختم نہ کرے ، یبال تک کہ لفظ سے ہوتے ہوئے دل میں صرف معنی کا تصور جنے گئے ،آخر کا رلفظ وکلمہ کا تصور اپنے مفہوم کے تصور کو بھیشتہ ہے گئے اپنا جائشین بنا کر رخصت ہوج ہے ۔ اس خد تک تو تم کو اپنے اختیارات میں رہوں گے ،اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ابتہ محار ہوں گئی اختیارات نہیں رہے ہوا کے اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ابتہ محار ہے کوئی اختیارات نہیں رہے ہوا ہے ہو ہوں ہوں گے ،اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ابتہ محار ہے ہو ، جب اس سے بھی اس کے کہتم دفع شبہ ت اور ازار ہو وں وی پر قدر ہوتے جار ہے ہو ، جب اس سے بھی

غزالی نے ای طریقہ ہے اپ آپ کوآ زمایا اور ای ہے ان کے دل کو صفائی وتور یاصل ہوئی، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں: ''ان ضوتوں کے اثنا ہیں مجھ پر بہت ہے امور کا انگشاف ، دا، جی کا شار نہیں ہوسکنا، میں اس کی قد رمحسوں کرتے ہوئے لکھتا ہوں تا کہ ہرطالب کو نفع ہیں جہنے ای ہے مجھے معلوم ہوا کہ حقیقی راستہ پر چلنے والے اصل میں صوفیہ ہیں، اور ان بی کی سیرت قابل تقلید ہے، ان بی کا مسلک منزل مقصود تک را بہر ہوسکتا ہے۔ ہیں، اور ان بی کی سیرت قابل بیروی ہیں ،اگر تمام دنیا کے عقلاء و حکما ، کی حکمت واسرار شریعت کے جانے والوں کاعلم بھی جمع کیا جائے تا کہ ان کی سیرت واضائی ہی جمع کیا جائے ہوں یا ہوں کی سیرت واضائی ہیں ہوگئی نمونہ چیش کیا جائے ، تو یقینا ہے ناممن ہے، ان کی تمام حرکت وسکنات ، خواہ ظاہر ی ہوں یا باطنی چراغ نبوت ہے کسب ضیاء کی ہوئی ہیں ، اور اس نور کے ، وراء اس علم میں کوئی ایسا نور نہیں جس سے فیضان حاصل کیا جاسکے ۔ وہ اپنی بیداری میں بھی مل کھ اور ارواح انبیا ، کامشاہدہ کرتے ہیں، ان کی آ وازیں ضعے ہیں، اور ان سے استف دہ کرتے ہیں۔

اب غزالی کواس علم کا پہۃ چلاجس کے وہ متمنی بتھے،ان کی روح نے وہ ادراک حاصل کیا،جس کے بعدلغزش کی گنجائش کم ہے۔

اوراس طرح غزالی نے اس شک ہے چھٹکارا حاصل کیا جوفر تنہ ، جیہ کی معرفت

کے کردگھوم رہاتھ ،اوراس شک سے رہائی حاصل کی جومیزان حقیقت کی بہی ن میں حاکم تھا ورای دوراوراس کے بعد کی تھنیفات کے اندرغزالی اپنی اصلی شکل میں نظر آ سے ہیں اوران کی مستقل اور آخری آ را اوافکار کا کھوج ای میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کی تصانیف ان کی اصلی تقو برنہیں پیش کرسکتیں۔ ان کے اس زمانے کی تحریروں کی صحت برکا مل مجروسہ نیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ خود روح حقیقت سے آشنائی اوراس کی تلاش کے فرق کو واضح کرتے ہیں اورغور و تامل پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک لوگ اپنی ذہنی استعداد کے لی ظ سے مختلف مدارج رکھتے ہیں۔ اور مذہب ایسا وسیح میدان ہے جس کے اندر بکٹرت انسانی جماعتوں کا ورود ہوتا ہے، اس لئے ممکن نہیں کہ سب بلی ظ فکر و بصیرت اندر بکٹرت انسانی جماعتوں کا ورود ہوتا ہے، اس لئے ممکن نہیں کہ سب بلی ظ فکر و بصیرت اندر بکٹرت انسانی جامحق وہ ہیں جوا ہے ذہنی تو کی کوزیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جوا ہے ذہنی تو کی کوزیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جوا ہے ذہنی تو کی کوزیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جوا ہی ہیں اس طرح ان کے نزد یک لوگ ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو تھائی کی تصویروں پر سے گزرجاتی ہیں اس طرح ان کے نزد یک لوگ ہیں۔ تین قسم کے ہوئے ہیں۔

اعوام، جن کی ذہنی استعداد بہت بست ہے، وہ زیادہ ترسکون بہند ہیں۔ ۲۔خواص، جولوگ بصیرت وذ کا وت کی روشنی سے بہر ہ مند ہیں۔

ساان دونوں کے درمیان ایک اور جماعت ہے جن کو اہل جدال کہنا چاہئے
کیونکر میر مجادلہ پہند ہوتے ہیں۔ان میں سے خواص کا ذکر سنئے۔ میراسلوک ان سے اس
طرح ہوتا ہے کہ انہیں مقاور صحت کاعلم پیش کرتا ہوں۔اور معیارِ حسن وقتح کو اُن کے آگے
رکھدیتا ہوں۔تو ان کا تذیذ پ رفع ہو جاتا ہے ،اور وہ صواب وخطا میں تمیز کر کے ستی
بالیتے ہیں ان لوگوں میں تین خصائیں ہوتی ہیں۔

تیز ذہن ۔ ، توی ادراک ہوتے ہیں ، اور بیفطری عطیداور جبی ملکہ ہے ، اس کا اکتساب ناممکن ہے ۔ اس کا باطن تقلید یا تعصب ندہبی ہے (جوموروثی وسائل مسائل پر ذہبن کو مرکوزکر دیتا ہے ) خالی ہوتا ہے۔ کیونکہ مقلد کسی بات پر کان نہیں دھرتا ، اور گند ذہبن آگرالی با تیں سنتا بھی ہے توسمجھ نہیں سکتا۔

۳-وه مجھ پراعتقادر کھتے ہیں کہ میں میزانِ حقیقت کا آشنا ہوں ،اگر کو کی شخص تم کوحساب داں نہ سمجھے تو تم وہ علم حساب حاصل بھی نہیں کر سکتے۔

رہ گئے سادہ ذبہن لیعنی عوام تو ہیہ وہ لوگ ہیں جن کے د ماغ میں إ دراک حقا کُل کی صلاحیت نہیں ہوتی البتہ بیہ راہِ ہدایت کی طرف موعظمت کے اصول کے ذریعہ بلائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اہل بصیرت حکمت کے اصول کے ذریعہ بلائے جاتے ہیں، اور مجادلہ پہندلوگوں سے تو مجادلہ ہی بہتر ہوتا ہے، مگراس کا ظریقہ یہ ہے کہ بیاحسن طریقہ سے ہو، انہی بینوں اصول کو تر آپ حکیم ہیں اس طرح ہیں کیا گیا ہے 'اُدُ عُ اِلْسی سبیل دَ بِنک بسالُہ جِحْمَةِ وَ اللّٰمُو عِظَةِ اللّٰحَسَنَةِ وَ جَادِلُهُم بِالّٰتِی هِی اَحْسَنُ ۔'اس آیت ہیں بسالُہ جِحْمَةِ وَ اللّٰمُو عِظَةِ اللّٰحَسَنَةِ وَ جَادِلُهُم بِالّٰتِی هِی اَحْسَنُ ۔'اس آیت ہیں بسالُہ جِحْمَةِ وَ اللّٰمُو عِظَةِ اللّٰحَسَنَةِ وَ جَادِلُهُم بِاللّٰتِی هِی اَحْسَنُ ۔'اس آیت ہیں بسالُہ جِحْمَةِ وَ اللّٰمِ اللّٰہ ہُو اللّٰ ہِا ہے، اور مجادلہ سے ایک گروہ کو، حکمت کی غذا ہے اہل موعظت کی پرورش کی جائے تو انھیں اتا ہے، اور مجادلہ سے ایک گروہ کو، حکمت کی غذا ہے اہل معنم ہوتا ہے ۔اگراہل مجادلہ کے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس ۔ معنم ہوتا ہے ۔اگراہل مجادلہ کے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس ۔ معنم ہوتا ہوگی ، جیسا کہ مجاوز میں کی کو ماں کا دودہ بھی موافق نہیں آسکتا ،اگراہل مجادلہ کے ساتھ ہا آتھ کیا جائے تو انھیں کہ وی ہوری غذا کا عادی ہے، یا کسی شہری کو مفل کھوری غذا کا عادی ہے، یا کسی شہری کو مفل کھوری غذا کا عادی ہے، یا کسی شہری کو مفل کھوری غذا کی ہو کہ اس کا دی ہو کی طرب کورو ٹی کھلائی جائے جو صرف کھجوری غذا کا عادی ہے، یا کسی شہری کو مفل کھوری غذا کا عادی ہے، عاکہ عال نکہ وہ دو ٹی کھلائی جائے ہو موروثی کا بھی عادی ہے۔

اہل مجادلہ ذہنی اعتبار ہے تو عوام ہے کی قدراو نجی سطح پرضرورہوتے ہیں ، لیکن ان کی ذہنیت میں کائی نقص ہوتا ہے ، ان کی فطرت کمال کی طرف مائل ضرور ہے ، گران کے باطن میں حبث وعنا داور تقلید و تعصب ہوتا ہے ، اور یہی چیزان کے لئے إدرا کے حقیقت سے مانع ہے ، کیونکہ بیصفات ان کے دل پر ٹھتیہ بن کر بیٹھتی ہے ، جس کی وجہ بچائی ہے ان کا دل کر بز کرتا ہے ، ان کے کان اس نے نفور کرتے ہیں ، گرآ پ انہیں تعطف و مدارات سے جن کی دعوت د بیٹھ ، تعصب وعنا د ہے ہٹ کر انہیں تری ہے بیائی کی طرف بھل ہے تو وہ آ جا کیں گرآ ہے ان کی طرف بھل ہے تو وہ آ جا کیں گرآ ہے تا کی گرآ ہے۔ "

اس اقتباس میں غزالی ہے بتلاتے ہیں کہ ذہنی ائتبار سے لوگوں کے ورجات متفاوت ہوتے ہیں ،اورای جماعتِ انسانی میں ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جس پرحقیقت کے رموز مخفی رہتے ہیں ، یوتکہ ان کی قوت مدر کہ اس کا بوجھ برواشت نیس کر کتی ،اس لئے شریعت نے تھم ویا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کروتو ان کی عقلوں کے لحاظ ہے کروہ حدیث شریف بھی ہے کہ 'خصاطبو االمناس عملی قدد عقولهم اتریدون ان یکذب شریف بھی ہے کہ 'خصاطبو االمناس عملی قدد عقولهم اتریدون ان یکذب الله ورمسول میں اوگوں سے ان کی عقل کے اندازہ سے گفتگو کرونکیا تم چاہے ہوکہ فدااوررسول جمٹلائے جا کمیں )اس حدیث کوغزالی نے اپنی کتابوں میں اکثر چیش کیا ہے۔

ا پی اس صراحت پر مزید استدلال کرتے ہوئے غزالی فر ، تے ہیں'' نہ ہب ،جوایک مشترک نام ہے، تین درجول میں تقسیم ہے ·

ا۔ایک تووہ جس کے ساتھ مناظروں اور مجادلوں میں تعصب سے کام لیاج تاہے۔

۲۔ وہ جوممی تعلیم وارشاد کے ساتھ جات ہے۔

سا۔ وہ جس پر اس وقت تک اعتبار کیا جا تا ہے ، جب تک کہ نظرِ یات بھی اس کا ساتھ دیں اور ہر کامل کے لئے اس اعتبار ہے تین مذاہب ہیں .

معنی اول کے لی ظ سے جو ند بہ بوتا ہوہ آبا وَاجداد کے خیرات کا آئینہ دار ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ استادیا اہلِ وطن کے معتقدات وَبَنی کاعلمبر دار ، جغرانی یا تعلیم اختلافات کے ساتھاس میں بھی رفکار کی کا بیدا ہوجا تا ظاہر ہے۔ مثلاً کوئی شخص معتزلہ کے شہر میں پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اشعری ، یا شافعی ، یا حنی کے وطن میں تواپے سن شعور ہی ہے وہ خود کواپی جماعت کے ساتھ نبیت دینے پر مجود یا تاہے ، پھر ساتھ ہی تعقب بھی اس کے لئے لازم ہوجاتا ہے کہ اپنی ہی بات کو سے محصے اور دوسر کے کی غلط ، اس طرح کہا جائے گئے کہ فلاں اشعری یا معتزلی ، یا شافعی ، یا حنی ہے۔ اس کے معنی سے ہوں گے کہ وہ ان کے عقائد میں پوری طرح جکڑ اہوا ہے۔ یہاں تک کہ معاملات ظاہری میں بھی وہ اپنی ہی متا مفرقہ کے ساتھ تعاونی جذبات رکھے گا ، جیسا کہ بادیہ نشین عرب قبائل میں ایک ایک ہمنام فرقہ کے ساتھ تعاونی جذبات رکھے گا ، جیسا کہ بادیہ نشین عرب قبائل میں ایک ایک متبار کا فردا ہے ، ی قبیلہ کے افراد کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے۔

دوسرافدہب بہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس فدہب سے فاکد ہو ایت کا طالب ہوتا ہے تو اس کو تلقین کی جاتی ہے، پھرایک ہی اصول پرہی نہیں کی جاتا ، بلکہ طالب ہوایت کے ظرف کے اعتبار سے اصول مختلف ہوتے ہیں ، کیونکہ طالب کے درجہ فہم وذکا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی ترکی یا ہندی کا طالب مل جائے ، یا کوئی کند ذہمن اور درشت فطرت طالب آ جائے ادراس سے کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کس مکان میں محدود نہیں ہے نہ وہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے ، نہ اس سے متصل ہے نہ اس سے متصل ہے نہ اس سے متصل ہو کوئی تعجب نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کے وجود ہی سے متصل ہے نہ اس سے متحصل ہو جود ہی سے انکار کر بیشے ، ہاں البتہ اگر اس سے کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ وہ ہے جوعرش پر متحکمن ہے ، وہ اینے بندوں کی پیدائش سے راضی رہتا ہے ، ان سے خوش ہوسکتا ہے ، ان کے ایجھے این در کی پیدائش سے راضی رہتا ہے ، ان سے خوش ہوسکتا ہے ، ان کے ایجھے

عملوں کا اچھا بدلہ اور انچھی جزاء دیتا ہے تو اس پراس کا کیساانچھا اثر ہوگا۔

ہاں بھی رہی مکن ہے کہ طالب کی تغلیم حیثیت کے لحاظ ہے بعض او نیچے درجہ کی با تنبی جن میں سچائی کی روح ہوتی ہے اس کے نہم وذ کا کے لئے زیادہ نا مانوس ثابت نہ ہوں ،ایسے دفت تعلیم وہدایت کا دوسرارنگ بھی ہوسکتا ہے۔

تمیسرا ند بہب: جس کا حامل اپنے عقیدہ کو خدااور اپنے درمیان ایک راز کے سمجھتا ہے۔ جس پر سوائے خدا کے کوئی واقفیت نہیں رکھتا ،اپنے کی خاص محرم راز کے سوائے اپنا مائی الضمیر وہ کسی کونہیں بتلا تایا کسی ایسی بی جستی کووہ راز دار بناسکتا ہے۔ جس کووہ اس ورجہ کے قریب سمجھتا ہے ،اوراس راز کا دانا ہونے کی اہلیت اس میں پاتا ب، اس کی ذکاوت اور رشد طلی کی قابیت پراس کو بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد غزالی نے اس حامل راز کی صلاحیت کی شرا کہ بتائی میں جن کا بہلے بھی ذکر ہوا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزالی سادہ ذہن والوں سے خدا کے بارے میں وہ کلام کرتا جاہتے ہیں جوا کیک ذی فہم وبصیرت افراد کے ساتھ گفتگو ہے الگ ہوتا ہے۔اس کے معنی سے بیں کہ وہ حقیقت کی تصویر مختلف پیرایوں میں تھینچتے ہیں ،جس کو دہ صلاحتیوں اور استعدادوں کے فرق مراتب کی بناء پرضروری سمجھتے ہیں۔

اس طرح ان کے اس وور میں بھی (جینے دوراطمینان وکشف کہنا چاہیئے )لکھی ہوئی کتابوں اورمقالوں ہے ان کی آ را ، کی عکس کثی نہیں ہوسکتی ، تا کہ ان کے حقیقی خیالات کی تحدید کی چاسکے۔

اس کے بعد ہمارے لئے ممکن ہو جا تا ہے کہ غز الی کے عرصۂ زندگی کو تین دوروں میں تقسیم کریں

> پہلا دور<sup>لے</sup> ،جوشک کی ابتداء سے پیشتر کا ذور ہے۔ دوسرام<sup>ما</sup> جوشک یاکش کمش ذہنی کا دّور ہے۔ تیسرا<sup>سلے</sup> طمانیت وسکون کا دّور۔

پہلا دور جوشک ہے پہلے تھا وہ نا قابل تفص ہے،اس دور میں وہ طانب علم عظم بی پہلا دور جوشک ہے ہیا تھا وہ نا قابل تفص ہے،اس دور جو انہیں کسی مستقل رائے کے قائم کرنے کے قابل بنا تا وہ پہنچ نہ سکتے تھے ، پہلے تھا ۔ ہاں ہم بیضرور کہیں گے کہ شک نے انہیں عنقوان شباب کے دور ہی میں آملایا تھا۔

رہ گیا دومرادورتو اس میں ہے بھی شک کے شدید دور توالگ کردینا ہوگا، یونکہ
اس میں وہ کی نقط پر نہیں بہنچ سکے ،البتہ شک خفیف کا دور ہور ہے لئے قابل بحث
ہے،اس کا عرصہ بھی طویل ہے، یونکہ من رشد کے آغاز سے تصوف واہتدا می روشنی و صل
کرنے تک اس کا شعب باتی رہا ہے، ہم نے جیسا کہ بتلایا ہے کہ اس دور میں علم کلام پر خزالی نے کہ بیں گورو بغداد کے غزالی نے کہ بیں گورو بغداد کے مدرسوں میں معلمی کے فرائف انجام دیتے ہیں۔ جیرت انگیز چیز یہ ہے کہ حقیقت کی تلاش میں سرگرواں دماغ نے اس زمانے میں ایسی تصنیفات بیش کی ہیں جوحقیقت کے میں مراد اب تدریس میں بھی اس نجیدگی سے سر مدعا برایجا بی نقط منظر سے بحث کرتی ہیں، اور آداب تدریس میں بھی اس نجیدگی سے سر موخرف نہیں ،ایب بی تصنیف و تدریس سے مراد سے ہے کہ وہ جوتقر ہر وتشریخ اس بارے میں موخرف نہیں ،ایب بی تصنیف و تدریس سے مراد سے ہے کہ وہ جوتقر ہر وتشریخ اس بارے میں کرتے ہیں شک و تقید سے ماوراء ہوتی ہے۔

تعجب نہیں کہ ایک منتقلی و ماغ ہے سلبی تالیف وقد رئیں بھی ظہور میں آئے ، لینی تقید و تبہر و بھی اپنی عبر رتوں میں وہ کرتا جائے ، کیونکہ جب کوئی سنجیدہ منتقلی و ماغ کسی حقیقت کے سلیم کرنے ہے اس و پیش کرتا ہے اور حقیقت مطلوبہ کوتار کی میں سمجھتا ہے توالیہ موقع پر بھی وہ اپنے رشحات قلم میں یا کسی دری تقریر میں اگراپنے ان شبہات کی جھلک پیش کردے اور پھر سنجیدگی کے ساتھ ان پر تقیدی نظر ڈالے تو کوئی تعجب نہ ہوگا فلسفہ اور ند ہب تعلیمیہ کے مہاحث پر تنقید و جسس میں غزالی کا تقریباً بھی رنگ ہے۔

البنة زیر نظر کتاب او الجن میں فلفہ پر تنقید کی گئی ہے ) کا ناظر محسوس کریگا کہ اس کا لکھے والد اپنے ذہن میں ایجانی نکات کا حامل ہے ، وہ اپنے راستہ کی توسیع ورمیم کی طرف اس لئے متوقبہ ہے کہ نی فف کا راستہ بند ہوجائے ، اس میں ان کو وہ یہ لکھے ہوئے پاتا ہے کہ ان ہم نے اس کتاب میں جس چیز کو ٹیش نظر رکھا ہے وہ مخالف کی تکذیب ہوئے پاتا ہے کہ ان ہم نے اس کتاب میں جس چیز کو ٹیش نظر رکھا ہے وہ مخالف کی تکذیب ہے ، رہا نہ ہب حق کا جوت تو اس کے لئے کسی دوسری فرصت کا انتظار ہے ، ممکن ہے کہ اس کے لیمد ہم اس مبارک مہم کی انجام دہی کی طرف متوجہ ہوں ، ہمارے پیش نظر اس موضوع پر ایک کتاب کی تالیف ہے جس کا نام ہم تو اعد العقائد رکھنا چا ہے ہیں ، اس کام کی انجام دہی کے لئے ہم خدا کی مدد کے طالب ہیں ، اس میں ہم اس طرح حقیقت کے ثبوت کی طرف توجہ کریں گے ، جس طرح کہ ہم اس کتاب میں ماس طرح حقیقت کے ثبوت کی طرف

بعد میں غزائی نے اپنا وعدہ بورا کیا اورانھوں نے'' قواعداںعقا کد'' کے نام سے ایک کتاب علم کلام میں تصنیف کی اس سے ظاہر ہے کہ غزالی فلسفہ کی عمارت کواس لئے ڈھار ہے ہیں کہ جدیدعلم کلام کی حسین عمارت چنیں ،وہ علم کلام جس کے عقا کدان کے نزدیک مسلم تھے۔

پئن ان ایجا بی معتقدات کی اقد ارکوجواس کتاب ' نتها فه' کی روح بین آئنده علم کلام اوران کے تدریسی تقاریر کی بنیا دسمجھنا چاہئے ، یہی اقد ارمجموعی طور پریہ سوال پیدا کرتی بیس کہ ایک منتقبگی و ماغ کوجوحقیقت کی تلاش میں سرگر داں ہو،حقیقت کی ایسی ایجا بی تصویر مسمجھنچنے میں ، چاہج برمیں ہویا تقریر میں کسی طرح کا میا بی حاصل ہوئی ۔؟

مگر نہیں ،غز الی خوداس مشکل سوال کوحل کئے دیتے ہیں ،جبیہا کہ انھوں نے گذشتہ بیا نات میں توضیح کر دی تھی کہ ند ہب کے تین معانی ہوتے ہیں۔

وہ لی نہ ہب جو محض بر بناء عصبیت گلے لگا لیا جاتا ہے ، کیونکہ وہ اہل وطن کا ند ہب ہے یا اہلِ خاندان یا اُستاد کا۔

ہدایت کئے کے سیچے متلاشیوں کا ند ہب جوان کے ذہنی مدر کات کے تفاوت کے ساتھ متفاوت ہوتا ہے۔

کے اسرار کھولنا من سب نہ سمجھے۔سوائے اس کے کہ جس کواس کا اہل یا محرم راز سمجھتا ہو،جیسا کے اسرار کھولنا من سب نہ سمجھے۔سوائے اس کے کہ جس کواس کا اہل یا محرم راز سمجھتا ہو،جیسا کہ پہلے بتلایا گیا۔

بس غزالی کی حالت شک تیسر ہے معنی کے لحاظ سے کے بینی وہ اس حقیقت کا کھوج لگا ناچاہتے تھے، جس کووہ اپنادین بنار ہے تھے اورائی کی بناء پر وہ روح حقیقت سے اتصال کے آرز ومند تھے ،اس شک سے بیمراد نہیں وہ اس فد جب کا پیچھا اٹھائے ہوئے ہیں جس کوعوام اپنے معتقدات کے تاج کا ہیرا ہجھتے ہیں، اس کو تو ڑنا چاہتے ہیں یا جس ہار کووہ پرور ہے ہیں اس کو دھگا دے کر بھیرنا چاہتے ہیں، نے شک فد ہب اہل سنت اس وقت حکومت کا فد ہب تھا جس کے سایہ میں ان کی نشو و نما ہوئی تھی ، اور ان مدارس کا فد ہب تھا جن کے ہال ان کے لکچروں کے لئے کھلے ہوئے تھے ، ان استادوں کا فد ہب تھا جنوں نے ان کی تعب کلا میہ تمامترای مقاجتے ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے اپ و رہا ہے ہیں مترای کے بیاجہ کی کر ہے جس نے اپ و رہا ہے گئا میں جس ان کی کتب کلا میہ تمامترای دیا چہ کی نمائندہ ہیں جیسا کہ فرماتے ہیں '' تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے اپ

برگزیدہ بندوں میں ہے حق کی جماعت چنی اور اہل سقت کا انتخاب کیا۔''

ئیں یہ واضح ہے کہ جس دور میں وہ حقیقت کے مُتلاشی رہے ہیں اس ذور کی تصنیفات وتحریرات سے ان کے افکار وآ راء پر کوئی مستقل تھم لگانا صحیح نہیں ہوسکتا۔

رہ گیا تیسرادورجس میں وہ صوفیانہ کشف کے نظریہ کی طرف راہ پاتے ہیں ،یہ وہ دور ہے جس میں ان کے رشی ت قدم پر پھھیج رائے زنی کی جا سکتی ہے۔ اوران کا عندیہ معلوم کیا جا سکتا ہے، تا ہم اس دور کی ساری تصنیفات سے نہیں ، کیونکہ غزالی آخری دونو ل معنی کے اعتبار ہے اس دور میں بھی پوری طرح آزاد نہ تھے، بلکہ وہ اس موقع پر بھی بعض جگہ نا قابل بیائش گہرائی میں غوطہ زنی کرتے ہیں ، جیسا کہ وہ آخر میں آگاہ کرتے ہیں کہ میری خاص خاص کتابیں بھی ہیں جن کو جمبور کی نظر سے بچانا جا ہتا ہوں ، ان میں مئیں نے خالص حقیقت اور صرح معرفت کے موتی بھیر سے ہیں۔ کی غواص حقیقت یا حقائق کے رمز آشنا ہی کے نیز ادار ہے کہ ان موتوں کو چننے کی فکر کرے ، اگر چیکہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے افراد بہت کم نکلیں گے جوان موتوں کے ساتھ بھی نگر یز وں کا سلوک نہ کریں۔'' ایسے افراد بہت کم نکلیں گے جوان موتوں کے ساتھ بھی نگر یز وں کا سلوک نہ کریں۔'' ورق ہے جو جسس نگا ہوں کوسبق ویتا ہے کہ اپنی لوح بصیرت وفکر کو تصید ورجعت کے بہ اس می جو خوش کی طرح تھیرت وفکر کو تصید ورجعت کے بہ مارہ حقو رہوں ہے ہوگئیں۔'

# كتاب تهافه كي اہميت

جیما کہ ہم نے او پرلکھا ہے غزالی نے کتب 'نہافہ' کواس وقت تالیف کیا ہے جبہ وہ شک خفیف کے دور سے گذرر ہے تھے ، یعنی ابھی حقیقت کی اس روشنی کی طرف ہدایت پیب نہیں ہوئے تھے ، جس سے وہ بعد میں آشنا ہوئے ۔ اس اعتبار سے کتاب تہافہ کو اُن ماخذوں میں شارنہیں کیا جا سکتا ۔ جن سے غزالی کے خیالات کا تکس لیا جا سکتا یا ان کے علمی میلا نات کا پیتہ نگایا جا سکتا ہو، نیز غزالی نے اپنی تحریرات کو دوقعموں میں تقسیم کیا ہے۔ :

ایک تشم تو وہ ہے جس کو وہ'' نا اہوں سے چھے رہنے کے قابل تحریرات'' کہتے ہیں ،اس قشم کی تصد نیف کا ایک حصہ تو وہ اپنے ہی لئے مخصوص کرتے ہیں ، دوسرے حصوں سے ایسے اشخاص کو استفادہ کی اجازت دیتے ہیں جو خاص شرائط کے حال ہیں ، (جن کا ذکر او پر ہو چکا ہے ) مگریہ شرائط کسی شخص میں مشکل ہی سے یائی جاسکتی ہیں۔

دوسری قتم ان کی تعدیف کی وہ ہے جو جمہور عوام کے لئے اورانہی کے لئے مخصوص ہے۔ان کے عقلی استعداد کے لحاظ نے کتاب تہافہ کو وہ دوسری قتم میں شار کرتے ہیں ،اس لئے بھی اس سے غزالی کی حقیق آراء کی تصویر کشی نہیں ہو سکتی۔

چنانچەوەخودلكھتے ہیں'' ہمارے رساسة قدسيە میں عقیدہ کے متعلق جود لائل پیش کی گئی ہیں وہ بیں ورق میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایک نصل ہے کتاب قواعداںعقا ئدکی (اور كتاب ( احياء ، ) كاايك جزوم ، ليكن عقيده كى بيشتر دلاكل زياده تحقيق اورزياده دلچيپ مسائل واشکال کی توضیح کے ساتھ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں پیش کی ہیں ، جو تقریباایک سودرق میں پھیلی ہوئی ہیں ، بیالک مکتا کتاب ہے جواپی خصوصیات کے اعتبار ے گویا علم کلام کا نچوڑ ہے، ہم نے اس کونہایت شخفیل سے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور موجودہ علم کلام کے سرچشموں سے اس کے ذریعہ خوب آگا ہی ہوسکتی ہے، مگر حقیقت میہ ہے کہ میہ ک ب عقیدہ کی تو تشکیل کرسکتی ہے لیکن معرفت کی تنویز نبیں کرسکتی ، کیونکہ مشکلم ( ما ہرعلم کلام ) تبھی عامی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ، اِلااس کے کہاس کا د ماغ ایک عامی کی بہنسبت زیادہ معلومات ہے روشن ہوتا ہے، اور عامی محض عقید ہ کا متلاشی ہوتا ہے، اور محلکم اپنے عقائد ج مدہ کے لئے پچھ دلائل کی بھی سندر کھتا ہے، جس کووہ اپنے اعتقادات کی سپر جا نتا ہے، اوران کواہل بدعت کی مورشوں سے بیاتا ہوا چرتا ہے، اس کے عقائد کی گرہ کشائی سے معرفت کے حسین چبرہ کی نقاب کشائی نہیں ہوسکتی۔اگرتم نسیم معرفت کے جھوٹکول کے لئے ا بینے سینہ کے در پچوں کو کھولن جا ہے ہوتو شمصیں کتاب البصر والشکر میں سے اس کی پچھ المرين مل سكتى بين ' ايا كماب التوكل' كى ابتدأ مين باب التوحيد ہے، اور بيسب كما بين احیاء میں ہیں ،اورا یک بڑی مقداران معلومات کی جیسے تمھارے ذوق معرفت کی کچھزیادہ تسكين ہوگی''کتاب''المقصد الاسنیٰ فی اسءالندتع لیٰ''،خصوصاً اسءمشقه من الا فعال کی بحث میں اگرتم اس عقیدہ کے حقائق کے ہمراہ تجی طلب کے ساتھ صریح معرفت کے خواہش مند ہوتو یہ بحث تمہیں صرف ہماری ان کتا ہوں میں ہے گی جنھیں ہم نا اہلوں کی ہی تکھوں ہے پوشیدہ رکھنا جا ہتے ہیں ،خبردار جب تک کہتم واقعی اس کے اٹل نہ بنو، نہیں ہر گز ہاتھ نہ نگانا ہاں شخص اس کا اٹل بننے کے لئے اپنے اندر تین خصاتیں پیدا کرنی جا بئیں۔ احمادم ظاہری کی تخصیل میں استقلال اوراس میں کامل بننے کی کوشش۔

۲-اخل ق فرمیمہ کے میل کچیل ہے اپنی روح کو ہا نکل پاک کر لینے کے بعد دنیا کی ہواو ہوں سے اپنے قلب کا تخلیہ یہاں تک کہ تمھارے قلب میں سوائے سچائی کی طرف میلان کے اور کوئی جنبچو ہاتی ندر ہے ،اور شمصیں کوئی کام ندہوسوائے اس کے ،اور کوئی مشغلہ میلان کے اور کوئی جنبے میں اور نتمھاری زندگی کا اس کے سوائے کوئی اور نصب العین ہو۔ ،

ستہمیں اپنی فطرت کا جائزہ لینا جا ہے کہ آیا سعادت کے خمیر کی اس میں گنجالش ہے، اس کی وریافت کے لئے شہریں علوم کی گہرائیوں کا ادراک بھی کرنہ پڑے گا اور

تمھار ہے ذہن کواچھی طرح روشن ہونا پڑے گا۔الج''

غز الی کی ندکورہ عبارت ہے آپ کومعلوم ہوسکتا ہے کہ انھوں نے عام کتا بوں کو ایک طرف کردیا ہے، اورنااہلوں سے پوشیدہ رکھنے کے قابل کتابوں کوبھی ایک طرف الخرى صف كى كتابيل ہى مصنف كے دلى خيالات كى آئينہ دار بيں أربى كتاب تهاف تووہ علم کلام کی کتابوں میں ہے ایک ہے، اور پیروہ نبیں ہے جنھیں وہ نا اہلول ہے چھیا نا جا ہتے ہیں۔ آخری صف کی کتابوں کی ایک اورخصوصیت یہ ہے کہ غزالی اس کے ناظرے بیعہد لے لیتے ہیں کہان کے اسرا کوجھی وہ پھیلنے نہ دے گا ،اوراپنے سوایا اس ستخص کے سواجس کے اندرشرا نظمقرر ہ جمع ہوں کسی نا اہل کے دیاغ تک جانے نہ دے گا ، اور نتہا فہ کے لئے مصنف نے کوئی عہد نہیں لیا ، کیونکہ و ہم کلام کی کتابوں میں ہے ایک كتاب ہے، چنانچہ جواہرالقرآن میں لکھتے ہیں:''اورانہیں علوم میں ہے جو كفار ہے جُت آ فرینی اورمجا دلہ کے لئے وضع کئے گئے میں ۔ اور جن ہے علم کلام کی شاخ پھوٹتی ہے ، جس کا مقصود بدعت وضلالت کی تر دید ہے اور جس سے ماہرین علم استناد کیا کرتے ہیں ، اور ہم اس کی تشریح دوطریقوں ہے کرتے ہیں ،ان میں ایک قریبی طریقتہ'' رسالنہ قدسیہ'' میں اختیار کیا گیا ہے، دوسرااس ہے بالا تر طریقتہ'' الاقتصاد فی الاعتقاد ہمیں اوراس علم کامقصود عوام کے عقائد کی اہلِ بدعت کے حملوں سے حقا خت کرنا ہے اور اس علم سے عوام کے ذہن کی تفریح بھی ہوتی ہے۔بعض دلچیپ حقیقوں کا انکشاف بھی ہوجا تا ہے،ای علم ہے متعلق ہم نے کتاب تہافتہ الفلاسفہ کھی ہے۔'' اوراس طرح غزالی کتاب جوابرالقرآن میں لکھتے ہیں: ''اور یہی وہ علوم ہیں جن سے میری مرادع ات وصفات وافعال الی اورعلم آخرت ہے، اس کی پچھمبادیات وشریحات ہم نے اپنی بعض تصانف میں درج کئے ہیں۔ایک ایسے محفل کے لئے جس کے وشریحات ہم نے اپنی مشاغل کی کثرت آفتوں کا بچوم 'مددگاروں اور فیقوں کی کی کی ہمیشہ سے شکایت رہی ہو'ا ہے بڑے کا مول کا انجام دینا مشکل تھا، تاہم ہم نے اپنی مقدور بجر کوشش اور خدمت کی ہے، اور ہمیں گمان ہے کہ ہماری تلمی کا وشیں اکثر ذہنوں پر بارگزریں گی اور ممکن ہے کہ بعض غیر سجیدہ نداق والوں کے لئے ضرر بخش بھی ہوں بارگزریں گی اور جمکن ہے کہ بعض غیر سجیدہ نداق والوں کے لئے ضرر بخش بھی ہوں بریستوں کے لئے'اس لئے میرامشورہ ہے کہ وہ اوگ اس سے ذرادور دور ہی رہیں ،اور جن لوگوں نے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا ،وہ ان معلومات کو نا اہلوں کے ہاتھوں کی بیشنے سے بچا ئیں ۔سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندرصفات منذ کرہ جمع ہوں۔'

اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ غزالی کے افکار وخیالات کی تر جمانی صرف دوسری صف کی کتابیں کر سکتی ہیں اور کتاب تہا فہ کا تعلق پہلی صف سے ہے ،لہذااس سے غزالی کے حقیقی خیالات کا استنباط نہیں ہوسکتا۔

آخر میں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غزالی نے اس کتاب کی تصنیف اس وقت کی ہے جبکہ وہ شہرت و جاہ کے طالب تھے ،اوراس مذہب کی تائید کرنا چاہتے تھے جومقبول عوام تھانہ کہ مذہب حق کی فی نفسہہ۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ اہل سنت کا فرقہ اس زمانہ میں معتز کہ وفلا سفہ کی عقلی کا رگز اریوں کے مقابے میں مرعوب اور اپنی پستی محسوس کر رہا تھا ، اور ایسے وکلا ، وحامیوں کا طالب تھا جو اس کے فرجب کی اس طرح حمایت کریں کہ ان جو نسینظر علوم کے اصول ومعطیات ہی ہے ان کے مخالفوں کا رد ہو سکے تاکہ فرجب اہل سنت امن واطمینان کی زندگی بسر کرسکے ۔ پس ان لوگوں کے قلمی کارگز اریوں کے لئے جوفخر ونمود کے طالب تھے میدان وسیع تھا۔ ابو حامد الغز الی کے لئے بھی ، جو ان علوم کے ہتھیاروں سے پوری طرح مسلم سے تھے ، اور اس روشن سے اپنا دماغ مؤرر کھتے تھے ، کام کرنے کا نہایت اچھا موقع تھا۔ لہذا انھوں نے فلسفیوں کے جو اب میں یہ کتاب کھی جس کی وجہ سے ان کا نام بہت چیکا ، اور پوری دنیا ہے انھول نے فراج تحسین حاصل کیا ، چنانچ غز الی لکھتے ہیں۔ '' اب تک علم ، اور پوری دنیا ہے انھول نے فراج تحسین حاصل کیا ، چنانچ غز الی لکھتے ہیں۔'' اب تک علم ، اور پوری دنیا ہے انھول نے فراج تحسین حاصل کیا ، چنانچ غز الی لکھتے ہیں۔' اب تک علم کلام کی کتابوں ہیں کوئی ایس کتاب نہیں لکھی گئی جس میں خود فلسفہ کے مسائل سے مدد لیکر

فلسفہ کا ردکیا گیا ہو، ہاں بعض بعض کتابوں میں ان کی مصطلحات کو بچھ ایسے پیچیدہ طور پر استعال کیا گیا ،اوران کی ایسی نامکمل تشریح کی گئی ہے کہ عوام تو کیاا چھے اچھے یا کم بھی ان کو نہ سمجھ سکیں ،اسی بناء پر میں اس متیجہ پر پہنچا کہ ان کے علم سے کم حقہ' آگا ہی حاصل کئے بغیر ان کا ردیکھنا ایسا ہے گویا!ندھیرے میں تیر چلا نا۔اس لئے ان عوم کے حتی الامکان کا طل طریقہ پر سکھنے پر متوجہ ہوا''۔

یہاں پر میں یہ معذرت کرنا جا ہتا ہوں کہ طلب جاہ وشہرت کے جس وصف کی نہیت میں نے غزالی کی طرف کی ہے، وہ ان کے حق میں کوئی زیادتی نہیں ، یہ ایک بشری لغزش ہے جس میں بڑوں ہوں ہزوں کے قدم 'دگرگا گئے ہیں اور پھر سنجل گئے ۔ چنانچہ جب غزالی صوفیانہ سلوک کی تمن میں بغداد ہے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں :'' میر اارادہ ہوا کہ قدریں کی خدمت پرعود کروں .......گرمیر سے خمیر نے آواز دی کہ اس میں خلوص قدریں کی خدمت پرعود کروں .......گرمیر سے خمیر نے آواز دی کہ اس میں خلوص ولئہ بیت کی روح نہیں ہے۔ اس کا اصلی محرک طلب جاہ وشہرت ہے ہیں میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اے نفس اگر تو اپنا حال درست نہ کرلے تو تو بھر دوز خ کی کھائی کے ملامت کرنے تا حار ہا ہے۔''

اوردوسری جگه تکھتے ہیں (اس وقت جبکہ وہ نمیٹا پور میں تدریس کے منصب پر عود کر چکے تھے): ''میں سمجھ رہا ہوں کہ میں پھر علم وفن کی اشاعت میں حصد دار بننے کی کوشش کرر ہا ہوں ، حالا نکہ یہ واقعہ نہیں ہے، میراقدم اسی پچھلے زمانے کی طرف پڑر ہا ہے جبال سے مجھے آگے نکل جانا چا بسئے ۔ (اس زمانہ کی طرف اش رہ کررہے ہیں جبکہ وہ بغداد میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے، اوراس زمانہ میں تباب تہافہ کھی کھی اس سام کی توسیق واشاعت کی ذمہ داری لے رہا ہوں جو جاہ وغرور کے اکتساب کے لئے زئین تیار کرتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں میرے قول و ممل پھر مجھے ماضی کی طرف اوٹار ہے ہیں۔''

اس ساری تشریح کا خلاصہ بہی نکلتا ہے کہ کتاب'' تبافہ''غزالی کے اسلی خیالات کی عرکا سی نبیں کرتی ۔ اور نہ ان کے حقیقی مساعی کی نشان بردار ہے۔ اس نظریہ سے تشفی ، نے کے بعد بھی ہم تو قع کرتے ہیں کہ ناظراس کے مطالعہ سے ایک عمومی دلچیسی محسوس سکتی ہے۔

## تهافتة الفلاسفه

#### ويباجيه

خداوندِ کریم ہے اس مناجات کے بعد کہوہ اپنی مقدس ہدایت کی روشنی ہے ہمار ہے سینوں کو جگمگادے ، اور ہمیں ممرابی کی تاریک خندق میں گرنے سے بیائے ،اور ہمیں حق کے پرستاروں کی صف میں کھڑا کردے ،اور باطل کی آستان کیشی سے ہماری پیشانیوں کو محفوظ رکھے،اوراس سعادت ابدی ہے ہمیں بہرہ اندوز کر ہے جس کا کہاس نے انبیاء واولیا ہے وعدہ کیا ہے، اوراس وار فانی سے گزرنے کے بعد اُس دارِ باتی کی جنب سے متمتع ہونے کاموقع و کے جوسرورابدی کی لا فانی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور ان عالیشان لڈ توں تک ہماری رسائی کرے جہاں تک مہنمینے سے عقلوں کی بلند پروازیاں اور خیالات کی برق رفناریاں بھی عاجز رہتی ہیں، اوراس فردوس ابدی ہے نیف پہنچائے جس کی نعتوں کوکسی آ نکھنے دیکھا، نہ کسی کان نے شنا، نہ کسی قلب بشر پراس کا تصور گزرا۔اور نیز اس دعا کے بعد کہ وہ ہمارے نبی اکرم تحمد مصطفیٰ علیہ اور ان کے آل واصحاب پر لا متناہی درود ورحمت بهيج مئل بدكهنا جا ہتا ہوں كەموجود ە زيانے ميں ايك اليي جماعت كود كيور ہا ہوں جوايخ آپ کوعقل و ذکاوت میں اپنے ہمعصروں سے بدر جہامتاز مجھتی ہے،اوراس لیئے اس کے ا فراد نے فرائضِ اسلامی ہے ہے نیاز و کنارہ کش رہناا پناشعار بنالیا ہے ،اور شعائرِ دینی کی تو قیر وعظمت کی ہنسی اُڑاتے ہیں ،اوِراپنے وہم و گمان میں اس کوا پنااعلیٰ ترین وصف سمجھتے ہیں،اوراپیے عمل ہے ایک ونیا کی تمراہی کا سبب بن رہے ہیں،حالا نکہ ان کی صلالتوں کے لیئے کوئی سندنہیں ہے سوائے ایک متم کی تقلید اور ایک متم کی جمود پرسی کے جس کو وہ حرکت مجھتے ہیں ، ان کی مثال میہود ونصار کی کے ان افراد کی سی ہے جوایئے مسلک براس لئے فخر کرتے ہیں کہ آباؤ اجداد نے ان کے لیئے بیراستہ بنادیا ہے جاہے عقل وخمیر کی رائے اس ہے کتنی ہی غیرمتفق ہو ،اپنی جبت کو وہ فکر ونظر سے منسوب کرتے ہیں ، حالا نکیہ فکر و نظر کی کسو ٹی پروہ کھوٹی اُتر تی ہے، وہ اپنی بحث کی بنیا دعقل وحکمت بتاتے ہیں حالا نکہ تحقیق ے ثابت ہوتا ہے کداس کی بنیا دوسوسہ وتو ہم ہے، و وحکمت وفلسفہ کے چیٹے ہے اپنی پیاس

بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ آخر کا رسراب ٹابت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اہل بدعت وصٰلالت کے لیئے ان کی نقل وروایت کا باغ حقیقت میں ایک صحرائے بے برگ و گیا ہ ہے ،اینے کفریات کی تر جمانی میں جن مہیب تاموں سے وہ مرغوت کرتے ہیں وہ ہیں سقراط ، بقراط ،افلاطون ،ارسطاطالیس ،وغیرہ جن کی عقلوں کی تعریف میں وہ زمین وآ سان کے قلا بے مِلاتے ہیں اور ان کی ذہنی واختر اعی قو توں کی تعریف کے بُل باندھتے ہیں ، کہ اس طرح وه موشگا فی کریکتے ہیں اوراس طرح باریک نکات پیدا کریکتے ہیں ، حالا نکہ ان کی عظمتِ رفتہ کے سوائے ان کے مزخر فات پر کوئی سندنہیں ، جن غلط معتقدات کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی اس طرح ایک نتم کی ذہنی پستی ہے جس طرح کہ اہل بدعت کی شدیدتشم کی روایت پرستی .... . .....میں توسمجھتا ہوں کہ ان ہے تو و وعوام ایجھے جواس تشم کی ذہنی کشاکش ہے اپنے آپ کومحفوظ رکھتے ہیں ،اور دانش وعلم کی جھوٹی طمّع کاری ہے دُنیا کودھوکانہیں دیتے ہے فہ ہن کشاکش ایک عالمگیرصورت اختیار کرتی جارہی ہے۔ جس کی طرف توجه کرنا ان افراد کا کام ہے جواس متم کے سیلاب سے قوم کی ذ ہنیت کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایس کتاب تکھوں جس میں ان کے خیالاً ت کا ردکیہ ج ئے ،اوران کے کلام واستدلال کے متناقض و ہے ربطی کو واضح کیا جائے اِس طرح ان کی معقولیت کے رعب داب کوقوم کے د ماغوں سے اُٹھایا جائے تا کہ سادہ ذہن عوام اس فتنہ ے محفوظ روشیں جس کا جمیجہ انکار خدا اور انکار یوم آخرت ہور ہاہے۔ اس لیئے میک نے بیہ كاب للحنى شروع كى ، ميں اپنى اس مهم كى كاميا بى كے ليئے خداكى تو قيق ونصرت كا طالب

کتاب کے اصل مطالب شروع کرنے ہے پہلے بعض مقد مات کا پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

پہلامقدّ مہ

فلسفیوں کے اختلافات کی کہاٹی طویل ہے، یہاں ایک کی رائے دوسر نے سے نہیں ملتی ، بیمیوں شم کے مسلک ،اور متعدوشم کے فدہب ہیں ،ان کے اس تاقص رائے کے ثبوت میں ہم ان کے پیٹوائے اوّل فیلسوف مطلق (جس نے کہان کے علوم کو مرتب کیا اور ان کی شفیح و تہذیب کی ،اور ان کے خیالات سے حشو و زوائد کو چھانٹا،اور ان کی خواہش کے موافق تلخیص کی ہے ) بعنی ارسطوکو پیش کرتے ہیں جس نے تقریباً اپنے ہرایک پیش

روکی تر دیدگی ہے یہاں تک کداپنے استادا فلاطون الیمی کی بھی ، وہ اپنے اُستاد کی خالفت کاعذراس طرح پیش کرتا ہے کہ 'افلاطون ہے شک میرادوست ہے ، اورسچائی بھی میری دوست ہے ، گرسچائی میر نے زدیک زیادہ دوست ہے 'اس روایت کے نقل کرنے سے ہمارا منشاء یہ ہے کدان کے اختلافات اوران کی رائے کے عدم استقلال کو واضح کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کدان کے فیصلے زیادہ ترظنی وخمینی ہوتے ہیں ندکہ تحقیق ویقین کی بنیاد پر قائم ، اوروہ اپنے علومِ اللہ کی تقد این کے سلطے میں علوم حساب ومنطق کے مسلمات کی بنا پراستدلال کرتے ہیں اورای لیے سادہ د ماغوں کو انہی علوم کے ذریعے ہیں۔ اگران کے بنا پراستدلال کرتے ہیں اورای لیے سادہ د ماغوں کو انہی علوم کے ذریعے ہیں۔ اگران کے علوم اللہ یہ کے نیاد کر بیت ہیں۔ اگران کے علوم اللہ یہ ایستدراج ، کہتے ہیں۔ اگران کے علوم اللہ یہ ایست کی اصول ہوتے ہیں تو دہ بھی اختلافات سے اس طرح پاک وصاف ہوتے جس طرح کدریاضی کے علوم ہوتے ہیں تو وہ بھی اختلافات سے اس طرح پاک وصاف ہوتے جس طرح کدریاضی کے علوم ہوتے

پھرارسطوکی کتابوں کا جہاں ترجمہ ہواہے وہ بھی بہت پھے تم یف و تبدیل ہے فالی نہیں ،اسمیس تغییر و تاویل کی بڑی مخبائش ہے ،اس لیے اس کے مفسرین کے درمیان بہت زبردست اختلاف پایا جاتا ہے ،اس کے نقل و تحقیق میں زیادہ مضبوط ،اسلامی فلاسفہ ابونفر ہم ۔فارا بی ،اورا بن سینا ہے ہیں ،لہذاان (فلسفیوں) کے مسائل کی تردید میں ہم جن آراء ومسلمات سے مددلیں مے وہ وہ ہی ہوں مے جوان نہ کورہ دونوں فلسفیوں کے نزدیک مسلمات سے مددلیں مے وہ وہ ہی ہوں مے جوان نہ کورہ دونوں فلسفیوں کے نزدیک مسلمات میں ۔اور جن کو انھوں نے ترک کیا ہے ہم بھی ان کوترک کی ہوں کے بین ۔اور جن کو انھوں نے ترک کیا ہے ہم بھی ان کوترک کی ہوئی کے ،کیونکہ انتظار کلام سے بچاؤائی طرح سے ہو سکے گا۔ای لیے ہم ان دونوں کے نقل کر دہ سہلمات پراکتفاکریں گے۔

دُ وسرامقدٌ مه

جاننا چاہئے کہ فلاسفہ اور دوسرے فَرقوں کے مابین تین قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے ایک ہے لفظی اختلاف، جیسے صافع عالم کے لئے وہ جو ہر کا لفظ استعال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نز دیک جو ہرایک وجود کی شے ہے۔ موضوعی نہیں، یعنی قائم بذاتہ ہے، قائم بالغیر نہیں، ان کے مخالفین کے نز دیک وہ متغیر (یعنی قائم بالغیر) ہوتا ہے۔ لکن ہم یہاں کسی اصطلاح کی تر دید کر نانہیں چاہتے کیونکہ آگر قائم بالذ ات کے معنی پر اتفاق ہو جائے تو اس معنی میں لفظ جو ہر کے اطلاق پر لغوی نقطۂ نظر سے غور کرنا ہوگا اگر اس نقطۂ نظر سے لفظ کا اطلاق جائز قرار دیا جائے تب بیام بحث طلب رہ جاتا ہے کہ کی شریعت اس کے استعال کو جائز بھی ہے؟ کیونکہ اطلاق اساء کی تحریم واباحت کو طوا ہر شریعت کی سند پر تسلیم کیا جاتا ہے ۔ اگر کہا جائے کہ اس لفظ کا استعال متعلمین نے طوا ہر شریعت کی سند پر تسلیم کیا جاتا ہے ۔ اگر کہا جائے کہ اس لفظ کا استعال متعلمین نے صفات الہید کے بارے میں کیا ہے اور فقہانے اس کون فقہ میں استعال کیا ہے، اس لیئے رفع التباس کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جواز تلفظ کی بحث اس کے معنی سمی ہر بر کسی فعل کے جواز یر بحث کے مانند ہوگی۔

دوسری قسم اختلاف کی وہ ہے جس میں ندہی اصولوں میں ہے کہی اصول ہے ہی براع واقع نہیں ہوتی ، ندا نہیا علیہم السُّلام کی تقد بی کا منشاء یہ ہے کہ فلسفیوں ہے اس بارے میں منازر عدکیا جائے ، مثلا ان کا تول ہے کہ چا ندگر بن کی وجہ یہ ہے کہ سُور نہ اور چا ندکی روشن کے درمیان زمین حاکل ہوجاتی ہے ، کیونکہ چا ندسورج ہی ہے روشنی مستعار لیت ہے ، اور زمین ایک کر ہے اور آسان اس کے اطراف گیر اہُو ا ہے ، اگر چا ند مستعار لیت ہے ، اور زمین ایک کر ہے ہور آسان اس کے اطراف گیر اہُو ا ہے ، اگر چا ند کی رفین کا سامیہ پڑج کے تو اس ہے ہورج کا نور جھپ جائے گا۔ یا مثلاً سُورج گر بن کی تعلیل کے بارے میں ان کا قول ہے کہ ناظر اور سُورج کے درمیان چا ند کا جرم حائل بوتا ہے ، کیونکہ اس وقت دونوں ایک ہی لمحہ میں دومتقابل نقاط پر ہوتے ہیں۔

اس قتم کی باتوں میں بھی ہمیں ابطال کی فکرنہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ یہ چیزی کسی فہبی اُصول سے متصادم نہیں ہوتیں ۔ بعض لوگ خواہ کؤاہ ان باتوں کو بھی ندہب سے منافشہ پرمحمول کرتے ہیں ، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا تعلق علم ہندسہ اور ہیئت کی مکمل شخفیقات سے ہوتا ہے ، یہاں تک کہ کسوف (سورج گربن) کے وقت کے تعین اوراس کے زمانہ وامتداد کی چیش قیاس تک ان علوم سے کی جاتی ہے ، ایسے باضابط اور مسلم کے زمانہ وامشر بعت سے جنگ کے مترادف سمجھ لینا خود شریعت کی ہوقعتی کے وقت کے وقت کی ہوتے گربان کے متراد اُس بھی لینا خود شریعت کی ہوتے تک کے متراد اُس بھی لینا خود شریعت کی ہے وقعتی کی دائیں ہے ، اورائیک قتم کی نا دان دوتی ہے۔

بعض نوگ اس حدیث کواس کے تعارض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آنخضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ ' جاند اور سُورج خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں ،کسی کی موت یازندگی کے وجہ سے گرئون نہیں لگتا ، جب تم ان کو گہن کتنے دیکھوتو خدا کے ذِکر وسیح اور نماز کی طرف متوجہ ہو جا کا 'کیکن اس سے اس حدیث کو کیا تعلق؟ اس میں صرف کسی کی موت یا حیات سے گرئون کو نسبت و بینے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس وقت نماز کا تھم و یا گیا ہے۔ جو شریعت کہ غروب وطلوع آفاب کے وقت نماز کا تھم وی ہے وہ اگر کسوف کے وقت کسی مستحب نماز کا تھم دے تو کوئسی تعجب کی بات ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا آخری جزویہ ہے کہ 'جب اللہ تعالیٰ کی چزپہ کما کرتا ہے تو وہ اس کے آگے سر بہج دہوجاتی ہے' تو گویا کہ یہ کوف وضوف بھی ایک قشم کا مجدہ ہیں، اس کا جواب ہے ہے کہ پہلے تویہ آخری جزوجو عایا ہوا ہے ،حدیث نہیں ہے، حدیث اتی بی ہے جتنی کہ او پر بیان کی گئی اورا گرضح بھی ہوتو اس کی تاویل ممکن ہے، علمی حدیث اتی بی ہے۔ دیثیت سے قطعی طور پر مسلمہ اصول کے رد کے مقابل بیتا ویل آسان ہے۔ البتہ بہت سے علمی اصول جواتی قطعی حیثیت نہیں رکھتے شریعت کے مقابل ان کی تاویل کرلی گئی ہے، اگر مسلمہ اصول کو بھی دیثیت نہیں رکھتے شریعت کے مقابل ان کی تاویل کرلی گئی ہے، اگر اصول کے مقابل شری اصول کو وہ شجیدہ طلقوں میں بے اعتبار کرنے میں کا میابی حاصل اصول کے مقابل شری اصول کو وہ شجیدہ طلقوں میں بے اعتبار کرنے میں کا میابی حاصل کر یہ ہویا فرش کی طرح عالم کے حدوث وقد م کے متعلق ان کی بحث ہے، اگر فلسفیا نہ اصول سے حدوث ثابت ہوجائے تو ند بہ کی تقویت کے لیے بھی کا فی ہے، چا ہم امان کی اصول کر ہویا تیرہ ہویا ان ہو، چا ہے ، عالم کر مہویا تیرہ ہویا ان ہو، چا ہے ، مسلم تعلق دار ہو، چا تیرہ ہویا ان ہو، چا ہے ، مسلم تعلی تعداد بارہ ہو یا تیرہ ہویا ان ہے کہ ہو، ان واقعات کی تحقیق کا الہیاتی مباحث ہو ایا تیرہ ہویا ان ہو، چا ہے ، مسلم تعلی تعداد کی تحقیق کا ہوسکتا ہے۔ ہمیں تعلق ہے جتنا کہ بیاز کے چھکوں یا اتار کے دانوں کی تعداد کی تحقیق کا ہوسکتا ہے۔ ہمیں دیا ہو۔ ہمین کہ ہو۔ اس امر سے ہے کہ ان کا تعلق خدا کے فعل تخلیتی تعداد کی تحقیق کا ہوسکتا ہے۔ ہمیں کا ہو۔

تیسری قتم وہ ہے کہ کسی ندہجی اصول ہے ان کی نزاع واقع ہوئی ہے۔ جیسے کہ صدوث عالم، یاصفات باری تعالی ، یاحشر بالا جساد وغیرہ فیلسفیوں نے ان سب کا انکار کیا ہے، فلسفیانہ نظریات پر ہماری تنقیدان ہی مسائل پر مرکوز ہوگی اورانہی مباحث میں ان کی دلائل کا بطلان ہما رامقصود ہے۔

#### تيسرامقدّ مه

جاننا چاہئے کہ ہمارا رہ بھی مقصود ہے کہ فلاسفہ کے بارے میں عام طور پر یہ جو کسن طلق پایا جاتا ہے کہ ان میں باہمی اختلا فات نہیں ، اس کولوگوں کے ذہنوں سے زائل کیا جائے۔ اس لیے مئیں ان کے مباحث میں صرف ایک طالب حقیقت ہی کی کھوج نہیں کروں گا، بلکہ ایک مدی یا ایک وکیلِ فد ہب کی حیثیت سے بھی۔

ہوسکتا ہے کہ اس تر دید و ابطال کی سعی میں مجھے ان کے تناقض واختلا فات کے پیش نظران کی نسبت مختلف فرقوں ہے کرنی پڑے ، جیسے معتز لہ آپا کرا می<sup>ک</sup>یا واتضیہ میں کیونکہ اس قتم کے تمام فرقوں کے فلسفیانہ خیالات کا میلان ان ہی کی طرف ہے، اوران کے اصول اوراسلام کے حقیقی اصول میں ایک طرح کا تضاد۔

یا معزل کی فرقد تھا مسلمانوں کا جواہے آپ کو اصحاب عدل وقو حیدا بھی کہتا تھ ،اس کی کی شخیس تھیں لیکن مب کے سب بعض امور پر شغل تھے مشلا غدا کی ذات پرزیاوتی صفات کی نئی ، کیونکدان کے پاس خداعالم بالذات افزار بالذات وغیرہ ہے تہ کہ بالصفات ،،ورمشلہ کلام اللی حادث ہے ، مخلوق ہے،ایک حیثیت ہے ۔ یعنی حرف وصوت کی حیثیت ہے، وہ ظاہری آ کھے ہے قیامت میں بھی نظر نہیں آ سکنا ،وہ کلوق ہے کی حیثیت ہے بھی شابہ منیں ہے، اور بندہ بی خالق فیروشر ہے،خدائے تعالی کی طرف فیرکی نبست تو کی جاسمتی ہے ،گرشرکی نبیں ،خداوند کی میں مندہ کے سیے سوائے فیراور مصمحت کے بچھ نبیں کرتا ، بندہ بی خالق وفتہ دارشر ہے وغیرہ وغیرہ۔

ع فرق کرامیہ میا ابوعبداللہ تحد بن کرام کے بیرؤوں کا تام ہے، یہ لوگ فداکے جسم دخیز کے قائل تھے کہ وہ وحش پر جیٹنا ہوا ہے اوراس سے جہت علمیا کی طرف سے مماس ہے، اورای تشم کے اور ہذبانات مصاحب مقالات الاسلام محمن لکھتے ہیں'' یہ مرجیہ کے تیرجوی فرقہ کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ کفرنام ہے زبانی انکار خدا کا ، نہ کہ قلبی انکار کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

سے فرقہ ، واقضیہ ، صاحب مقالات الاسلام مین کے بیان کے موافق بیردوافض کا باسع ال فرقہ جوموی بن جعفری ا ، م کوقیا مت تک زندہ اور کہیں پوشیدہ بتلاتا ہے ، ور ، نتا ہے کدا یک روزان کاظہور ہوگا اور وہ شرق سے مغرب تک ساری روئے زمین کے حاکم ہوں مے ، موکی بن عبدالرحمان جب ان سے مناظرہ کرتے ہتے تو کہتے تھے بیہ لوگ بیرے نزدیک بارش سے بھیگے گندے کو ل کے طرح ہیں ۔

### چوتھامقد مہ

فلاسفظیم اختراعات میں ہے ایک چیز''اصول استدراج'' ہے ،جس میں وہ ریاضی کی شکلوں کو مقد مات دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ علوم الہیات ، بہت ہی غامض اور دقیق ہیں۔ ان کے مسائل روشن ترین و ماغوں کے لیے بھی دقیق عابت ہوتے ہیں ،ان کے حل کے لیے ریاضیات و منطق کے اصول سے مانوس ہونا فروری ہے۔جو محض ان کے نفر کی تقدید کرتا ہے، اگران کے فد بہب میں ان اشکال کو یا تا ہے تو ان سے کشن ظن رکھتا ہے اور جھتا ہے کہ بے شک یمی علوم ان مسائل کے لیے ضروری ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ ریاضی ایٹاء کی کمیت منفصلہ پر غور وفکر کانام ہاور وہی حماب ہمی ہے، اور اس سے البیّات کا کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ البیّات کا ہمینا اسی پر موقوف ہے، توبیالی بجت ہے جیے کوئی یہ کہے کہ علم طب یا نجوم، بغیر حماب کے نہیں آسکتا ہو البیّا ہو اللیاء کے محمصل سے بحث کرتا ہے، مثلاً آسان اجرام ساوی کی وہ البیّا علم ہمند یا البیّات معلومات کے حصول میں مدوکرتا ہے، مثلاً آسان اجرام ساوی کی تعداد یاان کرویت و کیفیت وغیرہ کا بیان، طبقات ساوی کی تعداد، کرات متحرکہ فلکیہ کی تعداد یاان کے حرکات کی تفصل وغیرہ تو ہم ان سب چیزوں کو جد لی حیثیت سے یا اعتقادی حیثیت کے حرکات کی تفصل وغیرہ تو ہم ان سب چیزوں کو جد لی حیثیت سے یا اعتقادی حیثیت سے سلیم کرتے ہیں، ان پر فلسفیانہ ولائل قائم نہیں کے جاتے، بیصورت مسائل البیات میں نہیں چیش آسکی ،اس کی مثال ایں ہے جیسے ہم کہیں کہ اس کھر کا بنانے والا، کوئی ذی فرب یا ذی ادادہ ، یا مقدراور قائم ہالذات وجود ہے تو یہ بھے کے لیے ضرہ ری نہیں ہے کہ پہلے معلوم کرلیں، بیتو نہ یان ہوگا، جس کا فاسد ہونا فلا ہر ہے، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس بیاز کے معلوم کرلیں، بیتو نہ یان ہوگا، جس کا فاسد ہونا فلا ہر ہے، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس بیاز کے معلوم کرلیں، بیتو نہ یان ہوگا، جس کا فاسد ہونا فلا ہر ہے، یا جیسا کہ کوئی کے کہ اس بیاز کے معلوم کرلیں، ان وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کے چھکوں کی گئتی سے واقفیت نہ ہو، یا اس انار کے نو پیدا ہونے کی ولیل سمجھے کے لیے پہلے اس کے وانوں کی تعداد کا معلوم کرلینا ضروری ہے ،وغیرہ، تو یہ ساری با تیں عقی حیثیت سے محض فضول ہیں۔

بال فلسفیوں کا یہ قول کہ منطقیات کے ادکام کا سیح ہوتا ضروری ہے بجا ہے ، گرمنطن کو پچھان بی سے خصوصیت نہیں ہے، و و تو ایک بنیاد ہے جینے فن کلام میں '' کتاب الخطر'' کے نام سے یا دکیا جا تا ہے، بعض وقت اس کو'' کتاب الجدل'' کہتے ہیں ، اور بھی ہم اس کو'' کہ ارک العقو گوئی منطق کا نام سنتا ہے تو وہ اس کو ایک عجیب می چیز سجھتا ہے جس کو متکلمین تو جانے بی نہیں ، اور فلسفیوں سنتا ہے تو وہ اس کو ایک عجیب می چیز سجھتا ہے جس کو متکلمین تو جانے بی نہیں ، اور فلسفیوں کے سوائے اس پر کسی کو دسترس نہیں ۔' ہم اس غلط نہی کے دفع کرنے کے لیے مدارک العقول پر ایک علی کہ و سترس نہیں ہے جہاں ہم متکلمین اور اصولیوں کے الفاظ کو ترک کر دیں گے ، اور اس کو منطقیوں بی کی عبادت میں پیش کریں گے اور انھیں کے کو ترک کر دیں گے ، اور اس کو منطقیوں بی کی عبادت میں پیش کریں گے اور انھیں کے بینی انہی کی منطق عبادات میں ، اور ہم یہ بھی واضح کر دینا چا ہے ہیں کہ فلا سفہ نے منطق بر بان کی قتم میں ماد و تا ہی کی صحت یا اس کی صوری صحت کے متعلق کتاب قیاس میں ، اور جواصول ایساغو بی اور قاطیفوریاس میں قائم کئے گئے ہیں ، اور جواصول ایساغو بی اور قاطیفوریاس میں قائم کئے گئے ہیں ، اور جوا ہزاء منطق اور اس کے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ، اور جوا ہزاء منطق اور اس کے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ، اور جوا ہزاء منطق اور اس کے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ، اور جوا ہزاء منطق اور اس کے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ، اور جوا ہزاء منطق اور اس کے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ، اور جوا ہزاء منطق اور اس کے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ، اور جوا ہزا ہے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ، اور جوا ہزا ہے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ، اور جوا ہزا ہے مقد ، ت کے ہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ علوم ہیں ۔

لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مدارک العقول کو آخر کتاب میں ڈیٹ کریں کیونکہ وہ مقصود
کتاب کے ادراک کے لیے ایک وسلے کی طرح ہے، لیکن بہت سے ناظرین دلائل کے
سجھنے میں اس سے مستغنی ہیں، اس لیے ہم اس کو آخر میں رکھیں گے۔ جو خص اس کی
ضرورت محسوں نہیں کرتا وہ اس سے اعتراض کرسکتا ہے، ہاں جو آ حادمسائل میں تر دیدی
مباحث کو نہ مجھ سکے تو اسے پہلے کتاب معیار العلم کو (جومنطق میں اس نام سے ملقب ہے)
حفظ کر لینا چاہئے۔مقد مات کے اندرائ کے بعد ہم فہرست مسائل کھیں گے۔
دفظ کر لینا چاہئے۔مقد مات کے اندرائ کے بعد ہم فہرست مسائل کھیں گے۔
(فہرست کتاب چونکہ شروع میں آچکی ہے اس لیے یہاں درج نہیں کی گئی)

#### مسئله(۱)

قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کے قول کا أبطال

تفصیل مذہب قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کی آراء میں اختلاف ہے، البتہ جمہور متفد مین ومتاخرین کے نزدیک جورائے مسلم ہے وہ عالم کے قدیم ہونے کے متعلق ہے، لیمن عالم خدائے تعالیٰ کے ساتھ جمیشہ موجود ہے اوراس کا معلول ہے، اوراس کے ساتھ ساتھ بلا تا خیرز مانی چل رہا ہے، جبیا کہ معلول عقت کے ساتھ ہوتا ہے، یا جیسے سورج کے ساتھ نورکا پایا جانا ضروری ہے، اور بید کہ ذات باری تعالیٰ تقذیم عالم پرالی ہی ہے، جیسی کہ عقد کی تقذیم معلول پراور بید تقذیم محص بالذات اور بالزتبہ ہے نہ کہ بالز مان۔

افلاطون کے متعلق ریہ کہا گیا ہے کہاس کی رائے عالم کے بارے میں ریہ ہے کہ وہ حادث ومکؤ ن ہے، مگر بعد میں لوگوں نے اس کے کلام کی تا ویل کرلی ،اوراس کے حدوث عالم کے مغتقد ہونے ہے انکار کر دیا ۔ فی

جالنیوس نے آخر عمر میں کتب (''جالنیوس کے کیا اعتقادات ہیں؟)''میں نے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کیا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ عالم حادث ہے یا قدیم ،اور بیشتراس بات پردلیل لا تا ہے کہ اس بارے میں علم ہی نہیں ہوسکتا،اس وجہ نہیں کہ وہ خوداس کو سمجھ نہیں سکتا ، بلکہ مسئلہ فی نفسہ عقلوں کے لیے نہ بہت دشوار ہے۔ گر ایسا خیال شاذ ہے۔ زیادہ ترجو خیال پایاجاتا ہے وہ یہی ہے کہ عالم قدیم ہے اور یہ کہ بالجملہ بیا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ حادث قدیم سے بغیرواسط اصلاحا صادر ہو۔

فلاسفہ کے دلائل اور نے کے لیے پیش کئے جاتے ہیں، تو کئی اور اق سیاہ ہوجا کیں گے،
کوبھی جوان دلائل کوتو ڑنے کے لیے پیش کئے جاتے ہیں، تو کئی اور اق سیاہ ہوجا کیں گے،
لیکن طوالت سے کوئی فا کدہ نہیں ، اس لیے ہم ان دلائل کو چھوڑے دیتے ہیں جو تحکمانہ
اصول پر قائم ہیں، یا جن کی بنیاد ہیں ضعیف تخیلات پائے جاتے ہیں، جوادثی فکر ونظرے
دوکر دیئے جاسکتے ہیں، ہم صرف ان دلائل کولیں گے جن کی ذہن ہیں وقعت ہو سکتی ہے۔
ضعیف خیال والوں کوشک ہیں ڈ النا تو معمولی طریقے سے بھی ممکن ہے۔

ولیل اقل: فلسفیوں کا تول ہے کہ قدیم سے حادث کا مطلقاً صادر ہونا محال ہے، کیونکہ اگر ہم کسی وجود کوقد یم فرض کرلیں جس سے (مثلاً عالم صادر نہیں ہوا تو اس کے معنی سے ہوئے کہ بیاس لیے صادر نہیں ہوا کہ اس کا وجود مرنج نہیں ہے بلکہ وجو و عالم ممکن بہ امکان محض تھا ، پھر جب اس کے بعد حادث ہوا تو دوحال سے خالی نہیں ، یا تو مرنج میں تحبد د پیدا ہوا یہ مامکان محض پر ہاتی رہے گا، جیسا کہ نہیلے تھا ، اور اگر مرنج میں تحبد د پیدا ہوا تو اس مرنج کوحادث کرنے والاکون ؟ اور اس کہ پہلے تھا ، اور اگر مرنج میں تحبد د پیدا ہوا تو اس مرنج کوحادث کرنے والاکون ؟ اور اس کواس نے اب کیوں حادث کیا ؟ پہلے کیوں نہیں کیا ؟ پس مرنج کے حدوث کے بارے میں سوال اپنی جگہ قائم رہا۔

غرض ہیر کہ چونکہ قدیم کے سارے احوال مشابہ ہیں ، یا تو اس ہے کوئی چیز ھادث نہ ہوگی یا جونئ شئے ھادٹ ہوگی وہ علی الدّ وام ہوگی ۔ کیونکہ ھالت ترک کا ھالت شروع ہے مختلف ہونا محال ہے۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ عالم اپنے حدوث سے پہلے حادث کرنے سے قدیم کو پہلے حادث کرنے سے قدیم کو عادث کرنے سے قدیم کو عادث مرافقہ حدوث می ل ہوسکتا ہے۔

پس یہ بات اس چیزی طرف ذہن کو منتقل کرتی ہے کہ قدیم بجز سے قدرت کی طرف منتقل ہوا ہے اور یہ دونوں با تیں محال طرف منتقل ہوا ہے اور عالم محالیت سے امکانیت کی طرف آیا ہے، اور یہ دونوں با تیں محال ہیں ، نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ داقعہ حدوث سے پہلے اس کو (یعنی پیدا کرنے والے کو) کوئی غرض نہ تھی اوراب پیدا ہوئی ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امر حدوث کا اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ تھا اوراب پیدا ہوا ہے۔ البتہ اس بارے میں قریبی کیا تھا۔ پس یہ کہنا لازی ہوگا کہ عالم ہے کہ اس کے پہلے قدیم نے اس کے وجود کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پس یہ کہنا لازی ہوگا کہ عالم نتیجہ ہے اس امر کا کہ قدیم نے اس کے وجود کا ارادہ کیا، اس کے پہلے اس نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو اب ارادے کا حدوث نہ ہوتو کا ل ہے، کیونکہ وہ محل حوادث نابس ہے، جب اس کی ذات میں اس کا حدوث نہ ہوتو دارادے کی نبست اس کی طرف نہیں کی جائے۔

پھراگرہم اس کے کلِ حوادث ہونے یا نہ ہونے سے قطع نظر بھی کرلیں ، تو کیا اس ارادے کے اصل حدوث میں اشکال قائم نہیں رہتا ؟ سوال بیہ پیدا ہوتا ہے ، کہ ارادہ آیا کہاں ہے؟ اور اب کیوں پیدا ہوا، پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اب پیدا ہوا ہے تو کیا کسی غیر خدا کی طرف ہے آیا ہے؟ اگر حادث کا وجود بغیر محدث کے وجود کے تشغیم کیا جائے تو سمجھنا چاہئے کہ عالمی تو حادث ہے، مگر کوئی اس کا بنانے والانہیں ، ورنہ پھر کون سافر ق ہا ایک حادث اور دوسرے حادث کے درمیان؟ اگر خدا کے حدوث میں لانے کی وجہ ہے یہ حادث ہوا ، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا قدرت یا غرض یا طبیعت حادث ہوا ، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیا قدرت یا غرض یا طبیعت کے عدم یا نہ ہونے کے باعث بیرحادث نہوا؟ اشکال بعینہ پلٹ گیا ہے۔ اگر عدم ارادہ کی وجہ ہے اگر عدم ارادہ کی اور سے مواہ تو پھر اراد ہے کا ایک فعل خود ارادہ کے کسی دوسر نے فعل کامخارج ہوا ، اور یہ ارادہ کسی مقدم ارادے کا ، اسی طرح سلسلہ نا متنا ہی چلے گئا ہے۔

اس کے یہ رائے قطعی طور پر قائم کی جاستی ہے کہ حادث کاهمدور قدیم سے
( وجود قدیم کی حالتوں میں سے کسی حالت میں مثلاً قدرت میں یا آلہ میں یا وقت میں یا
غرض میں یا طبیعت میں تغیر کے بغیر ) محال ہے اور قدیم میں تغیر حال کا انداز ہ قائم کرنا بھی
محال ہے کیونکہ اس تغیر حادث کا انداز ہ کرنا اس کے سواد وسر سے امور میں اندز ہ کرنے کے
مساوی ہے ، اور بیسب محال ہے ، اور جب عالم موجود سمجھا جائے اور اس کا حدوث محال
مسمجھا جائے تو قدیم لامحالہ ٹابت ہوجا تا ہے۔

یدان کی سرخیل دلائل ہیں، اور سارے مسائل البیات میں اس موضوع پران کی بحث کا نا زک ترین حصہ، اس لیے ہم نے اس مسئلے کو پیش کیا ہے اور ان کی قوی دلائل بتلا دی ہیں ان پر ہمارا۔

اعتراض دوطریقے سے ہوتا ہے،

پہلا یہ کہاں بات کے تسلیم کرنے میں کیاامر مانع ہے کہ عالم بذریکہ اراد ہُ قدیم حادث ہوا ہے جس کا وجود ایسے وقت میں مقصی ہوا جس میں کہ وہ پایا گیا ،اور عدم اس وقت تک رہاجب تک کہ وہ پایا نہ گیا ۔اور وجود کی ابتدا بحثیت ابتداع ہوسکتی ہے،اس طرح کہاں سے پہلے یہ وجودارا دہ شدہ امر نہ تھا اس لیے وہ حادث بھی نہیں ہوا،اوراس وقت جب وہ حادث ہوا اراد ہ قدیم ہی سے حادث ہوا،اوراس الیے حادث ہوا ،پس اس اعتقاد میں کونی بات محال ہے؟

اگریہ کہاجائے کہ اس کا محال ہونا بالکل کھلا ہوا ہے کیونکہ حادث کے لیے کوئی موجب ومسبّب ہوتا ہے اور بغیر موجب ومسبب کے حادث کا وجود میں آنا محال ہے، اور جس طرح حادث كا بغير موجب يا سبب كے پيدا ہونا محال ہے اى طرح موجب كا حادث كوجب اس كے تمام اركان واسباب وشرا لكا اليے كمل ہوجہ كيں كہ كوئى شئے قابلِ انتظار باتى نه رہے پيدا نه كرنا محال ہے، جب موجب پورى شرا لكا كے سرتھ موجود ہوتو قابلِ ايجاب شے ہوتو قابلِ ايجاب شے كا تا ترمحال ہے جيسا كه حادث اور قابل ايجاب شے كا وجود بلاموجب كے محال ہوتا ہے۔

پی جب وجودی لم سے پہلے صاحبِ ارادہ موجودتھا،اورارادہ بھی موجودتھا، اور شے قابل ایج ب کی طرف نسبت بھی موجودتھی گر صاحب ارادہ میں کوئی تجۃ دنہیں ہوا'اور نداراد ہے میں بھی کوئی تحۃ دہوا،اور نداراد ہے میں کوئی نئی نسبت پائی گئی، جو پہلے نہ تھی (کیونکہ بیسب کچھ تغیر ہوگا) تو پھر قابل ارادہ شئے نے کیسے تحۃ دحاصل کی ،اوراس سے پہلے تحۃ دسے کون ساامر مانع تھا؟۔

پھر حالت تجدد شدہ حالت سابقہ سے کی امریس بھی متمایز نہیں ،کی حالت میں بھی نہیں ،کی حالت میں بھی نہیں ،کی نہیں ،کی نہیں بلکہ تمام امور بعینہ جیسے کے ویسے ،پھر ق بل ایجاب یا قابل ارادہ شے موجود نہیں ،اوراس کے احوال وشرا انطام مل حالت میں موجود ہیں تو یہ حال ، بونے کی انہا کی صورت کے ہاور اس تم کا تضاد نفس موجب یاشے قابل ایجاب کے ضرور کی وذاتی وجود کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں بھی ہے جو صرف عرفی وضعی وجودر کھتے ہیں ،مثلاً کوئی شخص اپنی عورت پر طلاق کے الفاظ استعمال کرے، اور جدائی اسی وقت نہ ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں ہوگی ،کیونکہ لفظ کا زبان پر جاری کرنا وضعاً وعرفاً جدائی کے تکم کے لیے بطور عقت ہے ، اس سے معمول متا خرنہیں کیا جا سکتا کرنا وضعاً وعرفاً جدائی کے تحکم کے لیے بطور عقت ہے ، اس سے معمول متا خرنہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا ارادہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعمق

پس جب وقت ومقام منیر نہ ہوتو شئے معلول کا حصول قابل انظار ہی رہے گا اورظرف مقصود بعنی وقت ومقام کے حصول کے بعداس کا بھی حصول ہوگا ،اگر و واس لفظ سے شئے معلول کی تا خیر کا اس طرح ارا د ہ کرے کہ وہ کسی نا قابل حصول زمان و مرکان کے تابع رہے تو معاملہ نا قابل فہم ہوگا ، با وجو د اس امر کے کہ وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے ادرا پی خواہش کے مطابق تفصیلات کے تعین کی آزادی بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے لیے ادرا پی خواہش کے مطابق تفصیلات کے تعین کی آزادی بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے لیے ان رسی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق متعین کرنا ممکن نہیں ، جب ہمارے من موجیا فیصلے ان رسی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق متعین کرنا ممکن نہیں ، جب ہمارے من موجیا فیصلے

نا قابلِ فہم ہوتے ہیں تواس سے صاف طور پر لا زم آتا ہے کہ ایجا بات ذاتیہ عقلتہ ضروریہ کے دائر ے میں ہے اصول و بے قاعدہ تر تیب بھی اور زیادہ نا قابلِ فہم ہوگی۔

مثلاً ہماری عادات کا مشاہدہ کیجئے ،جو چیز ہمارے ارادے سے حاصل ہوسکتی سے وہ ارادے کے وجود کی صورت میں ارادے سے متاخر نہیں ہوسکتی ،سوائے اس کے کہ کوئی امر مانع پیدا ہوجائے ،لیں اگر ارادہ وقدرت ٹابت ہوجائے اور موانع مرتفع ہوجا کیس اگر ارادہ وقدرت ٹابت ہوجائے اور موانع مرتفع ہوجا کیس تو کوئی وجہ نہیں کہ شے مراد متاخر ہو،البتداس تاخر کا تصور عزم کی صورت میں ہوسکتا ہے کیوں کہ مضرور کی نہیں کہ لکھنا ہے کیوں کہ مخض عزم ایج دفعل کے لیے کافی نہیں ۔جیسے لکھنے کاعزم ضرور کی نہیں کہ لکھنا ٹابت ہی کردے ،جب تک کہ عزم کی تجدد نہ ہو،اور وہ قوت مشتعلہ (برا چھختہ کرنے والی قوت) سے ہوتی ہے جو حالت فاعلی کی تجدید کرتے ہوں ہوں۔

پس اگر اراد ہ قدیم کی صورت بھی ہمارے ارادے کی طرح ہوتو تا ترمقصود کا تقور نہیں ہوسکتا ، سوائے کسی امر مانع کے ارادہ اور شے مراد میں کوئی فصل نہیں ہوسکتا۔ اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ ہم آج ارادہ کریں کہ کل کھڑے ہوں گے اور اگر اراد ہ قدیم ہمارے عزم کی طرح ہے تو یہ معزوم علیہ (ایج دکا مئات) کے وقوع کے لیے کائی نہیں ہے۔ بلکہ قوت ارادہ کی تجدد ایجاد شے کے لیے ضروری ہوگی ، اور اس سے تغیر قدیم کی سند نگلتی ہے۔ پھر حقیق اشکال باقی رہتا ہے کہ اشتعال یا ارادے کی تجدد (اس کا جو چاہے نام رکھ لو) اب کیوں حادث ہوئی پہلے کیوں نہیں ہوئی ؟ پس اس صورت میں حادث بلاسب باقی رہے گایا کہ تا ہی شاہی تسلسل لازم آئے گا۔

صاصل کلام یہ کہ موجب (فاعل ایجاب ،ملون) اپنی تمام شرائط کے ساتھ موجود ہے اورکوئی شئے قابل انظار بھی نہیں ،اس کے باوجود قابل ایجاب شئے کی تکوین میں تاخیر ہور ہی ہے ،اوراتی مذت گزر ہی ہے کہ اس کے ابتدائی سرشتہ کی گرفت قوت واہمہ کے لیے ممکن نہیں ،اس طرح مذت ہائے درازگزرنے کے بعد بغیر کسی باعث تجذ و کا بل ایجاب شے کا ظہور ہوتا ہے اور شرط اوّل باقی کی باقی ہے تو یہ فی نفسہ محال ہے۔ جواب اشکال کا یہ ہے کہ کسی چیز کے ، چاہے وہ کوئی چیز ہو، حادث کرنے سے اراد و قد یم کے تعلق کوتم محال کی بیت ہو استعال کرتے ہو ہی بان دونوں حدول کے مابین القاء کو الفاظ میں جوتم منطق میں استعال کرتے ہو،کیا ان دونوں حدول کے مابین القاء کو حد اوسط بچھتے ہوئے واگر تم حدّ اوسط بحقے ہوئے وہ طرفقہ منظری ہے حدّ اوسط بحقے ہوئے این حدول کے مابین القاء کو حدّ اوسط بچھتے ہوئے اس کے سوائے ؟اگر تم حدّ اوسط کا ادّ عاکر تے ہوئے وہ طرفقہ منظری ہے حدّ اوسط بھتے ہوئے اس کے سوائے ؟اگر تم حدّ اوسط کا ادّ عاکر تے ہوئے وہ طرفقہ منظری ہے

جس کا اظہار ضروری ہے اوراگرتم اڈعا کرتے ہو کہ اس کی پہچن بہ ضرورت ہے تو پھڑتھ رے خالف بھی تھ رے اس علم میں شریک کیوں نہیں ہیں؟ ارادہ قدیم سے حدوث عالم کے اعتقادر کھنے والے تو بیشتر افرادع لم ہیں، ان کی تعداد ہر ملک و ہر تو م میں پھیلی ہوئی ہے اورکوئی شخص اسے گمان نہیں کرسکتا کہ وہ کسی ایسی شے پر تعین ہیں جس کے متعلق وہ جہنے ہیں کہ وہ تھے خہیں۔ شرط منطق پر اس بات کے محال ہونے کی دلیل قائم کرٹی ضروری ہے کہ حدوث عام کی علت ارادہ قدیم نہیں، کیونکہ تمھارے سارے نہ کورہ بیانات میں ہمارے عزم وارادہ کے ساتھ ایک تمثیل کے استبعاد کے سوائے کچھ نہیں ہے اوروہ غلط ہے، ارادہ قدیم حادث ارادوں سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا، رہ گیا خالص احتباد کو بھی ذاتھ کے سوائے کے خہیں ہے استبعاد کے سوائے کہا نہیں ہے۔ استبعاد تو بغیر دلیل کے بیکا فی نہیں ہے۔

ا تنبع دتو بغیر دلیل کے بیرکا فی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہم بہضرورت عقلی جانتے ہیں کہ موجب کا تصوّ رمع اس کی تمام شرا لط کے بغیر شے قابل ایجاب کے نہیں ہوسکتا ،اوراس کو جائز رکھنا ضرورت عقلی کے مغائر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھرتمھارے اورتمھارے اس مخالف کے درمیان کیا فرق ہے، جو کہتا ہے کہ ہم اس قول کا محال ہونا بہضرورت جانتے ہیں کہ ذات واحد کلیات کوا یجالی حاںت میں لانے ہے پہلے اس کی عالم ہوتی ہے،اورصفت علم ذات پرزآ کہ ہوتی ہے،اورعلم تعددمعلوم کے ساتھ خود بھی متعدد ہو جاتا ہے؟ اور بیہ ہے علم انہیہ کے متعلق تمھا را مذہب ،اوربیہ، رےاصول کے لی ظے محال ہے۔ لیکن تم کہتے ہوکہ مم قدیم کا حادث کے ساتھ قیاس نبیس کیا حاسکتا ،اورتم میں ہے ایک جماعت بھی اس بات کومحال خیال کرتی ہے ،اس لیے وہ کہتی ہے کہ خدااینی ذات کے سوائے پچھنہیں جو نتا ،لہذاوہی عاقل ہے وہی عقل ہے و ہی معقول ہے، اورسب ایک ہے، اس پرِ اگر کوئی بیہ اعتراض کرے کہ عاقل عقل ا درمعقول کا اتحاد بہضرورت محال ہے، کیونکہ ایسے صانع عالم کا وجود جوابی صنعت کونہیں ج نتہ عقلاً محال ہے، اوراگر وجو دقتہ یم اپنی ذات کے سوائے پچھنہیں جانتا تو اپنی صنعت کوبھی یقینی نہیں جانتا،اورحق بیہ ہی ہےاللہ تعالیٰ ان سار ہےخرافات ہے بالاتر ہے،کیکن ہم اس مسئلہ کے متلا زم صدود ہے آ گے نہیں بوسے ۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہتم اپنے اس مخالف کا کیوں انکارکرتے ہوجو کہتا ہے کہ قدم عالم می ل ہے ، کیونکہ وہ ایسے دورات فلکیہ کومتلزم ہوتا ہے جن کی کوئی انتہانہیں ، جو بے شارا کا ئیوں پرمشمل ہیں۔واقعہ یہ ہے کہان دورات کوان کے حدیں ، ربع ،اورنصف میں تقلیم کیا جہ سکتا ہے مثلاً فلک مثمس سال میں ایک مرتبہ

وورہ کرتا ہے ،اورفلک زحل تمیں سال میں ایک بارتو ادوارزحل ادوارشس کے ۱/۱۳ \*

ارا ﷺ مسراہوں گے ،اورمشتری ،اورشس کے ۱/۱۴ /۱۰ ۲۱ ابول کے کیونکہ وہ

اسال میں ایک مرتبہ دورہ کرتا ہے بھر جب دورات زحل کے شار کی کوئی انتہا نہ ہوگ توادوارشس کے شار کی کوئی انتہا نہ ہوگ توادوارشس کے شار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگ ، باوجود یکہ وہ اس کا بمیشہ ۳۰ را ہوتا ہے بلکہ اس فلک کواکب کے ادوار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگ جوتر یسٹھ بزارسال میں ایک باردورہ کرتا ہے فلک کواکب کے ادوار کی بھی کوئی انتہا نہ ہوگ ۔

جیسا کہ دن رات میں ایک مرتبہ سُور ن کے حرکت مشرقیہ کی کوئی انتہا نہ ہوگ ۔

اگرکوئی کے کہ اس چیز کا محال ہونا بہ ضرورت عقلی معلوم ہے تو تم اس کی تنقید کا کیا مسکت جواب وے سکتے ہو کہ بیہ پوچھا جاسکتا ہے کی اِن دورات کے اعداد جفت ہیں یا طاق ؟ یا جفت وطاق دونوں ؟ یانہ جفت ہیں نہ طاق ؟ اگرتم جواب دو کہ جفت وطاق دونوں ہیں یا یہ کہ نہ جفت وطاق دونوں ہیں یا یہ کہ نہ جفت ہیں ہ اوراگر یہ کہو کہ جفت ہیں تو جونوں ہا تیس بہ ضرورت غلط ہیں ، اوراگر یہ کہو کہ جفت ہیں تو جفت ایک عدد کے جوڑنے سے طاق ہوجا تا ہے تو جولا محدود ہے اس کے ہاں ایک عدد کے جوڑنے ایک عدد کے جوڑنے سے سے یہ جونا گرم کہو کہ یہ طاق ہے تو اس صورت میں ایک عدد کے جوڑنے اس کے جوڑنے سے یہ جفت ہوجا گا۔ اب شمصیں کہنا پڑے گا کہ نہ جفت ہیں نہ طاق۔

اگریہ کہا جائے کہ جفت وطاق کی توصیف عدد متنا ہی کے لیے ہوتی ہے غیر متنا ہی کے لیے ہوتی ہے غیر متنا ہی کے لیے نہیں ہوتی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ الیک مجموعہ جو چندا کا ئیوں سے مرکب ہوتو اس کالا را وہ ارا وغیرہ حاصل ہوگا جیسا کہ او پر معلوم ہوا ، پھر یہ کہنا کہ جفت وطاق کی توصیف نہیں ہوگئی ، توبیہ ایک ظاہر البطلان بات ہوگی فکر ونظر کے اصول سے خارج پھرتم اس اعتراض سے کیسے چھٹکا را یا سکتے ہو؟

اگرید کہا جائے کے نظمی تمعارے الفاظ میں ہے کیونکہ مجموعہ چندا کا ئیوں سے مرکب ہوتا ہے اور بید دورات تو معددم ہیں کیونکہ ماضی تو گزر چکا ہستنقبل بطن عدم میں ہے اور مجموعہ اعداد کالفظ موجودات حاضر کی طرف اشارہ کرتا ہے نہ کہ غیر حاضر کی طرف۔

تو ہمارا جواب میہ کے عدد کی تقسیم دوہی قسموں بیس ہوتی ہے، طاق یا جفت ،اس کے سوائے محال ہے، چاہے عدد موجود وباقی ہویا فنا ہو چکا ہو، مثلاً ہم کچھ گھوڑوں کی تعداد فرض کرتے ہیں، تو ہمارا تھو رضروراس کے جفت وطاق ہونے کی طرف جائے گا چاہے میگوڑے اب موجود ہوں یا نہ ہوں یا ہے کہ وجود کے بعد معدوم ہو گئے ہوں ، بہر حال قضیہ میں کوئی فرق نہیں آسکتا ،ہم بیاس بنا پر کہہ سکتے ہیں کے تمھارے ہی اُصول کی بُنیا د پر قضیہ میں کوئی فرق نہیں آسکتا ،ہم بیاس بنا پر کہہ سکتے ہیں کے تمھارے ہی اُصول کی بُنیا د پر

موجودات حاضرہ می لنہیں ہوسکتے ،یہ اکائیں متف ئربالوصف ہوتی ہیں ،ان کی کوئی انتہائییں ہوتی۔ارواحِ انسانی جوموت کے بعداجہام سے مفارقت حاصل کرچکی ہیں الیم ہتیاں ہیں جن کی تعداد کی جفت وطاق ہیں تعیین نہیں ہوسکتی ،تو پھرتم اس قول کا کیوں انکار کرتے ہو کہ اس کا بطلان بہ ضرورت معلوم ہوتا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہتم حدوثِ عالم کے ساتھ تعیق اراد کا قدیم کے بطلان کا دعویٰ کرتے ہو،ارواح کے بارے میں بیرائے وہی ہے جس کو ابن سینانے اختیار کیا ہے اور شاید بید ند ہب ارسطوکا ہے۔

اوراگریہ کہا جائے کہاس ہارے میں افلاطون کی رائے سیخ ہے جو کہتا ہے کہنس قدیم ایک ہی ہے جواجسام میں تقتیم ہوجا تا ہے ، اور جب ان کوچھوڑتا ہے تو اپنے اصل کی طرف لوٹ جا تا اور متحد ہوجاتا ہے۔

توہماراجواب ہے کہ بیا عقادی نہایت ہی کم ورصورت ہاورضرورت علی کی بناپراس کوروکردیا جاتا چاہئے۔ہم تو کہتے ہیں کہ ینس زیدگاہ، ینش عمرکا ہے وغیرہ ،اس کے برعس اگر ہیکہ جاتا کہ کنش زیدہی نفس عمروہ تو یہ بات ضرورتِ عقلی کی بناپر باطل ہوگ ۔ہم میں سے ہروی شعورا پی ذات کا ادراک کرتا ہے اوروہ جانتا ہے کہوہ خورہی ہے ، دوسر انہیں ہے ،اگراس میں دوسرے کانفس ہوتا تو ان دونوں کے شعوران ادراکات میں بھی باہم مشترک ہوتے جونفول مدرکہ کی صفات و اتبہ میں داخل ہیں ،اور ہراض فی حالت میں ارواح کے ساتھ نفوذکرتے ہیں ،اگرتم کہوکہ نہیں ،اس کے ساتھ نفوذکرتے ہیں ،اگرتم کہوکہ نہیں ،اس کے ساتھ نفوذکرتے ہیں ،اورتحال ابدان کی صورت میں نفوک منظم ہوجاتے ہیں ،تو ہارا جواب ہیہ کہا کہ ایک ایک کا نشام ،جس کے جم میں کمیتِ مقداری کے مطابق کوئی کہ ایک ایک کا نشام ،جس کے جم میں کمیتِ مقداری کے مطابق کوئی گئا کردہ ہوجائے یا ہزار ہوجائے پھرا پی اصلیت کی طرف لوٹ کراکائی بن جائے ۔البتہ یہ یا کردہ ہوجائے یا ہزار ہوجائے ہیں جس کے جم میں کمیتِ متدریل کائی بن جائے ۔البتہ یہ ہوکر سمندر میں جاملا ہے ۔ کیکن جس کی گئے نہ ہودہ کی مطابق میں جم وکھتے ہو، جیسے سمندرکا پانی کہ نہروں اور نالیوں میں مشقیم ہوکھتے ہے؟

ہمارامقصوداس تمام بحث سے بیظا ہر کرنا ہے کہ اس بار سے میں فلسفی مخالف کو نیجا نہیں دکھا سکے بعنی اس اعتقاد کے ثبوت میں کی اراد ہُ قدیم کا تعلق کسی شے کے حدوث سے بہ ضرورت باطل ہے وہ کوئی قو می دلیل نہیں رکھتے ،اوراس مدعی کے اعتراض سے بھی ان کا بچنا ناممکن ہے، جو کہتا ہے کہ ان کے اعتقادات عقلی بنیا دول پر قائم نہیں۔ پھر اگر کہا جائے کہ: یہ بات تمھارے خلاف جاتی ہے، کیونکہ خدائے تعالی پیدائش عالم سے ایک سال یا کئی سال پہلے ایج دکا نئات پر قادرتھا، اوراس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، تو کہنا پڑے گاوہ صبر کرتار ہااور عالم کو پیدائیں کیا، بعدازاں پیدا کیا، تو معلوم ہونا چاہئے کہ مذب ترک متناہی ہے یا غیر متناہی؟ اگرتم کہو کہ متناہی ہے، تو وجود باری تعالی مذب گزری تو وجود باری تعالی مذب گزری ہوا، اورا گر کہو کہ غیر متناہی ، تو اس میں ایس مذب گزری جس کے لحات کی اکا ئیوں کی کوئی انتہ نہیں ۔ تو جمارا جواب یہ ہے کی مدت وز مان ہمارے پاس مخلوق ہیں، اور ہم آئندہ صفحات میں اس حقیقت پر دوشتی ڈالیں گے۔

پھراگر کہا جائے کہتم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجوضرورت عقل کی بنا کی بجائے کسی دوسری بنا پراستدلال کرتا ہے اور قدم عالم کو اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اوقات بعلق اراد ہ قدیم کے ساتھ جواز کی صورت میں ، ہر حال میں مساوی رہیں گے اور حدوث عالم کے پہلے اور بعد وقتِ معینہ کے امتیازات کو قائم نہیں کیا جا کے گا ، اور یہ بھی محال نہیں ہے کہ تقدم وتا خربی کا قصد کیا گیا ہو۔لیکن سفیدی وسیا ہی کی ۔ جگہ سفیدی ہے کیوں متعلق ہوا؟ یا بیہ کہ ایک ممکن کی بجائے دوسرے ممکن کو کیوں امتیاز بخشا ؟ ہم پر بنائے ضرورت عقلی جانتے ہیں کہ شے اپنے مثل سے خصص نہیں ہوسکتی الّا بصورت تخصص کے، اگر بیہ جائز رکھا جائے کہ دومما کل چیز وں میں امتیاز بغیر مخصِ کے ممکن ہے، تو حدوث عالم كافعل بھي جائز ہوگا ، كيونكه عالم ممكن الوجود ہے، جيسا كه و وحمكن العدم بھي ہے،اوروجودی پہلونے عدمی پہلو کے مقابل، بغیر مخصص کے امکان کے شخصیص حاصل کرلی ہے۔ اگرتم کہوکہ ارادے نے خصوصیت بخشی توسوال اختصاص ارادہ اور درجہ اختصاص کی نسبت پیدا ہوتا ہے ، پھرا گرتم کہو ، کہ وجو دِقد یم کے کارو بار میں کیوں کاسوال نہیں ہوسکتا ، تو پھرلا زم ہے کہ عالم بھی قدیم ہو ،اوراس کے لیے صافع وسب کی دریا فت بھی نہ ہونی جا ہے ۔ای طرح جس طرح کہ وجہ نا قابل دریا فت ہے،اورا گر تھے قدیم کو دونوں ممکنات میں ہے کسی ایک کے ساتھ جائز رکھا جائے تو یہ بات خلاف تیاس ہوگی کہ عالم خاص خاص ہیئتوں کے ساتھ متشکل ہو،اس کی ایک بئیت کی جگہ دوسری ہیت ہو، کیونکہ اس صورت میں بیکہا جائے گا کہ اتفاق ہے ایب ہوگیا ، جیسا کرتم کہتے ہو کہ ارا د ہ ا یک وفت کی بجائے دوسرے وفت کے ساتھ مختص ہوگیا ،اورایک ہئیت کے بجائے دوسری ہئیت کے ساتھ اور بیا تفا قاہوگیا ،اوراگرتم کہو کہ بیسوال غیرمتعلق ہے، کیونکہ بیے ہراس چیز

یر وادرہوسکتا ہے،جس کا خدانے ارادہ کیا ہے اور براس چیز پر جس کا وہ اندازہ كرتا ہے، تو ہم كہتے ہيں كہنيں اس كاجواب لازى ہے كيونكه بد ہرواقعه كے متعلق كيا جاسکتا ہے،اور ہمارے مخالفین کے لیے بھی پیدا ہوتا ہے خوا وان کے مفروضات مجھے ہوں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ عالم موجو د ہوا، جس کیفیت میں بھی کہوہ ہوا، جس نہج پر بھی ہوا، اورجس مکان میں بھی ہوا، بہر حال کسی کے اراد ہے سے ہوا،اور د ہ ایک الیمی صفت ہے کہ اس کی خصوصیت ہی ہیہ ہے کہ کسی شئے کو اس کے مثال کے مقابل تخصیص دنیا ہے ہمغرض کا بیہ کہنا کہ ارادہ بمقابلیہ امثال کسی خاص شیئے کے ساتھ کیوں مخصوص ہوااس تول کی طرح نا کارہ ہوگا کہ علم نے اس معلوم کا ا حاطہ کیوں کیا جس پروہ محیط ہے؟ حالانکہ اس کا جواب یمی دیا جائے گا کہ عم ایک ایس صفیت ہے جو شخصیص کی توجیہ سے بالاتر ہے ، ایبا ہی اراد ہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ اس کا نعل شخصیص والتمیاز کی تو جیہ ہے بالاتر ہے۔ اگر کہا جائے کہ: کس ایس صفت کا اثبات کہ اس کی خصوصیت شنے کو اپنے مثل ے متاز کرتی ہو، غیر معقول ہے، کیونکہ اس میں ایک قتم کا تناقض پایا جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ شے کے مثل ہونے کے معنی میہ ہیں کہ اس کے لیے کوئی امتیا زنہیں ،اورممتاز ہونے کے معنی بیہ ہیں کہ اس کا کوئی مثل نہیں ۔اور نہ بیا گمان کرنا چاہئے کہ دوسیا ہیاں دوگل میں ہر حیثیت ہے متماثل ہوتی ہیں ، کیونکہ ایک صورت ایک محل میں ہوتی ہے تو دوسری صورت دوسرے کل میں اور یہی امتیاز کا موجب ہے اور نہ سیا ہیاں دووقتوں میں اورا یک محل میں متماثل مطلق ہوسکتی ہیں۔ کیونکہ بی فی الوقت ایک دوسرے سے فرق رکھیں گی ،تو ہر لحاظ ہے ہم ان کو مساوی نہیں کہدیکتے ،اس لیے اگر ہم بیر کہیں کہ دوسیا ہیاں باہم متماثل میں توائیے مثل کے ساتھ سیا ہی کی اضافت اختصاصی ہوگی نہ کہ اطلاقی ،اگروہ مکانی وز ، نی طور پرمتحد ہو جائیں تو دوسیا ہیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور نہ دوئی سمجھ میں آسکتی ہے۔

یہ سوال اس وقت حل ہوسکتا ہے جب یہ معلوم ہوجائے کہ ارادے کا تصور نہیں کیا ہو رہارے ارادے کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شئے کو اس کے مثل ہے میز کرسکتا ہے، مثلاً میرے سامنے پانی کے دو پیالے ہیں اور دونوں میں مساوی پانی ہے۔ اور مجھے کسی ایک سے غرض نہیں ہے بلکہ دونوں سے ہیں اور دونوں میں مساوی پانی ہے۔ اور مجھے کسی ایک سے غرض نہیں ہے بلکہ دونوں سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کسی ایک ہی کو امتیاز دوں تو بیالے میں کسی امتیاز کی علت کی بنا پر ایس اور کا یا خود میری ذاتی خصوصی تحریک کی بنا پر اگرید دونوں نہ ہوں تو پھر ارادے کی بنا پر ایس ہوگا یا خود میری ذاتی خصوصی تحریک کی بنا پر اگرید دونوں نہ ہوں تو پھر ارادے

ي تخصيص الشے عن مثلبه كا تصوّ ر سمال ہوگا۔

اس پراعتراض دوطریقوں ہے ہوتا ہے۔

(۱) تمهارایه قول که اراد ے کی امتیاز ی خصوصیت کا تصوّ رنہیں کیا جاسکتا یا بربنائے ضرورت عقلی ہے یا بر بنائے نظر نہ دونوں میں سے ایک کا دعویٰ بھی ممکن نہیں ، کیونکہ ہمارے ارادے کے ساتھ ارادہ الهی کی مماثلت فاسد قتم کی ہے۔وہی ہی فاسد جیسے ہمار ہے علم میں اورعلم البی میں مماثلت ۔اللّٰہ کاعلم بہت ہے امور میں ہمار ہے علم سے علیحد ہ وجُدا ہے، یہی حال اراد ہے کا بھی ہونا جا ہے تمھارا دعویٰ ایباہی ہے جیسا کہ کوئی کے کہ ایک وجود ایمائی پایا جاتا ہے کہ جونہ ضارح عالم ہے نہ داخل عالم، نہ اس ہے متصل ہے نہاں ہے منفصل ، کیونکہ وجودگی ایسی تعریف سمجھ میں نہیں آسکتی جس طرح کہ ہم ا ہے وجود کے بارے میں ایسی تعریف نہیں سمجھ سکتے ،تو اس مخض سے کہا جائے گا بیتو ہمات ہیں،اس چیز کی تُوعقلا بھی تقیدیق کرتے ہیں۔ہم پوچھتے ہیں کہ پھراس قول کے اٹکار کی کیا دجہ ہے گی ارا د ؤ خداوندی کی صفت تخصیص عن الشے مثلہ ہوتی ہے،اس کو بھی ضروت عقلی کی بنا پرتشکیم کی جاسکتا ہے۔اگرارادے کے لفظ سے اس کا مفہوم معین نہیں ہوسکتا ،تو دوسرا نام رکھا جاسکتا ہے، الفاظ کے ردّ و بدل میں کوئی حرج نہیں ہے۔البتہ ہم اس کے اطلاق کی تجدید اون شرعی کی بنا پر کرتے ہیں کیونکہ صفت اراد ہ موضوع ہے(عرفا)اس چیز کے لیے جس ہے کوئی غرض صاحبِ ارادہ کی وابستہ ہو،اور ظاہر ہے کہ خدا کوکسی چیز ہے کو کی غرض تنہیں ،صرف یہاں معنی اصلی مقصود ہیں ،لفظ کی پیروی مقصود نہیں۔ہم اپنے لیے ارا دیے کوغیر متصور نہیں کہہ سکتے ،مثلاً ہم تھجور کے دومساوی مقدار کے ڈھیر فرض کرتے ہیں جو کمی مخض کے آگے رکھے ہوئے ہوں جوان وونوں کو بیک وقت نہیں لے سکتا ،البتہ اپنے ارادے ہے کوئی ایک لے سکتا ہے ، فرض کروان میں ہے کوئی وجہتح بیک جوکسی ایک کوامتیاز یااختصاص دے(جس کاتم نے پہلے ذِ کرکیا )یہاں موجودنہیں ہے۔ایسے وقت دوہی صورتیں یائی جاتی ہیں ۔ایک میہ کہ مخص مذکور کی اغراض کی مناسبت ہے دونوں ڈھیروں میں مساوات نہیں ہے، یہ کہنا تو غلط ہوگا اوراگر مساوات کا تعلین کیا جائے تو مخص ندکور حیرت سے دونوں ڈھیروں کو تکتے ہی رہے گا اوراینے ارادے میں شخصیص الشے عن مثلًه كى صفت ند بونے كى وجد كسى كے لينے يرجمي آمادہ ند بوگا اوريد بات بھى صرىح البطلان اعتراض کی دوسری صورت میہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہتمھ رے مذہب کے اُصول ہے بھی تو تم شخصیص الشے عن مثلہ کی صفت کے اقرار پرمجبور ہو، کیونکہ تم کہتے ہو کہ عالم کسی سبب موجب لہ کی بنا پر الی مخصوص ہیئتوں کے ساتھ موجود ہوا ہے جس کے مختلف اجزاء ا یک دوسرے کے مماثِل ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بعض اجزاء کے ساتھ اختصاص کیوں برتا گیا؟ کیونکہ تخصیص الشے عن مثلہ کا محال ہو نافعل میں طبعًا یا ضرور تا مساوی ہے۔ ا گرتم کہوکہ عالم کا نظ م گلی سوائے اس نہج کے جو پایا گیا ہے اورکسی نہج برممکن نہ تھ ،اوراگر عالم موجودہ عالم ہے چھوٹا یابڑا ہوتا توبیہ نظ م تاقص ہوتا ،اورابیا ہی تمھ را قول افلاک اورستاروں کی گنتی کے بارے میں ہے کہ کبیر می لف صغیر ہوتا ہے،اور کثیر قلیل سے بوقت ضرورت افتراق پالیتا ہے،تو ہے بھی گو یامتماثل نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف ہیں مگر ریہ کہ بشر کی طافت استدراک ان کی مقادر ِوتفصیلات کی حکمت و مصنحت کا اوراک کرنے ہے ع جزہے، البتہ وہ بعض باتوں میں حکمت کا دراک کرسکتی ہے جبیبا کہ معدّ ل النہار ہے فلک بروج کے میلِ دفاع کی حکمت وعلت ، یا اوج فلک اور فلک خارج المرکز کی حکمت ،اور بیشتر تواس کے اُسرار نامعیوم ہی رہتے ہیں ہلیکن ان کا ختلا ف معلوم ہوسکتا ہے اور اس بات میں تعجب نہ ہوگا کہ شئے کے ساتھ نظام امر کا تعلق بہونے کی وجہ سے شے اپنے ئ نف سے متمیز ہوسکتی ہے،رہے اجزائے وقت ( زمانہ ) تووہ امکان اور نظام کی طرف نسبت کے لحاظ سے قطعی طور پر متشابہ ہیں ، اوراس دعوے کا امکان نہیں ہے کی اگران کے تخبيق عالم ہے کفلہ بھریہلے یا تخلہ بھر بعد بھی پیدا ہونے کا خیال کیا جائے تو نظام کا تصوّ رنہیں ہوسکتا۔اس لیے ثابت ہوا کہ احوال کی متما ثلت کاعلم بہضرورت عقلی ہوتا ہے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ خود فلسفیوں نے اقر ارکیا ہے کہ عالم کوخدائے ایسے وقت پیدا کیا جواس کے لیے درست سمجھا گیا ،اس تول کے علاوہ ان کے اور بھی ایسے اصول ہیں جن کو ہان کراس بحث کا معارضہ کیا جاسکتا ہے ،مثلاً فلکیات میں ان کا ایک اُصول ہے جہت حرکت ،منطقہ پرحرکت میں مقام قطب کا تعیین ۔

فلسفیوں نے اس کی تفصیل یوں کی ہے کہ آسان ایک کرہ ہے جودوقطہوں کے مدار پر (دونوں بھی کو یا دو ٹا بت ستارے ہیں) حرکت کررہا ہے اوراس کرہ سے اجزاء بہم متم ثل ہیں کیونکہ وہ بسیط ہیں ،فلک اعلیٰ جوفلک نئم ہے اصلاً غیر مرکب ہے اور شالی وجنو بی قطبین پر حرکت کررہا ہے ،ہم یو چھتے ہیں کہ ان نقطوں میں سے جوفلسفیوں کے وجنو بی قطبین پر حرکت کررہا ہے ،ہم یو چھتے ہیں کہ ان نقطوں میں سے جوفلسفیوں کے

نزدیک غیر متنائی متقابل نقاط کے جاتے ہیں کوئی دوقطبیں تصور کئے جاسکتے ہیں، تو یہی دونوں نقطے قطبیت وثبات کے شالی وجنو بی سرے پر کیوں متعین کئے گئے اور منطقہ کا خط ان دونوں نقطوں پر سے اس طرح کیوں نہیں گزرگیا کہ قطب، منطقہ کے دونوں متقابل نقطوں کی جانب عود کر جاتا ؟ اور اگر آسان کی مقد ار کبراور شکل میں کوئی حکمت تھی تو کس نے قطب کواس کے مثل سے انتمیاز بخشا، جس کی بنا پر دوسرے اجز اونقاط جھوڑ کراس نقطہ کا قطب ہونا متعتبن ہوا، حالا نکہ تمام نقاط اور دیگر کروی اجز امساوی صفات رکھتے ہیں؟ مسئلہ زیر بحث کے طوفان میں فلسفہ کی ناؤٹری طرح بھنس جاتی ہے!

اوراگرکہا جائے کہ شاید وہ مقام جہاں نقطۂ قطب واقع ہوا ہے، اپنے غیر یامشل کی نسبت بہلاظ خاصیتِ تناسب تکو بی کل قطب ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس لیے وہ وہاں استقر ار پکڑتا ہے، اس طرح کہ وہ اپنے مکان وخیز ووضع اور اس چیز ہے جس پر بعض اور ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے الگ نہیں ہوتا، اور تمام مقامات فلکیہ کی وضع زمین وافلاک کے وُور کی وجہ متبدّل ہوجاتی ہے مگر قطب کی وضع قائم رہتی ہے، تو شاید یہ مقام اینے غیر کی نسبت ٹابت الوضع ہونے کے لیے انسب ہے۔

توہم کہتے ہیں کو فلسفیوں کے اس بیان سے کرہ اوّل کے اجزائے طبعی میں تفاوت کی صراحت ملتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجزابہ ہم متشابہ ہیں ، اور یہ ان کے اصول کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے استدلال کی ایک بنیاد یہ ہے کہ آسان کی شکل کا کروی ہوتا لازم ہے۔ اوراس کے اجزاطبعی طور پر بسیط اور متشابہ ہیں ان میں تفاوت نہیں ہے اور زیادہ بسیط شکل کرہ کی ہے گرجب حمالی اصول سے ان کے رابع (اس) اور سید پر (۱۲۱) وغیرہ ہو سکتے ہیں تو ضرور ہے کہ ان میں زاو ہے بھی پیدا ہوں ، اور یہ چر کو اور یہ چی موجب تفاوت ہے اور یہ بات طبع بسیط پرام زائد کے بغیر ممکن نہیں ، باوجودان کے بھی موجب تفاوت ہے اور یہ بات طبع بسیط پرام زائد کے بغیر ممکن نہیں ، باوجودان کے سوال قائم رہتا ہے کہ تمام اجزااس فاصیت کو قبول کریں گے یا نہیں ؟ اگر کہو کہ ہاں تو سوال بیدا ہوگا کہ متشابہ خواص میں کسی فاصیت کے لئے وجا خصاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا کہ متشابہ خواص میں کسی فاصیت کے لئے وجا خصاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اور اس فاصیت کے لئے وجا خصاص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں مورت پذیر ہیں ضرور تا متشابہ ہیں ، اور اس فاصیت کے لئے وجا تحساص کیا ہوگی ؟ اسلیے ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہتام اجزااس حقاص کیا ہوگی ہیں تو آسان کے جمم یا بھی اس کے آسان ہونے کی بنا پر مستحق قرار نہیں کیا اس مقام کو میں اس کے جمم یا میں اس کے آسان ہونے کی بنا پر مستحق قرار نہیں کیا بیا ہیں ہیں تو آسان کے تمام اجزا کی اس کے ساتھ مشارکت سے حصیص کی

کوئی وجہ ضروری ہے، جویا تو صرف تحکمانہ شان ہے۔ یا تخصیص الشے عن مثلہ کی صفت ہے، ورنہ جیسے کہ وہ اپنے اس قول پر قائم ہیں کہ احوا کا گنات ، واقعات عالم کے جذب وقبول میں مساوی المخاصیت ہیں، اس کے مقابل ان کا مخالف بھی اپنے اس قول کو قبت سمجھتا ہے کہ اجزائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے بیے استقر اروضع تبدل وضع سمجھتا ہے کہ اجزائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے بیے استقر اروضع تبدل وضع سے اولی ہوتی ہوتے ہیں، اس مسئلے کے حل کی کوئی صورت فلا سفہ کے ہاں مہیں۔

دوسراالزام حرکت افلاک کی جہت کے تعیّن کے اصول کی بنا پر پیدا ہوتا ہے بینی بعض تو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں اور بعض اس کے برعکس ،گر جہات سب کے مساوی ہوتے ہیں اسکا کیا سب ہے؟ اور جہات کی مساوات بلاتفریق اوقات کی مساوات کی طرح ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ سب کے سب اگرایک ہی جہت سے دُورہ کریں تو اصلاع مجھی متبائن نہیں ہوگے،اور تمام ایک ہی وضع میں ہوں گے جو بھی مختلف نہ ہوگی حالانکہ یہ مناسبات عالم میں مبدأ حوادث ہیں'۔

توہم کہتے ہیں کہ جہت وحرکت ہیں عدم اختلاف کوہم لازم نہیں ہمجھتے ، بلکہ کہتے ہیں کہ فلک اعلی مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اور پنچے کے افلاک اس کے باتھکس ، اور جو چیزیں کہ ان حرکات کے نتیجے کے طور پر حاصل ہوتی ہیں یا ان کا حاصل ہوتا ممکن ہے وہ بالعکس صورت ہیں بھی ممکن ہیں ، وہ اس طرح کہ فلک اعلی مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرے اور جو اس کے پنچے ہیں اس کے بالعکس : تو حاصل فرق معلوم ہوجائے گا ، اور حرکت کی جہت ، دوری اور متقابل ہونے کے باوجود مساوی ہوں گی ، تو پھر کیوں ایک جہت اسینے متماثل جہت سے متیزکی گئی ؟

اگرکہو کہ دونوں جہت باہم متقابل ومتضا دہیں تو پھریہ مساوی کیسے ہوسکتی ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ آپ ہی کا تو قول ہے کہ تقدّ م وتا قرّ وجو دِ عالم میں متضا دچیزیں ہیں ، پھراُن کی مساوات کا دعوی کیسے کیا جاسکتا ہے؟

یا جیما کہ بعض کا خیال ہے کہ اوقات مختلفہ کی مساوات امکانِ وجود کی طرف نسبت دینے سے معلوم ہوسکتی ہے ،اور ہر مصلحت کی بنیاد پراس کا فرض کرنا وجود میں ممکن ہے ،اییا ہی مقامات واوضاع اوراماکن وجہ ت قبول حرکت کی طرف نسبت میں مساوی میں اور تمام مسلحتیں ان ہے متعلق رہتی ہیں ، اس مساوات کے باوجودا گرآپ کے اختلاف کا دعویٰ چل سکتا ہے تو آپ کے مخالف کا دعویٰ بھی احوال اور ہیئیتوں کے اختلاف کے بارے میں چل سکتا ہے۔

(ب) دوسرااعتراض: ان کی اصل دلیل پر ہے کہ تم قدیم سے حادث کا مداوت ہوں۔ ان کی اصل دلیل پر ہے کہ عالم میں حوادث واسباب کی تعلیم ہوں ہوں ہوں ہوں اس امر کاتم کواعتراف ہے کہ عالم میں حوادث واسباب کی لیے ہوئے ہیں، اگر حوادث کی نسبت حوادث ہی کی طرف کی جائے تو ایک غیر متا ہی سلسلہ پیدا ہوگا ، جومحال ہے ، یہ کسی عقلند کا عقاد نہیں ہوسکتا'۔ اگر یہ ممکن ہوتے تم اعتراف صالع اورا ثریہ حوادث اورا ثبات واجب الوجود سے (جومستند کا نئات ہے) مستعنی ہو سکتے ہو، اورا گریہ حوادث کا سلسلہ کسی انتہا پر ڈک سکتا ہے تو اس انتہا پر قد می اصول کی بنا پر قدیم سے حادث کا صدور جائز رکھنا ضروری ہوا۔

اوراگرکہا جاوے کہ ہم قدیم ہے حادث کا (چاہے کوئی حادث ہو) صدور بعید
از قیاس ۳) نہیں بچھے ،البتہ ہم اُس حادث کا صدور بعید سجھے ہیں جواق ل حوادث ہے ، کیونکہ اس کے بیشتر صدوث جہت وجود کی ترجع کا کوئی اخیاز نہیں رکھتی ، نہ تو حضور وقت کے اعتبار ہے ، اور نہ المہ یا شرط یا طبیعت یا غرض یا کسی سبب کے اعتبار ہے ، البتہ اگر وہ اقل حوادث نہ ہوتو محل قائل کے استعداد یا وقت موافق کی موجودگی یا کسی اور تو افتی امکان کی ہنا پر کسی دوسری شئے کے حدوث کے وقت اس کا قدیم سے صادر ہونا جا کر ہوسکتا ہے۔
کی ہنا پر کسی دوسری شئے کے حدوث کے وقت اس کا قدیم سے صادر ہونا جا کر ہوسکتا ہے۔
ہمارا جواب ہے کہ حصول استعداد مرکانی یا زمانی یا کسی شرط تحبۃ د کے بار سے ہمارا جواب ہے ہم ہمال یا تو سلسلہ غیر متابی ہوگا یا وجودقد یم سے خسلک ہوگا جس سے حادث اول کا ظہور ہوا۔

اگرکہاجائے کہ صورواعراض وکیفیات بقریر مادّہ میں سے کوئی چیز حادث نہیں،
البتہ کیفیات حادثہ افلاک کی حرکت ، یعنی حرکت دوریہ اوراوصاف اضافیہ جواس میں متجد دہوتے ہیں، جیسے تلیث ، تربیج ، تسدیس وغیرہ (جوکرہ یا کواکب کے بعض حقوں کی باہمی سبتیں ہیں یاز مین سے ان کی نسبت ہے جیسے طلوع وشرق وزوال آفاب سے حاصل ہوتی ہیں) اورزمین سے بعد (یہ کوکب کے اوج بلندی پرہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) اورزمین سے بعد (یہ کوکب کے اوج بلندی پرہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) اورزمین سے تر ب (یہ کوکب کے اسفل ترین درج میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) اور دفع تما یکی بعض اقطار کا (جوکوکب کے شال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے) اور دفع تما یکی بعض اقطار کا (جوکوکب کے شال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے)

) توبیاضافتیں حرکت دوریہ کے لیے لازم ہیں، ان کی موجب حرکتِ دوریہ ہے، رہ گئے وہ حوادث جومقر فلک قرے مشتملات میں سمجے جاتے ہیں جوعناصر اربعہ ہیں، اور جوحوادث کہ عرضی طور پر ان پر پیش آتے ہیں، جسے کون وفساء وامتزاج وافتر ال ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف استحالہ توبیہ ایک دوسرے کی طرف منسوب توریخ ہیں. مگران کے اسباب کا انتہائی سلسلہ حرکت ساوی دوری کے مبادی تسلسل سے منسلک رہتا ہے۔ اور کواکب ہیں سے ایک کی دوسرے کی طرف یاکسی کی زمین کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یہ اجزائے فلکیہ اور کو کہیہ کی ایک دوسرے کے ساتھ یاز مین کے ساتھ این میں سے ساتھ بین ہیں۔ ہیں۔ یہ ایک کی دوسرے کے ساتھ یاز مین کے ساتھ تھیں۔ ہیں۔

اس تمام بیان سے بیہ نتیجہ نکاتا ہے کہ حرکت دوریہ جودائی اورابدی ہے تمام حوادث کا مبدا ہے،اور حرکتِ دوریہ آسانی کے متحرک نفوسِ آسانی ہیں،وہ نفوس جس کی نسبت حرکت دوریہ کے ساتھ الی ہی ہے جیسی ہماری ارواح کی ہمارے ابدان کے ساتھ ،اور جب یہ نفوس قدیم ہیں تو ضروی ہوا کہ حرکت ووریہ جوان کی تا بع مستلزم ہے وہ بھی قدیم ہونے کی وجہ سے باہم مش بہوں کے تواحوال حرکت بھی باہم مش بہوں کے بعض باہم مش بہوں کے بعن ہمیشہ حالت دور ہیں رہیں گے۔

لہذاتھ و رئیں کیا جاسکا کہ حادث قدیم سے بغیر واسطہ حرکت دور ہے ابد ہے کے حادر ہوا ہو، اور پھر ہے حرکت دور بدائی اور ابدی ہونے کے لحاظ سے توقد یم سے مشابہت رکھتی ہے اور باقی صور توں میں حادث سے، یعنی اس کا ہر قابل تصور جز وحادث ہوتا ہے جو پہلے حادث نہ تھا۔ پس دو (حرکت دوریہ) اس حیثیت سے کہ حادث ہے، اپنے اجز ااور نہتوں کے ساتھ مبدا حوادث بھی ہے اور اس حیثیت سے کہ وہ ابدی مشابہ احوال ہے نفس از بی سے صادر بھی ہوئی ہے پس اگر عالم میں حوادث ہیں تو وہ ضروری طور پر حرکت ہے نوریہ ابدی خابت دوریہ سے متعلق ہیں، اور عالم میں تو حوادث موجود ہیں اسلیے حرکت دوریہ ابدی خابت دوریہ ابدی خابت

تو ہماراجواب یہ ہے کہ حرکت دوریہ جو ٹابت کی جاتی ہے حادث ہوگی ، یا قدیم اگر قدیم ہے تو بیجوادث کا مبدأ اول کیے ہوئی ؟ اوراگر حادث ہے تو کسی دوسرے حادث کی مختاج ہوگی اور بہی سلسلہ چلتار ہے گا ، اور تمھارایہ قول کہ وہ ایک صورت سے قدیم سے مشابہ ہے اورایک صورت سے حادث ہے تو گویاوہ ٹابت مجدّ دہے ، یایہ کہ اس کا تحد دثابت ہاوروہ متجد دالثبوت ہے، اس لیے ہم پوچیں گے کہ اس حیثیت سے کہ وہ ثابت ہم بدا حوادث ہے یا اس حیثیت سے کہ وہ متجد دہے؟ اگر ڈبت ہونے کی حیثیت سے ہو توال سے ایک چیز کس خاص وقت سے ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثابت متشابہ الاحوال سے ایک چیز کس خاص وقت بی دوسرے اوقات سے متمیز ہوکر کس طرح صادر ہوئی؟ اگر متجد دہونے کی حیثیت سے ہے تواس کی ذات میں تحد دکا باعث کیا ہے؟ پھر وہ بھی دوسرے سبب کی محتاج ہوگی، اور یہ سلسلہ چاتا رہے گا، اور یہ جواب الزامی ہے۔

فلفی بعض حیلے اس الزام سے نگلنے کے لیے تراشتے ہیں جن کا ہم آئدہ مس کل میں وَکرکریں کے اور یہاں ان کوطوالت کلام سے نکنے کے لیے چھوڑتے ہیں، البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حرکت دوریہ مبدا حوادث ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ یہ تمام حوادث ابتدا اللہ تعالیٰ کے ایجا دوخلق سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات کا بھی ہم ابطال کریں گے ،کہ آسان ایک حیوان متح ک ہے اور اس کی حرکت، اختیاری اور ہماری طرح شعوری ہے۔ دلیل دوم: فلا سفہ کہتے ہیں کہ جوخص اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ عالم الند تعالیٰ سے متاقر ہے، اور اللہ متعقدم ، تو اس کا قول دو حال سے ضالی نہیں نا یا تو اس کی اس سے متاقر ہے، اور اللہ متعقدم ، تو اس کا قول دو حال سے ضالی نہیں نا یا تو اس کی اس سے متاقر سے، اور اللہ متعقدم ، تو اس کا قول دو حال سے خالی نہیں نا یا تو اس کی اس سے متاقر سے، الذات مُر او ہے، بالز ماں نہیں ، جیسا کہ عدد ایک کا تقدم دویر ، اب یہ قدر تی

سے مار ہے، اور الد معلم ، وال کا ول و و حال سے حال ہیں تا یا وال کی اس سے تعدم رہے ، الذات مُر اد ہے، بالز ماں نہیں ، جیسا کہ عددایک کا تقدم دو پر، اب یہ قدرتی طور پر (باوجودیہ جائزر کھنے کے کہ عالم وجود زمانی میں ذات الوہیت کے ساتھ ہے، یا ذات الوہیت کا تقدم معلول پر علت کے تقدم کی طرح ہے ) ایسائی تصور ہے جیسا کہ زید کا تقدم اس کے سایہ پر یاباتھ کی حرکت کا تقدم انگشری کی حرکت پر، یا جیسے پانی میں ہاتھ کی حرکت ، دونوں با تیں زمانی حیثیت سے قریب قریب مساویا نہ طور پر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علت ہے، دوسرا معلول، مثلاً یہ کہا جائے گا کہ زید نے سایہ کو حرکت کی وجہ سے پانی حرکت کی وجہ سے ایل کے سایہ کی حرکت کی۔ اور پانی میں ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے پانی حرکت میں ہاتھ کی حرکت کی دید نے سایہ کو حرکت کی وجہ سے پانی حرکت میں آیا، اس کے برعس یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید نے سایہ کو حرکت کی وجہ سے پانی حرکت میں آیا، اس کے برعس یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید نے سایہ کو حرکت کی وجہ سے پانی حرکت میں آیا، اس کے برعس یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید نے سایہ کو حرکت کی وجہ سے پانی حرکت میں آیا، اس کے برعس یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید نے سایہ کو حرکت کی ویے کے لیے حرکت کی ، یا ہتھ یا نی کی حرکت کے لیے حرک کی ہوا۔

اگرعالم پرتقدم باری کی بہی نوعیت مان لی جائے تولا زم آئے گا کہ دونوں (عالم اور قدا) حادث بیں یا دونوں بھی قدیم ہیں، یہ تو محال ہوگا کہ ایک قدیم رہدوسرا حادث میں یا دونوں بھی قدیم ہیں، یہ تو محال ہوگا کہ ایک قدیم رہدوسرا حادث میا اگریہ منشا ہو کہ خدا کا تقدم عالم اور زمانے پر بالذ ات نیس ہے، بلکہ بالز مان ہے۔ تواس وقت وجو دِعالم وزمانے سے پہلے ایسا وقت بھی ہوگا جس میں عالم معدوم ہوگا، جب عدم

وجود پرسابق ہوتو القدائ مدت مدید میں سابق ہوگا جس (مدت) کی جہتِ آخر کا تو کنارہ ہوگا گرجہتِ اوّل کا کوئی کنارہ نہ ہوگا ،تو کو یاز مانے سے پہلے زمانہ غیر متنائی ہوا،اور یہ قضیہ متناقض ہاوراس لیے صدوت زمانی کا تھو را کیک تھو رمحال ہوگا،اور جب قِدم زمانی واجب ہوگا، نیز قدم واجب ہو جائے جوعہادت ہے قدر حرکت بھی واجب ہوگا، نیز قدم متحرک بھی جوز مانے کواپن حرکت دوامی سے مداومت بخشا ہے واجب ہوگا۔

اعتراض

اس پر ہمارا ہیہ ہے کہ ذبانہ حادث اور مخلوق ہے اور اس کے پہلے مطلقاً کوئی زمانہ تھا ہی نہیں اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ القدتی لی عالم اور زبانہ پر متفقیم ہے ہیہ ہے القدتی اور عالم نہ تھا ، پھر وہ تھا اور اس کے ساتھ عالم کا وجود ہوا اور ہمرے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور عالم نہ تھا ہے کہ ذات باری کا تو وجود تھا مگر ذات عالم کا عدم نہ تھا اور ہمارے اس قول کا مطلب کہ وہ تھا اور اس کے ساتھ عالم بھی تھا ہے ہوگا کہ ان دو ذاتوں کا وجود ہے۔ تقد م ہے مراداس کے وجود کا مفرد ہوتا ہے ، اور عالم مخص واحد کی طرح ہے کا وجود ہے۔ تقد م ہے مراداس کے وجود کا مفرد ہوتا ہے ، اور عالم مخص واحد کی طرح ہے ، اگر ہم کہیں کہ (مثن ) ابقہ تھا اور عینی نہ واقا دوسرے نقرے میں لفظ ، اگر ہم کہیں کہ (مثن ) ابقہ تھا اور عینی نہ وگا ، دوسرے نقرے میں لفظ ، وو اتوں کے وجود کا مقدر فرض بات کا مصنع نہ نہوگا ، دوسرے نقرے میں لفظ دو ذاتوں کے وجود کا مقدر فرض کی ہم یہاں ضرورت سجھے ہیں۔ کیا جائے ، اگر قوت وا ہمہ تیسری شے کو خواہ مخواہ مقد رکر نے کے لیے درانداز ہور ہی ہے تو وہ ی وقت یا زب نہ نہ ۔ قوت وا ہمہ کے مقاومت کی ہم یہاں ضرورت سجھے ہیں۔

اگر بہ جا ہے کہ جہ رے اس قول کا کہ خدا تھا اورعالم نہ تھا ایک تیسرامغہوم بھی بوسکتا ہے جو ، جو رہ ات ، ورعد معالم کے سواء ہے ، اوروہ اس دلیل ہے کہ اگر ہم مستقبل میں مدم یہ مربیل ہوگی ، ہمارایہ قول سیحے نہ ہوگا کہ خدا تی اور یہ مربیل ہوگی ، ہمارایہ قول سیحے نہ ہوگا کہ خدا تی اور یہ مربیل ہوگا ، اور ماضی کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ قتما اور ہمارے قول ' تھا'' اور' ہے' میں فرق ہوگا ، اوروہ ایک دوسرے کا قد تم مت مہیں ہوسکتا ، اب ہم اس فرق پر بحث کریں گے۔ اس میں کوئی شک نیس کہ دونوں ، وجود ذات اور عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا بکہ تیسرے معنی میں ہوتا ہم ستقبل میں عدم عالم میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا بکہ تیسرے معنی میں ہوتا ہم شخصا اور عالم نہ تھا ، تو کہا جائے گا یہ طلمی ہے ، کیونکہ ' تھا'' کا لفظ صرف ماضی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ دلیل ، تو کہا جائے گا یہ طلمی ہے ، کیونکہ ' تھا'' کا لفظ صرف ماضی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ دلیل

ملی کہ لفظ'' تھا'' کے تحت ایک تیسرامغہوم پوشیدہ ہے اوروہ ماضی ہے ،اور ماضی بذاتہ'' زمانہ' ہے ،اور بغیراس کے ماضی ایک حرکت ہے جوصرف زمانے کے ساتھ ساتھ ہی گزرسکتی ہے، پس ضرورت عقلی کی پنا پرلازم آتا ہے کہ عالم سے پہلے زمانہ ہوگا، جومنقصی ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ وجو دِ عالم پرمنتہی ہوگیا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ مفہوم اصلی دونوں لفظوں سے وجو دِذ التا ورعدم ذات ہے اورتیسراامرجس سے دونوں لفظول میں امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ ہماری نسبت لازمیهٔ قیاسی ہے، اس دلیل ہے کہ اگر ہم مستقبل میں عدم عام کوفرض کرئیں پھر اس کے بعد دوسرا وجود فرض کرلیں تو ہم اس وقت کہیں گے کہ القد تھا اور عالم نہ تھا اور ہما را قول سیح ہوگا جا ہے ہم اس سے عدم اول مُر ادلیں باعدم ٹانی جو بعد وجود کے ہوتا ہے، اوراس بات کی ممل دلیل کہ بینست قیای ہے یہ ہے کمستقبل کے لیے جائز رکھا جاتا ہے کہ بعید وہ ماضی ہو جائے پھراس کو ماضی ہے تعبیر کیا جاتا ہے ،اورساری گڑ بز ہماری قوّت واہمہ کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کے وجود کے ابتدائے تھو رہے اس وقت تک قاصر ہے جب تک کداس کے ساتھ اس کے'' ماقبل'' کا سوال نہ چیش کرے اور ریہ'' ماقبل'' کا تصوّ رہی وہ شے ہے جس سے ہماری قوّت واہمہ پیچھانہیں چھڑاسکتی ،ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شے مقتق موجود جو ہے وہ زیانہ ہے ،اور بیواہمہ کی اس کمزوری کی طرح ہے کہ جس کی ہنا پر ( مثلًا ) وہ اجسام کی متنا ہیت کو وہاں تصوّ رکرنے سے عاجز ہے جہاں راس فلک ملتا ہے ،سوائے اس سطح کے جس کے فوق مجھے ہو،اس لیے وہ تھوّ رکر تا ہے، کہ ماورائے عالم بھی مجھے ہونا جاہئے ، جا ہے خلا ہی کیوں نہ ہو،اورا گرکہا جائے کہ سطح عالم کے فوق کوئی فوق نہیں ہے اوراس سے بعید کوئی بُعد نہیں ،تو توت واہمہ اس کے تتلیم کرنے سے مرعوب ہوتی ہے ،جیسے اگر کہا جائے کی وجو دِ عالم کے ماقبل کوئی قبل نہیں ہے جو وجود ٹابت شدہ کی طرح ہوتو قوتِ واہمداس کے قبول کرنے سے گریز کرنے لگتی ہے، پس جس طرح جائز سمجھا جاسکتا ہے کہ فوق العالم کسی خلاء یا ملا و کے فرض کر' ' نے سے واہمہ کی تکذیب کی جائے ، بایں دلیل کہ بیہ تو بُعد لا متنا ہی ہوگا جس کوخلاء کہا جائے گا،جس کا فی نفسہ کوئی مفہوم نہیں اور بُعد اس جسم کا تالع ہوتا ہے جس کے اقطار میں تباعد مکانی پائی جائے ، کیونکہ جسم متنا ہی ہوگا تواس کا تابع بُعد بھی متنابی ہوگا توبہ ثابت ہوجائے گا کہ خلا وملا کاکوئی مفہوم ماوراء عالم نہیں ،اور بیہ بات باوجود توت واہمہ کی اس کے اذعان پر آماد گی کے سقم ہوگی ،ای طرح بیہ

بھی کہنا چاہنے کہ جس طرح بُعد مکانی تائی جسم ہوتا ہے بُعد زمانی بھی تابع حرکت ہوتا ہے، جوا متداوح کرت کا تام ہے۔ جیسا کہ بُعدِ مکانی میں اقطار جسی کا امتداو ہے، اور جب اقطار جسم کی متنا عیت پر قائم کروہ دلیل ہے اس کے ماوراء بُعد مکانی کا اثبات ممنوع ہوتا ہے، ای طرح حرکت کے دونوں کناروں کی متنا ہیت پر کوئی دلیل قائم کی جائے تو وہ اس کے ماورا بعد زمانی رہے مانع ہوگی، چاہے تو ت واہم کتنی ہی اس کے وجود کے تھورے لینی رہے ۔ کیونکہ بُعد زمانی (جس کی نسبت دے کر بہل و مابعد کے الفاظ کی تعنین کی جائی ہے) اور بُعد مکانی (جس کے ساتھ نسبت و کر م فوق و ما تحت کے الفاظ کی تعنین کی جائی ہے) کے درمیان کوئی فرق نہیں، اگر مافوق کے او پر کسی مافوق کا مونا چر ہوگی جائے تو ما تھر سے کا مونا چر ہوگی جائی ہے کے درمیان کوئی فرق نہیں، اگر مافوق کے او پر کسی مافوق کا مونا چر ہوگی ہوتا تھی جائی ہوگی ہو درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور دائی خوروتا تم اور نسفی اور دائی مافوق آراء ماورائے عالم کسی خلاء یا ملاء کے وجود کے قامل نہیں۔

اگر کہاجائے کہ یہ موازنہ نیز ھاہے، کیونکہ عالم کونہ فی ہے نہ تحت اس لیے کہ وہ کروک ہے، اور کر ہے کوفی ق وقت نہیں، بلکہ ایباہوتا ہے کہ جس جہت کوتم فوق کا نام دیتے ہو، ہریں وجہ کہ وہ تحت کہ محاری ہو، ہریں وجہ کہ وہ تحت کہ محاری ہوگی ، تویہ نام تمحاری طرف نبست دینے کی وجہ سے پیداہوتا ہے۔ پھر جو جہت کہ تمحاری طرف نبست کرتے ہو ہے تحت ہو وہ تحاری طرف نبست دینے ہو فوق ہے، تم اس کوکرہ ارض کی جانب آخر میں فرض کروگے، اور وہ تمحاری ہوائی کی اس طرح کھڑاہوگا کہ تم اس کوکرہ ارض کی جانب آخر میں فرض کروگے، اور وہ تمحاری معانی کی اس طرح کھڑاہوگا اجزائے آسانی جس کوتم ون میں اپنا فوق خیال کرتے ہو، وہ بعید رات کے وقت تحت الرض ہیں، اور جو چیز کہ تحت الارض ہے وور کے ساتھ فوق الارض کی طرف عود کرتی الرض ہیں، اور جو چیز کہ تحت الارض ہے وور کے ساتھ فوق الارض کی طرف عود کرتی ہوا سکتا کہ وہ انقلا بی نتیج کے طور پر آخر ہوجائے، جیسا کہ ہم ایک لکڑی فرض کریں، جس کا جاسکتا کہ وہ انقلا بی نتیج کے طور پر آخر ہوجائے، جیسا کہ ہم ایک لکڑی فرض کریں، جس کا انتہا تک اصطلاحاً فوق کہیں گے، اور جو مقابل کی جانب ہے اس کو تحت کہیں گے، اس سے اکہ اخرائے عالم میں اختلاف فرق کہیں گے، اور جو مقابل کی جانب ہے اس کو تحت کہیں گے، اس سے اخرائے عالم میں اختلاف ذاتی فلا ہر نہیں ہوتا، بلکہ یو مختلف نام ہیں جن کے قیام کی مثال اجزائے عالم میں اختلاف ذاتی فلا ہر نہیں ہوتا، بلکہ یو مختلف نام ہیں جن کے قیام کی مثال اخرائے عالم میں اختلاف ذاتی فلا ہر نہیں ہوتا، بلکہ یو مختلف نام ہیں جن کے قیام کی مثال نے کور وکر کی کہتے ہوئے گا۔ اور عالم کی کونا میں جو انتہا گا کہوں کی کہتے ہوئے گا۔ اور عالم کی کونا کی کہتے ہوئے گا۔ اور عالم کی کونا کی کہتے ہوئے گا۔ اور عالم کی کونا کی کور کی کہتے ہوئے گا کی کونا کو کور کی کہتے ہوئے گا کہوں کونا کی کور کی کہتے کو کور کی کونا کونا کونا کی کونا کونا کونا کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کونا کی ک

تواس طرح متبذل نہیں ہوتا ، فوق وتحت توایک نبست ہے تمھاری طرف جس میں اجزائے عالم اوراس کی سطوح محتنف نہیں ہوتیں ، لیکن عدم جووجود علم پر متقدم ہوتا ہے ، یاس کی انتہائے اوّلین جواس کے لیے ذاتی ہے ۔ یہ صور نہیں ہوسکتا کہ وہ بھی متبذل ہوکرا نہنائے آخرین کے سرے پر مل جائے ، اور نہ وہ عدم جو فنائے عالم کے بعد داقع ہوسکتا ہے ، یہ تصوّر ہوسکتا ہے کہ پھر لاحق سے سابق ہوجائے ، بس انتہائے عالم کے وہ دونوں کنار بہن کا ایک اوّل اور دوسرا آخر ہے ذاتی اور ثابت کنار ہے ہیں ،ان کی اض فتوں کی تبدیلی جن کا ایک اوّل اور دوسرا آخر ہے ذاتی اور ثابت کنار ہے ہیں ،ان کی اض فتوں کی تبدیلی ہوسکتا ہے ، پس اس وقت تم کو یہ کہنا جا کر ہے کہ عالم کے لیے فوق وقحت نہیں ہے مگر میہ کہن وہ میں اور کوئی درست نہیں ہے کہ وجود عالم کے واقعہ کے لیے قبل و بعد نہیں جب بہن وجہ قبل و بعد ثابت ہوجائے ہو اتی ہو اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے ۔

اب رہا بے قول کہ خدائے تعالی کا وجودتھا اور عالم اس کے ساتھ نہ تھا 'تو صرف

بهارا بیر کہنا کسی دوسری شے کے اثبات کا موجب نبیس ،ابہتہ وہ قول جس کووہم کاعمل ٹابت کرتا ہے یہ ہے کہ وہ مخصوص بہز مان ومکان ہے۔مخالف جو قدّ مجسم کامعتقد ہے،اس کے حدوث کی فرضیت کے لیےا پنے وہم کی اطاعت کرتا ہے ،اس طرح ہم جوحدوث جسم کے قائل میں ، بسااو قات اس کے قدم کی فرضیت کے لیے اپنے وہم کی بات مانتے ہیں۔ بیرتو جسم کے بارے میں ہوا، جب ہم زمان (وقت ) کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو مخالف ایسے زمان کے صدوث کے اندازے پرجس کا کوئی قبل نہ ہوقا درنہیں ہوسکتا ،حالانکہ اعقاد کی میں کیفیت ہے کہ اس کے خالف تصور کا وہم میں جگہ پالیا بالکل ممکن ہے، لیکن فلفی کے اس عقیدے کے مخالف تصوّ رکی وہم میں بھی منجایش نبیں جس طرح کہ موّا نہ ک ہارے میں گنجایش نہیں ،تو گویا جو مخص کہ جسم کی متناہیت کااعتقاد کرتاہے اور جونہیں کرتا ، دونوں بھی ایسےجسم کا تصوّ رکرنے سے عاجز ہیں جس کے ماوراء نہ خلاء ہونہ ملاء ، وہم اس کے قبول کرنے کے لیے آماد ونہیں ہوتا ،اگر کہا جائے کہ عقل صریح ہر ہنائے دلیل جسم کی متناہیت کے وجود ہے مانع نہ ہوتو وہم کی جانب التفات نہیں کیا جا سکتا ۔تو اسی طرح عقل صریح تسی ایسے آزاد وجود ہے مانع نہیں ہوسکتی ، گوکہ واہمہاس کے تصوّ رہے عاجز کیو (نہ ہو) کیونکہ وہم کسی ایسے جسم میں ہی کے تصورے مانوس نہیں ہوسکتا جس کے بعد ہی دوسراجهم نه ہو، چاہے و وفضائے تلخل ہو بدنیثیتِ خلاءا یہے ہی وہم کسی ایسے حادث واقعہ ہے بھی مانوس نہیں ہوسکتا جس کے ماقبل کوئی نہ کوئی حالت نہ ہو قبل حادث کی عدیم الوقتی کے تصوّ رہے اے خواہ مخواہ رعب ساطاری ہوجاتا ہے،اوریبی اصل باعث ملطی کا ہے

اوراس کی مقاومت ای متم کے معارضہ ہے ہوسکتی ہے۔ قدّم زمان کے لزوم کے متعلق فلسفیوں کی دوسری وجہہ فلفی کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کرتمھارے نزدیک خدا پیدایش عالم

ے پیشتر، چ ہے ایک سال پہلے ہو یا سوسال یا بزارسال یا غیر منائی مدّت' (بیدانداز مقدار وکمیّت کے اعتبار سے متفادت ہوتے ہیں) تخییق عالم پرقد درتھا، تو قبل وجود علم سے مقدار وکمیّت کے اعتبار سے متفادت ہوتے ہیں) تخییق عالم پرقد درتھا، تو قبل وجود علم سے محمد ومقد رکا (جس کا ایک حقیہ دوسرے سے الدواطول ہو) اثبات ضرور ک ہے ، لیکن اگرتم کہتے ہوکہ لفظ سالہا سال کا اطلاق ممکن نہیں سوائے حدوث فلک کے واقعہ اور اس کے دور کے ، اس لیے ہم' سال' کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسر الفظ استعال کرتے ہوئے وجود سے آئان نے کرتے ہوں کہتے ہیں کہ اگر قبم فرض کریس کہ عالم کے ابتدائے وجود سے آئان نے

(مثلاً )ایک ہزار دورے کئے ہیں تو کیاحق شیحانہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ اس سے پہلے اس کی طرح ایک دوسراعالم پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک ہزارایک سودوروں کے بعد پہنچ جائے؟ اگراس کا جواب یہ ہو کہ نہیں تو گویا قدیم عجز سے قدرت کی طرف منقلب ہواہے، باعالم عدم امکان سے امکان کی طرف آیا ہے، اگرکہوکہ بار اور یبی جواب ضروری بھی ہے تو کیا فرض کیا جاسکتا ہے کہ وہ تیسرا عالم بھی ایسا پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک ہزار دوسودوروں کے بعد پہنچ جائے؟اس کا جواب ضرورا ثبات میں ویا جائے گاتو ہم کہیں گے کہ یہ عالم جس کو جاری مفروضہ ترتیب کے اعتبارے ہم تمیسراعالم کہتے ہیں ،اگر وہی سب سے پہلے ہوتو کیا وہ اس کو دوسرے عالم کے ساتھ پیدا کرنے برقا درنہیں ہوسکتا تھا کہ ہم تک دو ہزار دوسودوروں کے بعد پہنچ جائے ،اور دوسرا ایک ہزار ایک سو دوروں کے بعد اور دونوں سرعت اور حرکت کی مسافت کے اعتبار سے مساوی رہیں؟اگرتم کہوہاں ہتو یہ محال ہے کیونکہ دوحر کتوں کا جن میں ہے ایک سریع ہواورایک بطی مساوی نتیج پر پہنچنا محال ہے، پھر اگرتم کبوکہ تیسرا عالم جوہم تک ایک براردوسودوروں کے بعد پہنچاہے تو ناممکن ہے کہ اس دوسرے عالم کے ساتھ پیدا کیا جائے جوہم تک ایک ہزارا یک سودوروں کے بعد پنچتا ہے۔ بلکہ پیضروری ہے کہ اس عالم کواس عالم ہے اس مقدار زمانہ ہے پہیے پیدا کیا جائے جس مقدار ہے کہ عالم ثانی عالم اوّل پرمقدم ہے اور اس کا نام ہم اوّل اس کیے فرض کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وہم سے زیادہ قریب ہے،جب ہم اس موجودہ وقت سے اس کی جانب صعود کرتے ہیں تو مقدارِامکان اول مقدارِامکان آخرے دو چند حاصل ہوگی ،اور ایک امکان آخر بھی ضروری ہے جو اِن دونوں کے مقابل دو چند ہو۔

پس بیامکان مقدار کمیت کے ساتھ جس کا ایک هته ووسرے سے به مقدار معلومہ اطوال ہو،اس کی حقیقت پچھ نہیں ہو سکتی سوائے '' وقت'' یا'' زبان' کے اور بید کمیّات مقد رہ ذات باری تعالی کی صفت نہیں ہیں ،اور نہ عدم عالم کی صفت ہیں ، کیونکہ عدم کوئی چیز نہیں جس میں مقاویر شکلفہ کے وجود کا تھو رہو سکے اور کمیّت صفت ہے جو ذات کمیت کی طالب ہے تو یہ صفت حرکت کے سوااور پچھ نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یا زبانے کے سوا پچھ نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یا زبانے کے سوا پچھ نہیں ہوسکتی ،اور کمیّت وقت یا زبانے کے سوا پھھ نہیں ہوسکتی اور بہی قدر حرکت ہے، تو جب تمھارے پاس وجو د عالم سے پہلے کوئی شے ذوکمیّت متضاد کا ہونا ضروری ہے تہ ہمارے نزدیک وہی وقت یا زبانہ ہے ہیں مالم کے شود وکمیّت متضاد کا ہونا ضروری ہے تہ ہمارے نزدیک وہی وقت یا زبانہ ہے ہیں مالم کے

<u>پہلے تم</u>ھارے نز دیک زمانہ مجابت ہے۔

اس پر ہمارااعتراض ہے ہے کہ بیتمام وہم کی کارگزاری ہے،اور سبل طریقہ اس کے دفعہ کا ہے ہے کہ زون ومکان کا تقابل کیا جائے ، پس ہم کہتے ہیں کہ کہ خدا کی قدرت میں ہیں ہی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہو کئیں میں بینہ تھا کہ فلک ان کو اس کے سمک میں بقدرا کی گر کے بڑا پیدا کرتا ؟اگرتم کہو کئیں سے تھ تو یہ خدا کا بخر ہوا،اورا گر کہو کہ ہاں تھا تو اورگز ہ گر اس طرح غیر شتی اعداد تک ہم سے سوال کرتے جا کیں گے ، پھر ہم کہیں گے کہ اس میں ،ورائے عالم ایسے بُعد کا اثب ہوتا ہے ، جس کے لیے مقدار روکہت حاصل ہو، کونکہ اگریا گری ہوتواں لیا ایسی وسعت اولی سے بقدر کہت مفروضہ بڑی ہوتواں لیا تا سے اورائے عالم خلاء یا ملاء موجود ہے ۔ کوئی بتائے کہ اس کا کیا جواب ہے؟ ایسا تی میدوال بھی ہے کہ کیا خدائے تھا لی ایسے کرؤ عالم کے پیدا کرنے پر قادر نہ تھا جوموجودہ کر ہ سے بقدرا کیک خدائے تھا گر یا دوگر کی نفی کی جائے تو یہ لیا یا وسعت مکا نیت کے لاوں سے خلاء کونکہ ملاء میں اگر دوگر کی نفی کی جائے تو یہ لیا گر نفی سے نہوا ہوگر کی نفی کی جائے تو یہ لیا گر نفی سے نہوا ہوئی جہاں اگر ہوگا اور خلاتو کوئی چیز نہیں کے دیا سامی مقدار کیے پیدا ہوئی ؟ ہمارا یہ جواب بھی مخض وجود عالم کے پر امکانات ہے ۔ پھر یہ سلی مقدار کیے پیدا ہوئی ؟ ہمارا یہ جواب بھی وجود عالم کے پر امکانات خالات وہمی کی بناء پر ہے،ونوں میں کوئی فرق نہیں وجود عالم کے پر امکانات مکانی کے احتمالات وہمی کی بناء پر ہے،ونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مگریدعذر باطل ہے تین وجہ ہے۔

(۱) یعقل کی محض ڈینگ ہے، کیونکہ عالم موجودہ وسعت سے بقدرا یک گز بڑایا چھوٹا ہونا ایسی تو بات نہیں ہے جیسے کہ سابی وسفیدی کا ایک جگہ جمع ہو جا نایا وجود وعدم کو،ایک جگہ جمع کرنا ، ناممکن البتہ ہیہ ہے کہ نفی وا ثبات کو ملایا جائے ،اوراس طرف سارے محالات کا مرجع ہے، باتی تو ایک قسم کا تحکم فاسد ہے۔

(۲) اگر عالم کا موجودہ وسعت ہے ہؤ ایا جھوٹا ہوناممکن نہیں تو گویا اس کا وجود موجودہ وسعت کے ساتھ واجب ہوا جمکن نہ ہوا ،اورمسلم ہے کہ واجب علت ہے مستغنی ہوتا ہے پھرتو یہ دہر یوں کا نمرہب ہواجو کہتے ہیں کہ صانع عالم کوئی نہیں ،اورکوئی سبب جو مسبّب اسباب ہو پایانہیں جاتا ،مگریہ فلسفیوں کا تو مذہب نہیں۔

(۳) اس وعوی کے فاسد ہونے کی ایک بیہ بھی وجہ ہے کہ خالف اس وعویٰ کے مستعارض ومتقابل وعویٰ کو بہرولت پیش کرسکتا ہے، مثلاً ہم کہیں گے کہ وجو دِعالم اپنے وجو دے پہم ممکن نہ تھا، بلکہ وجو دامکان کے ہم آ ہنگ وہم وسعت ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ،اگرتم کہوکہ اس وعویٰ ہے بھی قدیم کا بخر ہے قدرت کی طرف انقال ٹابت ہوتا ہے تو ہمارا جواب بیہ ہے کہ نہیں ،کیونکہ وجو دمکن نہ تھا اس سے مفروض بھی نہیں ہا اور غیرمکن کی وہارا جواب بیہ ہے کہ نہیں ،کیونکہ وجو دمکن نہ تھا اس سے مفروض بھی نہیں ہا اور غیرمکن کے حصول کا اتناع بخر پر دلالت نہیں کرتا،اگرتم کہو، کہ جب وہ ممتنع الحصول تھ تو پھرمکن کے سے ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ایک حال میں جو ممتنع ہواس کا دوسرے حال میں ممتنع ہواس کا دوسرے حال میں ممتنع ہواس کا دوسرے حال میں تھ بھی کہ جو نہ تو دوسرے کے ساتھ بھی کہ جاتھ دیم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی ہیں ،تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی ہیں ،تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی ہیں ،تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں گے کہ اقد اربھی مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہیں ،تو ہم کہیں ہوگا۔اگرتم کہو کہ خالات مساوی ہوگا۔اگرتم کہوں ہوگرتم کہوں ہوگرتم کہوں ہوگرتم کو کہوں کو کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کو کہوں کو کہوں کو کو کو کو کو کو کو کو

پس میمی طریقیهٔ مقاومت ہے۔

البتہ تحقیقی جواب یہ ہے کہ جن جن امکانات کے احتم مات بعضوں نے ذکر کیے وہ سب بے معنی ہیں ،صرف قبل نسیم امریہ ہے کہ خدائے تعالی قدیم ہے اور قادر ہے اس کے لیے کوئی فعل ہمیشہ ہے سیے می لنہیں ،وہ جوچاہے کرسکتا ہے۔اس اذعان میں زمانے کے امتداد کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ وہم کو وسوسہ کی نا قابل اخت م ہیں یہ یہ یہ کیا یہ بیار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔

اسم اعظیم بکند کارخوداے دل خوش باش

که بهتبیس دحیل دیومسلمان نشود قیرم عالم ب**رف**لا سفه کی تبیسری دلیل

فلفی جتے ہیں ۔ وجود یا آم کواس کے موجود کہونے کے پہلے دممکن ہونا جا ہے' کیونکہ ممتنع ہونے کے بعد پھراس کاممکن ہونا محال ہے۔ اور بیا مکانِ وہ ہے جس کا اوّل کیجے نہیں ، یعنی وہ ہمیشہ سے ٹابت وہر قرار ہے ، اور عالم کاوجود ہمیشہ ممکن رہا ہے' کیونکہ ان احوال میں سے کوئی حال اید نہ تھا کہ کہا جائے کہ عالم اس میں ممتنع الوجود ہو، پس جب امکان ہمیشہ روسکتا ہے تو ممکن بربنائے تو نیقِ امکان ہمیشہ روسکتا ہے، پس ہمارے قول کے (کہاس کا وجود ہمیشہ کہاس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ مکن ہے، پس اگراس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ ممکن ہے تو گویا اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ مکن ہوجائے ہمیشہ مکال سمجھا جائے تو ہمارایہ قول کہ اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ مکن ہوجائے گا'اوراگر ہمارا یہ قول کہ اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ مکن ہوجائے ہوجائے گا'اوراگر ہمارا یہ قول کہ امکان ہمیشہ رہتا ہے باطل ہوجائے ، تو ہمارا قول کہ امکان کے لیے اقل ہوجائے ، تو ہمارا قول کہ امکان کے لیے اقل ہوتا ہے، تو وہ اس سے پہلے غیر ممکن ہوگا ، اوراس حال کے اثبات کی طرف مودی ہوگا جب کہ عالم ممکن نہ تھا اور نہ التداس ہوقا۔ یہ تا در تھا۔

ہمارااعتراض اس دلیل پریہ ہوگا کہ عام ہمیشہ ممکن الحدوث ہے، تو ضروراییا کوئی وقت ہونا چ ہے کہ اس کے حادث ہونے کا تصور ہوسکے، اوراگراس کو ہمیشہ موجود فرض کیا جائے گا، تو پھر حادث نہیں ہوگا، ادر موافقت امکان پرواقع نہ ہوگا، بلکہ اس کے خلاف پر اور یہ اس قول کی طرح ہے کہ مکان کے بارے میں عالم کا موجودہ جم سے بردا ہونا، یا فوق الع لم کسی جم کا پیدا ہونا ممکن ہے، اور اسی طرح اس فوق پر دوسرا فوق ہوگا، نم ترا اللٰ لانہا پیغ کی کیونکہ زیادتی کے امکان کے لیے انتہا نہیں اور اس طرح کے ساتھ ملاء مطلق کا وجود بھی ہوگا جس کی غیر متنا ہیت ناممکن ہے، اور اسی طرح کے ساتھ ملاء مطلق کا وجود بھی ہوگا جس کی غیر متنا ہیت ناممکن ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے اور میکن جم متنا ہی السطح ہوتا ہے، لیکن اس کی مقاد ہر کے کبر وصغر کو متعین نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح ممکن الحدوث ہوتا ہے اور مبادی وجود تقدم و تا تحریم میں تعین نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا اصل میں حادث ہونا متعین ہے کو نکہ و کی کی اس کے خاصل میں حادث ہونا متعین ہے کو نکہ و کی کی کے دیکھی و کیل :

فُلْنَیٰ کہتے ہیں کہ ہر حادث شے سے پہلے مادّہ ہوتا ہے جس میں حادث شے پائی جاتی ہے اور چونکہ حادث مادّہ ہے مستغنی نہیں ہوسکتا'اس لیے مادہ حادث نہیں ہوتا البتہ حادث جو ہیں وہ صُوّر رواعراض اور وہ کیفیات ہیں جو مادّہ پر طاری ہوتی ہیں۔

تنفصیل اس کی بیہ ہے کہ ہر صادث واقعیۂ حدوث ہے قبل تین حالتوں ہے خالی نہیں ہوسکتا: وہ ممکن الوجود ہوگا ، یاممتنع الوجود یا واجب الوجود ممتنع ہونا تو محال ہے کیونکہ ممتنع بذاتہ بھی موجود نہیں ہوسکتا ،اور بذاتہ واجب الوجود ہونا بھی محال ہے ، کیونکہ بذاتہ

واجب بھی معدوم نبیں ہوسکتا ، پس لا زم ہوا کہ بذاتہ ممکن الوجود ہو، لہذااس کے وجودے قبل اس کے لیے امکانِ وجود حاصل ہوگا ،اورامکانِ وجودایک وصف اضافی ہے جس کا ا بنی ذات ہےا ہے لیے قوام نہیں ہوسکتا ،تولامحالہ اس کے لیے ایبامحل قرار دینا ہوگا جس کی طرف و ہمضاف ہو،اور بیسوائے ما دّے نے کو کی اور کل نہیں ہوسکتا ،اس لیے و ہ اسی طرف مضاف ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بیہ مادّ ہ حرارت و برووت 'یا سیابی وسفیدی یاحر کت وسکون کوقیول کرسکتا ہے، یعنی اس میں ان کیفیتوں کا حدوث یا ان تغیر ات کا طاری ہو ناممکن ہے، پس امکان مادّہ کے لیے ایک وصف ہوگا،اور مادّہ کے لیے مادّہ تونہیں ہوسکتا،اس لیے اس کا حادث ہونا بھی ناممکن ہوگا ،اگر حادث ہوگا تو پھر اس کا امکان وجو داس کے و جود پرسالق ہوگا ،اورامکان قائم بنفسه ہوگا ،اورکسی طرف مضاف نه ہوگا ، باو جود بیکه وہ وصف اضافی ہے ،اوراس کا قائم بنفسہ ہوناسمجھ میں ہیں آسکتا،اورنہ بیہ کہا جاسکتا ہے کہ امکان کے معنی اس کے مقدر ہونے اور قدیم کے اس پر قدور ہونے کے ہیں ، کیونکہ ہم کسی چیز کامقد رہونا جانتے ہی نہیں ، بجزاس کے ممکن ہونے کے پس ہم اُس کومقد رکہیں گے کیونکہ وہ ممکن ہے،اور جوممکن نہیں اس کو مقد ربھی نہیں کہیں گے، پس ہارے قول مقدّ رکے معنی ممکن ہی کے ہوں عے، یہ ہمارا کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ چیز مقد رہے کیونکہ وہمقد رہے۔ اور مقد رہیں ہے کیونکہ وہمقد رہیں ہے، اس کوتعریف الشے بنفسہ کہا جائے گا ( یعنی کسی چیز کی تعریف اس چیز کے نام ہے ) اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کاممکن ہونا ایک دوسرا قضیہ ہے جو خلا ہری طور پر سمجھ میں آ رہا ہے ،اوراس ہے ایک اور قضیہ کی تعریف کی جاتی ہے،وہ یہ کہ اس کا ہونا مقدّ رہے، یہ تو محال ہے کہ اس کومکن قر ارد ہے كرعلم قديم كي طرف منسوب كياجائ \_ كيونكه علم نسي معلوم كالمتقضى موتاب لهذاامكان معلوم علم کےسوائے کیجھا ور چیز ہوگی ، پھروہ وصف اضا فی بھی ہےاس لیے کوئی ایسی ذات ضروری ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیاجائے اوروہ مادّے کے سوائے سکھھ نہیں ،اور ہرحادث کے پہلے تو ۔ ما وّہ سابق ہوتا ہی ہے،لبذاماوّ ہُ اوّلیہ حادث قرار نہیں پائے گا۔

اعتراض اس پراس طرح ہوتا ہے کہ جس امکان کا کہتم نے ذِکر کیا ہے وہ محض ایک عقلی فیصلے سے ماخوذ ہے۔ جن جن چیزوں کا وجودعقل نے فرض کیا ہے، اوران کے مقدّ رہونے کومتنع قرار نہیں دیا ،اس کوہم''ممکن'' کا نام دیں گے ،اورا گرعقل نے کسی چیز کو ممتنع قرارہ یا ہوتو ہم اس کو''محال'' کہیں گے،اور گراس کے عدم کامقدّ رہونا فرض نہیں کیا ہے تو ہم اس کو''واجب'' نہیں گے، پس یہی وہ تقلی فیصبے (یا مقلی قضایہ) ہیں جو سی ایسے موجود کے مختہ ج نہیں جن کی صفات کی حیثیت ہے وہ پائے جانمیں ،اس وعوی کے اثبات میں تین دلائل چیش کی جاسکتی ہیں

(۱) اگرامکان کسی ایس شے موجود کامقتنی ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ اس کا امکان ہے تو یہ سی شے موجود کے امتناع کا بھی مقتضی ہوگا ،اور کہا جائے گا کہ وہ اس کا امتناع ہے ، ٹیکن ممتنع کے بیے بذاتہ کوئی وجود نہیں ہوسکتا اور نہ ، قرہ پر کوئی می ل طاری ہوسکتا ہے کہ امتناع کو ، ذوی طرف مضاف کیا جائے۔

(۲) کسی سیاجی وسفیدی کے بارے میں عقل ان کے وجود سے پہلے ان کے ممکن ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اگر یہ مکان کسی ایسے جسم کی طرف منسوب کیا جائے جس پریہ (سیاجی وسفیدی) طاری ہوتی ہیں (اس طرح کہ کہ جاسکے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس جسم کے لیے سیاجی سفیدی ممکن نہ ہوگی اور نہ اس کے سیے مکان کی کوئی تعریف ہوگی ،ابہتہ ممکن جو ہوگا وہ جسم ہوگا اور امکان اس کی طرف منسوب ہوگا، پس ہم کہیں گے کہ نفس سیاجی کائی ذاتہ کوئی حکم نہیں ہے ۔ کہ وہ ممکن ہے یا واجب ہے ہوگا، پس ہم کہیں گے کہ نفس سیاجی کی ذاتہ کوئی حکم نہیں ہے۔ کہ وہ ممکن ہے یا واجب ہے ہوگی ہوتی ذات موجود کے قرار دینے کا کہ وہ ممکن ہے، پس عقلی فیصلے کی بنا پرامکان ثابت ہوگیا۔ ہوسی دیس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتی ہوگیا۔ ہوسی دیس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتی ہیں۔ ہوسی دیس کی طرف اس کو منسوب کیا جاتی ہوسی۔

(۳) اروا آ انسانی فلاسفہ کے نزدیکہ جوابر قائم بنفسہ ہیں جونہ جسم ہیں اور نہ اور نہ ماذے میں منطبع ہو عتی ہیں۔ وہ حدث ہیں (جیبہ کہ ابن بین اور دوسرے مخفقین کا نہ ہب ہے) اور قبل حدوث ممکن الوجود ہوتی ہیں ،ان کے سے ذات ہوتی ہے نہ مذہ ، امکان ان کا وصف اض فی ہے مگر اس کو قدرت قادر یافی علی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا 'اس مشکل کاحل انھیں کے ذمتہ محمر تا ہے۔ کیا جائے گا 'اس مشکل کاحل انھیں کے ذمتہ محمر تا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ قبلے کی طرف امکان کو منسوب کرن محال ہے ، یونکہ اس بارے میں عقلی نصبے کے معنی سوائے علم امکان کے پھونہیں ہیں تو مکان معموم' قرار پائے بارے میں عقلی نصبے کے حوال ہے ، یونکہ اس کا احاط کرتا ہے گا ،اور وہ معم کے سوائے کچھ اور ہے (یعنی اس کا غیر ہے) اور عمم اس کا احاط کرتا ہے ،اور اس کی پیر وک کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ،اور اس مکی عدم فرض کیا جائے تو معموم ،اور اس کی پیر وک کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ،اور اگر معم کا عدم فرض کیا جائے تو معموم ،اور اس کی پیر وک کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ،اور اگر معم کا عدم فرض کیا جائے تو معموم ،اور اس کی پیر وک کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ،اور اگر مام کا عدم فرض کیا جائے تو معموم ،اور اس کی پیر وک کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ،اور اگر معم کا عدم فرض کیا جائے تو معموم ،اور اس کی پیر وک کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہے ،اور اگر میم کا عدم فرض کیا جائے تو معموم ،اور اس کی پیر وک کرتا اور اس سے متعبق ہوتا ہوں ہوتا ہے ،اور اگر میں میں خوالے کے تو معموم ،اور اس کی بیر وک کرتا اور اس کی جو کر کرتا ہو کر کرتا ہوں اس کرتا ہو کر کہ کرتا ہو کر کرتا ہوں اس کی خوالے کرتا ہو کر کرتا ہوں ک

معد دم نہیں ہوگا ، اور جب معلوم کی فئی فرض کی جائے تو تھم کی فئی لا زم ہوگی ، پس علم اور معلوم دو چیزیں تھی ریں ، ایک و تا بع سمجھا ج ئے گا اور دوسرے کومنیوع ، اورا گر ہم فرض کرلیں کہ امکان کے اندازے سے عقلاچٹم پوشی کر جاتے ہیں تو بھی ہم نہیں گے کہ امکان کی نفی نہیں کی جاسکتی بلکہ ممکنات فی نفسہ ممکنات ہیں ، جا ہے مختل اس کے اندازے سے تعرض کر جائے ۔ اگر عقول اور عقلا سب کے سب معدوم بھی ہو ج نمیں تو بھی امکان بہر حال باقی رہے گا۔

لین تین امور میں کوئی بجت نہیں ہوئتی (۱) امتاع بھی ایک وصف اضافی ہے جوموجود مضاف الیہ کا مقتضی ہے، اور ممتنع کے معنی اجتماع ضدیں کے بیں، جیسے کوئی سفیدی کامحل ہوتو وہاں سیابی کا اجتماع ممتنع ہوگا، بہذا وئی موضوع ضروری ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کوصفت کے ساتھ موصوف کیا جائے ، لبذا ایسے وقت کہ جائے گاکہ، اس کا ضداس سے ممتنع ہے، ببذا اختاع ایک وصف اضافی ہواجس کا قوام کسی موضوع کے ساتھ ہوگا جس کی طرف وہ مضاف ہور ہا ہے، رہ گی وجوب تو وہ پوشیدہ موضوع کے ساتھ ہوگا جس کی طرف وہ مضاف ہور ہا ہے، رہ گی وجوب تو وہ پوشیدہ نہیں ، وہ موجود واجب کی طرف مضاف ہوتا ہے۔

(۲) فی نفسہ بی کاممکن ہونا بھی غط ہے، یونکہ اگراس سے مجر دسیا ہی مطلب لیا جائے بغیر مخل قابل حلول کے تو وہ ممتنع ہوگی نہ کہ ممکن ،اوراس وقت ممکن ہوگی جبکہ جسم میں ہیں ہیں مقد رسجی جائے ، پس جسم ہی تبدیل ہئیت کیلئے تیار ہوتا ہے،اور تبدیلی جسم ہی جس میں ممکن ہے ،ورنہ سیا ہی کی تو صیف ممکن ہے ،ورنہ سیا ہی کی تو کوئی مجر دؤات نہیں ہوسکتی ،جس کے بیے امکان کی تو صیف کی دوا ہے ۔

(۳) بعض لوگوں کے نزدیک رُوح قدیم ہے، کین اس کا ابدان سے تعلق ممکن ہوتا ہے، کین تمھارے قول کی بنا پر بیتعلق لا زم نہیں ،اور جولوگ اس کے حدوث کے قائل میں ، تو ان میں سے بعض فریق تو یہ بیجھتے ہیں کہ وہ ، ق میں منطبع ہوتی ہے اور مزاج کے تابع ہوتی ہوتی ہے اور مزاج کے تابع ہوتی ہوتی ہو اینوس نے بعض مقامات میں اس کی توجیات پیش کی ہیں ) نہذا رُوح ماقے ہوتی ہوگا ،اور بعض لوگ اس کو ماقے ہیں ہوگا ،اور بعض لوگ اس کو حادث تو سمجھتے ہیں کین اس کو منطبع نہیں سمجھتے تو اس کے معنی یہ ہیں کیفس ناطقہ کا مدتر وَ ماقہ ہونا میں غیر منطبع ہونے کے باوجودر وح کا اس سے تعلق ہوگا ، کیونکہ وہی اس کی مد برہ عاملہ ہو میں غیر منطبع ہونے کے باوجودر وح کا اس سے تعلق ہوگا ، کیونکہ وہی اس کی مد برہ عاملہ ہو

پس اس طریقے ہے امکان اس کی طرف منسوب ہوگا۔

اس کے متعلق ہمارا جواب ہے ہے کہ امکان ، وجوب ، اورا متاع کو قضایا کے عقل کے طرف منسوب کرنا توضیح ہے، البتہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ قضایا کے عقل (عقلی فیصلے ) سے مُر اد ہے ان کاعلم ، اورعلم ، شے معلوم کا مقضی ہوتا ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ کوئی شے معلوم ، جیسے کسی چیز کا رنگ یا کسی چیز جاندار ہونا اورا ہے ہی دوسر نے قضایا کے کلیہ جوان کے نزد یک عقل ثابت ہیں ، و وعوم ہیں جنسی نامعلوم نہیں کہا جائے گا ، لیکن ان معلومات کا اعیان (لیعنی جواہر) میں و جو دنہیں ہے، حتی کہ فلاسفہ نے صراحت کی ہے کہ کلیات کا ذہنی وجو دہوتا ہے ، اعیانی وجو دنہیں ہوتا ، البتہ جو چیزیں کہ اعیان میں موجود ہیں وہ جزئیات مخصیہ ہیں جو غیر معقول طور پرمحسوس ہوتی ہیں ، ان ہی کلیات کے سب سے عقل ماذ و عقلیہ شخصیہ ہیں جو غیر معقول طور پرمحسوس ہوتی ہیں ، ان ہی کلیات کے سب سے عقل ماذ و عقلیہ سے تعنی موسلی کرتی ہے ، اس صورت میں '' رنگ'' کا تصور موائے سیا ہی و سیدی سے ہٹ کرایک تضیہ مجر دہ ہوگا ، (حالا الکہ وجو دی طور پر رنگ کا تصور موائے سیا ہی و سفیدی یا کسی اور رنگ کے تصور نہیں ہوسکیا ) پس بغیر تفصیل و خمیص کے رنگ کا تصور جو ذہن میں یا کسی موسکیا ) پس بغیر تفصیل و خمیص کے رنگ کا تصور جو ذہن میں یا کسی ہوتیا ہے ، اور جس کی بنا پر کہ جو تا ہے کہ اس کا وجو د ذہنی ہے نہ کہ اعیانی ، یہ اگر ممتنع نہیں ہونی جائے ۔

رہان کا یہ قول کہ اگر عقلامعدوم ہوجا کیں یاوہ چٹم پوٹی کرلیں تو ہمی امکان معدوم نہیں ہوتا تو ہم پو چھتے ہیں کہ اگران کا عدم فرض کیا جائے تو کیا تضایا ہ کا یہ ہی ، جو کہ اجناس وانواع ہیں،معدوم ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہاں (اور جواب یہی ہوسکتا ہے کیونکہ انواع واجناس قضایا ہے عقلی ہیں) تو امکان کے بارے ہیں ہی ہمارا یہی جواب ہوگا، دونوں با توں ہیں کوئی فر ق نہیں ہے، اوراگر دعویٰ کریں کہ وہ علم خداوندی ہیں باقی رہے ہیں تو امکان کے بارے ہیں ہی ہمارا یہی ہواب اور ہے ہیں تو امکان کے بارے ہیں ہی ہماری رائے یہی ہے،لہذا الزام ان پروار دب اور ہمارامقصودان کے تاتف کلام کا محض اظہار ہے۔ رہا امتناع کے متعلق ان کا عذر کہ وہ ممتنع ہے،تو یہ بتلا دیا جانا ضروری ہے کہ تمام محال اشیاء اس قسم کی نہیں ہو تیں ۔ ب شک متنع ہے،تو یہ بتلا دیا جانا ضروری ہے کہ تمام محال اشیاء اس قسم کی نہیں ہو تیں ۔ ب شک شر یک باری کا وجود محال ہونے اس محنیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کی انفراویت کیا جائے۔ اگر یہ خیال کریں کہ شر یک کے کہ ان کیا جائے۔ اگر یہ خیال کریں کہ شر یک کے کہ ان کیا تا داور اس کے وجود کا واجب ہونا ، اور انفرادیت مضاف الیہ ہے،تو ہم کہیں گے کہ ان برات اور اس کے وجود کا واجب ہونا ، اور انفرادیت مضاف الیہ ہے،تو ہم کہیں گے کہ ان برات اور اس کے وجود کا واجب ہونا ، اور انفرادیت مضاف الیہ ہے،تو ہم کہیں گے کہ ان

کے اصول کی بنا پروہ واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منظر دنہیں ہوسکتا ، اگروہ دعویٰ کریں کہ نظیر ہے اس کی انظرادیت بذاتہ اوراس کے وجود کا واجب ہونا ، اورانظرادیت مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان کے اصول کی بنا پروہ واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منظر دنہیں ہوسکتا ، اگر وہ دعوی کریں کہ نظیر ہے ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، تو وہ منظر دنہیں ہوسکتا ، اگر وہ دعوی کریں کہ نظیر ہے اس کی انظرادیت واجب ہے اور فوہ اضافت ہے خدا تعالیٰ کی اس کی انظرادیت واجب ہے اور نقیض واجب ممتنع ہے، اور وہ اضافت ہے خدا تعالیٰ کی طرف ، تو ہم کہیں مجے کہ القہ تعالیٰ کی اس سے انظرادیت ، نظیر سے انظرادیت کی طرف نہیں ہے، نظیر سے اس کی انظرادیت تو واجب ہے، کلوقات مکنہ سے اس کی انظرادیت واجب نہیں ہے، اس کی انظرادیت کی طرف امکان کی اضافت کو بہ تکلف لاتے ہیں، جیسا کہتم امتاع کواس کی ذات کی طرف منسوب کرنے ہیں امتاع الی الوجوب کی عرف عبارت میں بہ تکلف اُلٹ لیٹ کرتے ہو، اور وجوب کی تحریف سے اس کی طرف انظرادیت کی اضافت کرتے ہو، اور وجوب کی تحریف سے اس کی طرف انظرادیت کی اضافت کرتے ہو، اور وجوب کی تحریف سے اس کی طرف

سیائی وسفیدی کے بارے میں عذر کیا جاتا ہے کہ یہ نہ روح رکھتی ہیں نہ ذات منفر د، اگراس کے بیمعنی لیئے جائیں کہ وجود کے لحاظ ہے ایبا ہے تو بیر سیجے ہے، اوراگراس کے معنی یہ لیے جائمیں کہ ذہن کے لحاظ ہے بھی ایبا ہی ہے تو بیر سیجے نہیں، کیونکہ ذہن سیا ہی اور سفیدی دونوں کا ادراک کرتا ہے، اور دونوں کی ذات میں امکان کا تھم لگاتا ہے۔

ارواح حادثہ کے بارے ہیں جوعذرکیاجاتا ہے وہ تو بالکل باطل ہے ، کیوں کہ ان کے لیے ذات مفرد ، اورامکان سابق علی الحدوث ثابت ہے ، اورکوئی چیزان ہیں ایس نہیں جس کی طرف اس امکان کومضاف کیا جائے ، اورفلسفیوں کا یہ تول کہ ماذے کے لیے ارواح کا مدیر ہوناممکن ہے تو یہ مضافات بعیدہ ہیں ، اگرتم اس پر اکتفا کروتو یہ کہنا بعید نہ ہوگا کہ ''امکان حدوث کے معنی یہ ہیں کہ اس پر قادر کے لیے ان کو حدوث میں لا ناممکن ہوگا کہ ''اس میں کسی فاعل کی طرف اضافت ہوگی باوجود یکہ وہ اس میں منطبع نہیں ہے ، جیسا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجسم کی طرف ہوتی ہے ، جیسا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجسم کی طرف ہوتی مسلم نہیں ہے ، جیسا کہ تمحارے نزدیک اس کی اضافت انفعال پذیرجسم کی طرف ہوتی مسلم نہیں ہے ، تو فاعل کی طرف نبیں ہے ، پس اس صورت میں جبکہ دومقاموں پر انظباع مسلم نہیں ہے ، تو فاعل کی طرف نبیت اور منفعل کی طرف نبیت میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں صوتوں میں انظباع تو ہوتا ہی ہے۔ اگر کہا جائے کہ تم نے اپنے اعتراضات میں اشکالات کا مقابلہ محض اشکالات ہی ہے کیا ہے اور اِن اشکالات کا کوئی علی پیدائیس کیا۔

تو ہمارا جواب ہے ہے کہ اس معارضہ سے صرف آپ کے کلام کا فاسد ہونا فلا ہر ہوتا ہے ، اور معارضہ اور مطالبہ تل ، کی صورت میں ان اشکالات کی گر میں کھل جاتی ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں فلا سفہ کے ند ہب کی تفیش کے سوااور کسی چیز کا اہتمام نہیں کی ہے ، مقصد ہے ہے کہ ان دلاکل کا بطلان وتغیر ثابت ہوجائے ، کسی خاص فد ہب کے ایجانی طور پر اثبات کی ہم نے یہاں کوشش نہیں گی ہے ، چونکہ ہم کتاب کے مقصد سے ہمنا نہیں چاہی طور پر اثبات کی ہم نے یہاں کوشش نہیں گی ہے ، چونکہ ہم کتاب کے مقصد سے ہمنا ہمیں چاہیں ہی شرورت نہیں ہی ہے ہماری غرض فلا سفہ کے دعوی معرفت قدم کو باطل کر دینا ہے ، روگی فدہب حق کا آب ت ، تو ہماری غرض فلا سفہ کے دعوی معرفت قدم کو باطل کر دینا ہے ، روگی فدہب حق کا آب ت ، تو این موضوع پر اس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد ہم قدم افعا میں گے ، بشر طیکہ تو فیق این موضوع پر اس کتاب سے فارغ ہونے ہے بعد ہم قو اعدالعقا کدر کھیں گے ، جس میں ایر دی مددگار ہو ، افتاء اللہ تعالی ، اور اس کتاب کا نام ہم قو اعدالعقا کدر کھیں گے ، جس میں کتاب میں انہدا می دلائل کا و ہے ہی اہتمام کریں گے ، جسیا کہ ہم نے اس کتاب میں انہدا می دلائل کا اس کتاب میں انہدا می دلائل کا اہتمام کیا ہم اس کتاب میں انہدا می دلائل کا اہتمام کریں ہے ، جسیا کہ ہم نے اس کتاب میں انہدا می دلائل کا استمام کیا ہم اس کتاب میں انہدا میں کتاب میں انہدا میں کتاب میں انہدا می دلائل کا اس کتاب میں انہدا میں کتاب میں انہدا می دلائل کا اس کتاب میں انہدا میں کتاب میں کت

مسئلہ(۲) اَبدُ یہتِ عالَم' اورز مان وحرکت کے بارے میں فلاسِفہ کے قول کا ابطال

جاننا جاہئے کہ بیدمئند ،مسئلہ اوّل کی فرع ہے ، کیونکہ فلاسفہ کے نز دیک عالم جیبا کہ از لی ہےاوراس کے وجود کی ابتدانہیں ہے ،اسی طرح وہ ابدی بھی ہے جس کی کوئی انتہانہیں ،اسکا فساد وفنامتصوّ رنہیں ہوسکتا ، بلکہ وہ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔

ان کی دو چاردلائل جن کا ہم نے ازلیت کے بارے میں ذِکر کیا ہے ،ابدیت کے بارے میں بھی صادق آتی ہیں اور اعتراضات بھی اُن پراُسی قسم کے وارد ہوتے ہیں ،اِن میں کوئی فرق نہیں۔

فلفی کہتے ہیں کہ عالم معلول ہے،اوراس کی علی از بیت ابدیت ہے،اوراس کی علی از بیت ابدیت ہے،اوراس کی علی تو معلول بھی ہے،اورمعلول تو معلول بھی متغیّر نہ ہوگی تو معلول بھی متغیّر نہ ہوگی تو معلول بھی متغیّر نہ ہوگا،اوراس پرامتاع صدوث کی دلیل قائم کرتے ہیں اور یہی دلیل انقطاع میں بھی بعینہ صادق آتی ہے،اور بیان کا پہلامسلک ہے۔

ان كا دوسرا مسلك بير ہے كه عالم جب معدوم ہوجائے تو اس كا عدم وجود كے بعد

ہوگا تو اس کے لیے''بعد''ہوگا جس میں زیانہ ثابت ہوتا ہے۔

ان کا تیسرامسلک ہے کہ وجو دِامکان منقطع نہیں ہوتا،ایابی وجود مکن کے رواہے کہ وہ توفیق امکان پر باقی رہے، گرید دلیل مضبوط نہیں، کیونکہ ہم اس کا از لی ہونا تو محال ہجھتے ہیں گرابدی ہوتا محال نہیں ہجھتے (اگر خدائے تعالی اس کوابدتک باقی رکھنہ چاہے) کیونکہ حادث کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا طرف آخر ہو، ضرورت فعل تو یہ کہ وہ حادث ہو،اوراس کے لیے طرف اقال ہو، پیضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آخر ہمی ہو،البتہ ابوالبذیل العلّاف کا پیقول ہے کہ جسیا کہ عالم کے لیے ماضی میں دورات ناممناہی کا ہونا محال ہے، اس طرح یہ مستقبل میں بھی محال ہے، گرید قول فاسد ہے،اس وجہ ناممناہی کا ہونا محال ہے،اس طرح یہ مستقبل میں بھی محال ہے، گرید قول فاسد ہے،اس وجہ ناممناہی وجود میں تمام تر بطور متلاحق ہی دافل نہیں ہوتا اور جیسا کہ ظاہر کیا جاچکا ہے کہ ہم بقائے عالم کوابدی طور پرعقلا محال نہیں سمجھتے البتہ ہم اس کے بقاوفنا کو کسی کے عمل کی طرف منسوب سمجھتے طور پرعقلا محال نہیں سمجھتے البتہ ہم اس کے بقاوفنا کو کسی کے عمل کی طرف منسوب سمجھتے ہیں، اور یہ دونوں فتم اپنے وقوع میں شرقی حیثیت سے بھی ممکن مجھی جاتی ہیں تو اس میں عقل طور پرمزید بحث وتفیش کی ضرورت نہیں ہے۔

رہ گیا ان کا چوتھا مسلک تو وہ محال ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جب عالم معدوم ہوجائے تو اس کے وجود کا امکان تو ہاتی رہے گا، کیونکہ امکان می لیت میں منقلب نہیں ہوتا،اوروہ وصف اضافی ہے، پس ہر حادث ان کے خیال میں مادہ سابقہ کا مختاج ہے۔اور ہرمعدوم ہونے والا کس ایسے ،دہ کامختاج ہے۔اور ہرمعدوم ہونے والا کس ایسے ،دہ کامختاج ہے جس سے وہ معدوم ہوتے ،اس لیے مواداور اُصول معدوم نہیں ہوسکتے ،صرف اس کی صورواعراض معدوم ہوتے ہیں۔جواب اس کا وہی ہے جو پہلے گزرا،ہم نے اس مسئلے کواس لیے الگ پیش کیا ہے کہ اس میں ان کی دودلیلیں اور ہیں۔

وليلاؤل

اس دلیل کو جالینوس نے اختیار کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ (مثلاً) اگر سُورج عدم کوقبول کر ہے تو اس کا خاتمہ مدّ ت مدید میں ہوگا، رصدی دلائل تو بیہ ہیں کہ اس کے لیے ہزاروں سال درکار ہوں مے اوراس سے کم کسی طرح نہیں ہوں گے ۔ جب اتنی مدّ ت دراز کے بغیراس کا خاتمہ نہیں ہوسکتا تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ فاسد بھی نہیں ہوسکتا۔

اعتراض اس پعض وجوہ ہے ہوتا ہے (۱) اس دیل کی شکل اس طرح قائم کی جاتی ہے کہ اگر سورج فی سد ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس سے ذبول (Decay ) لاحق ہوں ہیں تالی محال ہے ، اس لیے مقدم بھی محال ہے اور اس قیاس کا نام ان کے پاس 'شرطی مصل'' ہے اور سے غیر لازم نتیجہ ہے کیونکہ مقدم غیرضے ہے جس کی طرف شرط آخر مضاف نہیں ہو کتی جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا فساد ، ذبولی ہے تو ذبول لازم ہے ، تو بیتا لی اس مقدم کے لیے (کہ اگر سُورج کا فساد ہوتو اس کا ذبول لازم ہے ) لازم نہیں ہو بی گا سری کو قاسد ہوتو اتنی طور پر فاسد ہوتو اتنی طویل مدت میں اس کے لیے ذبول لازم ہے۔'' یا یہ بیان کیا جائے کہ فاسد کی کوئی صورت بی نہیں ہے ہوائے ذبول کے تاکہ مقدم کے ساتھ تالی کا لزوم ہوجائے فاسد کی کوئی صورت بی نہیں ہوائے ذبول کے تاکہ مقدم کے ساتھ تالی کا لزوم ہوجائے اور ہم یہ تو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی شے بغیر ذبول کے فاسد نہیں ہوتی ، ہاں ذبول بھی فاد کے اسباب میں ہے ایک سب ضرور ہے۔اگر کوئی چیز حالت کمال پر ہونے کے فاد کیا بیک فی سد ہوجائے تو تعجب نہیں ہوگا۔

(ب) اگریتلم بھی کیا جائے کہ فساد بغیر ذبول کے نہیں ہوسکتا ، تو یہ کہاں ہے معلوم ہوا کہ اس کو ذبول نہیں ہوسکتا ، رصدگا ہوں کی اطلاعوں پر توجہ کرنا تو ایک قتم کی محال پندی ہے ، کیونکہ اس ذریعے ہے صرف اس کی مقادر تقریبی کا علم ہوسکتا ہے ، اور سُورج تو ہو ہے جس کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ وہ زبین کی جسامت ہے ایک سوستر مُنازیادہ ہے ، یا اس کے قریب قریب اگر اس میں ہے پہاڑوں کی پچھ مقدار کا نقصان فرض کیا جائے تو ہمارے حس کواس کا اور اکنیں ہوسکتا ہمکن ہے کہ وہ اس وقت حالت ذبول میں ہو، اور اس وقت تک بہت پچھ پہاڑو غیرہ اس میں ہے برباد ہو چکے ہوں اور جس کواس کا ادر اکنیں ہور باہو، کیونکہ علم '' من ظر'' کی اطلاعات محض تقریبی ہوتی ہیں اور یہ بات ایسی ہے جیسی کہ کہی جاتی ہے کہ یا قوت وطلاء دومرکب عضر ہیں جو قامل بات ایسی ہو گا ہر نہیں ہوگا ہر نہیں درجہ فاسد ہے ۔ اور یہ چیز بقس پر فلا ہر نہیں ہوگی تو اس میں نہیں نہیں ہوگی تو اس میں نہیں ہوگی تو اس میں نہیں ہوگی تو اس میں نہیں ہوگی ہیں درجہ فاسد ہے۔

اس متم کی اور کثیر دلائل ہم یہاں درج کر سکتے ہیں جن کوعقلانے مستر دکردیا ہے

تحربهم نے مثال کے طور پر ایک دلیل یہاں نقل کی ہے تا کہ ان دلائل کی وقعت کا اندازہ ہوکہ ان کا ندازہ ہوکہ ان کا ندازہ ہوکہ ان کا ندازہ ہوکہ ان کا تعلق کس متم کی خرافات ہے ہے، اور ہم نے کیوں انھیں ترک کیا ہے یہاں ہم نے صرف اِن چار دلیلوں پر اکتفا کیا ہے۔ جن کے شبہات کے حل میں غور ونظر کی احتیاج ہوتی ہے۔

دوسری دلیل:

عدم عالم کے محال ہونے کے متعلق انکی دلیل یہ ہے کہ عالم کے جو ہرمعدوم نہیں ہو سکتے ، کیونکہ معدوم کرنے والاسبب کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتا ،اور جو چیز کہ معدوم نہیں ہو سکتی ،اگرمعدوم ہوجائے تو ضروری ہے کہاس کے لیے کوئی سبب ہو،اور بیسب یا تو اراد ہ قدیم سے متعبق ہوگا، جومحال ہے، کیونکہ جب اولا اس نے اس کے عدم کا ارادہ نہیں کیا تھر بعد میں کیا تو مکو یا بیتغیر ہوا، یااس حالت کی طرف مودی !! ہوگا کہ قدیم اوراس اراد ہتما م ا حوال میں ایک ہی صفت پر قائم ہے اور شئے مقصود ( یعنی عالم )عدم سے وجود کی طرف متغیر ہو، پھروجود سے عدم کی طرف ،اور جو پچھ ہم نے اراد ہُ قدیم سے حادث کے وجود میں آنے کی محالیت کے بارے میں ذِکر کیا ہے وہی عالم کے معدوم ہونے کے محال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔اوریہاں ایک دوسری شکل کا اضافہ ہوتا ہے۔اور وہ یہ ہے کہ شے مقصود لامحاله مرید (اراده کرنے والے) کافعل ہوگی ،اورجو پہلے فاعل نہ تھا بھر فاعل ہوجائے گا،تواس صورت میں اگروہ فی نفسہ متغیر نہیں ہوا تو ضروری ہوگا کہاس کافعل موجود ہو بعد اس ہے کہ موجود نہ تھا، کیونکہ اگر وہ جیسا کر تھا ویسا باتی رہے تو اس کے لئے کوئی فعل بھی ٹا بت نہیں ہوتا ،اوراب جب کہ اے کوئی تعل نہیں تو کوئی قعل اس ہے صا در بھی نہیں ہوگا اور عدم تو کوئی چیز نہیں ہے ووقعل کیے ہوسکتا ہے؟ پھر جب اس نے عالم کو معدوم كرديا، اوراس كے ليے كسى فعل كى تجديد كى جو پہلے نہ تھا تو پيغل كيا ہے؟ كياوہ وجود عالم ہى کافغل ہے؟ بیرتو محال ہے، کیونکہ جب وجود کا سلسلہ منقطع ہو گیا ، تو یہ وجود عالم کافغل نہیں ہوسکتا؟اگریدعدم کافعل ہےتو معلوم ہونا جا ہے کہ عدم تو کوئی چیز نہیں کہ اس کے لیے قعل ہو، کیونکہ کمترین درجہ قعل کا بیہ ہے کہ و ہموجو دہو ،اورعدم عالم تو کوئی و جو دی شے نہیں کہ کہا جائے کہ وہ فاعل کے فعل سے ہوا ہے،اوراس کوموجد نے وجو د بخشا ہے۔اس شکل کے حل کے بارے میں متکلمین میں بھی جار فریق ہو گئے ہیں،اور ہر فرقہ خاص خاص طریقے پرمشکل بسندوا قع ہوا ہے۔ چنانچہ

دوسرافرقہ کرامیہ کا ہے، جو کہتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کافعل بس معدوم کرنا ہے،
اور'' معدوم کرنا''ایک شے وجودی ہے۔ جس کوخدائے تعالیٰ اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے،
تو عالم اُس سے معدوم ہو جا ہے۔ ایک ہی ایک شے وجودی ان کے پاس'' ایجاد' ہے
جس کوخدائے تعالیٰ اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے، اوراس سے موجودات عالم ظہور میں آتے
ہیں، لیکن بیاعتقاد'' فاسد'' ہے کیونکہ اس سے قدیم کا کل حوادث ہونا لازم آتا ہے، پھر بیہ
عقلی اصول سے بھی خارج ہے۔ کیونکہ ایجاد سے تو صرف وجود ہی سمجھ میں آتا ہے، پھر بیہ
اور قدرت قادر کی طرف منسوب ہوتا ہے، پس سوائے ارادہ وقدرت کے کسی دوسری چیز کا
فابرت کرنا اور وجود مقدار کو علم بنا تا سمجھ میں سکتا ہے ند معدوم کرنے کا طریقہ بی قابل
فہم ہے۔

تیسرافرقہ اشعریہ کا ہے۔الشعریہ کاایک گروہ کہتاہے کہ اعراض بذاتہ فناہوجاتے ہیں،ان کے بقا کاتو تصوّ ربھی نہیں ہوسکتا کیونکہ اس معنی کے لحاظ ہے ان کے بقہ کا تصور کی جائے تو ان کے فنا کا تصور نہیں ہوسکتا۔ رہ گئے جوا ہر تو وہ بذات باتی نہیں رہ کئے ،البتہ اپنے وجود پر بقائے زائد کے اصول سے باتی رہ کئے ہیں، پس جب خدائے تعالیٰ نے ان کے لیے بقا کو پیدائیں کیا تو جوا ہرعدم بقا کی وجہ سے معدوم ہو کئے ہیں، یہ عقیدہ بھی فاسد ہے، کیونکہ یم محسول واقعات کے خلاف ہے، اس سے بیدلازم آتا ہے کہ سیابی یا سفیدی باقی رہ کئی بلکہ ہر حالت ہیں متجۃ دالوجود ہے، اور عقل اس بات سے ایسابی انکار کرتی ہے جیسا کہ اس بات سے کہ ''جہم ہر حالت ہیں متجۃ دالوجود ہوتا ہے' حالا نکہ عقل (بر بنائے مشاہدہ) تو بھی فیصلہ کر رہی ہے کہ انسان کے سرکے بال جوآج ہوتے ہیں وہی کل بھی ہوتے ہیں مشاہدہ بالوں کی سیابی ہیں بھی کرتی ہو ہے ،اور یہی مشاہدہ بالوں کی سیابی ہیں بھی کرتی ہے۔ پھر اس عقید سے ہیں ایک دوسری مشکل بھی ہے کہ باتی رہنے والا بقاسے باتی رہتا ہوتی چرلا زم ہے کہ صفات خداوندی بھی بقالی وجہ سے باتی رہیں، اور یہ بقار ہیں، اور یہ بقاری کی باتی رہتیں، اور یہ بقاری کی وجہ سے باتی رہیں، اور یہ بقاری کی وجہ سے باتی رہیں، اور یہ بقاری کی کے گا۔

چوتھا فرقہ ۔اشعریوں بی کا دوسراگروہ ہے، جو کہتاہے کہ اعراض تو بذاتہ فنا ہوجاتے ہیں ،رہے جوابرتووہ اس طرح فنا ہوتے ہیں کہ اس میں خدائے تعالیٰ نہ حرکت پیدا کرتا ہے نہ سکون ، نہ خاصیتِ جمع نہ تفریق ،اس لیے جسم کو باقی رہنا محال ہوجا تا ہے ،لبذا وہ معدوم ہوجا تا ہے۔

'' '' '' ' مو یااشغریہ کے بید دونوں فرتے اس پر مائل ہیں کہ معددم کرنا خود کو کی فعل نہیں ہے بلکہ فعل سے زک جانا ہے ،عدم کافعل ہونا اُن کے قیاس سے باہر ہے۔

فلاسفہ کہتے ہیں کہ مذکورہ اصول جب باطل قرار پائیں گےتو فن نے عالم کو ج نزنہ رکھنے کے سوااور کوئی صورت باتی نہ رہے گی ،فلاسفہ کا بیاصول ، کہ'' عدم فنائے عالم ثابت ہے'' باوجودان کے عالم کوحادث سمجھنے کے جبیہ کہ وہ ارواح کوبھی حادث ہونے کے باوجود ناممکن العدم سمجھتے ہیں ،ان کے متذکرہ بالااصول کے قریب قریب ہے۔

عاصلِ کلام یہ گذان کے پاس ہرقائم بالذات چیز جو کسی کل میں نہیں ہوتی ،اس کا وجود کے بعد عدم منصور نہیں ہوسکت ، چاہے وہ قدیم ہویا حادث ،اگران سے کہا جائے کہ جب آگ بی بان کے بیٹے ساگائی جائے تو پانی کیے معدوم ہوجا تا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں ،وہ ہما پ بن جاتا ہے ، پھر پانی ہوجا تا ہے ، پس جو ، قدہ کہ ہَوا میں ہیولی ، قیہ ہے وہ ماقدہ ہے جو پانی کی صورت کا گل ہوجا تا ہے ، پس جو ہ قدہ کہ والین ہیولی ، قیہ ہے وہ ماقدہ ہے جو پانی کی صورت کا گل کردیتا ہے

اورصورت ہوائیکواختیار کرلیتا ہے،اور جب بھی ہوا کو سردی گلتی ہے تو وہ کثیف ہو کر پانی میں مہذل ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ ماڈے نے تجذ وحاصل کیا، بلکہ ماذِ ہ سب عناصر میں مشترک ہوتا ہے،اس میں اس کی بیصور تیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔

ہارا جواب:۔ یہ ہے کہ تکلمین کے جن فرقوں کاتم نے ذِکر کیا ہے ممکن تھا کہ ہم ان کا تفصیلاً ذِ کرکر کے بتلاتے کہ اِن کا ابطال تمھارے اصول کی بنایر قائم نہیں رہتا ، کیونکہ تمھارے بنیادی اصول میں بہت سی چیزیں وہی ہیں جوان کے ہاں ملتی ہیں ،گرہم بحث كوطول وينانبين حاجة ،اس ليان من ساصرف ايك كاذ كركري ك-بم يوجية ہیں کہتم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجو کہتا ہے کہ''موجود کرنا''اور''معدوم کرنا''ارادہُ قادرے ہوتاہے، جب حق سجانہ تعالیٰ نے جاہا کوئی چیزوجود میں آگئی اور جب وہ جاہامعدوم ہوگئی، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدائے تعالی بدرجہ انمل ا قه در ہے،ادر اِن سب افعال میں وہ خودمتغیّر نہیں ہوتا بلکہ فعل کو متغیر کرتا ہے۔ رہاتمھارا قول کہ فاعل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی فعل صا در ہوتو کوئی چیز اس سے صا در ہوتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کداس سے صا در ہونے والی چیز و و ہے جو متحبۃ دہوتی ہے ،اوروہ عدم ہے کیونکہ فعل ہے قبل عدم نہ تھا ، پھر عدم نے تجہۃ د ع صل کیا ، پھرو بی اس سے صادر ہوتا ہے۔ اگرتم کہوکہ عدم تو کوئی چیز نبیس پھروہ صادر کیسے ہوا؟ تو ہم کہیں گے کہ بیتو بتلائے کہ کوئی چیز نہ ہونے کے باوجودوا قع کیے ہوتی ہے؟ سمجھ لو کہ ہمارے نز دیک صدور کے معنی وقوع ہی کے ہیں ،صرف بیہ کہ اس کی نسبت قدرت کی طرف کی جاتی ہے، جب اُس کا وقوع سمجھ میں آسکتا ہے تو اس کی نسبت قدرت کی طرف کیوں سمجھ میں نہیں آتی ؟ اور تمھارے اوراس شخص کے درمیان کیا فرق ہے جواعراض و صور پر عدم کے اصلا طاری ہونے کا انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہتو کوئی چیز نہیں ہے چھر کیسے ط ری ہوسکتا ہے! اوراس کوطریان وتجد و کاوصف کیسے دیا جاسکتا ہے؟ ہورے نز دیک تو بیٹک اعراض وصور پرعدم کاطریان ہوسکتا ہے ،اوراس کا طریان کی صفت کے ساتھ موصوف ہونا غیرمعقول نہیں ہے، طاری ہونا گویا دا قع ہونا ہے،ا بفاظ کے روّ و بدل ہے معنی میں کوئی فرق نہیں تہ تا ،ربی نسبت اس واقع معقول کی قدرت ِ قادر کی طرف تو وہ بھی اس طرح معقول ہے۔

اگر کہا جائے کہاں بات کا الزام اس ندہب کو دیا جاسکتا ہے جو کسی شئے کے وجود

کے بعد اس کے عدم کو جائز رکھتا ہے، اس لیے اس سے بوجھا جاسکتا ہے کہ اس پرکوئی
چیز طاری ہوئی؟ ہمارے پاس تو کوئی شے موجود ہوکر پھر معدوم نہیں ہو بحق ،اعراض کے
معدوم ہونے کے معنی یہ بیں کہ اُن پراُن کا ضدطاری ہوتا ہے جوخود بھی موجود ہے، عدم
خالص کا طاری ہونانہیں جو کوئی چیز نہیں ، پس جو چیز کہ چیز ہی نہ ہواس کا وصف طریان کے
ساتھ کیسے ہوسکتا ہے! جیسے ہم کہیں کہ باتوں پر سفیدی طاری ہوئی ہے تو یہاں طاری ہونے
والی چیز سفیدی ہے جوموجود ہے ہم یہ تونہیں کہتے کہ عدم سیا ہی طاری ہوا ہے۔

بەتول فاسىر بےدووجە سے

(۱) سوال ہوتا ہے کہ سفیدی کا طاری ہوتا آیاعدِم سیابی پر مضمّن ہے یا نہیں؟
اگر کہو کہ نہیں ، تو گو یا عقل کا بطلان کررہے ہو، اگر کہو کہ ہاں ، تو ہم پوچھے ہیں کہ مضمّن غیر مضمّن ہے یا وہی ہے؟ اگر کہو کہ وہی ہے تو یہ متاقض بات ہوگی کیونکہ کوئی شے اپنے آپ کہ مضمّن نہیں ہوتی ، اور اگر کہو کہ اس کے سوائے ہے تو یہ غیر معقول ہے یا نہیں! اگر کہو کہ نہیں تو ہم پوچھے ہیں کہ تم نے یہ کسے جانا کہ وہی مضمّن ہے؟ اور اس براس کے مضمّن ہونے کا اعتراف ہے ، اور اگر کہو کہ ہونے کا اعتراف ہے ، اور اگر کہو کہ ہاں ، تو یہ مضمّن معقول ہونے کا اعتراف ہے ، اور اگر کہو کہ ہاں ، تو یہ محال ہو نہ اور اگر کہو کہ عدم سیابی ہے قدیم ہے یا حادث؟ اگر قدیم ہے، تو وہ محال ہے ، اور اگر کہو کہ حادث ہے ، تو ہو محال ہے ، کیونکہ طریان سفید کی ہے نہ جا دشہ ہو تا کہ اعتراف ہے ، کیونکہ طریان سفید کی ہے تو یہ درست ہوگا ، کیونکہ وہ لامحالہ طاری ہے ، اور یکی طاری ، معقول ہے تو جائز ہوگا کہ ہے تو یہ درست توگا ، کیونکہ وہ لامحالہ طاری ہے ، اور یکی طاری ، معقول ہے تو جائز ہوگا کہ اسے تعدیہ تو جائز ہوگا کہ اسے تعدیہ تو جائز ہوگا کہ اسے تعدیہ تو جائز ہوگا کہ ہم حتوں ہے تو جائز ہوگا کہ ہے تو یہ تو تو جائز ہوگا کہ ہوگا کہ تو تا تا در کی طرف منسوب کیا جائے۔

(۲) فلاسفہ کے نزدیک بعض اعراض ایسے ہیں جوبغیر کسی ضدکے معددم ہوجاتے ہیں، کیونکہ جوحرکت ان کے عدم کے لیے ہوتی ہے ان کی ضدکی حرکت نہیں ،اوراس کے اورسکون کے مابین جونقائل ہے وہ کو یا کہ ملکہ اور عدم کا مقابلہ ہے، یعنی وجود وعدم کا مقابلہ ،اورسکون کے معنی عدم حرکت کے ہیں، پس جبحرکت معدوم ہوجائے گی ،تو سکون تو طاری نہیں ہوگا ، جواس کا ضد ہے اور وہ عدم محض ہے، ایسی ہی وہ صفات جو ارقبیل استکمال ہیں جیسے کہ آتھ کی رطوبت جلید یہ میں محسوسات کہ تصویروں کا چھپنا ، بلکہ معقولات کی تصویروں کا چھپنا ، بلکہ معقولات کی تصویروں کا جہپنا ، بلکہ معقولات کی تصویروں کا جہپنا ، کیک

وجود کا افتتاح کیا جار ہاہے ، بغیر اس کی ضد کے زوال کے ،اوروہ ( یعنی تصویریں) جب معدوم ہوجا کیں تو اس کے معنی سے جی کہ ان کاوجود زائل ہوگیا بغیر کسی ضد کے تعاقب کے ، کو یاان کا زوال عبارت ہے عدم محض سے جو طاری ہوا ہے ۔لبذاعدِم طاری کا وقوع سمجھ میں آگیا یعنی معقول ہوگیا ،اورجس چیز کا بذائة واقع ہونا سمجھ میں آگیا یعنی معقول ہوگیا ،اورجس چیز کا بذائة واقع ہونا سمجھ میں آسکتا ہے ( چاہوہ کوئی چیز ہو ) اس کا قدرت قادر کی طرف منسوب ہونا بھی سمجھ میں آسکتا ہے۔

پس بیہ ظاہر ہو گیا کہ جب مجھی کسی حادث کا واقع ہوناارادہ قدیم سے تصوّ رکیا جاسکتا ہے تو کسی واقع کے عدِم یا وجود ہونے کی حالتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم ۔

## مسکله (۳)

فلاسفہ کے اس قول کی تلبیس کے بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل و صانعِ عالم ہے،اور عالم اسی کے عل اور صنعت سے ظہور میں آیا ہے

ان كابير بيان محض ظاهري قيمت ركه تا بحقيقي نبيس -

وَہر یوں کوچھوڑ کرتمام فلاسفہ اس بات پر متفق ہیں کہ کا نئات کے لیے صافع کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بی صافع عالم ہے اور اس کا فاعل بھی ہے، اور کا نئات اس کی صنعت وفعل سے ظہور پذیر ہوئی ہے۔ گران کے اصول کی بنا پر سے بیان ایک سم کی تلبیس ہے کیونکہ ان کے اصول کی بنا پر سے باور اس کی تین ہوتا ہی نہیں جا ہے ، اور اس کی تین وجو وہیں:

ا۔ایک وجہ کاتعلق تو خور فاعل کی ، ہیت ہے۔ ب۔ دوسری کاتعلق خور فعل کی ماہیت ہے۔ ج۔ایک وجہ وہ ہے جوفعل و فاعل کی درمیانی نسبت سے تعلق رکھتی ہے۔ (۱) جس وجہ کا تعلق فاعل کی ماہیت ہے ہے وہ یہ ہے کہ صانع عالم کا صاحب ارادہ وصاحب اختیارگل ہونا ضروری ہے، جوانی مشیت میں آزاد ہو، گران کے پاس اس کی ہستی الیی شہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ بی شہیں، بلکہ ارادہ اس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، جو پچھ بھی اس سے صادر ہوتا ہے، وہ لزومی اور اضطراری طور پر ہوتا ہے۔ دوسرے بید کہ عالم قدیم ہے، حادث جو ہے وہ محض فعل ہے۔

تیسرے بیکہ خدائے تعالیٰ ان کے نزدیک ہرا عتبارے ایک ہے اورا پسے ایک سے مرکب ہے، وہ اس سے کیے صادر ہوسکتا ہے؟ اب ہم آگے ان کی ان تینوں وجوہ پروشنی ڈالیس گے۔اور ساتھ ساتھ میں تلاکیں گے کہ ان کے دلائل کس قدر مغالط آمیز ہیں۔ تروید وجہ اوّل:

ہم کہتے ہیں کہ فاعل عمارت اس ہستی ہے ہے۔جس سے فعل ،اراد وُ فعل کے ساتھ صادر ہوتا ہے بلی السبیل الاختیار ،اورشے مقصود کے علم کے ساتھ صا در ہوتا ہے،اور تمہارے پاس تو عالم خدائے تعالیٰ سے ایسے صا در ہوتا ہے جبیہا کے معلول علت سے ، کو یاصا در ہونا لازم وضروری ہی اور اس کا دفع ہونا خدائے تعالیٰ سے متصورتہیں ہوسکتا۔ عالم کا لزوم اس کی ذات ہے ایباہی ہے،جیبا کیمسی مخض کے سامیہ کالزوم اس کی ذات ہے، یا نور کالزوم سورج ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو کسی چیز کا فعل قرار نہیں دیا جاسکتا اسکی مثال توالی ہے جیسے کوئی کیے کہ روشنی ، چراغ کافعل ہے اور ساپیہ مخف کا فعل ہے، تواس میں جواز کا تکلف پایا جائے گا ،اور بیہ جواز حدود ہے خارج سمجما جائے گا، یایہ کہا جائے گا کہ اس نے ان الفاظ کوبطریق استعارہ استعال کیاہے ، جومستعارلہ، اورمستعار منہ کے درمیان وصف وا حد کی شارکت کے وقوع پرملنی ہور ہاہے اوروہ بیر کہ فاعل سبب ہے علی الجملہ ، جیسے چراغ روشنی کا سبب ہے اور سُورج نور کا المیکن فاعل کوفاعل صانع محض سبب کی بنا پرنہیں کہا جاسکتا ، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ علی وجہ مخصوص سبب ہے، یعنی ارا د ہ واغتیار کی وجہ ہے سبب ہے، جیسے کوئی کیے کہ دیوار فاعل نہیں ہے، اور پھر فاعل نہیں ہے اور جماد (جسم غیرنا می ) فاعل نہیں ہے، فعل تو جاندار کا کام ہے،کوئی اس کا انکارنہیں کرسکتا ،اورکوئی اس کو جموثانہیں کہ سکتا 'بیکن فلاسغہ کی رائے میں پھر کا بھی ایک نعل ہے ،اوروہ تعلل وگرانی یا میل جانب مرکز ہے۔ای طرح آگ کابھی تعل ہے،اوروہ حرارت کا پیدا کرنا ہے۔ان کابیایقین ہے کہ جو چیز خداہے صادر ہوتی ہے ووان تمام اشیاء کے مشابہ ہے۔لیکن بیا کی نضول ہی بات ہے۔

ا گرکہا جائے کہ ہر موجود بذاتہ واجب الوجود تہیں ہوتا ، بلکہ وہ موجود بغیر ہ ہوتا ہے توجم اس چیز کا نام ''مفعول'' رکھتے ہیں اوراس کے سبب کو' فاعل'' کہتے ہیں ۔ ہمیں اس کی فکر نہیں کہ سبب فاعل بالطبع ہے یا بالا ارادہ ہے،جیسا کہتم اس کی فکر نہیں کرتے کہ فاعل بالوسیلہ ہے یا بغیروسیلہ، ملک فعل ایک جنس ہےاوراس کی تقسیم دونوع میں ک جاتی ہے۔ایک وہ جو بوسلہ واقع ہوتاہے، دوسراوہ جو بغیروسلہ واقع ہوتاہے، نیزجنس . ۔ ، ، ۔ . ، ہونے ہی ہے اعتبارے اس کی تقسیم اورووطرح ہوسکتی ہے،ایک وہ جو بالطبع واقع ہوتا ہے، دوسری وہ جو بالاختیار واقع ہوتا ہے۔اس پر دلیل پیہے کہ جب ہم'' کیا'' کہتے ہیں اوراس سے فعل بالطبع مُر او لیتے ہیں تو یہ لفظ جاریے عام لفظ ' کِیا'' کا متباقض نہیں ہوتا ، بلکہنوع فعلیت ہی کا ایک بیان ہوتا ہے جیسا کہ ہم کہیں'' کیا''اوراس سے بلا وسیلہ کرنے کااراد ہ کریں ،تو یہ بوسیلہ کرنے کا متناقض نہیں ہوگا، بلکہ عام لفظ'' کیا'' کی ایک نوع اورایک بیان ہوگا،اور جب ہم کہتے ہیں'' کیا''اوراس سے بالاختیار کرنا مُر اد لیتے ہیں تو ریکھرارنہیں ہوگی ،جیسے ہم کہیں'' حیوان انسان'' ( تو اس میں عام اور خاص مفہوم کی شرکت ہے تناقض نہیں ہے اس طرح ) لفظ مذکورنوع فعلیت کا ایک بیان ہوگا ، جیسے ہم کہیں کہ بوسیلہ'' کیا''۔ اگر ہمارا قول'' کیا''ارادہ کا مضمن ہے اورارادہ فعل کی ذاتیت ہے تعلق رکھتا ہے، اس حیثیت ہے کہ وہ فعل ہے،تو ہمارا قول '' کیا'' بالطبع متناقض ہوگا جیسا کرد کیا' اور دنہیں کیا' تو ہماراجواب بہ ہے کہ بیسمیہ فاسد ہے، کیونکہ ہر مُسیّب کو ہر لحاظ سے فاعل کہنا جائز ہوسکتا ہے نہ ہرمستب مفعول ہوسکتا ہے، اگر ایبا ہوتو یہ کہنا سیحے نہ ہوگا کہ جماد کے لیے فعل نہیں ہے اور نعل صرف حیوان کے لیے ہے، اور یہ بات تومسلم ہے کہ جما د کا بھی نعل ہوتا ہے ،گرصرف بطورا ستعارہ اس کو فاعل کہا جاتا ہے،جبیبا کہ'' طالب'' کو على سبيلِ المجاز''مريد'' كهاجا تا ہے۔جیے ہم کہتے ہیں پتمرلز هكتا ہے، کیونکہ وہ مرکز كاارادہ کرتا ہے،اوراس کا طالب ہوتا ہے ،اورطلب وارادہ حقیقت میں تصور نہیں کئے جاسکتے جب تک کہ شے مقصود مطلوب کے علم کے ساتھ اس کا تصوّ رنہ ہو،اورسوائے جاندار کے اورکسی کے ساتھ ارادے کا تقو رنہیں کیا جاسکتا۔ رہاتھ مارا قول کہ لفظ "کیا" عام ہے اوروہ بالطبع اور بالاراد ہ دونوں حالتوں میں تقسیم ہوتا ہے تویہ غیرمسلم ہے۔' جیسے کوئی کہے'' اراد ہ کیا'' نفظ عام ہے اور دوحالتوں میں تقتیم ہوتا ہے ایک وہ ہے جس میں کوئی مخص ارادہ

کرتا ہے، شے مقصود کے علم کے ساتھ دوسری میں ارادہ تو کرتا ہے گرشے مقصود کاعلم نہیں ، تو ایسا کہنا فاسد ہوگا ، کیونکہ ارادہ ضر در تاعلم ہی کو مضمن ہوتا ہے ، ایسا ہی فعل ضرور تا اراد ہے ہی کو مضمّن ہوتا ہے۔

ر ہاتمھارا قول کہ لفظ'' کیا'' بالطبع' مہلی ھالت کانفیض نہیں ہےتو عرض ہے کہ ایسا نہیں ،حقیقت میں وہ اس کانفیض ہی ہے تکراس کانفیض ہونا سطحی نظر میں پایانہیں جاتا اورطبع اس سے شدت کے ساتھ نفورنہیں کرتی ، کیونکہ وہ مجاز آباتی رہتا ہے، اور جبکہ وہ ہرا عتبار سے مُستِب ہوتا ہے اور فاعل بھی مُستِب ہے تو مجاز آاس کا نام نعل رکھا گیا ہے۔

اور جب به کہا جائے کہ'' بالاختیار کیا'' تو و و پختیق تکرار کہلائے گی ،جیسا کہ کہیں ''ارادہ کیا''اوروہ اپنی شے مقصود ہے واقف ہے،البتہ اس کا تصوّ رتب نہ ہوگا جبکہ كهاجائ صرف" كيا" عجازى طوري، اورجب حقيقى طور ير" كيا" كهاجائ تونفس كواس قول سے کہ'' بالاختیار کیا'' ہے نفورنہیں ہوتا، کیونکہ اس کے معنی حقیقی طور پر کرنے ہوں گے،ند کہ مجازی طور پر جیسا کہ کوئی ہے" زبان سے بات کی" یا" آنکھ سے د یکھا''تو جائز نہ ہوگا کہ اس کے معنی میں دل کی نظر (بینی شعوری نظر) کومجازی طور پر معجما جائے ،ابیا ہی ہاتھ اورسر کی حرکت کے بارے میں گفتگو ہو،مثلاً کوئی کہے کہ''اس نے ا ہے سرے کہا''یعنی اشارہ کیا،تو یمی وجہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ زبان سے کہا اور آ کھے سے دیکھا تو یہ بُرانہ ہوگا۔اس کے معنی نفی احمال مجاز کے ہوں سے ،اوریہ قدیم کی لغزش کا مقام ہے یہاں اِن اغبیاء کی دخوکا وہی ہے ہوشیارر بہنا جا ہے۔ اگرید کہا جائے کہ فاعل کو فاعل کا نام رکھنالغوی اعتبارے ہے، ورنہ عقلی طور پرتو طاہر ہوتا ہے کی جو چیز کس چیز کا سبب ہوتی وہ دو طَرف منقشم ہوتی ہے، یا تو وہ ارا دی طور پرسبب ہوتی ہے یا غیرارا دی طور پر ،البته اس امر میں اختلاف ہے کہ فاعل کو فاعل کہنا دونوں قسموں میں حقیقی طور پر ہے یانہیں؟ اس کے ا نکار کی کوئی صورت نہیں ہے ، کیونکہ عرب کہتے ہیں اُلے بار ٹسخے و فی آگ جلاتی ہے والسَّيْفُ يَقُطُعُ لَوارِكَاثِيَّ بِــ وَالنَّلَجُ يَبُودُ برفَ مُعْمُرا لَى بِوَالسَّقِمونيايسهل سقمونیا اسہال لاتی ہے والٹیزیشیع روئی سیر کرتی ہے والماء بردی یانی پیاس بجھا تا ہے۔ای طرح ہم کہتے ہیں'' مارتا ہے''اس کے معنی بیہ ہیں کہ مارنے کافعل اس سے سرز دہوتا ہے۔ جارا كبنا كه جلاتا ہے،اس كے معنى يد بين كه جلانے كاكام كرتا ہے،ايسا بى كبناكا ثما ب يعنى کا شنے کا کام کرتا ہے،اگرتم کہو کہ بیسب مجازی ہے تو بدایک فتم کی بےسند ہات ہوگی۔

توہمارا جواب ہیہ ہے کہ بیسب بطریق مجازے اور قعل حقیق تو وہی ہوتا ہے جو بالا رادہ ہو، اس کی دلیل ہیہ ہے کہ مثلاً ہم کوئی حادث فرض کریں جس کا حصول دوا مر پر موقوف ہو، ایک ارادی دوسرا غیرارادی، تو عقل قعل کوارادے ہی کی طرف نسبت دے گی، اور لغوی طور پر بھی ایسا ہی سمجھا جائے گاجیے کہا جائے کہ ایک انسان آگ میں ڈالا گیا اور وہ مرکباتو ڈالنے والا قاتل ہوگا نہ کہ آگ، اور یہ کہا جائے کہ فلال شخص نے اس کوتل کیا تو بہی بات میجے ہوگی، اگر اسم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ اور بے ارادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے رادہ اور بے ارادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے ہوگی، اگر اسم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ اور بے ارادہ دونوں پر برابر سمجھا جائے میں ہوگی، اگر اسم فاعل کا اطلاق صاحب ارادہ ورنوں پر برابر سمجھا جائے ہوگی، اور کرفی وحقیق طور پر ، اور دوسرے کو بطور استعارہ (یعنی مجازی طور پر ) نہ سمجھ جائے کہ کا جاتا ہے؟ حالا نکہ آگ ہی ممل قتل کی علت قریبی ہے، اور آگ میں گرنے والے خص کو فعل بھی ہوگی، بلکہ کا جاتا ہے؟ حالا نکہ آگ ہی ممل قتل کی علت قریبی ہے، اور آگ کی تا چیر بلاارادہ ہوگی کو وہ بھی قاتل کہلائے ، البتہ اس کا بہ قاتل کہلا نا استعارہ کے طور پر ہوگا، لبذا اس سے مور کہ مور کہ اللہ کے ، البتہ اس کا بہ قاتل کہلا نا استعارہ کے طور پر ہوگا، لبذا اس سے خعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، اس طرح آگر کا کنات بارت ہوا کہ فاعل وہی ہوگا جس بے فعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، اس طرح آگر کا کنات کا در فاعل وہی ہوگا جس بے فعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، اس طرح آگر کا کنات کا در فاعل وہی ہوگا جس ہے فعل ارادہ کے ساتھ صادر ہو، اس طرح قاد وہ مرف مجازی طور پر صافع اور فاعل سمجھا جائے گا۔

اگرکہا جائے کہ ہم خدائے تعالی کے فاعل ہونے سے بیمُر ادیلیتے ہیں کہ وہ اپنے موائے ہر موجود کے وجود کا سبب ہے، اور عالم کا قوام اس سے ہے، اور وجود ہاری تعالی نہ ہوتو وجود عالم کا تصور بھی نہیں ہوسکتا ،اگر باری تعالی کا عدم فرض کیا جائے تو عالم کا عدم ثابت ہوگا ، اس طرح ہم ثابت ہوگا ، اس طرح ہم خدا کو فاعل سجھتے ہیں ، اگر می لف انکار کرتا ہے کہ اس معنی میں فعل ثابت نہیں ہوتا تو اس کو دوسر الفظ اختیار کرنا جا ہے۔

ہمارا جواب بیہ ہوگا کہ ہماری غرض بیہ بتلانا ہے کہ اس معنی پرہم فعل وصنعت کے لفظوں کا اطلاق نہیں کر سکتے بعل وصنعت کے معنی وہی ہیں جوحقیقی طور پرارادے سے صادر ہونے کے ہو ۔اورتم حقیقت میں فعل کے معنی کی نفی کر چکے ہو ،اورتم حقیقت میں فعل کے معنی کی نفی کر چکے ہو ،اورتم کا اسلامی کے مظاہر ہے میں محض لفظ کا اظہار کررہے ہو ،کسی ند ہب کو بے معنی الفاظ کے استعمال پر سراہانہیں جاسکتا ،اس کی صراحت کردوکہ خدائے تعیالی کاکوئی فعل نہیں ہوتا ،تا کہ دین

اسلام سے تمھارے معتقدات کا پر دہ جاک ہوجائے ۔ تنگیس سے کام نہ لویہ کہتے ہوے کہ خدائے تعالیٰ صانع عالم ہے اور عالم اس کی صنعت ہے، تمھارے پاس تو صرف الفاظ کا ذخیرہ ہے، حقیقت کی نفی ہے، اور اس مسئلہ ( یعنی اس فعل ) ہے مقصود تمھاری اس تلمیس کی پر دہ دری ہے۔

دوسری وجه

فلاسفہ کے اُصول کی بُدیا دیر' عالم' 'القد تعالیٰ کافعل ٹابت نہیں ہوسکتا ، کیونکہ فعل
کی شرطان کے ہاں معدوم ہے ، فعل عبارت ہے'' احداث کا نئات' ' ہے اور کا نئات تو ان
کے پاس قدیم ہے ، حادث نہیں ، اور فعل کے معنی بیں بذر بعیدا حداث شے کوعدم ہے وجود
میں لے آتا ، اور اس کا قدیم میں تھو رنہیں ہوسکتا ، کیونکہ موجود کی ایجاد ممکن نہیں ، اس وقت
شرط فعل ہے ہوگی کہ عالم حادث ہو ، محر عالم تو ان کے پاس قدیم ہے۔ پھر ہے کیے خدا کا فعل
ہوگا ؟

 وجود مسبوق بالعدم ہے تو ہے کہ جائے گا کہ اس کا مسبوق بالعدم ہونا فاعل کے تعلٰ کی وجہ سے نہیں ہے ، یہ وجود تو وہ ہوگا جس کا صدور فاعل ہے اس وقت متصور ہوگا جبکہ عدم کو اس پرسابق مانا جائے اور عدم کی سبقت فاعل کے نعل کی چیز نہیں ہے ، لبذا اس کا مسبوق بالعدم ہونا ، فاعل کا فعل ہوسکتا ہے نہ اس کے تعلق رکھتا ہے ، پس اس کی شرط اس کے فعل ہونے پر ایسی شرط ہے جو فاعل کو اس میں غیر موثر بناویت ہے۔

ر ہاتمھا رایہ قول کہ موجود کی ایجا دمکن نہیں ،تو اگر اس سے تمھاری مُر ادیہ ہے کہ عدم کے بعد وجوداز سرنو، دوبارہ نبیں ہوسکتا تو سیح ہے، اوراگر بینر ادے کہ وہ این موجود ہونے کی حالت میں موجد کی وجہ ہے موجود نہیں ہوتا تو بیہم بیرطا ہر کریچکے ہیں کہ وہ ا پے موجود ہونے کی حالت میں موجود ہوسکتا ہے نہ کہ معدوم ہونے کی حالت میں ،توشے بھی اس وقت موجود ہوگی جب کہ فاعل اس کا موجد ہو،اور بحالت عدم ، فاعل اس کا موجود تونبیں ہوسکتا ،اس کے وجود کی صورت ہی میں ہوسکتا ہے ،اورا یجاد کا قریب قریب مطلب ہی سے کہ قاعل اس کوموجود کر رہاہے اور مفعول موجود ہور ہاہے کیونکہ وہ عبارت ہے نسبتِ موجد کی موجد کی طرف ،اور بیسب چیزیں وجود کے ساتھ ہی ہوں گی نہ کہ اس سے يہلے، البذاايجادموجود ہى كے ساتھ ہوگى،اگرايجادے فرادو ونسبت ہے جس سے فاعل موجد تھمرتا ہے اور مفعول موجود۔اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ عالم خدائے تعالیٰ کا ازلی اورابدی فعل ہے،اورکوئی حالت الیی نہیں جس کا خدائے تعالیٰ فاعل نہ ہو، کیونکہ وجود فاعل سے ربط رکھتا ہے ،اگر بدربط ہمیشدر ہتا ہے تو وجود بھی ہمیشدر ہے گا ،اگر منقطع ہوجا تا ہےتو وجود بھی منقطع ہو جائے گا ،ایبانہیں جیسا کہتم سجھتے ہو کداگر باری تعالیٰ کاعدم فرض کیا جائے تو عالم باتی رہتاہے ، کیونکہتم گمان کرتے ہوکہ وہ ایک بانی کی طرح ہے ، بنائے ممارت کے ساتھ ،اور وہ بانی کومعد وم سمجھنا اور پنا کو باقی سمجھنا ہے ، بنا کی بقابانی کی وجہ ہی سے نہیں ہے بلکہ اس کی ترکیب میں بعوستِ مسکہ (روک رکھنے والی خشکی ) کی وجہ ہے ہے اور اگر اس میں توت مُمکہ ، جیسے یانی ، نہ ہوتو شکل حادث کی بقا کا تصور با وجوداس کے لیے فعل فاعل کے نہیں ہوسکتا۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ فعل جو فاعل سے متعلق ہوتا ہے وہ بحیثیت اس کے صدوث کے ہوتا ہے نہ کہ بحیثیت اس کے عدم سابق کے ،اور نہ صرف موجود ہونے کی حیثیت کے ، وہ فاعل سے اس کی اپنی دوسری حالت وجود میں متعلق نہیں ہوتا ، یعنی جب کہ وہ ایک موجود کاتعلق معقول ہوسکتا ہے جمھار ہے تول کی بنا پراس کا حادث ہونا تواس کے مسبوق بالعدم ہونا فاعل کافعل یا صافع کی ہونے کے معنی پرمحول کیا جائے گا ،اوراس کا مسبوق بالعدم ہونا فاعل کافعل یا صافع کی مسلمت نہیں ہوسکتا ،لیکن وہ اپنے وجود کی تکوین کے لیے فعل فاعل ،ی کی مشرط کا تا بع ہے، بینی اس کا مسبوق بالعدم ہونا،اور جو وجود کہ مسبوق بالعدم نہ ہو بلکہ دائی ہوتو وہ فاعل کے فعل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا،اور جروہ چیز جواپے فعل ہونے پر بحثیت فعل مشروط نہیں ضروری ہے کہ فاعل ہی کافعل ہو،اور فاعل کی ذات،اس کاعلم اوراس کا ارادہ اوراس کی قدرت اس کے فاعل ہونے کے لیے شرط نہیں،اور یہ فاعل کے اثر سے نہیں ہے،اورنہ فعل بغیر موجود کے سمجھ میں آسکتا ہے،لہذ افاعل کا وجوداس کے علم ،اس کے اراد ہے اوراس کی قدرت کی طرح فاعل ہونے کے لیے بطور شرط ہوگا،خواہ یہ فاعل کی نبست کا نتیجہ اوراس کی قدرت کی طرح فاعل ہونے کے لیے بطور شرط ہوگا،خواہ یہ فاعل کی نبست کا نتیجہ ہویا نہ ہو۔

اگر کہا جائے کہ تم نے تعل کے فاعل کے ساتھ ہونے اوراس سے غیر متاثر ہونے کے جواز کا اعتراف تو کرلیا، اب یہ لازم آتا ہے کہ اگر تعل حادث ہوگا تو فاعل بھی حادث ہوگا، اوراگر وہ قدیم ہوگا تو فاعل بھی قدیم ہوگا، اگر تم نے فاعل کے تعل کو تا خرز مانہ کے ساتھ مشروط کیا ہے تو ساتھ بی پانی کا ہانا ماتھ مشروط کیا ہے تو ساتھ بی پانی کا ہانا ہمی ضروری ہے، پانی تو پہلے ہے گائہ بہت بعد، کیونکہ اگر اس کے بہت دیر بعد ہلے تو ہاتھ کا کسی مقام پر ہونا سمجھ میں نہ آئے گا، اوراگر پہلے ہلے تو گویا اس ہلنے کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ بی ہونا اس کا معلول ہے، اور تعل ای کی وجہ سے ہے، اگر ہم فرض کریں کہ ہاتھ قدیم سے پانی میں بل رہا ہے تو گویا پانی کا ہانا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیشہ سے ہے، با وجودا پنی بیشل کے وہ اس کا معلول ومعقول ہے، اس کی دوامیت کا ساتھ ہیشہ سے ہے، با وجودا پنی بیشل کے وہ اس کا معلول ومعقول ہے، اس کی دوامیت کا مفروضہ بیشہ سے ہا وجودا پنی بیشل کے دہ اس کا معلول ومعقول ہے، اس کی دوامیت کا مفروضہ بھال نہیں ہوسکتا، عالم کی الی بی نسبت خدا سے تعالی کے ساتھ ہے۔

تو ہمارا جواب میہ ہے کہ ہم فعل کا فاعل کے ساتھ ہونا محال نہیں سجھتے ،ہم فعل کو حادث سجھتے ہیں جیسا کہ پانی کا ہلنا ، یہ عدم سے حادث ہوا ہے تو جائز ہوگا کہ فعل ہو، جا ہے ذ ات فاعل ہے متا خربعید ہویا قریب ہو،البتہ ہم محال جس بات کو سجھتے ہیں وہ فعل کا <del>قدیم</del> ہونا ہے، کیونکہ جو چیزعدم ہے حادث نہ ہوگی تو اس کا نام فعل رکھنا ایک مجازی بات ہوگی نہ کے حقیقی ،روگئی معلول اورعلت کی ساتھ داری ،تو دونوں کا حادث ہونا مجھی جائز ہوسکتا ہے اور دونوں کا قدیم ہونا بھی ،مثلاً بیکہا جا تا ہے کہ علم قدیم ذات قدیم سُمانہ تع لیٰ کی بحثیت اس کے عالم ہونے کےعلت ہے،اس میں کوئی موقع اعتراض کانہیں ہے،اعتراض اس چیز پر ہے جوقعل کہلا یا جاتا ہے ، کیونکہ معلولِ علّت کوفعلِ علّت نہیں کہا جا سکتا گرمجاز آ ، ہاں جو چیز تعل کہلاتی ہے اس کی شرط رہ ہے کہ عدم سے حادث ہو،اگر کوئی جائز رکھنے والا قدیم دائم الوجود کواس کے غیر کافعل بنلانا جائز رکھے توبہ جواز ایک قتم کا استعار ہ ہوگا ،اورتمھا رابہ تول کہ اگر ہم یانی کی حرکت کو انگلیوں کے ساتھ قدیم دائم فرض کریں تو '' یانی کی حرکت فعل کی تعریف سے خارج نہیں ہوسکتی ''ایک قشم کا دھوکا ہے، کیونکہ انگلیوں کا تو کوئی ذاتی فعل نہیں ہے،البتہ فاعل جو ہے وہ انگلیوں والا ہے، جوصاحب ارادہ ے اگر ہم اس کوقد یم فرض کریں تو انگلیوں کی حرکت تو اس کافعل ہوگی ،اس حیثیت ہے کہ ہر جزءِ حرکت جوعدم ہے حادث ہواس اعتبار ہے فعل ہوگا ،رہی یانی کی حرکت ،توہم رہبیں كہتے كدوہ اس مخص كافعل ہے جس نے اپناہاتھ بانى ميں ہلايا، بلكدوہ التدسكاندكافعل ہے،اور کسی صورت پر بھی ہوتعل ہے،اس حیثیت سے کہ وہ حادث ہے، اللَّ اس کے کہ وہ دائم الحدوث ہے، وہ بھی تعل ہے،اس حیثیت سے کہ وہ حادث ہے۔

اگرکہا جائے کہ: جبتم نے فاعل کی طرف نعل کے نسبت کا اس حیثیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ موجودر ہتا ہے اعتراف کرلیا، اور مان لیا کہ بیدولی ہی نسبت ہے جیسی کہ معلول کی علّت کے ساتھ ہوتی ہے، اور تم علّت کی نسبت میں تھو ردوام کوجھی تسلیم کر چکے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مراد عالم کے فعل ہونے ہے۔ اس کا معلول وائم النسبة ہونا خدائے تی گیا، اگرتم اس کافعل نام نہیں رکھتے ہوتو پھرکوئی دوسرانا م رکھاو۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ اس قصل ہے ہمارا مدعا یک ٹابت کرنا ہے کہتم لوگ اساء کے جمل ہے کہتم لوگ اساء کے جمل ہے ہو،اور حقیقت میں تمصارے پاس خدائے تعالی فاعلِ حقیق نہیں ہے،اور نہ عالم اس کا فعل حقیق ہے،اوراس اسم کا اطلاق مجازی طور پر کرتے ہونہ کہ حقیق طور پر،اور بیصاف ظاہر ہو چکا ہے۔

#### تيسري وجه

اس بارے میں یہ ہے کہ فلاسفہ کے اصول کی بنا پر عالم خدائے تعالیٰ کا تعل نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ فعل و فاعل کے درمیان ایک شرطِ مشترک بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ''ایک سے ایک ہی چیز صادر ہوسکتی ہے'' اور مبدا اوّل تو ہرصورت سے ایک ہے ، اور کا کنا ن مختلف چیز وں سے مرکب ہے ، تو اس اصول کے اعتبار سے تصوّر نہیں کیا جا سکتا کہ عالم ان کے نز دیک خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔

اگرکہا جائے کہ:عالم سارے کا سارا خدا تعالیٰ سے بغیر واسط صدور نہیں پایا ہے،

بلکہ اس سے جوصا در ہوا ہے وہ وجود واحد ہی ہے جوادّ ل مخلوقات بھی ہے اور جیسے' 'عقلِ
مجرد' 'بھی کہا جاتا ہے، اور جوجو ہر مجرّ دہے اور قائم بالذّ ات ہے، غیر مخیر ہے، اپنی ذات کا
علم رکھتا ہے اور اپنے مبداء کو پہچانتا ہے، شریعت کی زبان میں اسے فرشتہ کے نام سے
تعبیر کیا جاتا ہے، پھراس سے تیسری چیز صا در ہوتی ہے، تیسری سے چوتھی ، اس طرح تو سط
موجودات پیدا ہو جاتی ہے۔

فعل کے اس اختلاف وکٹرت کی چندصورتیں ہوں گی:

(۱) یا توبیہ توائے فاعلہ کے اختلاف کی وجہ ہے ہوگا جیسے کہ ہمارے افعال جوقوت شہوانی کے تالع ہوتے ہیں تو تے غضبی سے مختلف ہوتے ہیں۔

(۲) یا بیداختلاف مواد کی وجہ ہے ہوگا،جیسا کہ دھوپ ، ڈھلے ہوے کپڑے کو سفید کردیتی ہے، گر انسان کے چہرے کو سیاہ کردیتی ہے، اور بعض جوا ہر کو گلادیتی ہے ادر بعض کو جما کر سخت کردیتی ہے۔

(۳) یا بیداختلاف آلات کی وجہ ہے ہوگا ،جیبا کہ کوئی بڑھئی ککڑی کو آرے ہے چیرتا ہے، بسولے ہے چھیلتا ہے،اور ہر ماہے ئوراخ بنا تا ہے۔

(۳) یا بیاختلاف کثرت وسائط کی وجہ ہے ہوگا ،اس طرح کہ وہ ہو کا م ایک بی کرے گراس فعل ہے دوسر افعل ظہور میں آئے ،اس طرح افعال کی کثرت ہوتی جائے۔ اوران تمام اقسام کا صرف مبدأ اوّل میں ہونا محال ہے کیونکہ اس کی ذات میں اختلاف نہیں ہے۔نہ دوئی ہے ،نہ کثرت ہے،جیبا کہ تو حید کے دلائل میں آگے بیان ہوگا ، اورنہ وہاں مواد کا اختلاف ہے (اور بیر کلام مبدأ اوّل میں ہے جس کومثلا ماد ہُ اولٰ فرض کیا جائے) اور نہ وہاں اختلاف آلات ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہم رتبہ کوئی وجود نہیں ہے (اور بدکلام حدوثِ آلیہُ اولیٰ ہیں ہے) ندکماس کے سوائے جو پچھ عالم میں اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتا ہے بطریق توسط ہی صادر ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بتلایا جاچکا ہے۔

تو ہمارا جواب سے ہے کہ: اس سے سے لازم آتا ہے کہ عالم میں ایک چیز کی مفردات سے مرکب نہیں ہوگئی ، بلکہ تمام موجودات اکا کیاں یامفردات ہی ہوتے ہیں، اور ہراکائی دوسری اپنی مافو آ اکائی کے لیےمعلول ہے اوراس کے ماتحت اکائی کی علت ہے، یہاں تک کہ سلسلہ اس معلول تک آتھیرتا ہے جس کا پھرکوئی معلول نہیں، جیسا کہ اس کے برعس صورت میں سلسلہ علّت چلے گا، اور آخری علّت بعلّت ہوگی، حالا کہ الیانہیں ہے، جسم ان کے پاس مرکب ہوتا ہے دو چیز وں سےصورت اور ہو لئے ، ان دونوں کے اجتماع سے ایک چیز بتی ہے، اور انسان مرکب ہے جسم اور دوح سے، گرایک وجود دوسرے سے وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ دونوں کا وجود ایک دوسری ہی علّت سے وابستہ ہوتا ہے، اور انسان مرکب ہے جسم اور آجرم ) ہے جس ہوتا ہے، اور آسان بھی ان کے نزدیک الیا ہی ہو ہودایک دوسری ہی علّت سے وابستہ کی رُوح نہ ہوگی ہے وادنہ ہم رُوح سے، بلکہ دونوں بھی ایک دوسری ہی علّت سے عادت ہوئی ہے اور نہ ہم رُوح سے، بلکہ دونوں بھی ایک دوسری ہی علّت سے اور نہ ہم رُوح سے، بلکہ دونوں بھی ایک دوسری ہی علّت سے اور بہو گئتا ہے، یہاں تک کہ (برینا کے ضرورت عقلی ) مرکب پھرسوال ترکیب علّت کی طرف پلٹتا ہے، یہاں تک کہ (برینا کے ضرورت عقلی ) مرکب یہ تو یہ تھو ترہوتا ہے کیونکہ مبداً اول تو بسیط ہے، اور مبدأ آخر ہیں ترکیب ہے، اس تی سے تو یہ تھو ترہوتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقابوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو تو یہ تھو تا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقابوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو تو ایک ان کا بیاتوں ہو جاتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقابوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو تو باتا ہے کہ مرکب اور بسیط کا انتقابوا ہے جب بیٹا بت ہوتا ہے تو پھران کا یہ تو تو بالیک ہو باتا ہے کہ مرکب اور ایک ہو سے مرف ایک ہی صادر ہو سکتا ہے ۔

اگر کہاجائے کہ: جب ہمارا نہ جب سمجھ لیاجائے نوبہ بھا رفع ہوجاتے ہیں، کیونکہ موجودات کی تقسیم دوقسموں میں ہوتی ہے۔وہ لے جوسی محل میں استقرار پاتے ہیں، جینے اعراض وصور ہے اوروہ جن کے لیے کل ضروری نہیں۔آخرالذکر کی پھر دو تسمیں ہیں۔ یہ جواجے خیر کے لیے کل ہوتے ہیں جیسے اجسام وہ ہے جن کے لیے کوئی کل نہیں، وہ موجودات جوجوا ہرقائمہ بالذات کہلاتے ہیں، ان کی تقسیم بھی دو میں ہوتی ہے۔وہ جواجہام پراٹر کرتے ہیں، ان کوہم ارواح کہتے ہیں۔وہ ہے جواجہام پراٹر نہیں کرسکتے بلکہ ارواح پرکرتے ہیں، ان کوہم ارواح کہتے ہیں۔

وہ موجودات جو کی محل ہی میں استقرار پاسکتے ہیں، جیسے اعراض ، تو وہ حادث ہیں ، ان کے لیے حادث عاتیں بھی ہیں جوایک مبدا کی طرف بنتی ہوتی ہیں ، جوایک معودت سے حادث ہے، اوراک میں مورت سے حادث ہے، اوراک میں کوئی بحث نہیں ہے، البتہ بحث جس چیز میں ہوہ ہیں اصول قائمہ بالذات جن کے لیے کوئی محک نہیں ۔ اوروہ تین ہیں ہا جہ اجسام ، بیسب میں ادنیٰ ہیں عقول جم ترقہ ، بیروہ ہیں کوئی میں سامل کا تعلق نہیں ہوتا نہ بحثیت فعل نہ بحثیت انطباع ، بیسب میں اعلیٰ ہیں سامل ارواح ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے، انمی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر اوراح ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے، انمی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر اوراج ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے، انمی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر اوراج ، ان کا درمیانی مرتبہ ہے ، انمی سے اجسام کوایک نوع کا تعلق ، شرف کے لیا ظ سے یہ موسط ہے۔ کوئکہ بیعنول سے متاثر ہوتی ہیں اوراجہام پراثر کرتی ہیں۔

اجسام کی تعداد دس ملے ہوآ سان کے ،دسواں آسان وہ مادّہ کہلاتا ہے جومقع فلک قمر کا حاشیہ ہوتا ہے۔ اور یہ نوآ سان جاندار ہوتے ہیں ان کوجسم اور زوح ہوتی ہے ، وجودی حیثیت سے ان کی حسب ذیل ترتیب ہے۔ :

مبداً اقال سے اپنے وجود میں عقل اقال نے فیضان پایا، اور وہ موجود قائم بالذات ہے، نہ تو جم ہے اور نہ جم میں معطیع ہوئی ہے، اپنی ذات کو جائی ہے، اپنی مبدا کو بھی جائی ہے، اس کا نام ہم عقل اقال رکھتے ہیں، (اور نام رکھ لینے میں کوئی مضا لقہ نہیں ہے) چا ہوتو اے فرشتہ کہ لویاعقل کہ لویاجو چا ہو کہو، اس کے وجود سے پھر تمین چیزیں لازمی طور پر پھوٹی ہیں، اعقل کی روپ فلک اقصیٰ، (یعنی نواں آسان) اور جرم سے فلک اقصیٰ ۔ پھر عقل فائی سے عقل فائث، اور دوپ فلک کواکب اور جرم فلک کواکب پھوٹتے ہیں، پھر عقل فائٹ سے عقل رابع اور دوپ فلک زحل ،اور جرم فلک زحل ، پھر عقل رابع اور دوپ فلک خرک مشتری ،ای طرح بھوٹتے ہیں، پھر عقل خامس ، اور دوپ فلک مشتری اور جرم فلک مشتری ،ای طرح بھوٹتے ہیں۔ تری عقل سے ،معمولی عقل ،اور دوح فلک قمر اور جرم فلک مشری ،ای طرح بیا ۔ آخری عقل سے ،معمولی عقل ،اور دوح فلک قمر کا حاشیہ پھوٹا ہے ، یہ حاشیہ ایک بیر ۔ آخری عقل نقال اور طبائع فلک سے کون وفسا و قبول کر سکتا ہے۔

اور ما ڈے ہر کات کوا کب کی سبب مختلف متم کے امتزاج عاصل کرتے رہے میں اس سے معد نیات ونبا تات وحیوانات کاظہور ہوتا ہے۔

یہ کوئی ضروری نہیں کہ عقل سے عقل لا متابی طور پر پھوٹی چلی جائے ، کیونکہ بیہ

عقول مختف الانواع ہیں، جو چیز کدا یک کے لیے ٹابت ہودوسرے کے لیے لازی نہیں۔

اس سے یہ بات لگتی ہے کہ مبدأ اوّل کے بعد عقول دی ابیں ، اورافلاک بور اور ان مبادی شریفہ کا مجموعہ (مبدا اوّل کے بعد ) انیس الہوتا ہے۔ اوراس سے جو صاصل ہوتا ہے وہ یہ عقول اوّل میں سے ہر عقل کے تحت تین چیزیں ہوتی ہیں ، عقل ، روح فلک ، جرامِ فلک ، تو ضروری ہے کہ اس کے مبدأ میں لامحارہ مثیث ہو، اور معلول اوّل میں تو کثر ت کا تھو رنہیں ہوسکتا ، سوائے ایک صورت کے ، وہ یہ کہ وہ اپنے مبدأ کو جانتا ہے ، اورا پی وَ است کو بھی جانتا ہے ، اورا پی وَ است کے ممکن الوجود ہو گئے اس کے فیر کے ساتھ ہے نہ کہ اس کی اپی وَ است کے مبدأ کو جانتا ہے ، اور اپنی وَ است کے فیر کے ساتھ ہے نہ کہ اس کی اپنی وَ است کے مسافی معانی میں سے اشرف جو ہیں ان کو ان ساتھ ، اور ایت ہو ہیں ان کو ان معانی میں سے اشرف جو ہیں ان کو ان معانی میں سے اشرف بی کی جانب منسوب ہونا چاہئے ، اس لیے اس سے عقل کا صدور ہوتا ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَ است کو پیچانتی ہے ، اور اس سے جرم فلک صدور ہوتا ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَ است کو پیچانتی ہے ، اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَ است کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَ است کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَ است کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَ است کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک صادر ہوتی ہے ، اس حیثیت سے کہ وہ اپنی وَ است کو پیچانتی ہے اور اس سے جرم فلک

یباں لازی طور پر بیہ وال پیدا ہوتا ہے کہ معلول اوّل میں پھر بیہ تثلیث کیے پیدا ہوئی طالا تکداس کا مبدا تو ایک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مبدا اوّل ہے ایک کے سوا پچھ صادر نہیں ہوا، یعنی وہ ذات عقل جواپے آپ کو پہچانتی ہے، اور مبدا اوّل کے لیے ....... بہ ضرورت لازم ہے۔ من جہتِ مبدا نہیں ، کو تکہ عقل مبدا توا پی ذات میں ممکن الوجود ہے، اور اس کے سے مبدا اوّل سے امکان نہیں ہے۔ بلکہ وہ توا پی ذات کے لیے ہے، اور ہم ایک سے ایک ہی کا صدور بعیداز قیاس نہیں جھتے ، اور ذات معلول کے لیے (من جہت ایک مبدا نہیں بلکہ خود اس کی جہت ہے) امور ضرور بید لازم ہوتے ہیں۔ جا ہے اضافی مبدا نہیں بلکہ خود اس کی جہت سے کثرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے مبرا بنا ہے، مبدا بنا ہے، اور اس کے سب سے کثر ت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے جہ مبدا بنا ہے، اور اس کے ابدا کے مرکب کا بسیط کے ساتھ التھا ہو جائے۔ کیونکہ التھا ہے ضروری ہی ہے، اور اس کے بغیر گریز نہیں۔ اور وہ یہ سے میں یکھم لگایا جاتا ہے، یہ ہے فلسفیوں کے نہ ہب کا ضلاحہ۔

ُ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ: یہ جو بچھ بھی تم نے ذِکر کیا ہے محض تحکمّات یا ظنیات ہیں ، سچ تو یہ ہے کہ یہ ظلمات فوق ظلمات ہیں۔اگر کوئی اس قتم کا خواب بیان کرے تو ایسے خواب کواس کے سوء مزاج سے منسوب کیا جائے گا۔اس متم کے ظنون فاسدہ کو سائنس کا درجہ دیا جانا تعجب انگیز ہے۔

ان پراعتراض تو بے شارطریقوں سے ہوسکتا ہے۔ مگر ہم چند ہی وجوہ ذیل میں درج کرتے ہیں:۔

پہلااعتراض یہ ہے کہ:۔ تم جودو کی کرتے ہوکہ معانی کثرت میں سے کوئی ایک معلول اوّل میں ممکن الوجود ہے، تو سوال ہوتا ہے کہ اس کاممکن الوجود ہوتا، مین وجود ہیا فیروجود؟ اگر کہوکہ مین وجود ہوتا سے کثر تنہیں پیدا ہو عتی، اگر کہو نیروجود وجود تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مبدا اول میں کثر ت ہے، کیونکہ وہ موجود ہے، اورا سکے باوجود واجب الوجود ہی ہے، لبند اذ جوب وجود فیزنس وجود ہے، اورائی لئے اس کثر ت کی وجہ سے خلفات کا صدورائی سے جائز ہے، اگر کہوکہ وجوب وجود کے معنی سوائے موجود کے پچھ نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امکان وجود کے معنی سوائے وجود کے بچھ نہیں ہیں، پھراگر تم کہوکہ، اس کا موجود ہونا جانا جانا ہی واجب الوجود کا حال ہے کہ اس کے وجود کا جانا جانا ممکن ہونا جوائی کا فیر ہے جانا نہیں جائے ہیں کہ البتہ اس کے وجوب کا بچپانا جانا ممکن نہیں، (الل اس کے کہ دوسری دلیل قائم کی جائے اس وقت وہ اس کا غیر ہوگا، اور با بجملہ ، وجود امر عام ہے، جوواجب اور ممکن جوائی الوام ہوگا تو دوسری قشم کافصل ہی الیانی میں مقتم کو تا ہے، اگر کمی ایک تنمی الیانی میں مقتم کو تا ہے، اگر کمی ایک تنمی کو گوگی فرق نہیں۔

اگر کہا جائے کہ امکانِ وجودتو اس کے لیے اس کی ذات ہے ہوتا ہے ،البتہ اس کا وجوداس کے غیر سے ہوتا ہے ،تو جو چیز کہ اس کے لیے اس کی ذات سے ہو ،اور جو اس کے غیر سے ہو ، دونوں ایک کیسے ہوں تھے ؟

توہم پوچھتے ہیں کہ: پھروجوب وجود عین وجود کیے ہوتا ہے؟ ممکن ہے کہ وجوب وجود کی نفی سے میں کہ اور میں کہ وجود کی نفی سے میں وجود کی نفی سے میں وجود کی نفی سے میں وجود کی نفی اور اس کا اثبات دونوں ممکن نہیں ، کیونکہ یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے، البتہ یہ کہنا ممکن ہے کہ وہ موجود ہے کہ وہ موجود ہے مرحمکن موجود ہے مرحمکن موجود ہے مرحمکن ہے دوہ موجود ہے مرحمکن اور جود نہیں ہے ، کہ وہ موجود ہے مرحمکن اور جود نہیں ہے البتہ وحدت یہائی جاسکتی ہے، کہ وہ موجود ہے مرحمکن الوجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے البتہ وحدت یہائی جاسکتی ہے، کہ وہ موجود ہے تہیں

پیچانی جاسکتی ،اگرجیسا کہ فلاسفہ کا دعویٰ ہے بیچے ہے کہ امکانِ وجود ، وجود ممکن کے سواکوئی شے ہے۔معلول اول کوجوابے مبدا کاعلم ہوتا ہے کیاوہ اس کے اپنے وجود کا عین ہے اوراس کے اپنے علم کا عین ہے باان دونوں کا غیر؟ اگر کہو کہ عین ہے تو اس کی ذات میں کثرت نہیں ہوعتی سوائے اس کے کہ اس کی ذات ہی کی تعبیر کثرت سے کی جائے ،اگراس کاغیرکہو،تویہ کثرت مبدأاوّل میں موجود ہوگی کیونکہ وہ اپنی ذات کو جا نتاہے،اوراپنے غیر کوبھی ،اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اس کااپنی ذات کو پہیا نناہی اس کی عین ذات ہے،اورجو چیز کہ بینہیں جانتی کہ وہ اپنے غیر کے لیے مبدا ہے تو وہ اپنی ذات کو بھی نہیں جان سکتی ، کیوتکہ عقل معقول کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لہذا وہ اپنی ذات ہی کی طرف منسوب ہوگی ،تو ہم کہتے ہیں کہ معلول کا اپنی ذات کو جانتا ہی اس کی عین ذات ہے ، کیونکہ وہ اپنے جو ہر میں عقل ہے،اس لیے آئی ذات کوجانتی ہے،اور عقل، عاقل ا در معقول ، یبال سب ایک ہیں ،تو جب اس کا اپنی ذات کو جاننا ہی عینِ ذات ہے تو اپنی ذ ات کو بحیثیت معقول عِلْت کے جاننا جا ہے ، چونکہ عقل ومعقول دونوں ایک ہیں ،لہذاان ک تحلیل ذات میں ہو عمق ہے،اس ہے بیلازم آئے گا کہ یا تو کنٹرت کا وجو دنہ ہو،اوراگر ہوتو بیمبداءاول میں ہی یائی جائے گی ،اوراس سے مختلفات صادر ہوں گے ،اگر وحدا نہیت کے دعویٰ کورک کرنا جاہئے ۔اگر کہاجائے کہ مبدااول اپنی ذات کے سوائے کچھ تبیں جانتا،اوراس کا اپنی ذات کو جانتا ہی عین ذات ہے تو عقل، عاقل،اورمعقول،ایک ہو گئے اور مبدااپنی ذات کے سوا پچھنیں جانیا۔

تواس کا جواب دوطریقوں ہے دیا جائے گا:۔

ایک بید کہ بید وہ فدہب ہے جس کے بنی برفساد ہونے کی ایک علامت بیہ کہ مبداء ابن بینا جیسا حکیم اور دوسر ہے حققین نے اس کو بالکل ترک کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مبداء اول اپنی ذات کو جانتا ہے ،اور اُس فیضان کا مبداء ہے جس کا افاضیہ دوسروں پر ہوتا ہے تو تمام موجودات کو بھی بشمول اس کی پوری الواع کے ،عقل کلی کے ساتھ ، نہ کہ جزئی کے ساتھ ، جانتا ہے ،ابن بینا وغیرہ اس دعویٰ کو بھی لغو بھتے ہیں کہ مبداً اوّل ہے ایک ہی عقل ساتھ ، جانتا ہے ،ابن بینا وغیرہ اس دعویٰ کو بھی لغو بھتے ہیں کہ مبداً اوّل ہے ایک ہی عقل کے سوا بچھ صادر نہیں ہوتا ، پھر جو چیز کہ اس سے عقل نفسِ فلک اور چرم فلک کا فیضان نہیں ہوتا ، پھر اس کا معلول عقل ہے جس سے عقل نفسِ فلک اور چرم فلک کا فیضان ہوتا ہے ،اور وہ اپنی ذات اور تینوں معلولوں کو جانتی ہے ،اور اپنی علت ومبدا کو بھی جانتی ہوتا ہے ،اور وہ اپنی ذات اور تینوں معلولوں کو جانتی ہے ،اور اپنی علت ومبدا کو بھی جانتی

ہے،اب معلول،علّت سے اشرف ہوجا تاہے، کیونکہ علّت سے تو سوائے ایک کے پچھ نیفان نہیں ہوتا،اوراس سے تمین چیزوں کافیضان ہوتا ہے،اوراول، تواپی ذات کے سوائے پچھ نہیں جا نتااوریہ اپنی ذات کو جانتی ہے،اورنفس مبداً اوّل کو جانتی ہے،اورنفس معلولات کو جانتی ہے۔اورنفس معلولات کو جانتی ہے۔ جملاکون القد تعالی کے لیے اس زُ ہے کو پند کرے گا، جواس کوتمام معجودات سے بھی حقیر کرویتا ہے؟ اُن موجودات سے جواپ آپ کوبھی جانے ہیں اوردوسرے کوبھی جانے ہیں؟ کیونکہ جو چیز کہ اپنے آپ کوبھی جانتی ہو اوردوسرے کوبھی ،اس سے بلند رُ تب ہوگی جو صرف اپنے آپ کو جان سی ہے دوسرے کونہیں عقل کہ اس مجرائی ہیں غوطزنی کی وجہ سے آبھی نہیں ہور ہی ہے کہ وہ کس کی شان میں عظمت اس گہرائی ہیں غوطزنی کی وجہ سے آبھی نہیں ہور ہی ہے کہ وہ کس کی شان میں عظمت معلوم نہیں کہ و نیا ہی کہا ہور ہا ہے ،ہاں اپنی مہر بانی سے شعور سمجھ رہے ہیں، جیسے یہ تک معلوم نہیں کہ و نیا ہیں کیا ہور ہا ہے ،ہاں اپنی مہر بانی سے اتنافر ق ضرور کر تے ہیں کہ ہے جان لاش کوتو کچھ بھی نہیں معلوم گر اللہ تعالی کوصرف اپنی اتنافر ق ضرور کر تے ہیں کہ ہے جان لاش کوتو کچھ بھی نہیں معلوم گر اللہ تعالی کوصرف اپنی اتنافر ق ضرور کر کے بیں کہ ہوتا ہے ( گر واقعہ کیا ہے بقول اکرالہ آبادی

دلیل خود بیں ہے کہدرہی ہے کہتم مسلم مگرخدا کیا؟

دل اس کے عاشق سے کہدر ہاہے کہ اس کے ہوتے میہ ماہو اکیا؟

ایسے ی کم کردوراہوں کی شان میں خدائے تعالی قرآنِ شریف میں طنز أفر ما تا ہے: "مَا اَشْهَدْ تَهُمْ خَدُلْقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضِ وَلَا حَلْقَ اَنْفُسَهِمُ "بیخدائے تعالی کے بارے میں الکل پچوبائی کرتے ہیں ،اور قیاسات کے بے لگام گھوڑے دوڑ اتے ہیں ،عض اس احتفانہ خیل کی بنا پر کہ اس کے امور تربوبیت کی کنبہ پر یہ کزور عقل انسانی فتح پاکتی ہے ،افعیں اپنی عقلوں پر خرور ہے محض اس خوش بنی کی بنا پر کہ اس غلطریقے سے بانیا ہے ہم اسٹلام کی اطاعت کا نام ہے انبیا علیم السٹلام کی اطاعت کا نام ہے اور جوسعادت انسانی کی ذمتہ دارہے ) انسان کو چھٹی مِل سکتی ہے ،اورای لیے وہ ایس با تیں کررہے ہیں جن کو اگر خواب کی با تیں بھی کہا جائے توسُن کر ہمی آ جائے۔

دوسراجواب اس کا میہ ہے کہ جو شخص میدگمان رکھتا ہے کہ اوّل (یعنی مبدأاوّل)
اپنی ذات کے سوائے کچھ نہیں جانتا تو وہ لزوم کثرت سے تو پر ہیز کرتا ہے ( کیونکہ اگروہ یہ کہتا ہے کہ وہ دوسر کے بھی جانتا ہے تو بیلازم آئے گا کہ اس کی عقل اس کی غیر ہے، جواس کی اپنی عقل کے سوائے ہے، اور یہ بات معلول اول کے لیے لازمی ہے) پھر تو معلول کی اپنی عقل کے سوائے ہے، اور یہ بات معلول اول کے لیے لازمی ہے) پھر تو معلول

ا ذل کوبھی چاہئے کہ اپنی ذات کے سوا کچھ نہ جانے ، کیونکہ اگراس نے مبداً اول کو جان لیایاس کے سوا سی کچھ اور بھی ، توبیعقل اس کی ذات کے علاوہ ہوجائے گا ، اور بیعقل ایک علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علت کے سواکوئی اور علت نہیں جو مبداً اوّل ہے، لہذا چاہئے کہ معلول اول سوا ہے اپنی ذات کے بچھ نہ جانے ، اس طرح وہ کثرت جواس صورت سے پیدا ہوسکتی ہے باطل ہوجاتی ہے۔

ا گرکہا جائے کہ جب معلول اوّل موجود ہو گیا اوراس نے اپنی ذات کو پہچان لیا تولا زم ہوا کہ وہ اسینے مبداءا وّل کو بھی پہچان لے ،تو ہم جوا با دریا فت کریں سے کہ یہ داقعہ كسى علمت كى وجدسے لازم موايا بغيركى علمت كے مؤكيا؟ أكركموك بوجه علمت ،تو مبدأ اول کے سوائے تو کوئی علت نہیں ،اوروہ ایک ہے، یہ تو تھو رنہیں ہوسکتا کہ اس ہے ایک ہے زیاد ہ صادر ہو، اور جو کچھ صادر ہو چکا ہے وہ ذات معلول ہی ہے ، پھریہ دوسری عقل اس ے کیے صا در ہوئی؟ اور اگر بغیر علت کے لا زم ہوا ہے تو وجود اوّل کے لیے بھی موجود ات کثیرہ بلاعلّت لا زم ہونا جا ہے ۔ کثرت تو اس سے لا زمنہیں ہوسکتی اگر کثرت کی بی توجہیہ ر د کر دی جائے ،اس وجہ ہے کہ واجب الوجو د توایک کے سوائے ہونہیں سکتا ، اورایک بر جوزائد ہے وہمکن ہے،اورممکن مختاج علّت ہے، یہی بات معلول اوّل کےمتعلق بھی کہی جائے گی۔اگرمعلول اوّل کاعلم بذاتہ واجب الوجود ہے تو اس ہے ان کے قول کا بطلان لازم آئے گا کہ واجب الوجود تو صرف ایک ہی ہوتا ہے، اوراگر بیمکن ہے تو اس کے لیے علت کا ہونا ضروری ہوا ،اورجس کی علت نہ ہواس کا وجود مجھ میں نہیں آسکتا ،اور ظاہر ہے کہ ایس علم معلولِ اوّل کے لیے لازم نہیں ہوسکتا،لہذا امکان وجود ہرمعلول کے لیے ضروری ہوا،ر ہامعلول کاعالم بعلت ہوتا تویہ اس کے وجود ذات میں ضروری نہیں ، جبیا کہ علّت کا عالم بہمعلول ہونا اس کے وجو دِ ذات میں ضروری نہیں ، بلکہ معلول کے ساتھ علم کالازم ہوناعلت کے ساتھ علم کے لازم ہونے سے زیادہ ظاہر ہے۔

تو ظاہر ہوا کہ مبداُ اوّل کے ساتھ معلولِ اوّل کے علم سے کثر ت کا حاصل ہونا محال ہے، کیونکہ اس کہ تو جید کے لیے کوئی مبدانہیں ہے، اور وہ ذات معلول کے وجود کے نیے لازم نہیں ہے، یہ ایس میجیدگی ہے جس کونسفی سلجھانہیں سکتا۔

تيسرااً عتراض ... معلول اوّل كااين ذات كوجاننا خوداس كى عين ذات بيا

غیر ذات ؟ اگر کہو کہ عین ذات ہے تووہ محال ہے، کیونکہ علم اور معلوم ایک نہیں ہو کے ، اگر کہو کہ غیرذات، توابیای مبدأ اوّل میں بھی ہونا چاہئے اوراس سے جو کشرت النہیداہوگی وہ تربیج ہوگی نہ کہ تثلیث ، جیسا کہ دعوی کیا جاتا ہے کہ (۱) اس کی ذات ہے (۲) وہ اپنی ذات کو جانتا ہے (۳) اپنے مبدأ کو جانتا ہے (۳) اور بذاتہ ممکن الوجود ہے بلکہ اور یہ زیادہ کہ جانا ممکن ہے کہ وہ واجب الوجود بغیر ہے ہے۔ بہذا تحمیل ظاہر موج تا ہے کہ ان مسفوں کی فکر کس قدر باطل ہے۔

چوتھاا عتراض ......کترت کی توجید کے لیے معلول اوّل میں تلیث کا فی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ان کے نز دیک آسان اوّل کا جرسمبداً اوّل کی ذات سے ما زم ہوا ہے۔ لیکن اس میں تین صورتوں سے ترکیب واقع ہوئی ہے: اوّل بدکہ وہ صورت دہیوٹی سے مرکب ہے۔ جیسا کہ ان کے پاس برجہم اس طرح مرکب ہوتا ہے۔ توان میں سے برایک کے لیے جدامبدا کا ہونا ضروری ہوا ، کیونکہ صورت ہیولی کی مخالف ہوتی ہے ،اوران کے نہ ہمان میں سے ایک دوسرے کی اس طرح مستقل علت نہیں ہوسکتی کہ کسی اورزا کہ علت نہیں ہوسکتی کہ کسی اورزا کہ علت کی ضرورت نہ ہو،

دوسرے بیر کہ جرم اقصیٰ ، کبر کی مخصوص حداور تمام مقادیر میں سے اس مقدار کے ساتھ خصوصیت کے اعتبار ہے ایخ وجود ذات پر زاکہ ہے ، اگراس کی ذات کا موجود و مقدار سے جھوٹ یا بڑا ہونا ممکن ہے تو اس مقدار کے مخصص کا ہونا ضروری ہے ، جومعنی بسیط پر زائد ہو ، جواس کے وجود کو ایج ب کرنے والا ہو ، مگر فلک اوّل کے جسم کا وجو دِعقل کی طرح نہیں کیونکہ عقل تو وجو دِمحض ہے کہ بمقابل دوسر سے مقادیر کے کی مقدار سے خصوصیت نہیں رکھتی ، لبذا بیا کہنا جا کڑ ہے کہ 'مقابل سوا کے علت بسیط کے کسی چیز کی محتاج نہیں سے نہیں رکھتی ، لبذا بیا کہنا جا کڑ ہے کہ 'مقل سوا کے علت بسیط کے کسی چیز کی محتاج نہیں سے ''۔

اگر کہا جائے کہ اس مخصوص مقدار کا سبب یہ ہے کہ اگر وہ موجودہ مقدارے براہوتا تو نظام مقصود کے لیے براہوتا تو نظام مقصود کے لیے صلاحیت نبیس رکھتا۔

قوہم کہتے ہیں کہ کہا جہت نظام کا تعیّن وجو دِ نظام کے لیے کافی ہے؟ یا کس علّت کامخیات ہے؟ اگر کافی ہے تو تم مستول کے وضع کرنے ہے مستغنی ہو،لہذایہ فیصد کرنا ہوگا کہ انہی موجودات کے اندرنظام کا وجود ہے اور بلاعلت زائد و کے ان موجودات کامتفتضی ہے،اوراگرید کافی نہیں ہے بلکہ علت کامختاج ہے تو یہ بھی مقاویر کے اختصاص کے بیے کافی نہیں ہے بلکہ علت ترکیب کا بھی مختاج ہے۔

تیسر کے بیر کو انصلی دونقطوں میں منقسم ہوتا ہے، جودونو بی قطبین ہیں ،اوروہ دونوں ثابت الوضع ہیں،اپنی وضع سے ہٹ نہیں سکتے ، حالانکہ منطقہ کے دوسرے اجزاء ہوتے ہیں تو یہ بات دوحال سے خالی نہیں۔

یا توفلک اقصی کے سرے اجزامتماثل ہیں، تو اس صورت ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام نقاط میں ہے دونقطول کا تعین قطب ہونے کے لیے کیوں لازم ہوا؟ کی اُن کے اجزامختف ہیں، ان میں ہے بعض میں اسے خواص پوئے جہتے ہیں جو بعض میں نہیں، تو ان اختلاف تیں ، ان میں ہے؟ حالہ نکہ جرم اقصی سوائے معنی واحد بسیط کے اور سی طرف ان اختلاف ت کا مبدا کی ہے؟ حالہ نکہ جرم اقصی سوائے معنی واحد بسیط کے اور سی طرف سے صادر نہیں ہوا، اور بسیط کا موجب، بسیط کے سوائے جھنیں ہوسکتا، شکل میں لیا جائے تو معنول سمتر کی ہے، معنی میں لیا جائے تو وہ خواص ممیز وسے خالی ہے، یہ بیچ بھی ایس ہے جس سے فسطی نکل نہیں سکتا۔

اگر کہا جائے کہ شاید معلول اقال میں کثرت کی کچھا نواع ضروری ہیں ، ًو جہت مبد اُ اوّل سے نہ ہوں ،ان میں ہے ہم پرتین یا چارتو ظاہر ہوئی ہیں۔ باقی پرہم مطلع نہیں ہوے ،ان کے وجود ہے ہماری عدم اطلاع ہمیں شک میں نہ ڈالے کہ مبدأ کثرت ۔کثرت ہوتا ہے اوروا صد ہے کثیر کاصدور نہیں ہوسکتا۔

توہم کہتے ہیں کہ جب تم اس بات کو جائزر کھتے ہوتو پھر کہو کہ ' تمام موجودات اپنی کٹر ت کے ساتھ (جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے) معلول اوّل ہی ہے صادر ہوئ کٹر ت کے ساتھ (جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے ہوئے ہیں' تو اس کی کیا تنہ ورت ہے کہ خسل فلک یا جرم فلک اقصی ہی پراکتفا کیا جائے ' بلکہ یہ بھی جائز اردیا جاست ہے کہ جمیع نفوس انسانیہ وفلکیہ اور جمیع اجسام ارضیہ وساویہ معاور ہوئے اپنی انوال شے کا ازمہ کے (جن پرتم احا، ع بھی نہ پائے ہو) اس سے صادر ہوئے ہیں ، ابند ااس صورت میں معلوں ول سے استغن ہوجا تا ہے۔

چھ ان المتبارے علّت اولی ہے بھی استغنا ہوجاتا ہے جب اس سے تولَد کمٹر سے کو بائز رکھا جائے لازم ستی گاکہ کمٹر سے بغیر معس کے لازم ستی ہے، بوجود کیا۔ وہ معمول قال کے وجود میں ضروری نہیں، جائز ہوگا اس کوعلّت اوں کے

ساتھ مقذ رکیا جائے ،اوراس کا وجود تو بغیرعت کے ہوگا ،اورکہا جائے گا کہ کنڑت لا زم ہے، گواس کے اعداد کاعلم نہ ہو،اور جب بھی اس کے وجود کا تصقہ رمعلول اوّل کے ساتھ بلاعلت ہی ہوگا ، بلکہ ہمار ک لفظ ''ساتھ' ہی بلاعلت ہی ہوگا ، بلکہ ہمار ک لفظ ''ساتھ' ہی کے کوئی معنی نہ ہوں گے ، کیونکہ دونوں میں ز ،انی ومکان امتبار سے کوئی فرق نہیں ہے،وہ دونوں میں ز ،انی ومکان امتبار سے کوئی فرق نہیں ہے،وہ دونوں میں ایندا موجود کا بلاعلت ہونا جائز ہوگا ،ان میں سے کسی ایک کوئی واسکی طرف مضاف کرنیکی کوئی خاص وجہیں۔

اگر کہا جائے کہ اشیاء کی اتنی کثرت ہوگئی ہے کہ وہ ہزاروں سے بھی متجاوز ہوگئیں، اور یہ بعیداز قیاس ہوگا کہ معلول اوّل میں اس حد تک کثرت بہنچ جائے ،لہذاوسا کط کا ماننا ضروری ہوا۔

توہم کہتے ہیں کہ بعیدازقیاں کہناتوایک قسم کی انگل پچوکی کی بات ہوہ معتوالت میں اس برکوئی فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا ،الآاس کے کہ قطعی طور برمحال کہ وہ یہ ہو وہ کہا ہے؟ کون امراس کے لیے مانع ہو ایک ہو یہ کہا ہے؟ ایک سے زیادہ کے صدور میں کون ہی حدف صل ہاس لیے ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ معلول اوّل ہی سے (جہت علت نے نہیں) ایک ہویا دو ہویا تین ہوا نواع کا صدور ہ نز ہے۔ پھرہم کہتے ہیں کہ چاراور پانچ کے لیے کون ساامر مانع ہے، اس طر تہزاروں تک بھی چلے جائے بلکہ کسی خاص مقدار کے تعین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس ایک کے تعین کا عدم از وم کا فی ہے، یہ بھی ایک دلیل قطع ہے۔

سے ان کے پیے ایک بی علّت کافی ہے، اگران کی صفات وجوا براورطب نع کا اختلاف ان کے اختلاف کی دلیل ہے تو اسی طرح کواکب بھی لامی لدمختلف ہیں اور برایک اپنی صورت کے لیے ایک اورعلّت کا، اورا بی خاصیت کے لیے ایک اورعلّت کا، اورا بی خاصیت تبرید توخین یا سعدوخی کے لیے ایک اورا پنی خاصیت تبرید توخین یا سعدوخی کے لیے ایک اور اپنی موضع کی تخصیص کے لیے ایک اور ملّت کا، نیز ان کو مختلف جاریا ہوں اور جانوروں کی شکل ہیں ڈھالنے کے لیے وہ ایک اور علّت کا محلول ٹائی میں محقول مجھی جا سکتی ہے تو معلول اور علّت کا میں محقول جائے گی، اسی طرح علّت اولی سے استغناوا تع ہوجائے گا۔

یا نچواں اعتراض ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی در کے لیے "پ کے ان تحکّما نہ اصول ومفروضات کوہم شلیم کئے لیتے ہیں ،تو بھی آپ کواپنے اس قول سے شرمندہ ہونا جا ہے کہ معلّول اول کاممکن الوجود ہون ،اس سے فلک اقصی کے جرم وعقل ونفس کے وجود کا مقتضی ہے، پھراس ہےنفس فلک کا وجود مقتضی ہے،اوراس کی عقل اوّل ہے عقل فلک کا وجود مقتضی ہے، تو بتائے ایسا کہنے والے کے قول میں کیا فرق ہے جو کہتا ہے کہ اس میں انسان کے وجود بی کا پیتہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو ایب ممکن الوجود ہے جوانیے آپ کو جہ نتا ہے،اورا ہے بنانے والے کوبھی جانتا ہے،اورممکن الوجو دیسے صرف وجو دِ فلک ہی كامعنى ليا جار ہا ہے۔اس ليے يو جھا جاسكتا ہے كداس كے مكن الوجود ہونے اور فلك كے وجود کے درمیان بتائے کیافرق ہے؟ اور بیروہ حضرت انسان ہیں جن کے وجود کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی گلی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے ''پ کو جانتے ہیں اوراپنے صانع کوبھی جانتے میں ، حالانکہ یہ حقیقت آپ کے پاس آسان کے لیے تو ٹابت ہے مگر حضرت انسان کے لیے مضحکہ چیز ہے۔ پس جبکہ امکان وجودایک ایسا قضیہ ہے جوذات ممکن کے اختلاف کے س تھ مختلف بوج تاہے (وہ ذات ممکن جاہے انسان ہویا فرشتہ ہویا آسان ہو ) تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی سادہ اوح کیے ان عقلی تجزیوں سے شعور حاصل کرسکتا ہے جہ جائیکہ ا كي مفكر جواية زعم ميں بال كي كھال نكالنے كے ليے آماة ہ بو (مطلب يدكرس طرح عملي ؤنیا میں ائھیں اعتبار کی سندل سکتی ہے )۔اگر کوئی کہے کہ جب تم نے فسفیوں کا **ن**ہ ہب باطل كرديا تو پھرتم خودكيا كہتے ہو؟ كياتم يه دعويٰ كرتے ہوكه ايك چيزے برحالت ميں دو چیزیں پیدا ہوسکتی ہیں ،تو یہ ایک قشم کا عقلی مکابرہ ہوگا،یا اگر کہتے ہو کہ مبدأ اول میں کثرت ہے تو پھرتم تو حید کو چھوڑ رہے ہو، یا اگر کہتے ہو کہ عالم میں کثرت نہیں ہے تو

مشاہدات کا انکار کررہے ہو، یا آگر کہتے ہو کہ بیاکثر ت وسائط سے حاصل ہوئی ہے تو پھرتم فلسفہ کے مسلمات کے اعتراف پرمجبور ہورہے ہو۔

توہماراجواب یہ ہے کہ اس کتب میں ہم کسی قتم کی ایجائی یا تعمیری بحث ورق نہیں کررہے ہیں، اوراس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تاہم ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو تخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہے دوئی کا صدور عقلی مکا ہرہ ہے یا یہ کہ صفاتِ قد یہ از لیہ کے ساتھ مبدا کا اقساف مناقص تو حید ہے تو اس کے یہ دونوں دعوے باطل ہیں اوران پر کوئی عقلی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ ایک ہے دوئی کے صدور پرمحال ہونے کی کوئی عقلی تو جینیس کی جائتی ،جینا کہ ایک تحف کے دوگل ہیں ہونے کے محال ہونے کی تو جیہ کی جائتی ہے۔ بہر حال بہ ضرورت یا بالنظر اس کا اعتراف نہیں کیا جاسکتا، اوراس اقرار میں کون امر مانع ہے کہ مبدااول صاحب علم، صاحب ارادہ چیزیں پیدا کرسکتا ہے، جو چاہے فیصلہ کرسکتا ہے، مختلف یا ہم جنس اورصاحب قدرت ہے، جو چاہے اورجس بنیاد پروہ چاہے اس کا محال ہونا بہ ضرورت ہے ہوسکتا ہے، خواہے اس کا محال ہونا بہ ضرورت ہے ہوسکتا ہے نہ بالنظر اور جب ان کے متعلق انبیانے بھی شہادت دی ہے (جن کی تا سیر مجزات ہے ہوئی ہے) تو اس کا قبول کرنا ضروری ہے۔

ری یہ بحث کہ افعال ،اللہ تعالی کے ارادے سے کیسے صادر ہوتے ہیں تو یہ فضول ی ہیں جن کا کوئی عملی بقیج نہیں نکل سکتا (بقول علامہ اقبال کے خرد والوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے

جولوگ ایسی با توں کی خواہ بخواہ کھوج میں لگ کرانھیں علمی اصول سے ٹابت کرنے کی کوشش کرتے میں پھرانھیں ہمر بھیرکر کمے معلول اوّل ہاتھ آتا ہے، پھریہ کہ وہ مکن الوجود ہے،اس ہے آسان پیدا ہواوہ یہ جانتا ہے۔ پھراس سے وہ پیدا ہوا۔ یہ تمام ایک سم کی عقلی تعیشات میں (اکبرالہ آبادی فرماتے ہیں

فلسفی کو بحث کے اندرخداملتانہیں کا ڈورکوسلجھار ہا ہے اورسرامِلتانہیں

ہاں اس قتم کی مبادیات کوہمیں انبیاعلیم انسلام سے حاصل کرنا چاہئے۔اوران ہی کی تصدیق سکون بخش ہوتی ہے۔عقل ان کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ہمیں کیفیت وکمیّت و میں سکون بخش ہوتی ہے۔عقل ان کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ہمیں کیفیت وکمیّت و ماہیت کے بحثوں میں نہیں پڑنا چاہئے۔ یہ وہ فضا نہیں ہے جہاں طائر خرد ہے تکان

(جموعه رسائل امام غز النَّ جلد سوم حصه سوم ) (۳۷**۷)** 

پروازکرتا کھرے، اس لئے صاحب شریعت بیف، (صلوات اللہ علیہ) نے ارش وفر مایا ہے۔ تفکر وافی خلق اللہ ولا تفکر وافی ذات اللہ یعنی اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور کرواللہ کی ذات کے بارے میں غور کرواللہ کی ذات کے بارے میں غور مت کرو۔

## مسّله (۴)

وجودصانع پراستدلال ہےفلاسفہ کے عجز کے بیان میں

ہم کہتے ہیں کہ بوگ دوہتم کے ہوتے ہیں ایک

ایک فرقہ اہل حق کا ہے جو مجھتا ہے کہ عدم حادث ہے، اور بضر ورت جمیں اس کا علم ہے کہ حادث ہے، اور بضر ورت جمیں اس کا علم ہے کہ حادث اپنے آپ ہے وجود میں نہیں آتا ،اس لئے کسی صافع کا ہونا ضروری ہے اس بنا پر صافع عدلم کے بارے میں ان کاعقید ومعقول سمجھ جاتا ہے۔

ووسرا فرقہ دہریوں کا ہے جوسمجھتا ہے کہ عالم قدیم ہے،ای حالت پر رہاہے جبیبا کہ وہ اب ہے وہ اس کے لئے کوئی صانع ضروری نہیں سمجھتے ان کا اعتقاد بھی سمجھ میں آسکتا ہے گودلیل ہے وہ باطل کیا جاسکتا ہے۔

البتہ فلاسفہ وہ لوگ ہیں جو عالم کوقد یم بھی سبھتے ہیں پھراس کے لئے صافع کا وجود بھی ٹابت کرتے ہیں بخیل کےان متناقض بنیادوں پراس کی تر دید ضروری نہیں۔

اگرکہا جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عالم کا ایک صافع ہے تو ہم اس ہے کوئی فاعل مختار مراد نہیں لیتے ، جواپ ارادے ہے عمل کرتا ہے (نہ کرنے کے بعد) جیسا کہ ہم مختلف کام کرنے وابوں میں (مثل درزی ، پارچہ بن یا معمار) اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ، بلکہ ہم اس سے توعلت عالم مُر ادلیتے ہیں ، اوراس کا نام ' مبدأ اوّل' رکھتے ہیں۔ اس معنے کے لحاظ ہے کہ اس کے وجود کی کوئی علت نہیں ، اوروہ اپنے غیر کے وجود کی علت ہے ، اس تاویل کی بنا پر ہم اگر اس کو صافع کا نام دیں توا سے موجود (جس کے وجود کی علت نہ ہو) کے جوت پر ہر بان قطعی قریب میں قائم کی جائے گی۔ بس ہم کہتے ہیں کہ ' موجوداتِ عالم کی یاتو کوئی علت ہوگ ،

یاکوئی علت نہ ہوگی ،اگرعلت ہوگی تو اس علت کی بھی پھر علت ہوگی یاکوئی علت نہ ہوگی ہاکوئی علت نہ ہوگی ،اورای ہی سوال علت کی علت کے بارے میں ہوگا، تو پھریہ یا تو لا متنائی سلسلہ ہوگا جو کال ہے ،یاکی نقط پرآ کرختم ہوگا، تو آخری علت اول کے لئے علت ہوگی جس کے وجود کی پھرکوئی علت نہ ہوگی ،ای کوئی اول 'کہیں ہے ،اگر عالم بنفسہ موجود ہے جس کی کوئی علت نہیں تو مبدا اول کا پتہ لگ چکا کیونکہ ایسے مبدا ہے ہماری مرا دسوائے اس کے پھر نہیں کہ وہ ایسا وجود ہے جس کی کوئی علت ہوگیا۔

ایسا وجود ہے جس کی کوئی علت نہیں ،لہذا اس کا وجود بضر ورت عقلی ٹابت ہوگیا۔

ہال بیروانہ ہوگا کہ مبدا اول افلاک کوقر اردیا جائے کیونکہ وہ متعدد ہیں ،اور دلیل تو حیدا س بات ہے مانع ہے صفت مبدا میں نظر کی بنا پر اس کا بطلا ن معلوم ہوسکتا ہے اور یہ کہنا بھی بات ہے مانع ہے صفت مبدا میں نظر کی بنا پر اس کا بطلا ن معلوم ہوسکتا ہے اور یہ کہنا بھی تو جسم ہیں اور جسم مرکب ہے صورت اور ہیو لی ہے ،اور مبدا کا مرکب ہونا تو جائز نہیں ہو تو جسم ہیں اور جسم مرکب ہے صورت اور ہیو لی ہے ،اور مبدا کا مرکب ہونا تو جائز نہیں ہو سکتا اور یہ نظر ٹانی معلوم ہوسکتا ہے۔

﴿ لَهٰذِ الْمُقْصُودِ مِيہِ كِه اليهاموجود جس كے وجود كى كو كَى علت نه ہو بضر ورت وا تفاق ٹابت ہے البتہ اختلاف صفات كے بارے میں ہے اور ای موجود ہے ہم'' مبدا اول ''مراد لیتے ہیں۔

اس کا جواب دوطرح ہے دیا جاسکتاہے:۔

اول بیرکتمہارے مذہب کے اصول سے تو اجسام عالم کا قدیم ہونالا زم ہے اس طرح کہ ان کی کوئی علت نہیں اور تمہارا قول کہ نظر ٹانی ہے اس کا بطلان معنوم ہوسکتا ہے ، تو مسئلہ تو حیداور صفات الہیہ کے بیان میں قریب میں یہ بھی باطل کر دیا جا سکے گا۔

دوسراجواب اس مسئلہ سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ زیر بحث مفروض ہے ، اورای ہو چکا ہے کہ ان موجودات کی علت ہے ، ای طرح علت کی علت کی بھی علت ہے ، اورای طرح غیر متنا ہی سلسلہ بوتا ہے اور تمہارایے قول کہ عتوں کا غیر متنا ہی سلسلہ بحال ہے تمہار ہے ہی اصول سے مدلل نہیں ہم یو چھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو بھٹر ورت عقلی بلا واسطہ معلوم کیا ہے یا بالواسطہ ؟ ضرورت عقلی کا دعوی یہاں ممکن نہیں ، اور وہ تمام مسلک جن کا تم نے '' نظر'' کے اعتبار سے ذکر کیا ہے تمہار ہے ایسے حوادث کے جائز رکھنے کی بنا پرجن کا کوئی اول نہیں باطل ہوجاتے ہیں اور جب یہ جائز رکھا جا سکتا ہے کہ وجود میں ایسی چیز واخل کی جا کتی ہے جو ایک سمجھا جا تا ہے جو ایک

دوسرے سے وابستہ ہیں اور طرف آخر میں ایسے معلول پڑتنہی ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں اور جانب آخر میں ایک علت پر ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں؟ جیسا کہ زبان سابق کے لیے آخر ہوتا ہے اور وہ اب چل رہاہے حالا نکہ اس کا کوئی اول نہیں ہوتا۔

اگریدووی کیا جائے کہ حوادث ماضیہ فی الحال معاموجو دہیں اور نہ بعض احوال میں ہو سکتے ہیں ، اور معدوم کی متنا ہی یا غیر متنا ہی کے ساتھ تو صیف نہیں کی جاسکتی تو یہ بات ان ارواح انسانی کے متعبق بھی لازم ہوگ جوہم ہے آزاد ہو چکی ہیں اور تمہارے اصول کے لحاظ سے فنا بھی نہیں ہو سکتیں اور ان آزاد شدہ موجودات کی کوئی انتہا بھی نہیں بتائی جاسکتی کیونکہ انسانی جم سے نطف کا سیان ہرا ہر جاری ہواورای نطفہ سے انسان ظہور میں آیا ہے اور ان کی روح باقی رہتی ہے جوعد دی اعتبار سے اس روح کے علاوہ ہے جو پہنے ہی آزادی حاصل کر چکی ہے نیز اپنے ساتھی یا ہم سفر بعد آنے والی روحوں کے بھی عداوہ ہے اور اگر میہ سب ایک ہی نوع کی ہوں تو بھی تمہارے پاس بہر حال وجود کے اعتبار سے ارواح غیر متی تعداد میں ہیں اگر کہا جائے کہ ارواح میں ایک دوسرے سے کوئی با ہمی ربط یا تر تیب نہیں پائی جاتی ناطبعی طور پر ناوضی طور پر اوضی طور پر اوسی ہو سکتی ہو موجودات غیر متنا ہی کومحال سمجھتے ہیں اگر ان کے لئے وضعی تر تیب ہو سکتی ہے جیسا کہ ان میں ہوتی ہے جیس کہ الل معلومات میں ہو تی ہے جیس کی ارواح کا تو یہ حال نہیں ہے۔

تو ہمارا جواب ہے ہے کہ وضی تر تیب کے بارے میں تمہارے اس تحکم کاعش ہے اس کی بہتر تر وید ہے تم نے دونوں قسموں میں ہے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو کیوں جا رکھا ہے دونوں میں فرق کرنے والی دلیل کوئی ہے اور تم اس مخص کا کسے انکار کر سکتے ہو جو کہتا ہے کہ بیارواح جن کے تمہارے پاس کوئی عدد کی انتہا نہیں تر تیب سے عاری نہیں کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ گزرے ہوئے شب دروز کی کوئی انتہا نہیں اگر ہم ایک دن اور رات میں ایک ایک روح کا وجود بھی فرض کریں تو اس وقت تک تر تیب وجود کے اعتبار سے ان موجود ات کے اعداد وشار انتہا ہے تجاوز ہوئے اور علت کے متعلق جو کہی کہا جا تا ہے کہ وہ یعنی علت بالذات معلول سے او پر ہوئی ہے مکان میں نہیں پیشتر کے بارے میں حقیق نے نائی طور پر یہ حال نہیں مجھا جا تا تو چا ہے کہ وہ بس بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں مجھا جا تا تو چا ہے کہ وہ بس بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں مجھا جا تا تو چا ہے کہ وہ بس بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں مجھا جا تا تو چا ہے کہ وہ بس بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں مجھا جا تا تو چا ہے کہ وہ بس بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں مجھا جا تا تو چا ہے کہ وہ بس بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں مجھا جا تا تو چا ہے کہ وہ بس بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں میں دیں داتی حالے عالی کیں دونیں بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حال نہیں میں دی دونیں بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر یہ حالت میں ذاتی طبیع کی دو دو بس بیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی دونی کیں دونی کیاں میں دونی کی کو دونی کو دونیاں کیاں میں دونی کی کو دونی کی کو دونی کی کو دونی کیاں میں دونی کی کو دونی کیاں میں کی دونی کی دونی کی دونی کی دونی کی کو دونی کی کی دونی کی کو دونی کی کی کی دونی کی کو دونی کی کو دونی کی کو دونی کی کی کو دونی کو دونی کو دونی کی کو دونی کی کو دونی کی کو دونی کی کو دونی کو دونی کو دونی کی کو دونی کو دونی کی کو دونی کو دونی کو دونی کو دونی کو دونی کو دونی ک

بھی محال ناسمجھ جائے اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اجسام کو مکاتی حیثیت ہے ایک دوسرے پرلامتنا ہی طور پر مرتب ہونا تو محال سمجھتے ہیں اور موجودات کوز مانی حیثیت ہے جو ایک دوسرے سے مربوت ہیں جائز سمجھتے ہیں کیا یہ صرف محکم نہیں ہے جس کی کوئی اصنیت نہیں ہے۔

اگر کہا جائے علل غیر متنا ہیہ کے محال ہونے پر بر ہان قاض یہ ہے کہ براکائی علتوں کی اکائی ہی کی فردیا جز ہوتی ہے جواپی ذات میں یا تو ممکن ہے یا واجب اگر واجب ہوتو علت کی وہ محتاج کیوں ہوگی اگر ممکن ہوتو سب کے سب امکان ہی کی صفت سے موصوف ہوگی اور بر ممکن علت کا محتاج ہوتا ہے جواس کی ذات ہے زا کہ ہوتی ہاس لئے کل ایک خارجی علت کا محتاج ہوا اور ہیا ممکن ہوتو ہم کہیں گے کہ ممکن واجب کے لفظ مہم جیں الا اس کے کہ واجب سے وہ وجود مراد ہوجس کی کوئی علت نہیں اور ممکن ہے وہ وجود جس کے لئے اس کی ذات پرزا کہ علت ہوتی ہے اگر یہی مراد ہے تو ہم کواس کے مفہوم پر اس طرح غور کرنا جا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اس محق کے لیا ظے کہ اس کی ایک علت ہوتی ہے جواس کے لئے ذاکہ پرزات ہے اور کل ممکن نہیں مانا جاسکا اس معنی کے لیا ظے کہ اس کے سات ہوتی ہے جواس کے لئے زاکہ پرزات ہے اور کل ممکن نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن ہے اس کے سوائے گئے زاکہ برذات اور خارجی کوئی علت نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن ہے اس کے سوائے کہ اس کے سوائے کہ اس کے اور کی محمد وہ ہوتی وہ فیر مغہوم ہے۔

اگرکہا جائے کہ بیتو اس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ واجب الوجود کا قوام ممکنات الوجود سے ہوتا ہے اور بیخال ہے تو ہم کہیں گے کے اگرتم واجب اور ممکن سے وہی مراد لیتے ہوجس کا ہم نے او پر ذکر کیا ہے تو وہی نفسہ مطلوب ہے، اور ہم بیت لیم ہیں کرتے کہ وہ محال ہے وہ تو ایک بات ہے جیسے کوئی کے کہ قدیم کا قوام حوادث سے ہونا محال ہے حالا نکہ زمانہ فلا سفہ کے ہاں قدیم ہے اور دوروں کی اکا ئیال حادث ہیں جو کہ ذوات اوائل جیں مجموعے کے لئے کوئی اول نہیں ہے تو وہ چیز جس کا کوئی اول نہیں ذوات اوائل ہے قوام پائی ہے اور ذوات اوائل کی ایمائیوں کے متعلق تو تصدیق کی جاتی ہے اور مجموعے کے لئے نہیں کی جاتی ہو اور کہ ہرایک کے متعلق تو تصدیق کی جاتی ہے اور مجموعے مجموعہ کی کوئی علت نہیں کی جاتی ہے وہ ایک ہو ہے کے لئے تھے کوئی حدیق تھدیق کی جاتی ہے وہ ایک ہو جاتی ہو تا ہے وہ ایک ہو جاتی ہو تا ہے ہو کہ کی جاتی ہے کوئی ہو جاتی 
ہے اس طرح ہرا یک زمانہ واقع حادث ہے بعداس کے وہ عادث ناتھا لیعنی اس کے لئے اول ہے مگر مجموعے کے لئے ان کے پاس اول نہیں لہذا اس سے ظاہر ہوا کہ جوشخص حوادث کے لئے لیعنی عناصر اربعہ کے صور متغیرہ کے لئے اول کا ناہو نا جائز رکھتا ہے اس کے پاس علل لا تمنا بی سے افکار کی کوئی تنجائش نہیں ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو تا ہے کہ فلا سفہ کے لئے مبدا اول کے اثبات کی کوئی نہیں ان ہی مشکلات کی وجہ سے ان کا بیان کر دہ فرق محض کے بنیاد پر قائم نظر آتا ہے۔

اگرکہا جائے کہ دورات فی الحال موجود نہیں اور ناصور عناصر موجود ہیں اور موجود بالفعل صورت واحد ہے اور معدوم کی منتا ہی یا غیر منتا ہی کے دصف ہے تو صیف نہیں کی جائی سوائے اس کے کہ وہم میں اس کا وجود فرض کیا جائے اور وہم میں اس کے فرض کی گئی نشن نہیں ہو علی جو تجب خیز نہیں ہے آگر چہ مفروضات بھی ایک دوسر ہے کی علیمیں ہوتی بیں اور انسان ان کو بعض وقت اپنے وہم میں فرض کرتا ہے گر یہاں بحث موجودات عبنی سے ہا کہ ذہنی ہے رہا ارواح مردگان کا مسئلہ تو بعض فلفی اس خیال کے بھی جی کہ ان میں ہوجاتی ہیں ہے ہا کہ ذہنی ہے رہا ارواح مردگان کا مسئلہ تو بعض فلفی اس خیال کے بھی جی کہ ان ہوجاتی ہیں اس لئے اب ان کا کوئی عدد ہی باتی نہیں رہتا جس کی غیر متناہی کے ساتھ ہوجاتی ہیں اس لئے اب ان کا کوئی عدد ہی باتی نہیں رہتا جس کی غیر متناہی کے ساتھ معنی اس کے عدم کے بیں اس کے جو ہر کوجم کے بغیر تو ام نہیں اس لئے روحوں کا کوئی وجود میں سوائے زندوں کی ارواح کے اور زند ہو تو موجود ومحصور ہیں انتہائیت کی نئی ان سے نہیں سوائے زندوں کی ارواح کے اور زند ہوتو موجود ومحصور ہیں انتہائیت کی نئی ان سے نہیں موائے اور معدوموں کی تو قطعا کوئی تو صیف نہیں کی جاسمتی نا انتہائیت کے وجود سے نہیں کی جاسمتی اور معدوموں کی تو قطعا کوئی تو صیف نہیں کی جاسمتی نا انتہائیت کے وجود سے نہیں موائے وہم کے اگر فرض کیا جائے کہ وہ موجود ہیں۔

ہمارا جواب ہے کہ روح کے بارے میں جواشکال ہم نے پیش کیا ہے وہ ﴿
إلى بينا اور فارا لى اور دوسرے حققين کے غد جب کے مطابق سے جو کہتے ہیں کہ روح ایک جو ہر
قائم بنفسہ ہے اور بير مسلک ارسطواور دوسرے قد يم مفسرين كا (كلام ارسطو) كا ہے جس كو
اس مسلک سے اختلاف ہے اس سے ہم ہو چھتے ہیں كہ آیا كوئی شے جو غیر فانی ہے وجو دیس
آسکتی ہے اگر كہو كہ نہیں تو بي حال ہے اور اگر كہو ہاں تو ہم كہیں گے كہ جب ہر روز الى غیر
فانی شے وجو دیس آتی ہے تا كہ ہمیشہ باتی رہے تو لا محالہ اب تك ایسے لا متناہی موجو دات
جمع ہو گئے ہو نے اس طرح وقت كا دور اگر منقصى ہوتا رہتا ہے تو اس كے زمانوں میں
جمع ہو گئے ہو نے اس طرح وقت كا دور اگر منقصى ہوتا رہتا ہے تو اس كے زمانوں میں

(جموعه رسائل امام غز الیٌ جند سوم حصه سوم) **۳۷۹** 

موجود کا حصول باقی رہتا اور مفتقنی نہ ہونا محال نہیں اور اسی انداز ہے پراشکال کا تعین ہوتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ بیہ باقی یاغیر فانی شے آ دمی کی روح ہو کیونکہ تم ان کے لئے دورات لامتنا ہی ٹابت کرتے ہو۔

#### مسکله(۵)

اس بات پردلیل قائم کرنے سے فلاسفہ کے بجز کے بیان میں کہ خدا ایک ہے اور بید کہ دووا جب الوجود کوفرض نہیں کی خدا ایک ہے اور بید کہ دووا جب الوجود کوفرض نہیں کیا جا سکتا جوایک دوسرے کی علت نہ ہوں اس بارے میں فلسفیوں کے احتدلال کے دوسلک ہیں۔

مسلك اول

ان کا قول ہے کہ اگر دوخدا ہوں تو دونوں واجب الوجود ہوئے اب کسی ہستی کو ہم دومعنی میں واجب الوجود ک<u>ر سکتے ہیں</u>۔

یا تو وہ اپنی ذات ہے واجب الوجود ہوگی تو اس صورت میں بی تصور نہیں کیا جاسکے گا کہ دہ اپنے غیرے واجب الوجود ہوگی ہو اس کے وجوب وجود کے لئے علت ہوگی تو الی صورت میں ذات واجب الوجود معلول ہوگی ، اور اس کے وجوب وجود کے لئے علت مقتضی ہوگی اور ہم واجب الوجود اس کو بچھیں گے جو کسی جست ہے بھی علت کامختاج نہ ہو فلسفی یہ بھی کہتے ہیں کہ (مثلاً) نوع انسان زبید وعمر کو کہا جاتا ہے صالا نکہ زیدا پی ذات سے انسان نہیں ہے اگر وہ اپنی ذات سے انسان ہوتو عمر انسان نا ہوگا اس کے برخلاف زبید کسی علت کی وجہ سے انسان ہوتو اس کو انسان بنایا ہے اس وجہ سے عمر بھی انسان ہے لہذا اسے مادہ کامختات کے ساتھ انسان بیت میں بھی کشرت ہوگی اور مادہ سے اس کا تعلق الیے مادہ صال کا تعلق

(جموعه رسائل امام غز الیّ جید سوم حصه سوم) **- ۳۸**۰ (تبافیة الفداسف

معلول کا تعلق ہوگا کیونکہ بیلعلق صرف ذات انسانیت کے بیے ضروری نہیں اس طرح واجب الوجود کا ثبوت واجب الوجود کے لئے اگر اس کی ذات سے ہے تو سوائے اس کے کسی کے لئے نا ہوگا اور اگر علت کی وجہ ہے ہے تو اس وقت و ومعلول ہوگا واجب الوجود نہ ہوگا اس سے ظاہر ہوا کہ واجب الوجود کا ایک ہونا ضروری ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ تہمارا یہ تول کہ واجب ابوجود کے لئے وجوب وجود کی نوعیت اس کی ذات سے ہے یا عدت سے ہی فی وضعہ غلط تقتیم ہے ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ لفظ وجوب وجود میں ابہا م نہ ہوگا جب اس نے نفی علت مراد لی جائے اس معنیٰ میں وجوب وجود کو استعمال کر ہے ہم کہیں گے کہ ایسے دوموجودوں کا ثبوت کہ دونوں کے لیے عدت نہ ہواوروہ ایک دوسرے کی بھی علت ہوں کیوں محال ہوا؟ تمہارا یہ کہنا کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لئے کوئی علت نہیں ہوتی اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے لئے اس کی ذات سے یا سبب سے علت نہیں ہوتی ایک غطاقتیم ہے کیونکہ نفی علت اور لئے اس کی ذات سے یا سبب سے علت نہیں ہوتی ایک غطاقتیم ہے کیونکہ نفی علت اور استغن نے وجودعن العلت کے لیے عدت چاہی نہیں جب تی تو اس قول کے کیامعنی ہیں کہ ایک استغن نے وجودعن العلت کے لیے عدت ہوتی ہے جس کوذات سے یا سبب سے علت نہیں کیونکہ ہی راقول کہ اس کی علت نہیں فودا کی سلب محض ہے اور سبب محض کو نہ عدت ہوتی ہے کیونکہ ہی راقول کہ اس کی علت نہیں فودا کی سلب محض ہے اور سبب محض کو نہ عدت ہوتی ہے دسبب ہوتا ہے اور ماس کی علت نہیں فی دا کیس سے نہیں ہے کہ جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بیاذات سے بیاذات سے بیاذات

اوراگرتم وجوب وجود سے واجب الوجود کا ایک وصف ثابت مراد لیتے ہوعلہ وہ اس کے کہ وہ موجود ہے اوراس کے وجود کے لئے عست نہیں تو یہ فی نفسہ غیر مفہوم ہے البتہ اس بفظ سے بطور ایک صیغہ کے جوچیز حاصل ہوتی ہے وہ اس کے وجود کے سئے نفی علت ہے تو پیسلب محض ہے۔

اب مینبیں کہا جاتا کہ اپنی ذات ہے ہیں یا علت سے ہے لہذا یکی نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے ایک عرض وضع کر لی گئی اور اس کی بنا پر مینقسیم گھڑی گئی ہے جو ایک فاسد عمل ہے اور بےاصل ب

بلکہ ہم بیہ کہتے ہیں کہ تہہار ہے تول کے معنی کے وہ واجب الوجو د ہے یہ ہیں کہ اس کے وجو دکی کوئی علت نہیں اور شاس کے بلا علت ہونے کے لئے کوئی علت ہے اور اس کا بلاعلت ہونا بذات معلل بھی نہیں ہے بلکہ اس کے وجو د کے لئے علت ہی نہیں ہے اور سر اس

کے بلاعلت ہونے کے لئے قطعاً کوئی علت ہے۔

اور یے بجب بات ہے کہ یہ تقسیم ایج بی صفات کے ایک جزکی طرف بھی ذہن کو خہیں انہیں لے جاتی بلکہ اس کے برکس سب کی طرف لے جاتی ہے جسے کوئی کیے کہ سے بی اپنی ذات سے رنگ ہے یا علت ہے اگر وہ اپنی ذات سے رنگ ہے تولا زم آتا ہے کہ سرخی رنگ سنہولہذا رنگ کی نوعیت ذات سے بی کے سواکس کے لئے ٹابت نہیں اور اگر سے بی علت کے سب رنگ ہے جس نے کہ اسے رنگ دار بنایا ہے تولا زم آئے گا کہ ایسی سے بی کا وجود ما ناجائے جورنگ نہیں یعنی اس کو علت نے رنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز ہے باعث علت ذات سے جورنگ نہیں لیعنی اس کو علت نے رنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز ہے باعث علت کو اپنے وجود زائد ہو گا بہ ولیکن کہ جائے گا کہ یہ تقسیم وضی اعتبار سے غلط ہے اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے سکتا ہے سات کی دورنداس کے مقابل سے قول ہوگا کہ وہ غیر ذات سے رنگ ہے اس خات سے رنگ ہے اس ذات سے واجب ہے یعنی اس ذات سے حال سے اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موجود اپنی ذات سے واجب ہے یعنی اس ذات سے محال سے عدت نہیں ہے کیونکہ یہ قول اس کے نے مقابل معنی ہوگا کہ وہ اپنی غیر ذات سے محال سے ۔

# مسلک دوم:

باتی ندر ہا۔

فکسفی کہتے ہیں کہ اگر ہم دوواجب الوجود فرض کریں تو دونوں ہراعتبار ہے یہ تو متماثل ہو نگے یامختلف اگر ہراعتبار ہے متماثل ہوں تو تعدد یا اثدیدیت سمجھ ہن نہیں آئے گ جسے دوسیاہ اسٹیاءای وفت دوسمجھ جا کیں گر جب کہ وہ دومختلف کل میں ہوں یا اس کل میں ہوں مرمختلف اوقات میں ہوں یا سیاہی اور حرکت کل واحد میں اور وقت داحد میں اپنے اختلاف ذاتی کی وجہ سے دو چیزیں ہیں لیکن جب وہ ذاتی طور پرمختلف بھی مذہوں اور زمان احتمان نبھی ان کے ایک ہی ہوں تو ان کا تعدد سمجھ میں نہیں آئے گا اگر میہ کہنا جا کر رکھا جائے کے مکل واحد میں اور وقت واحد میں دوسیا ہیاں ہیں تو کسی شخص کے بارے میں میہ کہنا بھی جا کر میکن اور وقت واحد میں دوسیا ہیاں ہیں تو کسی شخص کے بارے میں میہ کہنا بھی جا کر کہا ہوگی کہ وہ دو وقت واحد میں دوسیا ہیاں ہیں تو کسی شخص کے بارے میں میا کہنا تھی ۔ موگا کہ وہ وہ وہ وہ بیں بہنا ہی جا کتی ۔ موگا کہ وہ وہ وہ فیل اور اختلا ف لا زم ہوا لیس جب دو واجب الوجود میں ہر جہتی مماثلت محال ہوئی اور اختلا ف لا زم ہوا لیس جب دو واجب الوجود میں ہر جہتی مماثلت محال ہوئی اور اختلا ف لا زم ہوا

اور بیز مان ومکان کابھی اختلاف نہیں ہوسکتا تو سوائے ان کے اختلاف ذات کے پچھ بھی

اور جب دوواجب الوجود ستیاں مختلف ہوتی ہیں تو دوحال سے خالی تہیں ہمجھی جسکتیں ، تو وہ ال سے خالی تہیں ہمجھی جسکتیں ، تو وہ کسی امر میں بھی مشترک ہوتی ہیں یا کسی امر میں بھی مشترک نہیں ہوتیں بیدمحال ہے کہ وہ کسی امر میں بھی مشترک منہ ہوں کیونکہ اس سے لہ زم آئے گا کہ نہ وہ وجود میں مشترک ہیں نہ وجود میں اور نہ ہرایک کے قائم بنفیہ ہونے میں قدموضوع میں۔

یا اگر وہ دونوں کسی امریمی مشترک ہیں اور کسی امریمی مختلف ہیں تو مافی الا شتراک ، فی ایا ختلاف کا مغائر ہوگا اس سے ترکیب یا انقسام ثابت ہوگا اور واجب الوجود میں تشریح کے لحاظ ہے بھی منقسم نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور ہے بھی مرکب نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کی ذات ان امور ہے بھی مرکب نہیں ہوسکتی جو بے اصول تشریح اس قول کے تعدد پر دلالت کریں ،مثلاً ما بیت انسان کے ، بہالقوام پر حیوان و ناطق کے الفاظ دلالت کرتے ہیں بیشک انسان حیوان بھی ہا ور نظر بھی گر لفظ حیوان کا مدلول انسان کے بارے میں نفط ناطق سے الگ ہے کیونکہ انسان کی اجز ا ، سے مرکب ہے الفاظ جن کا تجزیہ جا سکتا ہے اور بیالفاظ ان اجز ا ، پر دلالت کرتے ہیں اور انسان اس کے مجموعے کا نام ہے بیہ بات واجب الوجود کے بارے میں مقصود میں ہوسکتا۔

جواب اس کا میہ ہے کہ بیرتو مسم ہے کہ کسی چیز میں اٹٹنینیت کا تصور نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس میں مغائرت کوشلیم نا کیا جائے ،اور ہر لحاظ ہے متماثل چیز وں کا تغائر تو متصور ہی نہیں ہوسکتا لیکن تمہا رایہ قول کہ' مبدااول میں اس نوع کی ترکیب محال ہے' متحکم محض ہے کونسی دینل ہے اس پر؟

ہم اس مسئلے کو اس کے مقابل تحریر کرتے ہیں کہ ان کامشہور مقولہ ہے کہ مبدا اول قول شارح سے تقسیم نبیں ہوتا جیس کہ کہت سے تقسیم نبیں ہوتا اور ان کے پاس خدا تعالی ک وحدا نبیت کا اثبات اسی دلیل پر بنی ہے۔

فعا سفہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تو حید سوائے اثبات وحدت ذات ہاری سبحانہ ئے ممان بیس ہوتی اور اور اثبات تو حید ہر لی ظ سے نفی کثرت ہی ہے ہوتا ہے اور کثرت پانچ وجو ہے ذوات کی طرف مودی ہوتی ہے۔

> نها پیل وجه

انتسام قبول كرنائسي ذات كافعدا ياوبهما ءاى وجدت جسم واحدوا حدمطلق نبيس بوكا

ہے مبدااول میں بیہ بات محال ہے۔

### د وسری وجه

کثرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شے عقل میں دومختف معنوں میں منقسم ہوتی ہے (طریقه کمیت ہے نہیں ) جیسے جسم کامنفشم ہونا ہیوی اور صورت میں کیونکہ ہیولی اور صورت میں ہے ہرایک گو یا تصور نہیں ہوسکتا کہ ایک دوسرے کے بغیر ہنفسہ قائم ہو سکے حدوحقیقت کے اعتبار سے دومختف شے ہے ایکے مجموعے سے شے واحد حاصل ہوتی ہے جوجسم ہےاور یہ بھی امتد تعالی ہے منفی ہے کیونکہ یہ جا ئزنہیں رکھا جاتا کہ باری تعالی ایے جسم میں صورت ہواور متراس کے جسم کے سئے مادہ وہیولی ہوسکتا ہے ،اور نہ بیجسم ان کا مجموعہ ہوسکتا ہے اور بچرمجموعة مبو گاتو و و منتول كي وجه ہے نه ہو گاء (١) پير كهمجموعه بوقت تجزيد بالهميت منقسم بوتا ے فعلا بھی اور وہم، بھی ( ۲ ) یہ کہ وہ بالمعنی صورت وہیولی میں منقسم ہوتا ہے جا انکیہ خدا ہ د ہنہیں ہوسکتا کیونکہ ہاد ہ صورت کامخہ ج ہوتا ہے اور واجب ا وجود ان با تو ل ہے ستعفیٰ میں لہذا جائز نہ ہوگا کہ اس کے وجو د کے ساتھ دوسری شے کومر بوط َ بیا جائے سوائے اس کی ذات کے اور نہ و ہصورت ہوسکتا ہے کیونکہ صورت معدہ کی محتات ہو تی ہے۔

## تتيسري وحبه

تيسري وجه ہے کثرت بالصفات اورصفات علم وارادہ وقدرت ہیں اگریہ مقدر متمجھی جا'میں اوراگریہصفات واجب الوجود ہوں تو وجوب وجود ذات اوران صفات کے ما بی<sub>ن م</sub>شترک ہو گارہذ اوا جب الوجو دمیں کثر ت کا نروم اوروحدت کی نفی ہو گی ۔

چوتھی وجہ وہ کثرت ہے جوجنس وقصل کی ترکیب سے حاصل ہوتی ہے مشاہ ایک ساہ شے ساہ ہےاوررنگ ہےاور ساہی عقلی طور پر فیبر دنیت ہے، بلکہ اوسیت تو جنس ہے اور سیا ہی قصل ہے اور وہ مرکب ہےجنس وقصل ہے جیسے حیوا نیت عقبی طور پر غیرا ک نہیت ہے کیونکہ انسان حیوان ہے اور ناطق ہے اور حیوان جنس ہے اور ناطق فصل ہے اور و دمر کب

(جمویه رسائل ۱، منز الی جدیر موم حصه سوم (۳۸۴) جهنس وقصل سے اور بینوع سنژت ہے لہذا میا بھی مبدااول ہے منفی ہے۔

# يا نچو يں وجبہ

وہ کشرت ہے جو تقدیر ما ہیت کی جہت سے لازم ہوئی ہے اور تقدیر وجو دیے اس ماہیت کیلے کیونکہ انسان قبل وجود ایک ماہیت ہے اور وجود اس پر وار دہوتا ہے اور اس کی طرف مضاف ہوتا ہے مثلاً. مثبث کی شکل اس کی ایک ماہیت ہے کہ وہ ایک شکل ہے جس کو تین اصلاع محیط ہیں اور وجوداس کی ذات ماہیت کا جزنہیں جس پراس کا قوام ہواس لئے به جائز ہوگا کہ سمجھنے واما ماہیت انسان کا بھی اوراک کرسکے اور ماہیت مثلث کا بھی جا اُنکہ یہ ناسمجھتا ہو کہان کا مینی (لیعنی خار تی ) وجود بھی ہے پہنیں اگر وجود اس کی ہ ہیت کو ق ئم کر نے والہ ہوتا تو اس کی ماہیت کا ثبوت اس کے وجود سے پہلے ہر گزمتصور شر ہوتا سند اوجود مضاف الی الما ہیت ہے چ ہے وہ لا زم ہواس حیثیت ہے کہ بید ماہیت سوائے اس کے موجود کے پچھٹیں ہوتی جیسے آسان یا جا ہے وہ عارضی ہو بعداس کے وہ پچھے نہ تق جس » ہیت ا<sup>نس</sup>ان زید وعمر میں اور ما ہیت اعراض وصور حادثہ ( ان کا دعوی ہے کہ ) ہے کثر ت بھی ۱ زم ہے کہ مبدا اول ہے منفی ہواس لئے کہا جائے گا کہ اس کے لئے کوئی ، ہیت نہیں کہ و جود اس کی طرف مضاف ہو بلکہ وجود اس کے لئے ایسا ہی واجب ہے جبیبا کہ ماہیت اس کے غیر کے سے لہذا وجود و، جب ماہیت ہے اور حقیقت کلیہ اور طبیعت حقیقیہ ہے جبیہا کہ ا نسان اور درخت اور آسان ، ہیت ہیں اگر اس کے لئے ماہیت ٹابت ہوتو وجود واجب اس ماہیت سکیملا زم ہو گا مگراس کوقائم کرنے وا مانہ ہوگا اور از زم تاجع ومعلول ہوتا ہے ہذا و جود وا جب معلوم ہوگا جواس کے واجب ہونے کے منافی ہے۔

اوراس کے ساتھ ہی فلاسفہ کتے ہیں کہ باری تعالی میدااول ہے موجود جو ہر واحدقد يم باقى مام عاقل معقول فعل خابق صاحب اراده قا درزنده رہنے و ١ ماشق معشوق لذنر لدت اٹھائے والہ تنی اور خیرمحض ہے اور دعوی کرتے ہیں کہ بیرسب عبارت ہے معنی واحد ہے اس میں کمٹر ت مہیں ہے اور بیا کی جیب ں بات ہے۔

ہمیں جا ہے کہ پہنے تحقیق کے ساتھ انا کے مذہب کو مجھ لیں پھرامعتر اض کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ سی مذہب پر مجھ نے سے پہلے احتراض کرنا اندھیرے میں نشانہ لگانا ہے۔ ان کے ندہب کی تفہیم کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذات مبدااول ایب ہے

البیته اساءاس کی طرف سی چیز کے اصافت کی وجہ ہے کثیر ہوتے ہیں یا پیر کہ کسی چیز کواس ک طرف مضاف کیا جا تا ہے یا کسی چیز کواس ہے سب کیا جا تا ہے اور سلب ؤ ات مسلوب عندمیں کثر ت کو واجب نہیں کرتا اور نہ اضافت کثر ت کو واجب کرتی ہے اس لئے و ولوگ کثر ت سلوب اور کثر ت اضا فات کاا نکارنہیں کرتے لیکن ان کے امور میں پوری توجہ سلب واضافت ہی کی طرف کی جاتی ہے فلاسفہ کہتے ہیں کہ جب اے اول کہا جائے گا تو وہ اضافت ہوگی ان موجودات کی طرف جواس کے بعد ہیں اور جب اے مبدا کہا جاتا ہے تو وہ اشار ہے اس ہات کی طرف کہ اس کے غیر کا وجو داس ہے ، خوذ ہے ، اوروہ اس کا سبب ے لہذا بیاضافت ہو گی اس کے معلومات کی طرف ،اور جب اس کے موجود کہا جاتا ہے تو اس کے معنی تو معلوم ہی ہیں اور جب اسے جو ہر کہر جاتا ہے تو اس کے معنی ایسے وجود کے ہیں جس ہے موضوع میں حلول کوسلب کیا گیا ہے ، اور اس سلب کو اگر قدیم کہا جائے تو اس کے معنی اولا اس سے عدم کوسنب کرنے کے ہیں لہذا قدیم و باقی کا حاصل اس بات کی طرف رجوع کرے گا کہ وجود مسبوق بالعدم ہے نہ کھوق بالعدم اور جب کہا جائے کہ واجب ا بوجود کے معنی میں ایسا موجود جس کے لئے علت شہوا دروہ اپنے غیر کے لئے ملت ہوتو میہ سلب واضافت کوجع کرنا ہوگا جب اس ہے علت کی نفی کی جائے توبیہ سب ہوگا جب اسے اس کے غیر کی علت مانا جائے تو بیا ضافت ہوگی اگر اسے عقل کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ موجود مادے ہے بری ہے اور ہرموجود جواس صفت کا ہوعقل ہے لیعنی اپنی ذات کو یبجانتا ہے اور اس کاشعور رکھتا ہے اور اپنے غیر کوبھی پہچانتا ہے اور ذات سجانہ تعالی کی توبیہ صفت ہے لینی وہ مادہ ہے بری ہے اس وقت وہ عقل ہے اور پیدونوں یا تیس علت ہیں معنی واحدے (لیتنی وہ اپنی ذات کوبھی جانتا ہے اور غیر کوبھی دونو ل کا مرجع عقل ہے ) اور جب ا ہے کہا جاتا ہے عاقل تو اس کے معنی ہیں کہ اس کی ذات جوعقل ہے اس کے لئے معقول ہوتی ب لبذاوہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے اور اپنی ذات ہی کو پہچے نتا ہے ، پس اسی کی ذات معقول ہےاوراس کی ذات عاقل ہےاوراس کی ذات عقل ہےاورسب کے سب ایک میں کیونکہ و بی معقول ہےاس حیثیت ہے کہ وہ یہ ہیت مجر د ہے یا دہ سے اور اپنی ذا**ت ہے** آپ غیرمستور ہےاور جب وہ اپنی ہی ذات کو جانتا ہے تو عاقل ہے اور جب اس کی ذات کے لئے معقول ہے تو وہ معقول بھی ہے اور جب کہ وہ اپنی ذات ہی ہے عقل ہے زائد بر ذات ہو کرنہیں بلکہ عقل ہونے کے اعتبار ہے تو بعید نہیں کہ عاقل ومعقول متحد ہوجا کمیں

کیونکہ عاقل جب اپنے وجود کوعاقل کی حیثیت سے جانتا ہے تو اس کومعقول کی حیثیت سے بھی جانتا ہے لہذا عاقل ومعقول ہر حیثیت ہے ایک ہو جائیں گے اور اگر ہماری عقل عقل اول سے مفارقت کرتی ہے تو جو چیز کے اول کے لیے بالفعل ابدی ہوگی وہ ہمارے لیے بالقو ہ بھی ہنگا می ہوگی اور بالفضل بھی ہنگا می ،اور جب اس کی طرف خالق باری فاعل وغیرہ جیسی صفات فعلیہ منسوب کی جاتی ہیں تو اس کے معنی بیہوتے ہیں کہ اس کا وجو دشریف ہے اس سے وجودکل لا زما فیضان یا تا ہے اور اس کے غیر کا وجود اس کے وجود کا تا بع وحاصل ہے جبیبا کہ نورسورج کا تا بع ہوتا ہے۔اورگرمی آ گ کی حالا نکہ اس کی طرف نسبت عالم کی الیی تثبیز نبیں دی جاسکتی جیسی که نور کی نسبت سورج کی طرف دی جاسکتی ہے الا اس کے کہ اسے معلول سمجھا جائے ورنہ کوئی نسبت نہ ہوگی کیونکہ سورج کواپنی ذات ہے فیضان نور کا کوئی شعور نہیں ہےاور نہ آپ کواپنے ہے گری کے فیضان کا شعور ہوتا ہے یہ فیضان تو محض طبیعت کا تقاضا ہے ،مگر اول تو عالم بذاتہ ہے اور اس کی ذات وجود غیر کے لیے مبدا ہے لہذا جو پچھاس سے فیضان یا رہا ہے وہ اس کومعلوم ہے اور مذجو پچھاس سے صا در ہواس ہے وہ غاقل ہے نیز بیر کہ وہ ہم میں ہے کسی کے ما ننزمیں ہے ، جو ( مثلاً ) اگر کسی مریض اور سورج کے درمیان کھڑا ہو جائے تو مریض ہے سورج کی حرارت اس کی وجہ ہے اضطراری طور پر دور ہوجائے گی ننکہ اختیاری طور پراس کے برخلاف بتلا اول جانتا ہے کہ اس کے کمال ہے جو فیضان پار ہاہے اس کاغیر ہے اوراگر دوسراھخص جومریض پرسایہ ڈ ال رہاہے ای طرح سابیه و النے پر قادر منه ہوتو اسکے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی کیونکہ نسایہ والے والا ا بینے سائے کا شخصی وجسمی حیثیت ہے فاعل ہے اور واقعہ سامیہ اندازی کو وہ بخوشی شعوری حیثیت سے جانبا ہے مذکہ جسمی حالانکہ اول کے بارے میں ایسانہیں کہا جا سکتا یہاں تو معاملہ بیہ ہے کہ فاعل اس کا عالم بھی ہے اور اس سے راضی بھی ہے اور وہ اس کا عالم بھی ہے کہاس کا کمال اس میں ہے کہ غیراس سے فیضان پار ہاہے بلکہ ریجی فرض کیا جائے کہ جسم جوابیے آپ کے لیے سامیر انداز ہے اوروہ اینے واقعہ سامیاندازی کاعالم ہے اوروہ اس ہے راضی بھی ہے تو بھی اول کے مساوی منہ ہوگا ، کیونکہ اول عالم بھی ہے اور فاعل بھی اور اس کاعلم اس کے فعل کا مبدا ہے ، کیونکہ اس کاعلم اپنی ذات پرکل ہونے کی حیثیت ہے فیضان کل کی علت ہے اور نظام موجود نظام معقول کا طالع ہے اس معنی میں کہ وہ اس سے واقع ہوتا ہے لہذا اس کا فاعل ہونا اس کے عالم بلکل ہونے پر زائد نہیں کیونکہ اس کاعلم

(جموعه رسائل امام غز اليَّ جلد سوم حصه سوم ) **(جما** 

بلکل اس سے فیضان کل کی علت ہے اور اس کا عالم بلکل ہونا اس کی ذات کے علم پڑا انو نہیں کیونکہ جواپنا مبداکل ہونا نہ جانے تواپی ذات کو بھی نشجانے گا اس طرح تعداول سے تو معلوم اس کی ذات ہوگی اور قصد ٹانی سے معلوم کل (کا نئات) ہوگی ہیں یہی معنی ہیں اس کے فاعل ہونے کے اور جب اس سے قادر کہا جائے گا تواس سے اس کا اید فاعل ہونا مرادلیا جائے گا جیسا کہ ہم نے مطمئن کیا ہے وہ یہ کہ اس کا وجود ایسا وجود ہے جس سے مقدورات کا فیضان ہوتا ہے اور اس فیضان سے کل (کا نئات) کی تر تیب اس طرح ہوتی ہے کہ جس کی اس کمال کے تمام ممکن سے کا غایت درجہ ظہور ہوتا ہے۔

اور جب اسے مرید (صاحب اراده) کہا جاتا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی اس سے فیضان پاتا ہے اسے وہ غافل نہیں ہے اور شاس سے نا راض بلکہ وہ جا نتا ہے کہ فیضان کل میں کمال اس سے ہاں معنی میں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ اس سے راضی ہے اور جائز ہوگا کہ راضی کومرید بھی کہ جائے لہذا ارادہ مین قدرت کے سوا پھے بھی نہیں اور قدرت کے سوا پھے بین وار قدرت کے سوا پھے نہیں اور خوج مین فارت ہوگا اور بیاس لئے کہاں کا علم بالاشیاء، سے ماخوذ نہیں ہے اور ردو صفاً یا کمالا اسپ غیر سے مستفید ثابت ہوگا اور بیوا بدا اوجود میں محال ہوا ہے جسے آ سان وزمین کی صورت کے متعلق ہماراعلم دوسرا وہ علم جس کی صورت کے متعلق ہماراعلم دوسرا وہ علم جس کو ہم نے اختر اع کیا ہے مثلاً اس شے کا علم جس کی صورت کا تو ہم ہوگی ہوگی ہوگا ہوگیا ہم کیا ہم کی کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کی کی کیا ہم کی کی کیا ہم کی

ہاں اگر نفس شے کا مجر داستحضار یا کتابت خط کامحض تصور ہورے ذہن میں اس صورت کے احداث کے لیے کائی ہوج ہے تو ہمارا علم بعید قدرت اور بعید ارا دہ ہوگالیکن ہماری کمزوری کی وجہ ہے ہو راتصور ایج دصورت کے لئے کائی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہم ایک ارا دہ متجدا ہوتی ہوتے ہیں جو توت شوقیہ سے پیدا ہوتی ہے تاکہ ان دونوں سے اعضائے آلیہ کے عضلات واعصاب میں توت محرکہ کومتحرک کرے ہیں حرکت محضلات واعصاب میں توت محرکہ کومتحرک کرے ہیں حرکت سے وہ قالم یا

دوسرے آلات فارجی کومتحرک کرتے ہیں اور حرکت قلم سے مادہ جیسے روشنا کی وغیرہ متحرک ہوتی ہے پھر ہمارے ذہنول میں صورت متصورہ حاصل ہوتی ہے اور اس لئے کہا جائے گا کہ ہمارے ذہنوں میں اس صورت کانفس وجود منہ تو قدرت ہی ہے اور شرارا دہ بلکہ ہم میں جوقدرت تھی وہ عضلات کے مبدا محرک سے تھی اور یہی صورت عضلات کے اس محرک کو تحریک و تحریک و یہ تی تھی ، وہی محرک مبدا قدرت ہے مگر واجب الوجود میں تو ایس نہیں ہے وہ ایسے اجسام سے تو مرکب نہیں جو اپنے اطراف سے تو ی کومتحرک کرتے ہوں لہذا اس کی قدرت ارادہ علم اور ذات سب ایک ہیں۔

اور جب اسے زندہ کہ جائے گا تو اس سے مرادیہ ہوگی کہ وہ ازروئے علم عالم ہے، جس سے ایسا وجود فیض پرتا ہے جس کو اس فعل کہا جائے گالہذاوہ زندہ ہے یعنی وہ بہت کام کرنے والا اور بہت جانے والہ ہاس سے مراداس کی ذات ہوگی افعال کی طرف اضافت کے ساتھ (اس طریقہ پرجس کا کہ ہم نے ذکر کیا) ہماری زندگی کی طرح نہیں کیونکہ وہ دوایس مختلف تو تول کے بغیر تکیل نہیں پاتی جن سے ادراک وفعل کا ظہور ہوتا ہے لہذا اس کی حیات بھی عین ذات ہی ہے۔

اور جب اے کہا ج نے گا جواد یعنی بہت بخشش کرنے وارا تواس ہے مرادیہ ہوگا کہاس ہے کل کا فیضان ہوتا ہے جس ہے اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں ،اور وجود یعنی بخشش دو چیز وں سے کمیل پاتی ہے ایک (۱) ایک ہید جس پر بخشش کی جاتی ہے اس کے اس کو دو چیز وں سے کمیل پاتی ہے ایک (۱) ایک ہید کہ جس سے طرف ٹانی مستغفی ہے تو اس کو فائدہ بہنچ کیونکہ جو خص ایمی چیز کی بخشش کرتا ہے جس سے طرف ٹانی مستغفی ہے تو اس کو صفت بخشش ہے منسوب نہیں کیا جاسکتا (۲) دو سرے بید کہ جواد کو اپنے وجود میں اپنی کسی فائن غرض کی تکمیل کا محتاج نہیں ہو تا جا ہے کیونکہ اس کا بخشش پر اقد ام اس کی ذات کی ضرورت کی تحت ہوتا ہے اور جو خص بخشش اسلئے کرتا ہے کہ اس کی تعریف و ثن ء کی جائے اس کی خرود دنہیں کہا یا گئی ہو جود حقیقی تو صرف ابند سے انہ تعالی کے سئے سمز اوار ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعہ نہ تو پر سکن جو جود حقیقی تو صرف ابند سے انہ تعالی کے سئے سمز اوار ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعہ نہ تو ادمع کی خردے رہ ہے مع سب غرضکہ اس کے دریعہ نہ تو ادمی کہ خردے رہ ہے مع سب غرضکہ اس کے وہ وہ وہ اس کی ذرت میں کثر مت کے اس کے وجود ہی کی خبردے رہ ہے مع سب غرضکہ اس کے وہ وہ اس کی ذات میں کثر مت کی طرف مودی نہ ہوگا۔

، اورجب سے خیرمحض کہا جائے گا تو اس سے مرادیا تو اس کا ایپ وجود ہو گا جونقض

اورامکان عدم ہے بری ہو کیونکہ شرکو وجو دنہیں ہوتا بلکہ وہ عدم جو برکی طرف منسوب ہوتا کے باعدم صلاح حال جو ہر کی طرف ورنہ وجود (اس حیثیت ہے کہ وہ وہ جو د ہے) خیر ہی ہوگا اور جب لفظ خیر کا استعال کیا جائے گا تو اس ہے مراد نقص وشر کے امکان کے سب سے لی جائے گی یا بیہ کہا جائے گا کہ خیر ہے سب اس کے وہ نظام اشیاء کے لئے سبب ہا اور چونکہ اول ہی مبدا ہے ہر شے کے نظام کا اس لئے وہ خیر ہے اس لئے بیاسم اس کے وجود ہی پر دال ہوگا مع نوع اضافت کے۔

اور جب اے کہا جائے گا واجب الوجود تو اس کے معنی ہیں یمی وجود مع سلب علت کے (اس کے وجود کی ) مع حالت عدم اولاً وآخر آ۔

اور جب اسے کہا جائے گا عاشق ومعثوق اورلذ مینےومتلڈ تو اس کےمعنی میہ ہیں کہ ہرحسن و جمال اور ہررونق و بہا کا وہی مبدا ہے ،اور ہر ذک کمال کے لئے وہی محبوب معشوق ہے لذت کے معنی ہیں کمال مناسب کا ادراک اور اگر کوئی شخص اپنے معلومات کے احاطہ ے یا اس پرمحیط ہوکرا پی ذات کے کمال کا ادراک کرتا ہے ادراینے ہی جمال صورت کا اوراینے بی کمال قدرت کا اور اپنے بی توت اعضاء کا بالجملہ ہر کمال کا استضاری ادراک اس کے لئے ممکن ہوتو کہا جائے گا کہ وہ اپنے ہی کمال کا دوست ہے اور اس سے لذت اٹھا آ ہے مرعدم ونقصان کے مقدر ہونے کی وجہ سے اس کی بیلذت ناقض ہو گی کیونکہ زوال پدر عوامل یا خوف زوال کی وجہ ہے سرور پورانہیں ہوسکتا نیکن اول کے لئے بہا ایمل اور جمال تم حاصل ہے کیونکہ ہر کمال اس کے لئے ممکن ہے اور وہ اسے حاصل ہے اور وہ اس کمال کا مدرک ہے امکان نقصان وزوال ہے امن کے ساتھ مدرک ہے ، اوراس کا کمال حاصل ہر کمال سے بالا ہے ،لہذااس کمال کی محبت اور اس کاعشق ہرعشق محبت ہے بالا و برتر ہے اور اس سے انتذاز ہوشم کے اللہ او ہے املی ہے ، بلہ بھاری نایا ئیدار کذروں کے ساتھ اس کوکوئی مناسبت یہی نہیں اور پیر کہنا ہجا ہے کہ اس کی حقیقت معنی کو الفاظ میں طاہر کرنا مشکل ہے البیۃ صرف اشارہ یا استعارہ کیا جا سکتا ہے جیسے ہم نفظ مرید (صاحب ارادہ) کے لفظ کا استعارہ کرتے ہیں اور ہمارے ارادے سے اس کو تشبید دیتے ہیں حاما نکہ اس کے ارا دے ہے ہیارے ارا دے کو کوئی مناسبت ہی نہیں ای طرح شاس کے علم کو ہمارے علم ہے نہاس کی قدرت کو ہماری قدرت ہے کوئی مناسبت ہے ممکن ہے کہ مہیں اس کے بارے میں تفظ لذت احیما نامعلوم ہواس کے لئے بہتر مجھوتو دوسرا بفظ استنعال کرو۔

مقصودیہ ہے کہ اس کا حال ملائکہ کے احوال ہے بھی اشرف ہے اوراس لائل ہے کہ اس پر رشک کیا ج ئے اور ملائکہ کی حالت تو ہماری حالتوں ہے بھی اشرف ہے اگر افرت میں اشرف ہوتا تو گدھے اور سور کا مرتبہ بھی ملائکہ ہے اشرف ہوتا گر یہ لذت کا تام ہوتا تو گدھے اور سور کا مرتبہ بھی ملائکہ ہے اشرف ہوتا گر یہ لذت میں اس لئے دہ فرشتوں کو جو بجر دعن المادہ ہیں حاصل نہیں انھیں جولذت حاصل ہے وہ مرور شعور کی لذت ہے کی چیز کا شعور اس جمال و حاصل نہیں انھیں جولذت حاصل ہے وہ مروشعور کی لذت ہے کی چیز کا شعور اس جمال و دجود اول کا جو بھی زوال پذیر نہیں لیکن جواحوال ان فرشتوں کے ہیں اس ہے بالاتر احوال اس ممکن ہیں اور امکان عدم شرونس کی ایک نوع ہے لہذا وجود کو کئی چیز متعلقین شر سے بری نہیں ہو گئی سوائے وجود اول کے نہذا وہ غیر خیر محض ہے اس کوئی چیز متعلقین شر سے بری نہیں ہو گئی سوائے وجود اول کے نہذا وہ غیر خیر محض ہے اس کوئی چیز محصول ہیں ہو ہے بیا کہ وہ عاقل بھی ہا اور معقول بھی جا ہے غیر اس سے عشق کر سے یا نہ سمجھے یا نہ سمجھے اور ان سب کر سے جیسا کہ وہ عاقل بھی ہا اور معقول بھی جا ہے غیر اس سے عشق کر سے یا معنی کی طرف ہے ہاور وہ معتول بھی کا مرجع ایک کی ایک ذات ہے اس کا اور اک لذت ہاس کی عقل اس کی عین ذات ہے اور وہ عقل بھر دہے ہیں سب کا مرجع ایک بی معنی کی طرف ہے۔

یہ ہے طریقہ تفہیم فلاسفہ کے مذہب کا۔ اب بیامور دوقسموں میں منقسم ہو سکتے ہیں۔

(۱) وہ جن پراعتقاد جائز ہے ان کے متعلق ہم یہ بتلا کیں گے کہ یہ فلاسفہ کے بنیا دی اصول کے مطابق نہیں۔

(ب) وہ جن پراعتقاد جائز نہیں یہاں ہم فلسفیوں پر تنقید کریں ہے۔ اور ہم کثرت کے مراتب خمسہ کی طرف پھر توجہ کریں سے ان کی فلسفیوں نے جو تر دید کی ہے ان پر تنقید کرتے ہوئے بیہ ظاہر کریں ملے کہ وہ اپنے دعوے کی تائید ہم عقلی دلائل چیش کرنے سے قاصر ہیں اب ہم ہرمسکے پر تفصیل سے بحث کریں گے۔

#### مسئله(۲)

## ُ فلاسِفہ کےصفات الہٰہیکا اٹکاراوراس کا ابطال

فلاسفه کااس بات برا تفاق ہے کہ مبدااول کے لئے علم وقدرت واراد و کاا ثبات محال ہےجبیہا کہاں امر میںمعتز لہ بھی متفق ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیاساءشری طور پر وارد ہوتے ہیں اور ان کا اطلاق لغنۃٌ جائز رکھا جا تا ہے لیکن مرجع ان کا ذات واحد ہے (جیسا که گزرا)اوراس کی ذات بر صفات زائدہ کا اثبات جائز نہیں جیسا کہ خود ہارے بارے میں توبیہ جائز ہے کہ ہماراعلم اور ہماری قدرت ہماری ذات پر اوصاف زائدہ ہوں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بیموجب کثرت ہے اگر بیصفات ہم پر طاری ہوتی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہوہ زائد برذات ہیں کیونکہ وہ متجد د طاری ہوتی ہیں اوراگران کا ہمارے وجود ہے اس طرح مواز نہ کیا جائے کہ وہ ہمارے وجود سے غیرمتاخر ہوں تو وہ بھی زامدعلی الذات نہیں مجھی جائیں گی ایہا ہی وو چیزوں میں سے جب ایک دوسری پر طاری ہواور معلوم ہو جائے کہ بیہ و ونہیں ہوسکتی اور وہ بینہیں اگر اس طرح ان کا موازنہ کریں تو ان دونوں کا علیحد ہ علیحدہ ہوناسمجھ میں آئے گا بیصفات نموات اول کی صفات مقارنہ ہونے کی حیثیت ہے بھی اشیاء سوائے زات ہی ہونگی اب بیہ بات واجب الوجود میں کثر ت کا سبب ہوگی جومحال ہے اس کے ان کانفی صفات پر اجماع ہوا ہے ان سے بو جھا جائے گا کہ اس متم کی کثرت کے محال ہونے کوتم نے کیسے جاتا اس بارے میں تم سوائے معتز لد کے کا فد سلمین کے خلاف جا رہے ہوا ب اس پرتم کون سی دلیل پیش کرتے ہواگر کہا جائے کہ ذات جومفات کی حائل ہوتی ہے واحد ہےلہذا واجب الوجود میں کثر ت مفات محال ہے اب يجي مسكله مابدالنزاع ہے اس كا محال ہو نابعنر ورت تو معلوم نبيس اس كے لئے دليل كى ضرورت ہے تمہاری دلیل کیا ہے۔

اس بارے میں ان کے دیومسلک ہیں۔

اولاً تو وہ یہ کہتے ہیں کہاس پر دلیل میہ ہے کہ دو چیز وں میں یعنی صفت وموصوف میں سے جب میدوہ شہواور وہ مینہ ہو۔

(۱) ... ایا تو ان میں ہے ہرایک دوسرے سے وجود میں مستغنی ہوگی (۲) یا ہر ایک دوسرے کی مختاج ہوگی (۳) ۔ یا پیے کہا لیک ان میں سے دوسرے ہے مستغنی ہوگی اور دوسری مختاج ہو گی اور اگر ہرا یک کومستغنی قرار دیا جائے تو دونوں واجب ابوجو د ہو جاتے ہیں اور بیت شبیہ متعلقہ ہے جومی ل ہے۔

یا ہرایک ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی مختاج ہوگئی تو ان میں سے ایک واجب الوجود شہوگئی تو ان میں سے ایک واجب الوجود کے معنی بیہ ہیں کہ جسم کا جس کا قوام خو داس کی ذات سے ہواور وہ اپنے غیر سے من کل وجہ ستغنی ہوگر جب بیے غیر کی مختاج ہوتو بیے غیراس کی علت ہوا اگر اس غیر کو بٹ دیا ہے گئو اس کا دجود منتنع ہوگا پی ذات سے اس کا وجود منتنع ہوگا پی ذات سے اس کا وجود منتنع ہوگا پی ذات سے اس کا وجود منتنع ہوگا۔ جگہ اسنے غیر سے ہوگا۔

اعتراض اس پراس طرح ہوگا کہ ان اقسام میں سے اختیار کر وہ تسم اخیر ہے لیکن پہلی تسم تشدید متعدقہ کے متعلق بھی ہم نے گزشتہ مسئلہ میں خاہر کر دیا ہے کہ تمہاری تر دید کسی دلیل پرمنی نہیں ہے کیونکہ تشبید مطلقہ ابطال کثرت کے ابطار ہی پرمنی ہوگا اس لئے جو چیز کسی مسئلہ کی فرع ہوں اس کی اصل نہیں قرار دی جاسکتی لیکن من سب طریقہ ہے کہ کہا جائے کے مسئلہ کی فرع ہوں اس کی اصل نہیں قرار دی جاسکتی لیکن من سب طریقہ ہوتی ہے موصوف کی جیسا ذات اپ قوام میں صفات کی محتاج نہیں ہوتی البتہ صفات محتاج ہوتی ہے موصوف کی جیسا کہ خود ہم میں ہوتا ہے۔

رہان کا بیتول کہ اپنے غیر کامخان واجب الوجو ذہیں ہوتا تو ان سے پوچھاجائے گا کہ اگرتم واجب الوجود سے بیمراد لیتے ہو کہ اس کی کوئی علت فاعلی نہیں ہوتو پھرتم بید کیول کہتے ہواور بید کہنا کیوں محال ہوا کہ جیسے ذات واجب الوجود کی قدیم ہے اور اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتی وٹی فاعل نہیں ہوتی وٹی فاعل نہیں ہوتی ہوگہ اس کے ساتھ قدیم ہے اور اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتی ہوئی سے اور اگرتم واجب الوجود سے بیمراو لیتے ہو کہ اس کی کوئی علت قابلہ نہیں ہوتی تو اس معنی میں صفات کو ضروری یا واجب نہیں کہا جاسکنا مگر اس کے باوجود وہ قدیم ہوتی ہے اور ان کا کوئی فاعل نہیں ہوتا تو اس رائے میں کونسا تصاد ہے۔

اگرکہا جائے کہ واجب الوجود مطلق وہ ہوتا ہے جس کی بِنْ علت فاعلہ ہوں نہ بلہ گرجب
پہلیم کیا جائے کہ صفات کی عدت قابلہ ہوتی ہے تو انکا معلول ہونا بھی تسلیم کیا جائے گا۔
ہم کہیں گے کہ ذات قابلہ کا نام عدت قابلہ رکھنا آپ کی اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کے مطابق دلیل تو ثبوت واجب الوجود کی طرف رہبری نہیں کرتی البتہ ایسے کن رہے کے اثبات کی طرف رہبری کرتی ہوجا تا ہے اس کے عداوہ کسی اندازے کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو وہا نا جاس کے عداوہ کسی اندازے کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو وہا نا جائے عداوہ کسی اندازے کی رہبری نہیں کرتی اگر واحد کے لئے ایسی صفات قدیمہ کو وہا نا جائے

(مجموعه رسائل ا مامغز ا في جلد سوم حصه سوم) ﴿٣٩٣﴾

جن کا کوئی فاعل نہیں جیسا کہ اس کی ذات کا کوئی فاعل نہیں تو قطع تسلسل جب بھی ممکن ہے ۔ لیکن ان صفات کا استفر اراس کی ذات ہی میں ہوگالبذا لفظ واجب الوجود کونظر انداز کردینا چاہیے کیونکہ اس سے التب س کا امکان ہے اس وقت دلیل قطع تسلسل ہی کی طرف رہبری کرے گی اور کسی چیز کی طرف نہیں اس کے سواکسی اور چیز کا دعوی محض تحکم ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ جس طرح کہ علت فاعلی میں قطع تشکسل واجب ہوتا ہے علت قابلہ میں قطع تشکسل واجب ہوتا ہے علت قابلہ میں ہمی واجب ہوگا کیونکہ اگر مرموجود کسی محل کامختاج ہوگا کہ علیہ محل بھی ای طرح کسی محل کامختاج ہوگا جس سے تشکسل لازم آئے گا۔

تو ہم کہیں گے کہ تم ہجا کہتے ہوائی لئے ہمیں اسلسل کا قطع کر دینا ضروری
ہواؤرہم کہ چکے ہیں کہ صفت اس کی ذات قائم بغیرہ نہیں ہوتی جیسا کہ ہماری ذات کی مثال ہے ہم سمجھ چکے ہیں اور ہماری ذات اس کا محل ہے اور ہماری ذات کسی محل ہیں نہیں ہوئیا ہے اور ہماری ذات کسی محل ہیں نہیں ہوئیا کہ ذات کے علت فاعلی کا تسلسل منقطع ہوگیا کیونکہ صفت کا بھی کوئی فاعل نہیں جیسا کہ ذات کا کوئی فاعل نہیں بلکہ ذات صفت کے ساتھ ہمیشہ ہی ہے مصف ہے جو جیسا کہ ذات ہی کی طرح موجود ہے رہی علت قابلہ تو اس کا تسلسل ذات ہی پر منقطع ہوتا بلاعلت (ذات ہی کی طرح موجود ہے رہی علت قابلہ تو اس کا تسلسل ذات ہی پر منقطع ہوتا ہے گر اس سے کیوں لازم آتا کہ جب علت کا ارتفاد کیا جائے تو محل کا بھی انقاد ہوگا اور دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبود کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل ومکن ہووہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبود کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل ومکن ہووہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبود کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل ومکن ہووہ واجب دلیل تو قطع تسلسل ہی پر مجبود کرتی ہے اور ہر طریقے جس سے قطع تسلسل ومکن ہووہ واجب الوجود کی اثباتی ہر ہان کے قضیہ کا تم ہے۔

اوراگر واجب الوجود ہے ایسے وجود کے سوائے جس کے کوئی علت فاعلی ہز ہواور جس کی وجہ سے قطعات لما ہوتا ہواور کوئی چیز مراد لی جائے تو ہم اس کو واجب الوجود قطعاً تسلیم نہیں کرتے اور جب بھی عقل ایسے موجود قدیم کی قبول کرنے کے لئے جس کے وجود کی کوئی علت نہیں اپنے اندر گنجائش پاتی ہے تو وہ کسی صغت سے موصوف قدیم کے قبول کرنے کے لئے جس کی قبول کرنے کے لئے جس کی قبول کرنے کے لئے بھی جس کی ذات وصفات کی بھی کوئی علت نہیں اپنے اندر گنجائش پاتی ہے۔

مسلک دوم

فلسفیوں کا قول ہے کہ علم وقدرت دونوں بھی ہماری ماہیت ذات میں داخل نہیں بلکہ دونوں عرضی ہیں اور جب بہی صفات اول کیلئے بھی ثابت کی جا کمیں تو وہ بھی اس کے ماہیت ذات میں داخل نہیں ہوگئی بلکہ اس کی طرح بالا ضافت عرض ہوگئی گویا اس کے لئے دائم ہوں اور بہت سے عرضی وجود ہمیشہ غیر مفارق ہو سکتے ہیں اور ماہیت کے لئے لازم ہوتھے ہیں اس کے باوجود و ہ اس کی ذات کے مقوم نہیں ہوتے مگر جب عرضی ہو نگے تو تابع ذات ہونگے اور ذات ان کا سب ہوگی لہذا معلول ہونگے پھر کس طرح و ہ واجب الوجود قرار دیے جاسکتے ہیں یہی وہ پہلی دلیل ہے جو کسی عبارت کے اخل بدل کے ساتھ پیش کی گئ ہے۔

ہم اس کا میہ جواب دیتے ہیں کہ اگرتم ان صفات کو طالع ذات اور اور ذات کو ان کا سبب گردانے سے میر ادلیتے ہو کہ ذات ان کی علت فاعلی ہے اور وہ ذات کے مفعول ہیں تو الیانہیں ہوسکتا کیونکہ میہ ہمارے علم کو ہماری ذات کی طرف مضاف کرنے کامستلزم سن ہوگا جبکہ ہماری ذات ہے محل مراد لیتے ہوگا جبکہ ہماری ذات ہے محل مراد لیتے ہوا در کہتے ہو کہ صفت کا قوام ہنفسہ غیر کل میں نہیں ہوسکتا تو بیمسلم ہے اور کوئی وجہنیں کہ اس کو محال قرار دیا جائے یا اگر صفت سے بھی وجودیا عرضی وجودیا معلول مراد لی جائے یا جو بھی مراد لی جائے یا اگر صفت سے بھی وجودیا عرضی وجودیا معلول مراد لی جائے یا جو بھی مراد لی جائے تب بھی ہر حال معنی میں کوئی تغیر خم ہوگا کیونکہ اس کے معنی اس کے سوائے بچھ کہیں ہوئے کہ مناب الہی ذات الی سے قائم ہیں جیسا کہ تمام صفات ذات سے قائم ہوتی میں جیس اور ان معلی بھی نہیں ہوئی فاعل بھی نہیں۔

بہر حال فلسفیوں کی ساری دلیل تمام تر مرغوب کن الفاظ کا گور کھ دھندا ہیں وہ بھی صفات انہیہ کومکن کہتے ہیں بھی جائز بھی تا بع بھی لازم بھی معلول اوران تمام الفاظ کو نا پہندیڈ قرار دیتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اگر اس کے معنی بیر ہے معنات کی کوئی علمت فاحق ہے تو یہ معنی نہیں جاسکتا اور اگر اس سے میرمراد ہے کہ ان کی کوئی علمت فاعلی نہیں بلکہ انکے صرف قیام کے لئے محل کی ضرورت ہے تو اس معنی کیلئے جوعبر ت چا ہو گھڑ لواس میں کوئی مزا کھنے نہیں ہے۔

عبارتی رعب داب قائم کرنے کا ایک دوسراطریقہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ اول ان صفات کامخیاج ہے حالا نکہ عن مطلق محتاج نہیں ہو سکتاغنی تو اس کوکہیں سے جوابیے غیر کامختاج نہ ہو۔

یہ الفاظ کا انتہائی رکیک استعمال ہے جھنا جا ہے کہ مفات کا مال ذات کا مل سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ مختاج غیر ہوگئی اگر وہ ہمیشہ سے ہے تو علم وقد رت

وحیات کی صفات کا ملہ کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ہے پس بختاج کسے ہوئی یا یہ کہ کسے جائز رکھا جاسکتا ہے کہ بزوم کمال کواحثیاج ہے تعبیر کیا جائے وہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کے کہ کامل وہ ہے جو کمال کامختاج نہ ہولہذا جو اپنی ذات کے لئے صفات کمال کے وجود کامختاج ہووہ ناقص ہے تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اس کے کامل ہونے کے معنی ہی اس کی ذات کے لئے وجود کا مال کے ہیں پس تم محض لفظی تخیلات کی بناء پر ان صفات کمال کا کہے انکار کرسکتے ہو چو تتمہ الہیں ہیں۔

اگر کہا جائے کہ جبتم نے ذات وصفت کو ثابت کر دیا اور ذات میں صفت کے حلول کو بھی ثابت کر دیا اور ذات میں صفت کے حلول کو بھی ثابت کر دیا تو بیرتر کیب ہوئی اور ہرتر کیب مرکب کی مختاج ہے اور اس لئے اول کا جسم ہونا جائز نہیں رکھا جاتا کیونکہ جس میں مرکب ہوتا ہے۔

تو ہم کہیں سے کہ بہ کہنا کہ ہرتر کیب بختاج مرکب ہوتی ہے ایس ہی بات ہے جسے کہیں کہ ہرموجود مختاج موجود ہوتا ہے اس لئے جب بہ کہا جائے گا کہ اول موجود قدیم ہے جس کی کوئی علت ہے نہ کوئی موجود تو ای طرح بیمی کہا جائے گا کہ وہ موصوف قدیم ہیں اس کی ذات کے ساتھ تی مصفات کی جی اس کی ذات کے ساتھ تی مصفات کی بلکہ وہ کلی دیئیت سے بلا علت قدیم ہے رہا جسم تو اس کو اول قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ علادہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تغیرات سے خالی نہیں ہوتا اور جو خض کہ خدوت جسم کا قائل نہیں اس کو علت اولی کو لاز ما جسم ماننا پڑے گا جیسا کہ ہم آ سندہ صفحات میں ٹابت کریں ہے۔

لہذا اس مسئلہ میں تمہارے سارے مسالک ایک قسم کے تخیلات ثابت ہوتے ہیں علاوہ ازیں فلسفی جو بھی ثابت کرتے ہیں اس کوفس ذات کی طرف راجع کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے مثلاً اس کو وہ عالم تو ثابت کرتے ہیں مگران کا قول سے بیلا زم آتا ہے کہ بیصفت مجرد وجود پرزاید ہواس لئے ان سے بوچھا جاسکتا ہے کہ آیاتم تشکیم کرتے ہو کہ اول اپنی ذات کے سوابھی جانتا ہے بعض تو اس کوشلیم کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی ذات کے سوابھی جانتا ہے بعض تو اس کوشلیم کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی ذات کے سوابھی نہیں جانتا مسلک اول وہ ہے جس کو ابن بینا نے اختیار کیا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ اول تمام اشیا کو بنوع کی جانتا ہے جو زمانہ کے تحت داخل نہیں البتہ ان جو کہ کے نات کوئیں جانتا ہے جو زمانہ کے تحت داخل نہیں البتہ ان جو کہ کہ نات کوئیں جانتا ہے جو زمانہ کے تحت داخل نہیں البتہ ان جو کہ بیات کوئیں جانتا ہے اس کی وجہ سے ذات ہے کہ اول تھا ہے۔

ہم پوچھے ہیں کہ کیا اول کا علم کل انواع واجن سے وجود کے ستھ جن گرات کو اور کے ستھ جن گرات کو ایس کے وجود کے ستھ جن گرات کر ہے ہواور کنیں عین اس کا علم بغالہ ہے یا علم بغیرہ اگر کہو کہ بغیرہ اور تم میں کیا فرق ہے جو کہنا ہے کہ انسان کا علم وغیرہ عین اس کا علم بغضہ وغلم بغالہ حالا نکہ ایسا کہنے والے تو بقیناً ہے وتو ف بیں ان سے کہ جائے گا کہ شے واحد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندرنفی واثبات کا جمع ہونا وہم کا کہ شے واحد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندرنفی واثبات کا جمع ہونا وہم کا کہ جو بونا کہ ہے کا کہ شے واحد کا علم واحد ہوتا ہے اس لئے آن واحد میں اس کو وہم کہ وہود وہ معدوم تصور کرنا محال ہوگا کیونکہ انسان کے لئے علم بغیرہ اس لئے آن واحد میں اس کو دونوں علم ایک ہوتی کہ اس کا علم بغیرہ اس کے علم بنفسہ کے سوا ہا اس کے اللہ موں تو ایک کی نفی دوسر کی گئی اور ایک کا اثبات دوسر کا اثبات ہوگا یہ والی کی نفی دوسر کی گئی اور ایک کا اثبات دوسر کا اثبات ہوگا یہ وغیرہ کی ہوتی کی اس کے کہ اس کے علم وغیرہ کی علم بنفسہ کے ساتھ تو تبیل ہوتی آن واحد میں دونوں صور تیں ہوں تو وغیرہ کی میں منفسہ کے ساتھ تو تبیل ہوتی تی ہوتی کی اوجود دوسر ہے کے بغیر وہما ممکن سمجھ ایس کی وہود والے کی میں وہ دوجہ ایک کی تعیر اس کے وجود ذات کی ہوتی ہی ہوتی ہم می ل ہوگا لہذا ہوفلئی بھی یہ بھیرات کے بغیرات کے بغیرات کے وجود ذات کا وہ کی تصور کیا جائے اگر کل ایسا ہی ہو یہ تو ہم می ل ہوگا لہذا ہوفلئی بھی یہ وہید تو ہم می ل ہوگا لہذا ہوفلئی بھی یہ اعتر اف کرتا ہے کہاول اپنی ذات کے سواجا نتا ہے تو وہ مامحالہ کھڑ ت کو ثابت کرتا ہے۔

اگر کہ جائے کہ وہ اپنی ذات کے غیر کوقضداول کی بناء پڑئیں جانتا بلکہ اپنی ذات کو مبداکل کی حثیت ہے جانت ہے بیں کل کے ساتھ اس کاعلم قصد ٹانی کولازم کرتا ہے کیونکہ مبدا کیونکہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی ذات کو جانے بغیریہ جانے کے وہ مبدا کا نئات ہے کیونکہ مبدا کا نئات ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے غیر کا کا نئات ہون اس کی ذات کی حقیقت ہے اور یہ مکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے غیر کا مبدا سمجھے ورنہ غیر بھی بطریق نظر میں ، ولز وم اس کے علم میں شامل ہوجائے گا اور کوئی وجہبیں مبدا سمجھے ورنہ غیر بھی بھریت وات میں کثر ت کی موجب نہیں ہوتی ابدین شرت کی موجب نہیں ہوتی ابدین فرات میں کثر ت کی موجب نہیں ہوتی ابدین فرات کی موجب نہیں ہوتی ابدین فرات میں کثر ت کی موجب نہیں ہوتی ابدین فرات کی موجب نہیں ہوتی ابدین فرات میں کثر ت کی ہونا متنا ہے۔

اس کا جواب دوطریقے ہے دیا جا سکتا ہے۔

اول میہ کہ تمہارا تول کہ وہ اپنی ذات کو بحثیت مبدا جانتا ہے محض تحکم ہے بلکہ چاہیے تو ریہ کہ وہ صرف اپنی ذات کو جانے کیونکہ اپنے مبدا ہونے کاعلم توعلم بالوجود پر زائد ہوگا اس لئے کہ مبدائیت ذات کی طرف اضافت ہے اور یہ جائز ہے کہ وہ وفات کوتو جائے اوراضافت ہے سوئے ذات کونہ جانے ،اگر مبدایت کواضافت نے مانا جائے تو ذات میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں وجود کے علاوہ ایک چیز مبدایت بھی آ جاتی ہے اور سے دوالگ الگ چیز مبدایت بھی آ جاتی ہے اور سے دوالگ الگ الگ چیز نی ہیں جیسا ہے جائز ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کوتو جانے مگر اپنا معلول ہونا اس کی علت کی ظرف اضافت ہے غیر ذات اور میم بلاضافت غیر علم با مذات ہے اس پر ہماری دلیل بتائی جا چی ہے اور وہ ہے کہ مکن ہے کہ علم بالذات ہے متو ہم ہو کیونکہ ذات تو ہم کہیں کہ بینو ممکن نہیں ہے کہ علم بالذات کے متو ہم ہو کیونکہ ذات تو واصد ہے۔

جواب کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ تمہارا قول کوکل کاعلم عدل کو قصد ٹانی ہے ہوتا ہے

ایک غیر معقول بات ہے کیونکہ جب بھی اس کاعلم اپنے غیر پر محیط ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی

ذات پر محیط ہے تو اس طرح اس کو دوستا کر معلومات حاصل ہوتے ہیں اور معلومات اور
معلوم کا تعدو و تغایر تعدد علم کا موجوب ہوتا ہے ہیونکہ دو معلوموں ہے ایک معلوم دوسر سے
معلوم کا تعدد و تغایر تعدد علم کا موجوب ہوتا ہے ہیونکہ دو معلوموں سے ایک معلوم دوسر سے
ہیں جدا کیا جاسکتا ہے لہذا ایک کاعلم بعینہ دوسر سے کاعلم بھی نہ ہوگا اگر ایک ہوئی بعینہ دوسر سے کاعلم بھی نہ ہوگا اگر ایک ہوئی انداز ہے کے عالم ہوتو ان میں سے ایک کے وجود کا انداز ہ کرنا بغیر دوسر سے کے اجو اس انداز سے کے عالم ہوگا حالانکہ وہاں کوئی دوسر اتو نہیں سے لہذا جب کل واحد تختبر اقر سی میں اجتلاف نہ ہوگا اس کوقصد ٹانی سے تعبیر کیا جائے۔

کاش مجھے کوئی مجھنے کہ نفی کثرت پر وہ خفس کیے اقدام کرتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا کے علم سے ایک ذرہ آسانوں میں اور نہ زمین میں باہر ہوسکتا ہے کیکن وہ ان تم م چیزوں ہے بور کی واقف ہے اور کلیات معلومہ کی تو کوئی انتہائیں پس ان کا کلیات کے متعلق باوجود اپنی کثرت و تغائیر کے ہر لحاظ ہے ایک ہے۔

ابن سین نے اس بارے میں دوسر نے اسفیوں سے اختلاف کیا ہے جن کا خیال سے

ہے کہ ندا بی ذات کے سوا کھے نہیں جانتا (اس کو و اُنفی کثرت سے اعتراض سمجھتے ہیں) سے

کیے ممکن ہے کہ ابن سینا ان فلسفیوں کے ساتھ مل کرتو کثرت کی نفی کرے اور اثبات علم

بالغیر میں ان سے اختلاف کرے اس کو یہ کہتے ہوئے شرم کرنی جا ہے کہ اللہ تعالی قطعا کوئی

چزنہیں جانتا ہو نیا میں ند آخرت میں البت صرف اپنی و ات کو جانتا ہے بال اس کا غیر اپنی

و ات کو بھی جانتا ہے اور غیر کو بھی علم کی حیثیت سے تو غیر ہی اس سے اشرف تضبر ا۔

اس بے حیائی ہے اجتناب کرتے ہوئے ابن سینا نے اس فد ہے کو ترک کر دیا

اوراس کے باو جود وہ کفی کثرت میں کل وجہ پر برابراصرار کرتا ہا وردعوی کرتا ہے کہ خدا کا علم بنفسہ و بغیرہ بلکہ تمام اشیاء کاعلم اس کی ذات کا عین ہے بغیر کسی، کیا دتی کے لیکن بیتو عین تناقص ہے، جس کے قائل ہونے سے دوسر نے فسفیوں کوشرم آتی ہے اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ابن سینا اور وہ جن سے بیدا ختلاف کرتا ہے دونوں رسوائی و ملامت کا ہدف بنے ہیں۔

گمراہی جا ہے والے کو خدائے تعالی برابر گمراہی میں ڈالٹا ہے جوسمجھتا ہے کہ الہی امور کی کنہ نظر و خیل ہے ہاتھ آ جاسکتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب یہ ثابت ہوجائے کہ خدا اپنی ذات کو بے حیثیت مبدا برسیل اضافت جانتا ہے کیونکہ عم وومضاف کے ساتھ بھی ایک ہوسکتا ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانے نواس پہچانے یا جانے میں اس کے باب ہونے کا عم بھی داخل ہے جوشمنی علم ہیں اس سے معلوم کی تو کثر ت ہوگی مرعم متحد ہوگا اس طرح جب خدا اپنی ذات کو مبدا وغیرہ کی حیثیت سے جانتا ہے تو علم تو متحد ہوگا گو معلوم میں تعدد ہو پھر جب یہ چیز معلوم واحد اور کر شامی اس کی اضافت میں تو سمجھ میں آتی ہے اور کثر ت کا معجب نہیں ہوتی تو اس سے بدلا زم آتا کا ہے کہ اس چیز کی تعداد میں اضافہ یا زیادتی جو بہ حیثیت جنس کثر ت کی عدت نہیں کثر ت کی عبت نہیں کثر ت کی عدت نہیں کشر ت کی عدت نہیں کہ وگی۔

حقیقت وا حد ہوا ور پھر وہ موصوف بالو جو د ہو بلکہ وہ دعوی کرتے ہیں کہ گر حد حقیقت و جو د کی طرف مضاف ہوتو بید و دمختلف چیزیں ہو گئیں اور پہیں سے کٹرت پیدا ہوگی پس اس بنیا د پرا پسے علم کا فرض کر نا جومعلو مات کثیر ہے متعلق ہو ممکن نہیں سوائے اسکے کہ اس ہیں ایسی نوع کثرت کو لا زم سمجھا جائے جو وجو دمضاف الی الیا ہیت کے فرض کرنے ہے بھی زیادہ واضح اورصاف ہو۔

رہا بیٹے کے ہارے میں عم یا ایسے ہی دوسرے اضافی حدود کاعلم تو اس میں کثرت ہوتی ہے کیونکہ اس میں دو چیزوں کاعلم لازمی ہے ذات ابن کا ذات اب کا اور یہ دوعلم ہوئے اور تیسر اعلم جوان دونوں کے درمیان اضافت ہے یہ تیسر اعلم دونوں س بق عموں ہے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں اس کی شرط ہیں اور اس کی ضرورت کا تعین کرتے ہیں جب تک کہ اولا مضاف کاعلم نہ ہوگا اضافت کا بھی نہ ہوگا اس لئے یہ علوم متعددہ ہوئے ہیں جب تک کہ اولا مضاف کاعلم نہ ہوگا اضافت کا بھی نہ ہوگا اس لئے یہ علوم متعددہ ہوئے جوا یک دوسر سے کے ساتھ مشروط میں ایسا ہی جب اول اپنی ذات کو سائر انواع واجن س کی طرف بحیثیت مبد مضات جانے تو اس امر کامختاج ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو سائر انواع واجن س کی کی اکا ئیوں کو جانے اور اجنا س کی اکا ئیوں کو جانے اور اجنا س کی اکا ئیوں کو جانے اور اجنا س کی اکا ئیوں کو جانے اور اکنی طرف میں جائے اور اجنا س کی اکا ایوں کو معلوم ہونا قابل فہم نہ ہوگا۔

رہاان کا بیتول کہ جب کوئی صحف کسی چیز کو جانے تو اس کا عالم ہو ناای علم ہو ناای علم ہو نا جائے گالبذامعلوم تو متعدد ہوگا گرعم واحد ہوگا سے نہیں ہے بلکہ اس کا عالم ہو نا ایک دومر ہے تلم ہے جانا جائے گا (اور بید دومراعلم تیسر ے علم ہے ) وہلم جراً اور بالاً خر ایک ایسے علم کی طرف نتیں ہوگا جس ہے وہ ن فل ہے اور اس کوئیس جانتا اس کے باوجود ہم نیس کہتے کہ اس کا سلسلہ غیر متنا ہی چینے لگتا ہے وہ ایسے علم پر منقطع ہو جاتا ہے جو اس کے معلول سے متعلق ہے وہ وجود معلوم سے جیسے کوئی شخص سیا ہی کو جانے اور علم کی اس حالت میں اس کا ذہن شے معلوم ہے مستفرق رہے وہ معلوم ہے اور سیابی اور وہ اس کے سیابی کو جانت میں اس کا ذہن شے معلوم ہے مستفرق رہے وہ معلوم ہے اور سیابی اور وہ اس کے سیابی کو دومر سے علم کی تاری ہوگا اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ سیابی اور وہ اس کے سیابی پن کے علم سے عافل ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اگر توجہ کر روسر سے علم کا مختاج ہوگا اور اس کی توجہ منقطع ہوجا ہے گی ۔

ر ہاان کا قول کہ بہی الزام تمہارے اصول ہے مغلومات باری پر بھی وار ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر متنا ہی ہیں اور علم تمہارے پاس واحد ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں کسی قتم کی تعمیری یا اثباتی بحث تو نہیں کررہے ہیں جواس کا جواب دیتے بیٹھے ہم یہاں تو محض سلبی اورا نہدا **می**شم کی بحث میںمصروف ہیں ۔

اوراگر کہا ج ئے کہ ہم تمہارے کسی خاص فرقہ پر الزام نہیں نگارہے ہیں اور جو الزام کے ہم عمومی طور پر لگاتے ہیں تو تم کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں گر جب روئے خن خاص تمہارے ہی طرف ہوتو تمہیں جواب دینا جا ہیے۔

ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو صرف تمہیں اس بات سے عاجز ٹابت کردکھانا ہے کہ ہم این قطعیہ سے حقائق امور کو جان سکتے ہواور جب تمہارا بجز فل ہر ہوجائے تو یہ جنا چہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہی ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ امورالہیہ کے حقائق کا عقل کرو کا وش سے علم نہیں ہوسکتا بلکہ عقل بشری ان کی در یافت سے قاصر ہے اس لئے صاحب شریعت صلوات اللہ علیہ والتسلیم نے فر مایا ہے '' تفکرو فی خلق اللہ و لا تھکرو فی ذات اللہ " مخلوق خدا کی ماہیت میں غور کروخدا کی ماہیت میں غور شکروتم ان الوگوں کی کس طرح تر دید کر سکتے ہو جورسول اللہ (علیہ الصلوة والسلام) کی سچائی کے بے دلیل مجزہ معتقد ہیں اور جس نے رسول بھیجا ہے اس پر کسی عقلی تھم کے لگانے ہے احتراز آکرتے ہیں جوصفات بری میں عقلی نظر سے غور وفکر سے اجتناب کرتے ہیں جوصفات البیہ کے بارے میں صاحب شریعت کے بیانت کی تھد ہی کرتے ہیں ان خرمودہ نکات کو تسلیم کرتے ہیں جو صفات البیہ کے بارے میں اس ذات واجب کے عالم مرید قاور ہی وغیرہ ہونے کا برابراعتراف کرتے ہیں بخیراس کج عالم مرید قاور ہی وغیرہ ہونے کا برابراعتراف کرتے ہیں بخیراس کج بحق میں کہ وہ کہ سے باور کیا ہے کو نکہ وہ خوف تو توقعے ہیں کہ وہ ذات برتر قیاس وخیال و گمان و ہم ہاور یہاں آ کر مقل کے پر جلنے گئتے ہیں۔

ز تیاس وخیال و گمان و ہم ہاور یہاں آ کر مقل کے پر جلنے گئتے ہیں۔

ز تویاس وخیال و گمان و ہم ہاور یہاں آ کر مقل کے پر جلنے گئتے ہیں۔

ز تویاس وخیال و گمان و ہم ہاور یہاں آ کر مقل کے پر جلنے گئتے ہیں۔

ز تویاس وخیال و گمان و ہم ہاور یہاں آ کر مقل کے پر جلنے گئتے ہیں۔

ز تویاس وخیال و گمان و ہم ہاور یہاں آ کر مقل کے پر جلنے گئتے ہیں۔

(اكبراما آبادي)

ہمارااعتراض بہی ہے کہتم جودوی کرتے ہوکہ ہم حقائق کو دلیل سے بچھتے ہیں اور عقل سے ثابیں جاتی اور کوئی دلیل ہے اور عقل سے ثابت کرتے ہیں بتا ؤ تو وہ کون کی ججت ہے جوٹو ٹ نہیں جاتی اور کوئی دلیل ہے جوحقیقت کا اور اک کرلیتی ہے اور ریاضی کے مضابطوں کی طرح نا قابل فکست ہوتی ہے اگر کہا جائے کہ بدا شکال ابن بینا پر وار دہوتا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ خدا اپنے غیر کو بھی جانیا ہے جالانکہ دوسرے محقیقین فدا سفداس بات پر شفق ہیں کہ وہ اپنی ذات کے سوا پر جھنیں جانیا کہ دوسرے ہوسکتا ہے کہ دوسرے ہوسکتا ہے کہ دوسرے ہوسکتا ہے کہ دوسر کے ہوسکتا ہے کہ دوسر کی رسوائی کا انداز وائی ہے ہوسکتا ہے کہ دوسر کے ہوسکتا ہے کہ دوسر کے ہوسکتا ہے کہ دوسر کی رسوائی کا انداز وائی ہے ہوسکتا ہے کہ دوسر کے ہوسکتا ہے کہ دوسر کی دوسر کی رسوائی کا انداز وائی ہے ہوسکتا ہے کہ دوسر کی دوسر

بہت ہے تا مورمتاخرین اس کی ہرجبتی تائیدے انکار کر مے کیونکہ اس تسم کے مسائل کی ر فا فت کوکوئی سنجیده فہم بر داشت نہیں کرسکتا مثلاً ندکور ہ بالا دعوے ہی کو دیجھو جومعلو مات کو علت پر افضلیت و یتا ہے کیونکہ فرشتے ہوں یا انسان بہر حال ہر ذی شعور اینے کو بھی ج نتا ہے اور غیر کوبھی مگر خدا ہے کہ سوائے اپنے ذات کے کسی کوبھی نہیں ج نتا فر شیخے تو فر<u>ضتہ</u> میں وہ تو معمولی آ دمیوں ہے بلکہ جانوروں ہے بھی گیا گز را ہو گیاعلم تو ایک شریف ترین چیز ہےاس کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ (پھر خدا میں پےنقصان کیسے؟) پھرتم تو یہ بھی کہتے ہو کہ وہ عاشق بھی ہیں اور معثوق بھی ہے کیونکہ اس کے لئے بہاء الحمل ہے اور جمالتم تو بھوا بتا ؤ کہ وجو دبحثیت کا کون جمال ہے جس کی تنم ہیت ہے شرحقیقت اسے تو پیہ بھی خبرمبیں کدونیا میں کیا ہور ہاہے اور کس پر کیا گزر ہی ہے اور اس سے کیا لازم آر ہاہے اوراس سے کیا الا بلاصا در جور ہا ہے اور کب جور ہا ہے؟ اس سے بڑھ کرذات باری تعالی میں کونسا نقصان تصور کیا جاسکتا ہے تمام عقلا کواس جماعت پرتعجب ہوتا ہے جس کومقولات میں غورفکر کرنے کا دعوی ہے اور و واس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ رب الا رباب مسبب اناسباب کو قطعاً علم نہیں کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے تو اب اس میں اورا یک بے جان لاش میں کیا فرق ہوگا تعالی اللّه عمایقول الظلمون عبوا کبیرا'' (ترجمه )الله تعالی ظالموں یعنی حد ہے تجاوز کرنے والوں کے اقوال ہے بالاتر ہے یہی شرکہ وہ اپنے آپ کو جا نتا ہے مگر لاش کچھ بھی نہیں جانتی کونسا کمال ہےا ہینے آپ کو جاننے میں جب دوسرے۔ ماحوال کاعلم تنہویہ وہ ندہب ہے جس کی کمزوری توضیح سے مستغنی ہے پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ با وجود اس رسوا کی کے کنڑت کے الزام ہے بھی تم بری نہیں ہو سکتے وہ اس طرح کہ ہم تم ہے یو چھتے ہیں کہ اس کاعلم ذات اس کا مین ذات ہے یا غیرذات؟ اگر کہو کہ غیر ذات ہے تو کنٹر ت پیدا ہوگئی اگر کہو کہ مین ذات ہے تو پھرتمہارے اور اس محض کے درمیان کیا فرق ہے جوکہتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کاعلم اس کی عین ذات ہے اور حمافت ہے کیونکہ انسان کی ذات کا وجود اس حالت میں سمجھ میں آتا ہے جب کہ وہ اپنی ذات سے غافل ہو پھر جب ای غفلت رائے ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس ہے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کا شعور ذات اس کی ذات کاغیرے۔

پھراگرتم کبوکہ بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے علم سے خالی ہوتا ہے پھرو وعلم اس پرطازی ہوتا ہے تو لامحالہ اس کاغیر ہی ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عیرت طریان اور مقار نہ تہ ہیں کہ عیر ت طریان اور مقار نہ تہ ہیں بہائی جاتی کیونکہ یہ جائز نہیں ہوسکتا کہ عین شے ہی شے پر طاری ہو جائے اور غیر شے جب کسی شے سے تھا ان ہوتو وہ وہی نہیں ہوسکتی اور اس کے غیر ہونے تعزیف سے خارج نہیں ہوسکتی اس سے یہ ٹابت ہوا کہ اول ہمیشہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا اپنی ذات کا علم اس کی عین ذات ہے حالانکہ وہم میں وہ چیزوں کے خیل کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے ایک تو ذات و دسرے طریان شعور طریان کا ایک ذات ہوتا وہم میں مقصود نہیں ہوسکتا۔

اگرکہا جائے کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے اس لئے ایس نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی ذات پھر علم ذات تو ہم کہتے ہیں کہ اس بیان ہیں بھی جمافت عیاں ہے کیونکہ علم اسک صفت یا ایسا عرض ہے جوموصوف کو چاہتا ہے پھریہ کہنا کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے یہ کہنے کہ مَتر آئی ہے کہ دوہ تا تم بنفسہ ہے نیز الی ہی بات ہے بھیے کوئی سیاہی یا سفیدی کے بارے ہیں کہے کہ وہ قائم بنفسہ ہے یا کمیت و تربیخ شلیت کے بارے ہیں کہا جائے کہ وہ قائم بنفسہ ہیں ہی بات ہو اصول پر یہ علی کہا جائے کہ وہ قائم بنفسہ ہیں ہی ہی جس اصول پر یہ عمل کہا جاتا ہے کہ صفات اجسام بغیرجسم کے جوغیرصعات ہے بنفسہ قائم ہوجا کیں ای طرح یہ بھی محال سمجھا جاتا ہے کہ صفات اجسام بغیرجسم کے جوغیرصعات ہے بنفسہ قائم ہو جا کیں ای طرح یہ بھی محال سمجھا جاتا گا کہ صفت علم و ہیت وقد رت واردہ بھی بنفسہ قائم ہو گا اور اس کی حیات کہلائے گی ایسا ہی دوسری صفات ہی اس طرح وہ اول سے نہ صرف تمام صفات کواور حیات کہلائے گی ایسا ہی دوسری صفات ہی اس طرح وہ اول سے نہ صرف تمام صفات کواور حقیقت و ماہیت کوسلب کرنے پر بی اکتفائیوں کر سکتے جب تک کہ اس سے قیام بنفسہ کو بھی سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں زشتی میل کردیں جن کا تیام بنفسہ مکن سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں زشتی میل کردیں جن کا تیام بنفسہ مکن سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں زشتی میل کردیں جن کا تیام بنفسہ مکس سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں زشتی میل کردیں جن کا تیام بنفسہ مکس سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں زشتی میل کردیں جن کا تیام بنفسہ مکس سلب نہ کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں ذاتھ ویل کردیں جن کا تیام بنفسہ مکس

آ ئندہ ایک الگ مسئلہ کے سلسلہ میں ہم یہ بھی بتلائیں سے کے فلسفی اللہ تعالی کے عالم بنفسہ اور عالم بغیرہ ہونے پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔

#### مسّله(۷)

فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کہاول کیلئے بیہ جائز نہیں کہاس کاغیراس کے ساتھ جنس میں مشارکت کرے اور عقلیٰ ن

## طور برجنس فصل كااول براطلاق نهيس ہوسكتا

کہ وجوداشیا می ماہیوں میں بھی داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ ماہیت کی طرف دوطرح سے مضاف ہوتا ہے یا تو لا زم غیر مفارق کی حیثیت سے جیسے آسان یا وار دکی حیثیت سے جیسے آسان یا وار دکی حیثیت سے جیسے کدان ایشیا مکا وجود جن کی زمانے میں ابتدا مہوتی ہے لہذا وجود میں مشارکت جنس میں ر بی دوسری تمام عنتول کی طرح اس کی مشار کت اینے غیر کی علت ہونے میں تو و ه اضافت لا زم میں مشارکت ہوگی اور ماہیت میں داخل آمز ہوگی کیونکہ مبدا ہیت اور وجو د میں ہے ایک بھی ذات کا مقول نہیں بلکہ وہ دونوں ذات کے لازم ہیں بعداس کے وہ کہ وہ ذات کو اس کے اجزائے ماہیت ہے توام دیں اس میں مشارکت محض لازم عام میں مشارکت ہوگی جس کالزوم ذات کا تابع ہوتا ہے وہ جنس میں مشارکت نہیں اس لئے اشیاء کی تعریف صرف مقومات ہی ہے کی جاتی ہے اگر لوازم کے ساتھ انکی تعریف کی جائے تو یہ رسما ہو گائمیز کے لئے نہ کے حقیقت شے کی تصویر کے لئے لہذا مثلث کی بی تعریف نہیں کی جائے گی کہ وہ ایسی شکل ہے جس کے دوزاویہ قائم مساوی ہوتے ہیں اگر چہ یہ ہیر مثلث کے لئے لا زم عام ہیں بلکہ کہا جائے گا کہ وہ الی شکل ہوتی ہے جو تین اصلاع سے تحبیط ہم تی ہے یک حال اس کے جو ہر ہونے میں مشارکت کا ہے کیونکہ اسکے جو ہر ہونے کے بیمعنی ہیں کہ وہ موجود ہے موضوع میں نہیں ہے اور موجود جنس نہیں ہوتا کیونکہ اسکی طرف امرسلبی کو مضاف کیا جا تا ہے اور وہ امرسنبی پیہ ہے کہ وہ موضوع میں نہیں ہےلہذ اجنس مقوم ہنرہو گی بلکدا گراس کی طرف اس کے ا جاب کومضاف کیا جائے اور کہا جاوے کہ موضوع میں موجود ہے تو عرض میں جس منے ہوگی اور بہ بات اس لئے کہ جوجو ہرکواس تعریف ہے معرف کرتا ہے جواس کے لئے اسم کی طرح ہے یعنی رہے کہ وہ موجود ہے موضوع میں نہیں ہے تو اس کا وجو دہو ' منہی معرف نہ ہوگا بلکداس سے صرف بیمعلوم ہوگا کہ د ہموضوع میں ہوسکتا ہے یا موضوع میں نہیں ہوسکتا بلکہ ہمارے قول کے معنی اسم جو ہر میں یہ ہیں کہ موجود موضوع میں نہیں ہے لعنی و و کون سی حقیقت ہے جب موجود ہوتو موضوع میں تو موجود تم ہوگا اور ہم اس ہے بیہ مرا د تونہیں لیتے کے تعریف کے وقت وہ موجود بالفعل ہے تو اس میں مثار کت جنس میں مشارکت منہ وگی بلکہ مقوام مقومات ماہیت میں مشارکت ہی مشارکت فی انجنس کہلاتی ہے جواس کے بعد قصل سے مباثنت کی مختاج ہوتی ہے اور اول کے لیے تو کوئی ماہیت نہیں ہے سوائے وجود دا جد کے پس وجود داجب ہی طبیعت هیں ہے اور فی نفسہ ماہیت ہے جواسی سمیلٹے ہوتی ہےاس کے غیر کے لیے نہیں ہوتی اور جب کہ وجوب وجوداس کے سواکسی کے لئے نہ ہوگا تو اس کے غیر کی اس کے ساتھ مشارکت نئہ ہوگی لہذ اچونکہ وہ اس ہے بفصل ٹوعی مقتصل نہیں ہوسکتا اس لئے اس کے سئے تو کوئی حدنہیں ہوتی ۔

یہ ہےان کے فدہب کی تقہیم۔

بہذاہم کہتے ہیں کہ ترکیب کی اس نوع کا محال ہوناتم نے کیے جانااس پر تو کوئی دلیل نہیں ہے سوائے تہارے اس قول کے جونعی صفات کے استدلال ہیں تم نے پیش کیا ہے کہ جوجنس وفعل سے مرکب ہوتا ہے وہ اجزا ہے جتم ہوتا ہے اگر کسی چیز یا کل کا وجود دو مرے کے بر خلاف واجب الوجود ہوگا اورا کراجزا و کا وجود کل ہے مستقل ہو کرمیجے نہیں ہوسکتا اور شکل کا وجود اجزا و کے بغیر صبح ہو سکتا ہے تو ان میں سے ہرا کی معلول کا مختاج ہوگا اور اس دلیل پر ہم نے صفات کی بحث میں خور کیا ہو اور بٹل سوائے تعلیم سکتا ہے تو ان میں سے ہرا کی معلول کا مختاج ہوگا اور اس دلیل پر ہم نے صفات کی بحث میں خور کیا ہے اور بٹل سوائے تعلیم سلسل علی میں محال نہیں ہے اور دلیل سوائے قطع تسلسل میں خور کیا ہے اور دلیل سوائے قطع تسلسل میں محال نہیں ہے اور دلیل سوائے قطع تسلسل میں محال نہیں ہے اور دلیل سوائے قطع تسلسل میں محرک می طرف رہنمائی نہیں کر کئی ۔

ربی وہ عظیم الثان چزیں جن کے ساتھ واجب الوجود کے متصف ہونے کے ازم کوتم نے اختر ناکیا ہے تو اس پر کسی دلیل سے رہنمائی ہوسکتی اگر واجب الوجود کا وصف وی ہے جوتم ہتلاتے ہوکداں میں کثر تنہیں ہوسکتی لہذا وہ اپنے قوام میں اپنے فیر کامختاج نہیں ہوتا تو اس وقت اثبات واجب الوجود پر تو کوئی دلیل نہیں البتہ صرف تعلیم شکسل پر دلیل ہے اس پر ہم نے صفات کے بحث میں جرح کر دی ہے اس شے کی تقییم جنس وقصل میں موصوف کی تقییم کنیں جو ذات وصفت میں کی جاتی ہے کیونکہ صفت غیر ذات ہے موصوف کی تقییم کنیں جو ذات وصفت میں کی جاتی ہے کیونکہ صفت غیر ذات ہے اور ذات فیر صفت ہوئی جب بھی ہم نوع کا ذکر کرتے ہیں جو اور ذات فیر صفت ہے تا کی وجہ غیر جنس نہیں ہوتی جب بھی ہم نوع کا ذکر کرتے ہیں جو کو یا جنس اور زاکد از جنس کا ذکر کرتے ہیں مثل ہم کہیں انسان تو کو یا ہم ایک حیوان کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہے ہیں جس پرنطق کا اضافہ کیا گیا ہے لہذا ہے کہنا کہ کیا انسانیت حیوانیت سے متعنی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہو جبکہ ہوسکتی بی بات ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ کیا انسانیت خود انسانیت سے متعنی ہوسکتی ہوسکتی ہو جبکہ

اس کی طرف کسی دومری چیز گور صم کیا جائے تو رینسبت صفت وموصوف کی کثرت سے اور زیادہ بعیدے۔

سوال بیہ ہے کہ کس بنیاد پرسلسلہ معلولات کو دوئی علتوں پرختم کر دینا محال سمجھا جاتا ہے ان بیس ہے ایک تو علت افلاک ہے دوسری علت عناصریا بیر کہ ایک علت عنول ہے دوسری علت اجسام حالا نکہ دونوں کے مابین مباینت ومغارفت فی المعنی وجود ہے جیسا کہ سرخی اور گری کے مابین کل واحد میں بھی موجود ہے کیونکہ دونوں متبائن فی المعنی ہیں بغیراس کے کہ ہم سرخی ہیں ترکیب جنسی اور فسلی فرض کریں اور اس کو قابل انفصال قرار دے اگر اس میں کثرت ہوتی ہے تو بینوع کثرت وحدت ذات ہے معنی نہیں ہوتی پس کس بناء پرتم اس کو عالم کے اس کو عالم ہیں محال جھتے ہو اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ دوصانع عالم کے امکان کی نفی پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔

اوراگرکہا جائے کہ وہ اس طرح محال سمجھا جاتا ہے کہ اگر دونوں ذاتوں کے ، بہ المبانیت کو وجوب وجود میں مشروط کر دیا جائے تو لا زم ہوگا کہ دو ہر واجب الوجود کے لئے پائی جائے اس طرح دونوں مبتائن نہیں ہوں سے اگر اسے مشروط نہ کیا جائے اور نہ کوئی دوسری چیز مشروط کی جائے تو جو بھی وجوب وجود غیر مشروط ہواس کا وجود اس سے مستنعنی ہوگا اور وجوب وجود بغیراس کے بورانٹہوگا۔

توہم کہیں گے کہ یہ بعینہ وہی بات ہے جس کاتم نے صفات میں ذکر کردیا ہے اور ہم سے اس پر گفتگو کر چکے ہیں اس ساری بحث نے تنگیس کا مبدا لفظ واجب الوجود ہے اس لئے اس کونظر انداز کر دینا چاہیے ہم تشکیم نہیں کرتے کہ دلیل واجب الوجود پر لالت کرتی ہے اگر اس سے مراد ہے اگر اس سے مراد ہے اگر اس سے مراد کی ہے اگر اس سے مراد یکی ہے تو لفظ واجب الوجود کوترک کروینا چا ہے اور تہیں جا بحث کردینا چاہیے کہ وہ موجود جس کی علت بھی نہ ہوا ور قاعمل بھی نہ ہواس میں تعدد ور تا کمین محال سمجما جائے گا اور اس پرکی دلیل قائم نہیں ہوتی ۔

باتی رہاان کابیسوال کرآیا واجب الوجود کا بغیر کی علت کے ہونامشروط ہاں چیز سے خود واجب الوجود کا بغیر کے خود واجب الوجود ہستیوں میں مشترک بجمی جاتی ہے بیدا کیہ احتفانہ بات ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے واضح کیا ہے جس چیز کی کوئی علت نہ ہواس کا ایسا ہونا کسی علت کا مختاج نہیں جس کی خلاش کی جائے بیتو الیم بی بات ہوگی جیسے کوئی کیے کہ سیابی ہونا کیا کسی رنگ کے جس کی خلاش کی جائے بیتو الیم بی بات ہوگی جیسے کوئی کیے کہ سیابی ہونا کیا کسی رنگ کے

رنگ ہونے کی شرط ہے آگر وہ شرط ہوتی ہے تو سرخی کیے رنگ ہوسکتی توبیاس کا جواب نہ ہوگا کہ اس کی ( بعنی رنگ کی حقیقت میں تو دونوں میں سے ایک بھی مشروط نہیں ہے بعنی عقلی طور یررنگ ہونے کی حقیقت کے ثبوت میں )اور جہاں تک اس کے وجود کا تبعلق سے تو ان میں ہے ہرایک شرط ہو یکتی ہے گوشرط وا حدثہ سہی یعنی فصل کے بغیر جنس کا وجودممکن نہیں اس طرح جود وعلتیں ٹابت کرتا ہے اوران دونوں ہے شلسل کو منقطع کرتا ہے تو وہ کہ سکتا ہے کہ دونوں فصول کی وجہ مبتائن ہیں اور کوئی ایک فصل لامحالہ شرط وجود ہوتی ہے لیکن برسبیل تعین نہیں۔ ا مركها جائے كه بيرنگ ميں تو جائز ہے كيونكه اس كے لئے وجود مضاف الى الماہیت ہوتا ہے، جوزا کدعلی الماہیت ہے لیکن بیرواجب الوجود میں جائز نہیں کیونکہ اس کے لیے سوائے وجوب وجود کے پچھٹیں وہاں ماہیت ہی نہیں جس کی طرف وجود کومضاف كيا جائے جيسا كەسيابى كافصل ياسرخى كافصل من حيث لون رنگ ہونے كے لئے مشترط نہیں البتہ وہ اپنے اس وجود میں جوعلت سے حاصل ہوتا ہے مشرط ہوتے ہیں ای طرح وجود واجب میں تمسی چیز کومشر ط بنہو تا جا ہے کیونکہ وجود واجب اول کیلئے ایسا بی ہے جیسے رنگ کے لئے رنگ ہونا رنگ کی طرف وجود مضاف کی طرح نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم تنلیم نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود الی حقیقت ہے جو وجود کے ساتھ موصوف ہوتی ہے اس کی تو منتح ہم آئندہ مسئلہ میں کریں گے ، کہ بیہ دعوے کے واجب الوجود وجود بلا ماہیت خارج عن المعقول ہے حاصل کلام یہ ہے کہ بدلوگ نفی شنید کی بنیاد تر کیب جنسی وصلی پرر کھتے ہیں پھراس کی بنیا دنغی ماہیت اور ماورا ء وجود پر قائم کرتے ہیں پس جب ہم آ خرالذ کر کو جو کہ اساس الا ساس ہے باطل کر دیتے ہیں تو ان کے دعوں کی بوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی قوت محص نماکش ہے۔

## الزام كالمسلك دوم

ہم کہتے ہیں کہ اگر وجود جو ہریت ومبدئیت جنن نہیں کیونکہ وہ جواب ماہو (وہ کیا ہے) ہیں پیش نہیں کیے جاتے تو تمہارے پاس اول (خدا )عقل مجرد ہے دوسری تمام عقول کی طرح (جو وجود کے ٹانوی مبادی ہیں جن کو وہ ملائکہ بھی کہتے ہیں بعنی علت اول کے معلولات )، اور عقول مجرد وعن المادہ ہیں لیس ای حقیقت میں خدا اور اس کا معلول اول شامل ہوگا کیونکہ معلول اول بھی بسیط ہوتا ہے جس کی ذات میں ترکیب نہیں ہوتی اول شامل ہوگا کیونکہ معلول اول بھی بسیط ہوتا ہے جس کی ذات میں ترکیب نہیں ہوتی

سوائے بحیثیت لازم کے لہذا دونوں اس بات میں مساوی بیں اس لئے کہ ان دونوں میں

ہر ایک عقل مجر دعن المادہ ہے ادر یہ ایک حقیقت جنسیہ ہے کیونکہ ذات کیے عقلیت
مجردہ لوازم میں سے نہیں بلکہ وہ ماہیت ہی ہے اور رہی ماہیت اول اور تمام عقول کے
درمیان مشترک ہے اب اگر اول دوسری عقول سے کسی دوسری شے کی وجہ سے مبائن نہ ہوتو تم
اشمینیت کو بغیر با نہی مبا بنیت کے تصور کرتے ہواور اگر وہ مبائن ہوتو جو ماب المبائیت ہوگا،
وہ عقل کے ماب المشارکت سے سوا ہوگا، اور اس میں مشارکت حقیقت میں مشارکت ہوگ
کیونکہ اول اپنفس کو بھی جانتا ہے اور اپ غیر کو بھی (اس کے نزد یک جوالیہ بھتا ہے)
اس حیثیت سے کہ وہ اپنی ذات میں عقل مجرد عن المادہ ہے اور معلول اول یعن عقل اول
میں کو کہ خدا نے بغیر واسط ایجاد کیا ہے اس صفت میں اول کے ساتھ شرکی ہوتی ہے اور اس کی اس سے
دلیل ہے ہے کہ عقول جو معلولات میں مختلف انواع کی ہوتی ہے اور ان کا اشتر اک عقلیت
میں ہے اور افتر اتی فصول کی وجہ سے ہ ، اس طرح اول عقلیت میں ان سب سے
مشارکت رکھتا ہے۔

اب فلنفیوں کے سامنے دومتبادل پہلو ہیں ، یا تو دہ قاعدہ الاجوانھوں نے مقرر کیا ہے ٹوٹ جائے گا یا پھر انھیں مانٹا پڑے گا کہ عقلیت مقوم ذات اول نہیں ۔ان دونوں پہلو دُں میں ہے کسی کا بھی افتیار کرناا کے لیے حال ہے۔

## مسکله(۸)

فلسفیوں کے اس تول کے ابطال میں کہ وجود اول (خدا) بسیط ہے، یعنی وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ حقیقت جس کی طرف وجود کی اضافت کی جاسکے، اس کے لئے وجود ابیا ہی واجب ہے۔ واجب ہے۔

اس پردوطرے جرح کی جائے گی

اول: ـ

مطالبہ دلیل کا:ان سے پوچھا جائے گا کہتم نے یہ کیے جانا منر ورت عمّل کی بناء پر یا طریق نظری سے؟ منرورت عمّل کی بناء پر تونہیں ہوسکتالہذائنہیں اس کے ثبوت میں نظری دلائل چیش کرنی جامبیں ۔

اگرکہا جائے گہا گراول کے لئے ماہیت قرار دی جائے تو وجوداس کی مطرمضاف ہوگا اور اس کا تالع ولا زم ہوگا اور تالع معلول ہوتا ہے لہذا وجود واجب معلول ہوگا اور یہ بات متناقض ہے۔

اس کے جواب ہیں ہم کہیں مے کہ لفظ وجود واجب کے اطلاق میں تنمیس پائی جاتی
ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے حقیقت یا ماہیت ہے اور بھی حقیقت موجود ہے لیمن
معدوم یا منی نہیں ہے اور وجود اسکی طرف مضاف ہے اگر اس کا تالع وفا زم نام رکھ سکتے ہوتو
افغا ظ کے ردو بدل میں کوئی حرج نہیں ہے جائ کہ ایسنے کے بعد کے وجود کے لئے کوئی فاعل
مہیں ہے بلکہ ہید وجود قدیم ہے بھیر علمت فاعلی کے اگر تالع ومعلول سے بے مراد لیتے ہوکہ اس
کے لئے علمت فاعلی ہے تو ایسا تو نہیں ہوسکتا اور اگر اس کے سوائے کوئی اور چیز مراد لی جائے

(جموعہ رسائل امام غزائی جلد سوم حصہ سوم (۱۳) تو وہ مسلم ہے اوراس میں کوئی تصناد بھی نہیں کیونکہ دلیل قطع تسلسل علل بی پر دلالت کرتی ہے اوراس کا قطع حقیقت موجودہ اور ماہیت ثابتہ کے ذریعے ممکن ہے سلب ماہیت کامحتاج نہیں ہے۔

اگرکہا جائے کہ اس سے بدلازم آتا ہے کہ ماہیت وجود کا سبب ہوجو ماہیت کے تابع ہونے کی وجہ ہے اس کامعلول یا مفعول ہوگا۔

غرضیکہ فلسفیوں کی دلیل اس بارے میں نفی صفات اور نفی انقسام جنسی وضلی کی ایل ہی کی طرف رجوع ہوتی ہے بلکہ بیاور زیادہ کمزوراور ہم ہے کیونکہ اس کثر ت کا مرجع سوائے مجرد لفظ کے اور پہونہیں ہے ورنہ عقلا ماہیت واحدہ موجودہ کے فرض کیلئے مخوائش باتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہر ماہیت موجودہ متکفرہ ہوگی کیونکہ عقل میں ماہیت کا تصور بھی ہے اور وجود کا بھی تو بیا انہائی محمراتی ہے کیونکہ موجودواحد ہر حال میں مجھ میں آ سکتا ہے اور ہر موجود کے لئے حقیقت بھی ضروری ہے وجود حقیقت وحدت کی نفی نہیں کرتا۔

## د وسرامسلک

ہم کہتے ہیں کہ دجود بلا ماہیت وحقیقت غیر معقول ہے جیبا کہ ہم عدم مرسل کوئیں سمجھ سکتے سوائے اس کے ایسے موجود کی طرف اس مضاف کیا جائے جس کا کہ دو عدم ہو پس ہم وجود مرسل کو بغیر حقیقت معینہ کی طرف اضافت کے نبیں سمجھ سکتے خصوصاً جب ہم ذات واحد کا تعین کریں کیونکہ داحد کیسے متعین کیا جائے گا جوابے غیرسے بالمعنی مخیر ہو،اوراس کیلئے حقیقت بھی منہ ہو؟ ای لئے کہ تنی ماہیت ہی تفی حقیقت ہے اور جب حقیقت موجود کی تفی کی جائے تو و جو دبھی سمجھ میں نہیں آئے گام کو یا بیالی بات ہوگی جیسے کہ کوئی کہے کہ وجود ہے اور موجود نہیں اور بینتاقض ہوگا۔

اوراس پردلیل یہ ہے کہ اگر اس کو معقول سمجھا جائے تو معلولات میں ایبا وجود جائز رکھنا پڑے گا جس کی حقیقت بنہ ہواور وہ اول کے ساتھ ایسے وجود میں مشارکت رکھتا ہو جس کو یَد حقیقت ہونا ما ہیت اور اس بات میں اس سے متبائن ہوتا ہے کہ اس کے لئے علت ہوتی ہے اور اول کی کوئی علت نہیں ہوتی اب معلولات میں ایسی شے کا تصور کیوں نہیں کیا جاسکتا؟ اس کے لئے سوائے اس کے کہ وہ فی نفسہ غیر معقول ہے اور کوئسا سبب ہوگا؟ اور جو فی نفسہ غیر معقول ہے اور کوئسا سبب ہوگا؟ اور جو فی نفسہ غیر معقول ہوتا ہوتا چونکہ اس کے علت کی فی کی جاتی ہے اس لئے وہ معقول نہیں ہو جاتا اور جومعقول ہوتا ہے جونکہ اس کے لئے علت کومقدر کیا جاتا ہے اس لئے وہ غیر معقول نہیں ہو جاتا۔

معقولات میں فلسفیوں کی بیدائتہا پبندی ظلمات کی عمیق وادیوں میں سرگر دانی البت ہوتی ہے انھوں نے بید خیال کیا کہ خدا کے خالص تصور تک انکی پہنچ ہوگئی ہے لیکن دراصل ان کی تحقیقات کی انتہائفی مجرد پر ہوتی ہے کیونکہ نفی ماہیت نفی حقیقت ہے نفی حقیقت کے بعد صرف نفظ وجود باتی رہ جاتا ہے خالی از معنی جو ماہیت کی طرف مضاف نہیں کیا جا سکتا۔

اگرکہا جائے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور وہ ماہیت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واجب کے معنی سوائے نفی علت کے بچھ نہیں اور وہ تو سلب محض ہے جس سے حقیقت ذات کا قوام نہیں ہوسکتا اور نفی علت عن الحقیقت حقیقت کے لئے لازم ہے لہذا حقیقت اپنی اس تو صیف میں قائل فہم ہونی جا ہے کہ اسکے لئے علت نہیں اور مذاس کے عدم کا تصور ہوسکتا ہے کیونکہ وجوب کے لئے اس کے سوائے کوئی معنی نہیں۔

علاوہ ازیں اگر وجوب کو وجود پر زیادہ کیا جائے تو کثرت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر زیادہ نئر کیا جائے تو وہی ماہیت کیسے ہوسکتا ہے وجودتو ماہیت نہیں لہذا جو وجود کا عین نہیں وہ عین بھی نہیں ہوسکتا۔

#### مسكله (۹)

## اس بیان میں کہ فلا سفہ عقلی دلائل سے بیر ثابت کرنے سے

## عاجز ہیں کہاول (خدا) کے لئے جسم نہیں

محر جبتم جس کوقد ہم بجھتے ہو کہ اس کے وجود کے لئے اول نہیں یا وجود بیکہ وہ خالی از حوادث نہیں تو سوال ہوسکتا ہے کہ اول جسم کیوں نہیں ہوسکتا ؟ چاہے وہ سورج ہویا فلک اقصی ہویا اس کے سوائے مجھے اور ہو۔

اگرکہا جائے کہ چونکہ جم ایسا مرکب ہوتا ہے جس کو کمآدوجز بیل تغییم کیا جاسکتا ہے اور آن اوصاف ہوں معلوم کے لحاظ ہے بھی وہ صورت وحیلہ بیل منعتم ہوسکتا ہے اور ان اوصاف ہی بیل منعتم ہوسکتا ہے جن ہے وہ لامخالہ مختص ہوتا ہے تا کہ وہ دوسر ہے اجسام ہے تمیز ہو سکے ورنہ اجسام اس حیثین ہے کہ وہ اجسام ہیں مساوی ہو نکے اور واجب الوجود تو ایک ہے ان تمام وجود کی بنا و پر وہ قابل تغییم کس طرح ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہماری روح خود ہمار ہوسکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہماری روح خود ہمار ہوسکتا ہے وجود جسم کی علت نہیں ہے اور مجرد نفس فلک اس کے وجود جسم کی تمہارے نزد یک فود ہمارے ہودکو وجود کو میں گران دونوں کے وجود کو قد ہم کہیں گران دونوں کے وجود کو قد ہمارے کہا جات کی وجہ ہے موجود ہیں اگر ان دونوں کے وجود کو قد ہم جسم کیا جائے تو جائز ہوگا کہ ان کے لئے علت نہ ہو۔

الحركيها جائے كدروح وجسم كا اكتفاكس طرح وقوع مدر موا؟

تو ہم کہیں مے کے یہ ایس ہی بات ہے جیے کوئی کے کہ وجوداول کا دقوع کیے ہوا یا کہا جائے گا کہ بیسوال حادث کے بارے میں کیا جا سکتا ہے اور جوازل ہے موجود ہے اس کے متعلق ہوسکتا ہے جب وہ سب کے سب ہمیشہ سے موجود ہیں تو عجب نہیں کہ ٹانیہ بھی وی ہوں اگر کہا جائے کہ جسم بے حیثیت جسم آپنے غیر کا خالق نہیں ہوسکتا اور دوح متعلقہ جسم وساطنت جسم کے بغیر کا منہیں کر سکتی اور جسم (۱) اجسام کی تخلیق کے لئے روح کا واسط نہیں بن سکتا (۲) اورنهٔ روح کی تخلیق ہی کے لئے (۳) او تھ الیم چیز وں کی تخلیق کے لئے جو اجہام سے موافقت نہیں کر علق۔

تو ہم کہیں گے کہ یہ کیوں جائز نہیں رکھا جاتا کہ ارواح ہی میں کوئی ایسی روح بھی ہوجوا کیا ایسی خاصیت سے خص ہوجوان کا مول کے لئے تیار ہو کہ اجسام وغیر اجسام اس سے وجود پائیں اس کا محال ہوتا تو بعنر ورت معلوم نہیں ہوسکتا اور نظری طور پر کوئی دلیل بھی اس پڑئیں قائم کی جاسکتی اس میں شک نہیں کہ ہم اجسام رشیہ میں ایسے حالات کا مشاہدہ نہیں کہ کرتے لیکن عدم مشاہدہ تو کسی چیز کے محال ہونے پر دلیل نہیں چن نچی فلسفی موجوداول کی طرف ایسی ایسی چیز وں کی نسبت کرتے ہیں جو کسی موجود کی طرف قطعاً منسوب نہیں کی جاسکتیں لیکن جو چیزیں کہ اس کے غیر میں مشاہدہ نہیں کیس کئیں اس بات کا مجبوت نہیں کہ یہ جو داول میں بھی محال ہیں بہی چیز روح اوراجسام کے متعلق بھی مجمعے ہو سے ت

اگر کہا جائے کہ فلک اقصی یا سورج یا کوئی اورجسم فرض کر وجس کی کوئی مقدار ہو سکتی ہےاوراس میں زیادتی وکی جائز رکھی جاسکتی ہےاب اس مقطار جائز سے اختصاص کسی مخصص کامختاج ہوگا جواس کی تخصیص کرے لہذاجسم علت اولیٰ نہیں ہوگا۔

تو ہمارا جواب ہیہ ہے کہ پھرتم اس مخفل کے قول کی کس طرح تر دید کرو گے جو کہتا ہے کہ بیٹ ہم ایسی مقدار ہوتا ہے جس پر نظام کل کے اعتبار ہے اس کور ہنا لازم ہے اس سے چھوٹا یا بڑا ہونا بھی جائز نہ ہوگا جیسا کہتم کہتے ہو کہ معلول اول سے فلک اقصی کا ہے مقدار مقررہ فیضان ہوتا ہے اور تمام مقادر معلول اول کی ذات کی نسبت کے لحاظ ہے مساوی ہوتی بیس کین ان میں سے ایک کا تعین نظام کل سے تعلق کی وجہ سے فلک اقصی کے جسم کے طور پر ہوتا ہے اس لئے جومقدار کے واقع ہوگئ وہی واجب ہاس کے برخلاف جائز نہیں بہی تو جیداس کے متعلق بھی کی جاسکے گی جوغیر معلول ہے بلکدا گروہ معلول اول میں (جوان کو جیداس کے متعلق اول میں (جوان کو جیداس کے برخلاف جائز نہیں بہی کے نزد کی جرم فلک اقصی کی علت ہے ) تحضیص کے لئے ایک مبدا ثابت کریں مثلا ارادہ کے ایجاب کریں تو بھی سوال منقطع منہوگا کیونکہ پوچھا جائے گا اس مقدار کے بجائے یہ مقدار کے واس مقدار کے بجائے یہ مقدار کے بیا کہ وہ مسلمانوں سے ارادہ قدیم کی طرف اشیاء کی اضافت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس طرح ہم ان سے پوچھ کتے ہیں کہ معلول اول نے ای مقدار کے تعین کا کیوں ارادہ کیا ج (ہم ان پر اس قسم کا الزامی اعتراض عائد کر چکے ہیں مقدار کے تعین کا کیوں ارادہ کیا ج (ہم ان پر اس قسم کا الزامی اعتراض عائد کر چکے ہیں مقدار کے تعین کا کیوں ارادہ کیا ج (ہم ان پر اس قسم کا الزامی اعتراض عائد کر چکے ہیں مقدار کے تعین کا جمت کی میں جت کر کت فلکیا اور ان اور کے مسلم میں بحث کی تھی )۔

جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگ وقوع علت میں تمیز التی عن مظلم کو جائز رکھنے پر مجبور ہیں لہذ ابغیر علت کے اس کو جائز رکھنا بھی علت کے ساتھ جائز رکھنے ہی کی طرح سمجھا جائے گا کیونکہ جیسے نفس شے کے بارے میں یہ سوال برابر ہوتا رہے گا کہ اتن مقدار کیوں مقرر کی گئی ؟ تو علت کی صورت میں بھی ایسا ہی سوال ہوگا کہ اپنے مثل ہے اس مقدار کو خصوصیت کی کیا وجہ ہے ؟ علت کی صورت میں اگر اس سوال کا اس طرح جواب دیا جا سکت ہو کہ یہ مقدار اپنے غیر کی مقدار کی طرح نہیں ہے کیونکہ نظام برخلاف دوسرے کے بارے میں بھی جوعلت کی مختاج مذہوا یہ ابی جواب دیا جا سے مقرنہیں ہے تو نفس شے کے بارے میں بھی جوعلت کی مختاج مذہوا یہ ابی جواب دیا جا سے مقرنہیں ہے۔

اوراگریمقدار متعین جو وقوع میں آپکی ہے اس مقدار کے مساوی ہوجو وقوع میں آپکی ہے اس مقدار کے مساوی ہوجو وقوع میں آپکی ہے اس کو کیسے امتیاز ویا گیے؟ (خصوصاً فلا سفہ کے اصول پر کیونکہ وہ ارادہ ممیزہ کا انکار کرتے ہیں) اوراگر اس کے لئے مثل نہ ہوتو جواز ہا بت نہ ہوگا بلکہ کہا جائے گا کہ جس طرح ان کے خیال میں علت قدیمہ واقع ہوگی اس طرح جس کو ہم نے ان کی تر دید کی خاطر علت اولی فرض کیا ہے۔ (قدیم سے واقع ہوگیا) طرح جس کو ہم نے ان کی تر دید کی خاطر علت اولی فرض کیا ہے۔ (قدیم سے واقع ہوگیا) مکتا ہے جوفلسفیوں نے ارادُ وقدیم کے خلاف قائم کیے ہیں اور ان الزامی اعتراضات سے مدد لے جونقط قطب اور جہت حرکت فلک ہے خطاف قائم کیے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ جو جوفلسفیوں نے ارادُ وقدیم کے خلاف ہم نے قائم کیے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص حدد یہ اجسام کا قائل نہ ہو وہ اس بات پر دلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم شخص حدوث اجسام کا قائل نہ ہو وہ اس بات پر دلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم شخص حدوث اجسام کا قائل نہ ہو وہ اس بات پر دلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم شخص حدوث اجسام کا قائل نہ ہو وہ اس بات پر دلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم شخص حدوث اجسام کا قائل نہ ہو وہ اس بات پر دلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم شہیں ہو

#### مسكله (۱۰)

# اس بات پرِ قیام دلیل سے فلا سفہ کے بجز کے بیان میں کہ عالم کے لئے صانع وعلت نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ جو خص سے محقاہے کہ ہرجہم حادث ہے ، کیونکہ و وحوادث سے خالی نہیں ہوتا تو اس کا یہ قول کہ جسم صانع وعلت کامختاج ہے مجھ میں آتا ہے۔

مگرآپ کے مذہب میں دہریوں کے اس عقید نے کی کیوں گنجائش نہیں کہ عالم ندیم ہے اس کی مذکوئی علت ہے مرصانع علت تو حوادث کے لئے ہوتی ہے اورجسم تو عالم س نزمجی حادث ہوا ہے اورمنہ بھی معدوم حادث تو صور واعراض ہوتے ہیں۔

 (مجوعه رسائل امام غز الیٌ جلد سوم حصه سوم ۱۲۱۷) (آیافتة الفلاسف

کرنے پرمجبور ہیں اگر کہا جائے کہ ہماری دلیل میہ ہے کہ بیا جسام یا تو واجب الوجود ہو تگے جومحال ہے یاممکن الوجود ہو تگے تو ہرممکن علت کامخیاج ہوتا ہے۔

اور جمارا جواب ہے ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے الفاظ ہے معنی ہیں اور فلسفیوں نے جوالتباس پیدا کر دکھا ہے اس کی اصل ان بی دولفظوں میں پائی جاتی ہے اس کی مسل مفہوم کی طرف بی رجوع کرنا چاہیے اور وہ ہے نفی عدت یا اثبات علت تو گویا وہ کہتے ہیں کہ ان اجسام کی علت ہوگی یا منہوگی و ہری تو کہتا ہے کہ ان کی کوئی علت نہیں تو فلسفیوں کو اس سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر امکان سے یہی مراد لی جائے (یعنی جس کی علت نہیں ) تو ہم اس کو واجب الوجود کہتے ہیں اور وہ ممکن نہیں ہے اور ان کا قول کہ جسم کا واجب ہونا ممکن نہیں محض تھی ہے بلا دلیل ۔

اور کہا جائے کہ جسم کے لئے اجزاء کے ہونے سے اٹکا رنہیں کیا جا سکتا اور کل مجموعہ تو اجزاء ہی ہے قوام پاتا ہے اور اجزاء کی تو علت نہیں انہان کے اجتماع کی بلکل وہ تو ایسے ہی بلاعلت فاعلی قدیم ہے چلے آرہے ہیں۔

اس کار دفلسفیول ہے ممکن نہیں سوائے اس کے کہ وہی دمیل دہرائی جاتی ہے جو موجود اول سے نفی کنٹر ت کا نزوم ثابت کرتی ہے جم نے اس کا ابطال کر دیا ہے اور فلسفیوں کے ہاں کو ابطال کر دیا ہے اور فلسفیوں کے ہاں کو فی دوسری دلیل ان کی اپنی حمایت میں موجود نہیں ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جوحد دث عالم کا معتقد نہیں ہوتا اس کو معافع عالم کیلئے کوئی اصلی دلیل نہیں مل سکتی۔

#### مسئله(۱۱)

# ان فلسفیوں کے قصور استدلال کے بیان میں '' ''جو بیجھتے ہیں کہاول اپنے غیر کو جانتا ہے اور انواع واجناس کو بنوغ کلی جانتا ہے۔

مسلمانوں کے پاس وجود مخصر ہے حادث اور قدیم پر اور قدیم تا ان کے پاس سوائے ذات وصفات سجانہ تعالی کے پچھ اور نہیں اس کے سواجو پچھ بھی ہے اس کے ارادے ہی کے جہت سے حادث ہوا ہے ان مقد مات سے خدا کے تلم پر یقین ایک ضروری نتیج کے طور پر لازم آتا ہے کیونکہ مراد (یعنی جس شے کا کہ ارادہ کیا گیا ہو) بالضرورت مرید (یعنی ارادہ کرنے والے) کومعلوم ہی ہونا چاہے اس بناء پر کہتے ہیں کہ اس کولل کاعلم ہے کیونکہ کل اس کی مراد ہے اور اس کے ارادے سے حادث ہوا ہے یعنی کا نتات کی کوئی ہے جز الی ہیں جو اس کے اراد ہے سے حادث ہوئی ہوجب بیٹا بت ہوگیا کہ وہ جس چیز کا کہ اور ہی جو بات ہوئی ہوجب بیٹا بت ہوگیا کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرے اس کا مر یداور عالم ہے تو بالضرورت اس کوحتی یعنی ذی حیات بھی ہونا چاہیے اور ہرحتیٰ جو اپنے خدا کے عمر کو جانتا ہے وہ اپنی ذات کو بھی جانتا ہے اس طرح کا نتا ہے مسلمانوں سے کیونکہ وہ بچھتے ہیں کہ احداث عالم کا خدائی مرید ہے۔

البنة تم چونکہ دعویٰ کرتے ہو کہ عالم قدیم ہے خدا کے اراد ہے ہے حادث نہیں ہوا تو تم کیسے جان سکتے ہو کہ وہ غیر ذات کو بھی جا نتا ہے اس پر کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ابن سینانے اس کی تحقیق میں اپنے فلسفیانہ مباحث کے سلسلے میں جو پچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ دوبیانات میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

پہلا بیان:۔

اول موجود ہے گر مادے میں نہیں اور ہر موجود جو مادے میں بنہ ہو و عقل محض ہو گا اور جو بھی عقل محفن ہوگا اس پرتمام معقولات کھلے ہوئے ہوئے کیونکہ تمام اشیء کے اور اک سے جوشے مانع ہوتی ہو وہ ہا مادے کے ساتھ تعلق اور مشغولیت آ وی کی روح تو تد ہیر مادہ ( یعنی بدن ) میں مشغول ہے جب اسکی مشغولیت موت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہا اور وہ شہوات جسم نیے اور صفات ردیے جو امور طبیعیہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں سے پاک وصاف ہو جاتی ہے تو اس پر سارے حقائق معقولات کا انکش ف ہو جاتا ہے اور ای پر سارے حقائق معقولات کا انکش ف ہو جاتا ہے اور ای چھبی ہوئی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی عقول مجردہ ہیں جو کسی مادے میں نہیں۔

ہمارا جواب بیہ ہے کہ تمہارے اس تول کے اول موجود ہے گر مادے ہیں نہیں ہے۔ معنی اگر بیہ بیں کہ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسم ہیں منطبع ہے بلکہ وہ قائم بنفسہ ہے بغیر کسی تنخسیسے مداورا ختصاص جہت کے تو وہ مسلم ہیں۔

رہ گیا تمہارا یہ قول کہ وہ عقل مجرد ہے تو عقل ہے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگراس ہے مراد وہ بستی ہے جو تمام اشیء کو جہ نتی ہے تو وہ بی مطوب ہے ہمارا بھی اور یہی موضوع نزاع بھی گرتم نے اس کو قیاس مطلوب کے مقد مات میں کیے داخل کرلیا؟ اگرتم اس کے سوائے کسی اور چیز ہے مراد لیتے ہو ( یعنی وہ جو اپنے آپ کو جانتی ہے ) اس بیان سے تمہار نے فلفی بھائیوں کو تو اتفاق ہوگالیکن جس نیجہ تک تم پنچنا چاہتے ہووہ یہ ہے کہ جو اپنی آپ کو جانتی ہے کہ جو اپنی اس کے کہ جو بی کہ جو گا کہ تم نے اس کا ادعا کیول آپ کو جانتا ہے وہ اپنے غیر کو بھی جانت ہے اس کے کہ جو کے گا کہ تم نے اس کا ادعا کیول کیا ؟ یہ کو کو جانتا ہے وہ اس کے نے بیسی تم م فلا سفہ سے الگ ہوگی ضروری صدافت بھی نہیں ہے غرضیکہ ابن مین اس بارے میں تم م فلا سفہ سے الگ ہوگی ہے اس لئے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو تم ضرور تا کیسے تسلیم کرتے ہو؟ اور اگر یہ نظری دلیل کامخاج ہے تو پھروہ دلیل کیا ہے؟۔

ا گرکہا جائے کے عقل مجرداشیا و کاعلم رکھتی ہے کیونکہ ادراک اشیاء ہے مانع تو مادہ

ہی ہوتا ہے اور و ہال مادہ تبیس ہے۔

ہ تو ہم کہیں گے کہ ہم تشکیم کرتے میں کہ معادہ مانع ضرور ہے مگر بیشلیم نہیں کرتے میں کہ معادہ مانع ضرور ہے مگر بیشلیم نہیں کرتے ہے صرف یہی منع ہے اور ان کے قیاس کو قیاس شرطی کی شکل میں اس طرح پیش کیا جاسکت

ہے کہ اگر عقل مادہ میں ہوگی تو اشیاء کا ادراک نہ کرے گی لیکن مادہ میں تو نہیں ہے اس کئے اشیاء کا ادراک کرے گی اور بیا اسٹناء نقیض مقدم ہے اور اسٹناء نقیض مقدم کا بلا اتفاق کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا وہ اسی بات ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اگر وہ انسان ہوتو حیوان ہوگا گر چونکہ انسان نہیں ہوتا وہ اسی بات ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اگر وہ انسان ہیں ہے تو حیوان ہوگا گور بید کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت می چیزیں انسان نہیں ہوسکتیں گر حیوان ہوسکتی ہیں جیسے گھوڑ ا ہوسکتی ہے اور گھوڑ ہے حیوان ہیں ہال اسٹن، نقیض مقدم نقیض تالی کا نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ منطق میں وہ شرط کے نام سے نہ کور ہے اسٹن، نقیض مقدم نیس تالی کا نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ منطق میں وہ شرط کے نام سے نہ کور ہے کہ وہ مقدم پر تالی کے انعکاس کا ثبوت ہے اور یہ حصر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں کہ اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود نہیں کوئی سب نہیں ہے اس طرح ایک دوسر ہے پر منعکس سورج نکلا ہوت کے سورج نکلا کے میں ہوا کوئی سب نہیں ہواس کتاب کے ضمیمے کے طور پر کھی گئی ہے )۔

اگر کہا جائے کہ ہم تعاکس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بیہ کہ معنی مادے میں محصور ہے لہذااس کےسوائے جوہوگا و معنی نہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ پیچض تحکم ہےاس پر دلیل کیا ہے

### د وسرابیان

ابن بینا کا تول ہے کہ اگر چہ کہ ہم نہیں کہہ کتے کہ اول احداث عالم کا ارادہ کرنے والا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کا صدوث زمانی ہے البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم اس کا فعل ہے اور اس سے موجود ہوا ہے اور یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ صفت فاعلی ہے بھی محروم نہ رہا ہمیشہ فاعل ہے بھی محروم نہ رہا ہمیشہ فاعل رہا اس کے سوا دوسروں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں اور جہاں تک کہ بنیادی سوال کا تعلق ہے۔ (آیا عالم خدا کا فعل ہے ) اس میں مطلقاً کہیں اختلاف نہیں چونکہ فاعل کو این علی کہ خدا کو کا نئات کا علم ہے اور ہم کا نئات کو خدا کا فعل مجھتے ہیں۔

جواب: اس کا دوطریقوں ہے دیا جاسکتا ہے۔

ایک مید کفعل کی دونشمیں ہوتی ہیں۔

(۱) ارادی، جیسے انسان دحیوان کافعل \_

(۲) اورطبی جیسے سورج کافعل روشنی دینا آگ کافعل گرم کرنا پانی کافعل مصندا کرنا

وغیر افعل کی حیثیت سے علم کوارا دی افعال ہی میں شار کیا جاتا ہے جبیبا کہان میں اس کا قیاس کیا جاتا ہے اس کوفعل طبعی تونہیں کہا جاتا۔

اور تمہارے نزدیک پیدائش عالم کافعل اللہ تعالی کا ایک طبعی واضطراری فعل ہے جولاز ناعن الذات ہے وہ ارادی واضیاری فعل تو نہیں بلکہ کل اس کی ذات کے لئے ایسا ہی لازم ہے جیسا کہ صورت کے لئے ایسا ہی لازم ہے جیسا کہ صورت کے لئے نوراور جس طرح کے سورج کو اپنے آپ نورکو الگ کرنے کی قدرت ہالگ کرنے کی قدرت ہوا گاگہ کرنے کی قدرت ہے اس طرح اول کا اپنے افعال سے الگ ہو تا بھی ممکن نہیں تعالی عن قولهم علموا کہ بیرا (خدائے تعالی ان کے خرافات سے بلندتر ہے) تو اس طریقہ پرا گر تخلیق کا نئات خدا کی فعل ہے تو پھر فاعل کو اس فعل کا عم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کہا جائے کہ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی ذات سے صادر ہونا کل کے ساتھ اس کے علم کی وجہ باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی ذات سے صادر ہونا کل کے ساتھ اس کے علم کی وجہ باتوں میں بڑا فرق ہے؟ کل کا اس کی فاصل ہے ہی کوئی کا کا منب ہوتا تو اس سے کل کا وجود بھی شہوتا اور سے بات سورج نور کے اشعاع کے متعلق صحیح نہیں۔

تو ہم کہتے ہیں کہ کل کا وجود خدا کی ذات ہے ایسی ترتیب ہے لازم آتا ہے جو طبیقی اوراضطراری ہے اور بیضروری نہیں کہ وہ اس کا عالم ہو بتلا ہے کہ اس ند ہب میں کوئی محال بات ہے جب تم بھی نفی ارادے میں ایجے ساتھ موافقت کرتے ہو؟ اور جیسا کہ سورج علم نور کے ساتھ کو اس کا تابع ہوتا ہو جاتا ہے ہوتا ہو کا تابع ہوتا ہے۔ سے تو ایسی ہی بات اول میں فرض کرنی جا ہے اور اس سے کوئی امر مانع نہیں۔

دوسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ آگر فلسفیوں کی ہے بات سلیم کر لی جائے کہ فاعل سے شے کا صدورصا در کے ساتھ علم کا مقضی ہوتا ہے تو ان کے پاس تو اللہ تع لی کا فعل وا حد ہے اور وہ ہے معلول اول جوایک عقل بسیط ہے تو چاہیے کہ خدا سوائے اس کے اور کسی چیز کا عالم منہ وا در معلول اول بھی صرف اسی چیز کا عالم موگا جواس سے صا در ہوئی اور کل تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دفع موجود نہیں ہوا جبکہ بید وساطت و تو لا ولز وم صا در ہوا ہے اور جو چیز کا اس کے صا در ہوا ہے اور جو چیز کے اس کے صا در ہوا ہے اور جو چیز کے اس کے صا در سے صدور پذریہ و تی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کا بھی اس کو علم ہو؟ اس کے اس کے صا در سے صدور پذریہ و تی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کا بھی اس کو علم ہو؟ اس سے تو صرف ایک ہی چیز صا در ہوئی ۔ بلکہ بیہ بات تو فعل ارادی میں بھی لا زم نہیں تو بطبعی ہو جو تی ہو ساتھ عمر کی جو سے پھر کی حرکت ایک پہاڑ پر سے بعض وقت ارادی تحرکت سے بانوا سط جو پچھ و تو علی جو حرکت کے ساتھ علم کولا زم گردانتی ہے حالا نکہ اس کی اس حرکت سے بانوا سط جو پچھ و تو ع

میں آتا ہے اس کے علم کولا زم نہیں گر دانتی جیسے پچھٹوٹ گیا یا پھوٹ گیا یا کسی کے سر پر گرگیا ان سب کامعلوم کرنا پھرلڑ ھکانے والے کے لئے ضروری نہیں بہرحال یہ بھی ایسی بات ہے جس کا جواب فلسفیوں کے ہاں پچھٹییں۔

اگر کہا جائے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرلیں کہ اول اپنی ذات کے سوائے بچھ نہیں جانتا تو یہ بہت بری بات ہوگی اس کاغیرا پنی ذات کو بھی جانتا ہے اول کو بھی جانتا ہے اور غیر کو بھی جانتا ہے تو شرف علم میں یہ اول ہے بڑھ جائے گا حالا تکہ معلول علت ہے اشرف نہیں ہو سکتا۔

تو ہم کہیں مے کہ یہ قباحت نفی ارادہ اور نفی حدوث عالم کی فلسفیانہ تجویز کالازی التجہ ہے تو دوسر نے فلسفیوں کی طرح آپ بھی اس کا ارتکاب کریں یا اس عقیدے سے دست بڑارہوں اور اعتراف کریں کہ عالم حادث بالا رادہ ہوتا ہے نیز ابن سینا سے ریہ ہا جا سکتا ہے کہ آپ فلسفیوں کے اس خیال کا کیوں انکار فرماتے ہیں علم زیادتی شرف کا سبب نہیں کیونکہ علم کی طرف اس کا غیراس لئے تھاج ہوتا ہے اس سے کمال کا استفادہ کرے اور نہیں کو محقولات کے علم میں شرف ملا ہے تا کہ دنیا وآخرت میں نتائج وعواقب کے مصلحتوں پر وقوف پاسکے تویہ بات اسکی ذات علم مظلم ناقصہ کی تلافی کے لئے ہے دوسری مصلحتوں پر وقوف پاسکے تویہ بات اسکی ذات علم مظلم ناقصہ کی تلافی کے لئے ہے دوسری محلوقات کا بھی بہی حال ہے۔

ری ذات سجانہ تعالی تو جھیل و تلافی کی ضرورت ہے مستغنی ہے بلکہ آگر بیہ فرض کیا جائے کہ کسی علم کی وجہ ہے اس کی ذات کامل ہو یکتی ہے تو گویا بیاس کی ذات میں نقص کو تشکیم کرنا ہے۔

اور یہ بات الی ہی ہے جیسی کہ آپ نے اس کی صفت مع و بھر کے بارے ہیں ہمی کہی ہے اور جزئیات داخلہ تحت زمانہ کے علم کے بارے ہیں ہمی آپ نے تمام فلسفیوں ہے انفاق کیا ہے کہ خدائے تعالی اس ہے منزہ ہے کیونکہ متغیر ات جو تحت زمانہ داخل ہیں دوشتم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو ہو تچے دوسرے وہ جو ہونے والے ہیں ان کاعلم اول کوئیں ہوسکتا کیونکہ اس سے اس کی ذات میں تغیر پیدا ہوتا ہے اور ان جزئیات کی اس میں تا ثیر ہوتی ہے اول ہے اول ہے اس چیز کوسلب کر لینے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ کمال ہے نقصان تو حواس اور ہے اول سے اس چیز کوسلب کر لینے میں کوئی نقصان نہیں بلکہ کمال ہے نقصان تو حواس اور اس کی طرف احتیاج کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آدمی میں نقصان سے ہوتا تو وہ حواذ کامختاج نہ ہوتا کہ دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کامختاج نہ ہوتا ہے کہ دونا کامختاج نہ ہوتا ہے دونا کے دونا کی میں نقصان سے ہوتا ہے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی میں نقصان سے دفاع ضرور کر سکے۔

(جمو یہ رسائل امام غز الی جلد سوم حصہ سوم (۳۲۷) اور اسی طرح حوادث جزئیہ کے علم کو بھی تم نقصان سمجھتے ہو ہم تمام حوادث کے

اورای طرح حوادث جزئیہ کے علم کو بھی تم نقصان سیجھتے ہو ہم تمام حوادث کے عالم ہیں ساری محسوسات کا ادراک کر سکتے ہیں اور اول جزئیات میں سے پیچھنہیں جانتا مذ محسوسات میں سے پیچھ جانتا اور بیکوئی نقصان نہیں لہذا کلیات عقلیہ کاعلم بھی جائز ہوسکتا ہے کہ اس کے غیر کو ہواس کو فہ ہواس میں اس کا کوئی نقصان نہیں اس مشکل سے نیج نگلنے کی کوئی صورت نہیں۔

#### مسئله(۱۲)

## فلسفی اس پربھی کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے

## کہاول اپنی ذات کو جانتا ہے

مسلمان چونکہ حدوث عالم یا ارادہ البی کے قائل ہیں اس لئے وہ ارادے ہے۔ اس کے علم پراستدلال کرتے ہیں پھرارادہ وہ علم سے حیات پر پھر حیات سے اس بات پر کہ ہر ذکی حیات اپنی ذات کو جانتا ہے اور وہ توضیح حیات ہی ہے لہذا اپنی ذات کو بھی جانتا ہے یہی طریقہ استدلال معقول اور مضبوط ہے۔

مرتم ارادہ اور تعل احداث کی تھی کر چکے ہوا ور بیجھتے ہوکہ جو پچھاس سے صادر ہوتا ہے وہ برسیل ضرورت وطبع لازی طور پر صادر ہوتا ہے تو یہ بات کیوں بعیداز قیاس بچی جائے کہ اس کی ذات ایسی ذات ہے جس سے صرف معلول اول کا وجود ہوتا ہے پھر معلول اول سے معلول ٹانی لازم آتا ہے اورائی طرح تر تیب موجودات کی آخری حد تک لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذات کو بھی نہیں جانتا جیسے آگ سے گرمی تو نکتی ہے مورج سے روشی تو پھیلتی ہے گراند آگ کو اپنے آپ کا علم ہے اور زنہ سورج کو جسیا کہ ان کو غیر کا بھی علم نہیں ہے بلکہ جوابی ذات کو جانے گا تو اپنے سے صادر ہونے والے کو بھی جانے گا اور غیر کو بھی جانے گا تو ہم کہتے بلکہ جوابی ذات کو جانے گا تو اپنے ہے کہ وہ غیر کو نہ جانے پھر جب وہ غیر کر نہ جانے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے آپ کو جی نہ جانے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے آپ کو جی نہ جانے گا ۔

اگر کہا جائے کہ جواپے آپ کو جی نہ جانے تو وہ مردہ ہے تو اول مردے کے مانند کیسے ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نہ جب کے اصول کی بناء پر تو ایباسجھنا ضروری ہے نہ بعد کہا ہے ہیں اور اس کہنے والے میں جو کہدسکتا ہے کہ جواپنے ارادے وقد رت وافقیارے کا مہیں کرسکتا نہ می سکتان دکھے سکتا۔

تو وہ مردہ ہی ہے اور جوغیر کونہیں جانتا تو وہ بھی مردہ ہے اگریہ جائز رکھا جائے کہ اول ان تمام صفات سے خانی ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی ذات کو جائے پھراگروہ اپنے اس قول کی طرف لوٹ آئیں کہ جوما دئے سے بری ہوتا ہے تو بذاتہ عقل ہوتا ہے لہذاتہ عقل ہوتا ہے لہذا اپنے آپ کو جانتا ہے تو ہم یہ بتلا تچکے ہیں کہ بیٹ کام محض ہے اس پر کوئی دلیل نہیں۔

اگر کہا جائے کہاس پر دلیل ہیہ ہے کہ موجود دونشم کا ہوتا ہے زندہ اور مردہ اور زندہ مردے سے زیادہ اولی واشرف ہوگالہذا اول کو بھی زندہ ہو تا جاہیے کیونکہ وہی اولی واشرف ہےاور ہرزندہ اپنی ذات کو جانتا ہے کیونکہ بیمال ہوگا کہ اس کےمعلولات تو ذی حیات ہوں اور وہ ذی حیات نہ ہوہم کہتے ہیں کہ بیبھی تحکمات ہیں بیہ کیوں محال سمجھا گیا کہ جواینے آپ کوئبیں جانتااس ہے وہ وجودصا در ہوگا جو بے وسائل کثیرہ یا بغیر وسیلہ اپنے آ پ کو جان سکتا ہو؟ اگر اس کےمحال ہونے کی وجہ یمبی ہے کہمعلول علت ہے اشرف ہو جائے گا تو معلول کا علت ہے اشرف ہونا محال کیوں ہوا؟ پھرتم اس مخض کے قول کا کیسے ا نکار کر سکتے ہوجو بیر کہتا ہے کہ اول کا شرف اس میں ہے کہ وجو دکل اس کی ذات کے طابع ہےان کے اس کے علم میں اور دلیل اس پر بیہ ہے کہ بسا او قات اس کا غیرا پی ذات کے سوا اشیاء کوبھی جانتا ہے اور ویکھتا بھی ہے اور سنتا بھی اور وہ دیکھتا ہے مذسنتا ہے اگر اس کا پیہ جواب دو که موجود دونتم کا ہوتا ہےا یک بعینه دوسراا ندھاا یک عالم دوسرا جاہل تو بعینه اشرف ہوگالہذااول کو بعینہ اوراشیاء کا عالم ہی ہونا جا ہے لیکن تم تو اس چیز کا انکار کرو کے کہ بینا کی اورعلم بالاشیاء میں تو کوئی خاص شرف نہیں ہے بلکہ شرف توعلم و ببنائی ہے استغناء میں ہے اورالیی صفت کے جاہل ہونے میں ہے جس ہے ایسے کل کا وجود صا در ہوتا ہوجس میں علماء نجمی ہوں صاحب بصارت بھی اس طرح مجہ منت ذات میں تو کوئی شرف نہیں بلکہ ذوات معرفت کے مبدا ہونے میں شرف ہے اور بیشرف خاص اول ہی کومسزا واسے اس طرح فکسفی ضرورت ذات اول ہے علم کی نفی کرنے پر بھی مجبور ہیں کیونکہ علم ذات پرصرف ارادہ ہی ہے استدلال کیا جا سکتا ہے اور اراد ہے کی ولیل سوائے حدوث عالم کے پچھٹیں ہو سکتی اگر حدوث عالم کی بحث میں کوئی فساد ہوتو باتی ساری بحث میں بھی فساد ہوگا یہ ہے ان لو گوں کا حال جوعقل نظری کی مدد ہے چیز وں کو سجھنے کی کوشش کرتے ہیں صفات الہیہ کے ثبوت یا عدم ثبوت کے سلسلے میں فلسفی جو پچھ بھی کہتے ہیں اس کے لئے ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے سوائے تخیینات وظنون کے اور ظنیات پر تو ارباب بصیرت زیا دہ توجہ نہیں کیا کرتے۔

### مئله (۱۳)

## فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں

## كهالله تعالى جزئيات منقسمه كاعلم نهيس ركهتا\_

ندکورہ بالا بیان پرسب ہی فلسفی متفق ہیں ان میں سے بعض جو بھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں جانتا وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے قائل ہی ہو نگے اور بعض جو کہتے ہیں کہ وہ غیر کو بھی جانتا ہے اور بیابن بینا کا فد ہب ہاں کا بید ووٹی ہے کہ وہ اشیاء کاعلم بنوع کلی رکھتا ہے جو تحت زبانہ داخل نہیں یعنی ماضی و مستقبل و حال کے تعلق ہے وہ متغیر نہیں ہوتا اس کے باوجود ابن بینا یہ دو کی کرتا ہے کہ خدا کے علم ہے آسان وزمین کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے بات صرف آئی ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کلی علم رکھتا ہے۔ ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے بات صرف آئی ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کلی علم رکھتا ہے۔ ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے بات صرف آئی ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کلی علم رکھتا ہے۔ ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے بات صرف آئی ہے کہ وہ جزئیات کا بنوع کلی علم رکھتا ہے۔ ایک خراس کی جاسکتی ہے اس کی

پہلے ان کے مذہب کا مجھ کیا جانا صروری ہے چراس پر تفیدی جاسمی ہے اس کی تو جہیدا یک مثال ہے کی جاسکتی ہے مثلاً سورج ہے اس کو گہن لگتا ہے (بعد اس کے کہ اس کو گہن نہ تھا ) پچر گہن چھوٹ جاتا ہے اس طرح یہ تین حالتوں سے گزرتا ہے۔

- (۱) ایک وہ حالت ہے جب گہن نہ تھالیکن اس کے ہونے کی تو قع تھی <sup>ریع</sup>نی کہا جاسکتا تھا کہ گہن ہوگا۔
  - (ب) دوسری حالت میں گہن لگا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ گہن ہے۔
  - (ج) تیسری حالت میں وہ پھرمعدوم ہوگیالیکن کچھوم میلے تھا بعنی ہیے کہ وہ تھا۔ ہم کوان تین حالتوں کے مقابل تین معلومات حاصل ہوتے ہیں۔
  - (۱) ہم جانتے ہیں کہ جمن معدوم ہے مگر کچھ دیر بعداس کے ہونے کی تو تع ہے۔
    - (ب) ہم جانتے ہیں کہ وہ اب ہور ہاہے۔
- (ج) ہم جانتے ہیں کہ کہن جیوٹ گیا ،اوراب نہیں ہے بعنی معدوم ہےاور ہمارے یہ تین معلومات متعدد اور مختلف ہیں اپنی اپنی جگہ پر ان کا تعاقب ذہن مدرکہ میں تغیر کا

موجب ہوتا ہے کہن جھوٹ جانے کے بعدا گریہ معلوم ہو کہ وہ اب موجود ہے جبیبا کہ پہلے تھا تو یہ جہل ہو گاعلم نہ ہو گا اگر اسکے وجود کے وفت بیہ معلوم ہو کہ وہ معدوم ہے تو یہ بھی جہل ہو گا ایک کود وسرے کا قائم مقام نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اس لئے فکسفی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی حالت تو مختلف نہیں ہوسکتی یعنی وہ ان تین حالتوں ہے پے در پے متا ترنہیں ہوسکتا اور مذیداس کے تغیر کا موجب ہوتگی پس جب وہ ن قابل تغیر ہوتو ان جزئیات کا عالم بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ علم معلوم کی اتباع کرتا ہے جب معلوم متغير ہوگا توعلم میں بھی تغیر ہوگا اور جب علم میں تغیر ہوا تو عالم بھی لامحالہ متغیر ہوا اور بیہ بات التد تعالی میں تو محال ہے اس کے با وجود وہ پیجھتے ہیں کہ وہ کمہن کواس کی تمام صفات و عوارض کے ساتھ جانتا ہے تکرا یسے علم کے ساتھ جس سے وہ ا زل وابد میں متصف ہے اور جومختلف نہیں ہوتا مثلاً وہ جا نتا ہے کہ سورج موجود ہے جا ندموجود ہے اور وہ دونوں اس ۔ سے بوسا طت ملائکہ جن کوان کی اصطلاح میں عقول مجرد ہ کہتے ہیں ظہور میں آئے ہیں اور مہ بھی جا نتا ہے کہ وہ دونو ل حرکات دور بیہ کے ساتھ متحرک ہیں اور دونو ل کے افلاک کے د دمیان ہر دونقطوں پر جو کے مراس و ذنب ہیں تقاطع ہوتا ہے اور دونوں بعض حالتوں میں عقدوں میں مجتمع ہوتے ہیں پس سورج کو گہن لگتا ہے یعنی جرم قمراس کے اور ناظر کے ` درمیان حائل ہو جاتا ہے اس لئے سورج دیکھنے والوں کی آئکھ سے حصیب جاتا ہے اور جب بے مقدار مقرر ہ (جوایک سال کا ہوتا ہے ) ایک عقدہ کا فاصلہ طے کرلیتا ہے تو پھرا ہے گہن لگتا ہےاور بیجہن اس کے اکثر حصول میں یا اس کے تیسر ہے جھے میں یا چو تھے جھے میں ہوتا ہے اور وہ ایک گھڑی یا دو گھڑی رہتا ہے ای طرح کہن کے بورے احوال کو سمجھ لیجٹے عبرحال اس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی لیکن اس کاعلم ان باتوں کا گہن کے پہلے کہن کے ا ثناء میں اس کے چھوٹ جانے کے بعد ہر حال میں ایک ہی ہوتا ہے نہ وہ مختلف ہوتا ہے نہ اس کی ذات میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔

ایسے ہی تمام حوادث کاعلم ہوتا ہے کیونکہ وہ اسباب ہی سے حادث ہوتے ہیں پھرا ثبات کے بھی دوسرےاسباب ہوتے ہیں یہال تک کہوہ حرکت دور میر آ سانی پرمنتہی ہمجتے ہیں۔

۔ اورحرکت دور میہ کا سبب تو نفس افلاک ہے اورتحریک نفوس کا سبب قوق ومحبت ہے اللّٰد تعالی اور ملا نکہ مقربین کے ساتھ تشبیہ کا۔ پس کل کا اس کوعلم ہے لیعنی وہ اس پر متناسب اور مساوی انکشاف کے ساتھ منکشف ہے اس میں زمانے کا اثر نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حالت گہن منکشف ہے اس میں زمانے کا اثر نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ بیس کہا جا سکتا کہ وہ حالت گہن میں معلوم کرتا ہے کہ اب کہن لگا ہے اور نہاں کے بعد میں معلوم کرتا ہے کہ اب وہ چھوٹا ہے اور جس چیز کے علم کے لیے وقت کی طرف اضافت لازم ہوتی ہوتو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کاعلم رکھتا ہے کیونکہ میہ موجب تغیر ہے۔

یہ ہان کا ندہب ان اشیاء کے بارے میں بھی ہے جومادہ ومکان پر منقسم ہوتی ہے جیسے آدی ان کا ندہب ان اشیاء کے بارے میں بھی ہے جومادہ ومکان پر منقسم ہوتی ہے جیسے آدی جانور وغیرہ لہذا وہ کہتے ہیں کہ امتد تعالی زید وبقر کے عوارض کونہیں جانا وہ صرف انسان کو مطلقا اور بے علم کلی جانتا ہے اس کے عوارض وخواص کے ساتھ وہ یہ کہ اس کا بدن ۔ان اعضاء سے مرکب ہوتا چاہیے جن میں سے بعض پر زنے کے لئے ہوتے ہیں بعض چین پیر ایمن چین میں ہوتے ہیں بعض ہو جوڑ والے ہوتے ہیں بعض ہو جوڑ والے ہوتے ہیں بعض اسکیے اور یہ کہ اس کے قوا کو اجزاء پر پھیلے ہوئے رہنا چاہیے ای طرح تمام با تیں جو آدمی کی صفات خارجی ہے تعلق رکھتی ہوں یا دافلی سے مع اس کے لوازم ولواحق کے حوال اس کے علم سے کوئی چیز اجماعی حثیبت سے با ہرنہیں ہوتی۔

رہے شخصی وجزئی معلومات تو واقع ہے ہے کدان جزئی معلومات کا اوراک حسی توت ہے ہے: بنی یاعظی قوت سے نہیں ہوتا یہ حسی تمیز وفرق کے معیار کی حیثیت سے ایک جہت معینہ کی طرف مشیر ہوتی ہے اور عقل البتہ جہت متعلقہ کا کلی طور پر اوراک کرتی ہے ہمارا قول کہ فلال چیز ہیہ ہے فلال وہ ہے تو وہ اصل میں محسوس کرنے والے کے لئے محسوس کی نسبت حاصلہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہی اس قرب یا بعد یا جہت معینہ پر موجود ہے اور سے باست اول کے حق میں محال ہے۔

یمی ان کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر ان کا اعتقاد ہے اور اس سے اصول شریعت کابلکلیہ استیصال ہو جاتا ہے کیونکہ مثلاً زید ہے اگر خدا کی اطاعت کرے یا اس کا گناہ کرے تو خدا کو اس کے تجد بدشدہ احوال کی اطلاع نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ تو زید کو بے حیثیت عمومی جانتا ہے اس طرح کے زید ایک شخص ہے اس کے افعال حادث ہیں جو عدم سے وجود میں آئے ہیں جب تک کہ وہ کسی سے شخص طور پر واقف نہ ہواس کے احوال وافعال ہے کیوں کر واقف ہوگا بلکہ اس کو زید کے کفر واسلام سے بھی تعلق نہیں ہاں وہ کفر

واسلام کوعام نداہب کی حیثیت ہے جانتا ہے شرکہ افراد کے جزئی حالات ندہبی کی حیثیت سے بلکہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ محمطیت کے دعویٰ نبوت کواس حالت میں کہ انھوں نے نبوت کا دعویٰ کیانہیں جانتا اور یہ بات ہر ہی کے متعلق مین جے ہے مرف وہ اتنا جانتا ہے کہ بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی بیصفات ہوتی ہیں رہے کوئی نبی معین اپنی شخصیت کے ساتھ تو وہ ان کوئیں جانتا کیونکہ اس کاعلم تو حواس ہی سے ہوسکتا ہے اور ان سے جواحوال صادر ہوتے ہیں اور ان کا امراک ذات مدرک میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔ زمانہ پر منقسم ہو سکتے ہیں اور ان کا ادر اک ذات مدرک میں تغیر کا موجب ہوتا ہے۔

یان کے ندہب کا خلاصہ جس کوہم نے کسی قدر کھول کر سمجما دیا ہے اُب ہم ان قباحتوں پرروشنی ڈالتے ہیں جن کاان عقا بد کی وجہ سے پیدا ہونالا زمی ہے۔ پہلے ہم ان کا مغالطہ درج کرتے ہیں پھراس کا ابطال کرتے ہیں۔

ان کا مغالط میہ کہ وہ یہ بچھتے ہیں کہ یہ بین مختلف حالتیں ہیں اور جب مختلف حالتیں ایک ہی کیل ہیں پے در پے واقع ہوتی ہیں تو ان ہیں لامحالہ تغیر پیدا ہوتا ہے اگر حالت کہن میں کوئی یہ بچھ لے کہ اب تھوڑی دیر سے کہن لگنے والا ہے جیب کہ پہلے سمجھا تھا تو وہ جاہل ہوگا عالم تہ ہوگالیکن اگر اسے یہ ہم ہور ہا ہے کہ کہن لگ رہا ہے حالا نکہ پہلے یہ ہم تھا کہ لگانہیں ہے اب لگے گا تو اس کا علم پہلی حالت سے مختلف ہوگالہذ اتغیر لا زم ہواعلم میں تغیر کے معنی عالم کے تغیر کے ہیں کیونکہ کوئی شخص جب کسی بات کو جا نتائمیں پھر جان گیا تو سے کہ یہ ہم تغیر ہوا ایسا ہی کسی بات کی تو تع یا پیش بی بھی تغیر کا سبب ہوتی ہے۔

وہ اپنے دعوئے کی بیر کہ کرتا ئید کرتے میں کہ حالات تین قسم کے ہوتے ہیں:۔

(۱) ایک حالت اضافت محض کی حالت ہے جیسے تمہارا کسی چیز کی سید ھے یا بائیں جانب ہونا بید وصف ذاتی کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ دواضافت محض ہے جیسے کوئی چیز کہ سید ھے جانب سے بائیں جانب آگئ تو اس سے تمہاری ذات کی حالت میں تغیر منہ وگالبذا بیذات پراضافت کا تبدل ہے ذات کا تبدل ہے دات کا تبدل ہے تبدل نہیں۔

(ب) اورای قبیل سے بیمی بات ہے کہ مثلاً تم پھھا جسام (بینی مادی چیزوں) کو جو تمہارے سامنے دھری ہوئی ہے حرکت دینے پر قادر تھے گروہ اجسام معدوم ہو گئے یا ان کا کچھ حصہ معدوم ہو گیا تو تمہارے قوائے طبیبہ ہے یا تمہاری قدرت تحریک میں تو کوئی فرق (جموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) ۱۹۷۹ (۲۲۹)

تہریں آیا کیونکہ جسم معلق کی تحریک پرتہاری قدرت پہلی ہے پھرجہ معین اس حیثیت ہے کہ وہ جسم ہے پر دوسری ہے ہیں جسم معین کی طرف قدرت کی اضافت وصف ذاتی تنہ ہوگ بلکہ اضافت بھی ہوگا ہنکہ حال قادر میں تغیر کا۔
اضافت بھی ہوگا لہذااس کا تغیر زوال اضافت کا موجب ہوگا مذکہ حال قادر میں تغیر کا۔
(ج) اور تبیسری حالت خود ذات میں تغیر کی ہے بیاس وقت ہوتی ہے جب (مثلاً) کو کہ فض جو عالم ندتھا عالم ہوجا تا ہے یا جو پہلے قدرت سرکھتا تھا قدرت حاصل کر لیتا ہے اس سے ذات متغیر ہوتا ہے اور معلوم کا تغیر علم ہوتی ہوتی ہوتا ہے کیونکہ ذات علم کی حقیقت اس سے ذات متغیر ہوتا ہے اور معلوم کا تغیر علم ہوتی ہوتی ہے کیونکہ غلم معین کی حقیقت اس معلوم معین سے ایک طرف اضافت داخل ہوتی ہے کیونکہ علم معین کی حقیقت اس معلوم معین سے ایک طرفی ہوتی ہے تین سادہ اور عام طریقے سے بھی محق ہوتی ہے وہ ہے علم بالضرورت بید دونوں علم ہے در ہے حاصل دوسر سے طریقے سے بھی ہوتی ہے وہ ہے علم بالضرورت بید دونوں علم ہے در ہے حاصل ہوتے ہیں جو حال عالم میں تغیر کا سب بنتے ہیں۔

یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ ذات کے لئے ایک ہی علم ہوتا ہے لہذا وہی علم مستقبل و ماضی سے متعلق ہو جاتا ہے لہذا علم واحد متشابہ الاحوال ہے اس سے متعلق ہو جاتا ہے لہذا علم واحد متشابہ الاحوال ہے اور صرف اس میں اضافت کی وجہ تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ علم کی اضافت ذات علم کی حقیقت ہے اس کا تبدل ذات علم کی حقیقت ہے اس کا تبدل ذات علم کے تبدل کا موجب ہوتا ہے لہذا اس میں تغیر لازم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالی کے بارے میں محال ہے۔

اس براعتراض دوطریقه سے وار دہوتا ہے۔

اول بیر کرم اس مخص کے قول کا کیوں افکار کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ تعالی کاعلم واحد ہے مثلاً کہن کے بارے ہیں اس کاعلم کی وقت معین پر بیلم وجود کہن ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوسکتا ہے جیسا کہ کہن کے وقت اور کہن کے چھنے کے بعد بیسب علم بعینہ ایک ہی تشم کے ہیں بیا ختلا فات تو صرف اضافتوں کی بناء پر ہوتے ہیں جو ذاتی علم میں تبدل کا موجب نہیں ہوتے یہ محصٰ اضافت کے قائم میں ہوتے بید محصٰ اضافت کے قائم مقام ہوتے ہیں مثلا ایک فیض تمہارے دائیں جانب ہے پھر وہ سامنے ہوجاتا ہے پھر وہ بائیس طرف ہوجا تا ہے پھر وہ وہ بائے ہو جاتا ہے پھر وہ وہ بائے ہو جاتا ہے پھر وہ وہ بائے ہو جاتا ہے کہا وہ فیصل ہونے والا تو وہی خص ہوتے ہا تا ہے تو بیا ساختم الہی کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔

ہم شلیم کرتے ہیں کہ وہ اشیاء کو بہلم واحد جانتا ہے کو اُداوراس کی حالت عدیم تغیر ہے فلاسفہ کی خواہش نفی تغیر ہے اور اس میں سب ہی متفق ہیں فلاسفہ کا قول کہ کسی (جموعه رسائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم) ۲۰۲۰) — (تهافتة الفداسف

واقعہ کے اثبات علم کی ضرورت واقعہ کے پہلے یا بعد تغیر ہے نا قابل تشکیم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں اگر خدائے تعالی ہی رے سے عم پیدا کر جے سے ہم بیہ معلوم کریں کہ زید کل طلوع آفاب کے وقت آئے گا اور بیم ہمیشہ رہے۔ (اور وہ ہمارے لئے دوسراعم پیدانہ کرے اور نہ اس علم سے خفلت پیدا کرے) تو ہم سورج نکلتے وقت ہہ مجروعم سابق دوبا توں کے عالم ہوں گے اس کے اس وقت آمد سے اور اس کے بعداس طرح کہ وہ مجھی آیا تھا اور ہے میم واحد باتی ہوگا جوان تینوں احوال کے اعاطہ کے لئے کا نی ہوگا۔

باقی رہان کا بیقول کے معلوم عین کی طرف اضافت اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہےاور جب بھی اضافت کا اختلاف ہوتو اس شے میں بھی اختلاف ہوگا۔جس کے یئے اضافت ذاتی ہےاور جب بھی اختلاف وتعاقب ہوگا تغیر بھی ہوگا۔

تو ہم کہتے ہیں کہ اگر میصیح ہوتو تمہیں اپنے ان برادران فلسفلہ کے مسلک کو اختیار کرن چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعلی اپنی ذات کے سوا پھی نہیں جانتا اس کا علم ذات اس کی ذات کا عین ہے کیونکہ اگر وہ انسان متعبق یا حیوان متعلق یا جماد متعبق کو جانے جو مختلف چیزیں ہیں تو ان کی طرف اضافات بھی لامحام مختلف ہوگی لہذا عم واحد اس کی صماحیت ندر کھے گا کہ علم بامختلف ت بے کیونکہ جب مضاف مختلف ہے تو اضافت بھی مختلف ہوئی چیز ہیں تو یہ تعدد اختلاف کا موجب ہوگا تا کہ محض تعدد داختلاف کا موجب ہوگا تا کہ محض تعدد کیفی کا تمانل کے ساتھ تم اٹل سے میں ایک چیز کودوسری چیز کی جگہ رکھا جاسکتا

بیران انواع واجناس اور عموارض کلیدگی انتهانهیں ہے اور وہ بھی مختف ہوتے بیں اورعلوم بھی مختلف ہوتے ہیں علم واحد کے تحت بیکس طرح آئیں گے۔ پیر ریعم واحد کیسے ذات عالم کاعین ہوگا بغیراس پر ذیاتی کے؟

ہمار کے لئے بیرا کے معمد ہے کہ کس طرح بید مدعیان علم وعقل جائز رکھتے ہیں کہ شے واحد کے بارے میں جس کے احوال ماضی وستقبل وحال میں منقسم ہوتے ہیں علم میں اتحاد کومحال کھبرا دیں اور تمام اجناس وانواع مختلفہ سے متعلق علم میں اتحاد کومحال نہ مجھیں حالانکہ اجناس وانواع متباکنہ میں اختلاف و تباعد شے واحد سمنقسم میں انقسام زور نے کے اختلاف سے شدیدتر ہے جب یہ چیز تعدد واختلاف کی موجب نہیں ہوتی تو وہ کہے ہوسکتی

اوراگر دلیل سے بیٹا بت ہو جائے کہ اختلاف زیاں اختلاف، اجناس وانواع سے مختلف چیز ہے اور بیتعدد واختلاف کا موجب نہیں ہوتا تو پھروہ بھی اختلاف کا موجب نہیں ہوتا تو پھروہ بھی اختلاف کا موجب نہیں ہوتا اور جب اختلاف کا موجب نہ ہوگا تو علم واحد سے (جوازل وابد میں دائم ہے) کل کا احاطہ جائز ہوگا اور بیذات عالم تغیر کا موجب نہوگا۔ دوسرااعتراض

دوسرااعتراض اس طرح ہوگا کہ تہارے اصول کے لحاظ سے کونساام مانع ہے کہ الندت کی موہ جزئید کا کم حاصل کرے گواس سے وہ متغیر ہو؟ کیا تہا را بیا عقاد نہیں ہے کہ اس نوع کا تغیراس میں محال نہیں ہے جیسا کہ جم معتز کی اس طرف گیا ہے کہ حوادث کے متعلق اس کاعلم حادث ہوتا ہے اور جیسا کہ کرامیہ کے ایک طبقے کا بھی اعتقاد ہے کہ وہ کل حوادث ہوادث ہوا دن ہے اور اہل حق کی جماعتوں نے جواس خیال کی تر دید کی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہوا دی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ متغیر تغیر ہوتا اور جو تغیر حوادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث ہوتا ہے اور قدیم نہیں ہوتا اور جو تغیر حوادث سے خالی نہیں ہوتا وہ حادث ہوتا ہے اور قدیم نہیں ہوتا گور کہ تغیر ہوسکتا ہے تو اس اعتقاد سے کون ساام ما فع ہوسکتا ہے کہ مالی ذات الی میں تغیر پیدا کرسکتا ہے۔

اگرکہاجائے کہ ہم نے بیاس کئے مانا ہے کہ علم حاوث میں اس کی ذات میں دو حال ہے خالی نہیں ہوتا یا تو اس کی جہت سے حادث ہو یا اس کے غیر کی جہت سے بیتو بطل ہے کہ اس کی بہت سے حادث ہو ہمان کردیا ہے کہ قدیم سے حادث صادر نہیں ہوتا اور جب وہ فاعل نہ تھا تو پھر فاعل نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ تغیر کاموجب ہوگا اور ہم نے اس کو مسئد حدوث عالم میں بیان کردیا ہواوراگریہ چیز اس کی ذات میں جہت غیر سے حاصل ہوگی ہے تو سوال ہوتا ہے کہ اس کے غیر نے اس میں کیے انٹر کیا حتی کہ اس میں تغیر تک بیدا کردیا اور بیا کہ تسم کی تغیر اور افتطر اراثر اندازی ہے۔

تو ہم کہیں گے کہ دونوں تسم بھی تمہارے اصول کے لیاظ سے محال نہیں رہا تمہارا قول کہ قدیم سے حادث کا صادر ہونا محال ہے تو ہم نے تخلیق عالم کے مسئد میں اس کا ابطال کردیا ہے اور محال کیسے منہ ہوگا کیونکہ تمہارے نزدیک قدیم سے حادث کا صادر ہونا اس حردیا ہے اور محال ہے کہ وہ اول الحوادث ہے توصی یا اس محال ہونے کی شرط اس کا اول ہونا ہے ورندان حوادث کے لئے غیر منتنا ہی اسباب حادثہ نہیں ہوتے بکہ وہ حرکت دوریہ کے ہے۔

(جموعەرسائل امام غزالیٰ جلدسوم حصه سوم) - (تهافتة الفلاسف

واسط سے شے قدیم پر جونفس فلق اور حیات فلق ہے تئی ہوتے ہیں پی نفس فلک قدیم ہے اور حرکت دور بیاس سے حادث ہوتی ہے اور اجزائے حرکت کا ہر جز حادث و منقصی ہوتا ہے اور اجزائے حرکت کا ہر جز حادث و منقصی ہوتا ہے اور اس کا مابعد لا محالہ متجد دہوتا ہے پس اس وقت تمہار سے نزدیک کو یا حوادث قدیم سے صادر ہوتے ہیں لیکن اگر بیفرض کیا جائے کہ احوال قدیمہ چونکہ تماش ہوتے ہیں لہذا حوادث کا علی الدوام فیضان بھی مماشل احوال کا حافل ہوگا اس لئے احوال حرکت بھی مماشل ہوگا اس لئے احوال حرکت بھی مماشل ہوگا کی کہ کہ خادث کا صدور قدیم ہی ہے ہوتا ہے پس فلا ہر ہوا کہ ہر فریق ان میں سے معتر ف ہوتے کہ حادث کا صدور قدیم ہی ہوتا ہے جبکہ وہ علی التناسب وعلی الدوام صادر ہوتا رہے کہ حادث کا صدور قدیم سے جائز ہے جبکہ وہ علی التناسب وعلی الدوام صادر ہوتا رہے لہذا خدا کے علم کا حدوراس کے غیر کی طرف سے اس کی ذات میں تو ہم پوچھتے ہیں کہ تہار سے پاس بی عال صدوراس کے غیر کی طرف سے اس کی ذات میں تو ہم پوچھتے ہیں کہ تہار بے پاس بی عال کیوں ہے کیونکہ اس میں سوائے تین چیز وں کے اور پھی تیں ہی جہار ہے۔

بہلا ہے تغیراورہم نے تمہارے اصول سے اس کالزوم بیان کردیا ہے۔

دوسرا جاتغیر کا تغیر متغیر کا سب ہونا اور وہ بھی تمہار کے نزدیک محال نہیں لبذا مدوث شے کا خدا کے علم کے حدوث کا سب ہونا چا ہے جیسا کہتم کہتے ہو کہ کی رنگین شکل کا شمثل حدقہ ہاصرہ کے مقابل حدقۃ اور کیفنے والے کے درمیان چفنے والی ہوا کے توسط صحدقہ کے طبقہ جلید یہ بین اس شکل کی تصویر کے انبطا کا سب ہوتا ہے لبذا جب یہ جائز رکھا جاتا ہے کہ حواوث کا حدوث صدقہ میں انقطباع تصویر کا سب ہوتا ہے تو ای کے معنی ہیں دیکھنا تو حدوث حوادث خدا کے اس علم کے اصول کا سب ہونا کیوں محال ہوا جیسا کہ قوت باصرہ مستعدد ادراک ہوتی ہے اور رنگین شکل کا حصول (ارتفاع موانع کے ساتھ ہی) حصول ادراک کا سب ہوتا ہے تو ای طرح مبدااول کی ذات کوتمہار سے نزدیک تبول علم کے لئے مستعد ہونا چا ہے اور اس حادث کے وجود کے ساتھ ہی علم کوقوت سے فعل کی طرف آنا حاجے اگر اس میں تغیر قدیم ہوتا ہے تو قد یم متغیر تو تمہار کے نزدیک محال ہے اگر یہ دعوی کے مستعد ہونا چا ہے اور اس حادث میں یہ محال ہے تو تمہار سے نزد یک محال ہے اگر یہ دعوی کے میا تھ ہونا ہے تو تد می ہوتا ہے تو قد یم متغیر تو تمہار سے نزد یک محال ہے اگر یہ دعوی کے اثبات واجب الوجود میں یہ محال ہے تو تمہار سے پاس سوائے قطع سلسل میں انداز کے بین کہ قطع میں کہ قطع میں کہ تعفیر کی دجہ سے بھی ممکن ہے۔

تیسری بات جواس امر پر دلاً ات کرتی ہے کہ قدیم اپنے غیر کے اثر سے متغیر ہوتا ہے اور بیہ بات اس پر غیر کے استیلا و تنجیر کو واجب سے اگر دانتی ہے تو کہا جائے گا کہ (جموعه رسائل امام غزائي جلدسوم حصدسوم) (۱۳۳۳)

میتمہارے پاس بیمحال ہی کیوں ہے کیونکہ تمہاراعقیدہ بیہ ہے کہ خدا حوادث کا بدوسا نطسب ہوتا ہے بھرحدوث حوادث اس کے لئے حصول علم کا سبب ہوتا ہے کو یا اپنی ذات کے لئے تحصیل علم کا وسا نط کے ساتھے وہ خودسبب ہے۔

اگرتمہارایہ خیال ہے کہ پیمثابہ نخیر ہے تو تمہارے اصول کے لحاظ سے ایہا ہی ہونا چاہیے کیونکہ تم دعو کی کرتے ہو کہ جو بھی خدائے تعالی سے صادر ہوتا ہے برسبیل لزوم و تبع صادر ہوتا ہے سنز کہ بے قدرت واختیار تو بیا لیک تئم کی تنخیر ہی ہے جو ونسائلا کے ساتھ اس کے اضطرا کو فلا ہرکرتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ بیاضطرار نہیں ہوسکتا یا کیونکہ اس کا کمال بیہے کہ وہ جمیع اسٹیسام کا

مصدرین ـ

تو ہم کہتے ہیں کہ تو یہ بھی تسخیر نہیں کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ جمیع اشیاء کو جانے جیسے اگر حادث کے وجود کا ہم کوعلم ہونے لگے تو یہ ہمارا اس کمال ہوگا مذکہ نقصان وتسخیر۔ تو ایہا ہی خدا کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے ۔

#### مسکله (۱۲۷)

## اس بیان میں کہ نسفی بیرثا بت کرنے سے عاجز ہیں کہ آسان ذی

## حیات ہے اور وہ اینے حرکت دوریہ میں اللہ تعالی کامطیع ہے

فلفی کہتے ہیں کہ آسان ذی حیات ہاں کوروح ہوتی ہے جس کی نبیت اس کے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام روح کی نبیت ہمارے جسم سے اور جیسا کہ ہمارے اجسام روح کی وجہ سے اپنے اغراض کے لئے بالا ارادہ حرکت کرتے ہیں ای طرح آسانوں کا بھی حال ہے اور حرکت دوریہ سے ان کی غایت عبادت رب العالمین ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

اس بارے میں ان کا فد ہب ایسا ہے جس کے امکان کانہ تو ہم انکار کر سکتے ہیں ہم اس کے عال ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کیونکہ خدائے تعالی ہرجم میں حیات پیدا کرنے پر قاور ہے کی جم کا کبریا اس کامتدر ہونا قابلیت حیات سے معنی نہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی مخصوص شکل کا نئات میں شرط حیات نہیں ہے حیوانات کو دیکھے باو جودا پنے اختلاف اشکال کے قبولیت حیات میں مشترک ہیں البتہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلفی اس کی معرفت پرکوئی عقلی دلیل قائم نہیں کر سکتے اگر یہ سمج ہو بھی تو اس پرسوائے انہیاء علیہ السلام کے اور کسی کو اطلاع نہیں ہوسکتی اور یہ اطلاع الہام کے ذریعہ سے ہوگی خدا نے تعالی کی طرف سے یاو جی کے دریعہ سے عقلی قیاسات سے اس پرکوئی دلیل نہیں مل سکتی ہاں یہ بھی طرف سے یاو جی کے دریعہ سے عقلی قیاسات سے اس پرکوئی دلیل نہیں مل سکتی ہاں یہ بھی بعید نہیں کہ اگر حالات مساعد ہوں تو اس لائی نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے شایر ظنی استفادہ حاصل ہو سکے۔

غرضیکدان کا دعولی میہ ہے کہ آسمان متحرک ہے (اور بیم مقدمہ حسیہ ہے) اور ہرجسم متحرک کے لئے ایک متحرک ہوتا ہے (اور بیم مقدمہ عقلیہ ہے) اگر صرف جسم ہونے کی حیثیت ہے وہ حرکت کرت کرے تو پھرجسم متحرک ہوگا اور ہرمحرک ذات متحرک کوانبعاث کے ذریعہ حرکت دیتا

ہے جبیبا کہ طبیعت کی تحریک کسی پھر کے لئے جواس کو پنچے کی طرف دھلیلتی ہے اور ارادہ حرکت حیوان میں مع قد رت ہوتا ہے یا تو محرک کوئی خار جی ہوگالیکن قسر ی طریقتہ پرحرکت دے گاجیسے پھرکواویر کی طرف اچھالنا۔

اگر کو کی جنم اپنی ذات ہے بے معنی متحرک ہوتو یا تو (۱)اس کوتر کت کاشعور مذہوگا اس کو ہم طبیعی حرکت کہیں سے جیسے پھر کی حرکت بینچے کی جانب (۲) یا اس کواس کاشعور ہوگا جس کوارا دی ونفسانی حرکت کہیں ہے۔

پس حرکت ان تقسیمات کے لحاظ ہے (جوسخھ ودائر ہیں نفی واثبات ہیں ) یا قصری ہوگی یاطبیعی یا ارادی اور جب دونوں تئم باطل ہوجا نمیں تو تیسری لازم ہوجا نیکی بہتو ممکن نہیں ہے کہ آسان کی حرکت کسری ہو کیونکہ متحرک قاسریا تو دوسراجہم ہوگا جوخود بھی ارادہ یا بالعتسم تحرک ہوگا اور لامحالہ ارادہ پر فتنہی ہوگا اور جب بیٹا بت ہوجائے کہ اجسام آسانی متحرک بلا ارادہ ہیں تو مقصود حاصل ہوگیا پھر حرکات قصریہ کے وضع کرنے ہیں کیا قائدہ ہے کیونکہ آخر ہیں لازمی طور پرارادہ بی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

یا تو یہ کہا جائے گا کہ آسان بالقسر حرکت کرتا ہے اور الند تع لی بی بغیر واسطہ اس کا محرک ہے اور یہ عال ہے کیونکہ اگر وہ اس کواس حیثیت سے حرکت دیتا ہے کہ وہ جسم ہے اور وہ اس کا خالق ہے تو اس کا ہم جسم کوحرکت دینالا زم ہوگا اب لازی طور پرحرکت ایسی صغت کے ساتھ مختص ہوگی جس کی وجہ ہے اجسام غیرا جسام ہے متمیز ہونے اور بیصفت یا تو ارادہ ہوگی یا طبیعت جو اس کی قریبی محرک ہوگی اور بیسی ہوگی یا طبیعت جو اس کی قریبی محرک ہوگی اور بیسی ہے کہ خدائے تعالی اس کو ایپنا اراد ہے ہے حرکت دیتا ہے کیونکہ اس کا ارادہ متمام اجسام سے ایک بی نسبت رکھتا ہے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ یہی جسم کیوں اس تخصیص کے لئے امادہ ہوا کہ برخلاف دوسروں کے ور نہ سوال پیدا ہوگا کہ یہی جسم کیوں اس تخصیص کے لئے امادہ ہوا کہ برخلاف دوسروں کے اس کی تحریک کا ارادہ کیا گیا ذریہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلا وجہ ہے کیونکہ یہ نمال ہے جیسا کہ سئلہ صدوث عالم میں بیان ہوا۔

اور جب بی ثابت ہوا کہ اس جسم میں ایسی صفت ہونی چاہیے جو مبداحر کت ہوتو پہلی تم یعنی حرکت قربی کا مفروضہ باطل ہو جاتا ہے اب بیکہ ناباتی رہا ہے کہ وہ طبیعی ہے تو یہ غیر ممکن ہے خالص طبیعت ہرگز کا سب نہیں ہو گئی کیونکہ حرکت کے معنی جیں ایک مکان سے گریز اور دوسر ہے مکان کی طلب وہ مکان جس میں کہ جسم ہے اگر وہ اس کے موافق ہوتو وہ حرکت نہ کریے گا ہی لئے ہوا سے بھری ہوئی مشک سطح آب سے تہ آب کی طرف حرکت

(جمويه رس كل امام غز اليُّ جند سوم حصه سوم) (٣٣٧)

تہیں کرتی اگر وہ پائی میں ڈبابھی دی جائے تو پھروہ سے آب کی طرح متحرک ہوجاتی ہے کیونکہ وہ وہاں اپنے لئے مناسب مکان پاتی ہے اس لئے سکون پاتی ہے اور طبیعت اس کے ساتھ قائم رہتی ہے لیکن اگر وہ ایسے مکان کی طرف منتقل کی جائے جو اس کے لئے مناسب نہیں تو پھرمنا سب مکان کی طرف گریز کر جاتی ہے جیسا کہ ہوا ہے بھری ہوئی مشک اندرون آب ہے مکان ہواکی طرف آجاتی ہے۔

حرکت دوریہ کے متعلق تو یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ طبیعی ہے کیونکہ ہروضح ومقام جس سے گریز فرض کیا جائے وہ اس کی طرف عود کر دی جاتی ہے اور اس سے گریز کر دہ بالطبع مطلوب بالطبع نہیں ہوتا ای لئے ہوا ہے بھری ہوئی مشک پھر پانی میں نوٹ نہیں جاتی اور نہ کوئی پھر جبکہ وہ زمین پرقر ار پکڑ نے ہوا کی طرف تخور کرسکتا ہے۔ لہذاب تیسری قتم باتی رہی اور وہ ہے حرکت اراد ہیں۔

## اعتراض

اعتراض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مزید تین احتالات ایسے فرض کر سکتے ہیں جو تمہارے ند ہب کے سوا ہیں اول یہ کہ حرکت سے عادی کاکسی ایسے جسم کے ذریعہ جبرا متحرک ہونا فرض کیا جائے جواس کی حرکت کا ارادہ کرتا ہوا وراس کو علی الدوام چلا تار ہتا ہو یہ ہم ناکرہ ہوسکت ہے نامجیط اس لئے بیآ سان نم ہوگاس سے فلسفیوں کا قول باطل ہو جائے گا کہ حرکت ساوی ارادی ہے اور آسان ذی حیات ہے ہی راید مفروضہ ممکن ہے اور اس کے فلاف مجرداستعادی چیش کیا جاسکتا ہے۔

دوم بدکہا جاسکتا ہے کہ آسانی حرکت تسری ہے اور اس کا مبدا ارادہ خدا وندی ہے ہے ہور کہتے ہیں کہ پھر کی حرکت تسری ہے اور اس کا مبدا ارادہ خدا وندی ہے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پھر کی حرکت بھی نیچے کی طرف تسری ہے اور حرکت کی خاصیت کی وجہ سے جواللہ تعالی نے اس میں پیدا کی ہے حادث ہوتی ہے۔

ای طرح دوسری تمام حرکات اجسام کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے جوجیہ انی نہیں ہیں۔

ر ہاان کا بیاستبعاد کے اراد ہے کا جسم آسانی ہے اختصاص کیوں ہوا حالا نکہ تمام اجسام اس ہے جسمیت میں مشارکت رکھتے ہیں۔

تو ہم نے خاہر کردیا کہ ارادہ قدیم کی شان بی شخصیص الشے عن مثلہ ہے اور خود

قلفی اس کے لئے جہت حرکت دور بیا ورموضع قطب و نقطۂ کے تعین کے بارے میں اس قسم کی صفت کے ثابت کرنے کے لیے مجبور ہیں خضر بیر ہے کہ تمہارا بیاستبعاد کہ کئی جم کے ساتھ ارادہ کا تعلق کیوں مخصوص ہوا خودتم پر منقلب ہور ہا ہے اس لئے ہم صاف طور پر کہتے ہیں کہ جم آ سان اس صفت کے ساتھ کیوں متمیز ہوا جس کی وجہ سے اس کے سو سارے اجسام الگ ہوجاتے ہیں حالا نکہ دوسر سے اجسام بھی تو اجسام ہی ہیں تو جم آ سان ہی کی کیا خصوصیت تھی ؟ اگر اس کی تعلیل کسی اور صفت سے کی جائے تو سوال کا رخ اس دوسر ی صفت کی طرف ہوجا تا ہے اس طرح سلسلہ غیر متناہی ہوج تا ہے اس طرح قلفی آ خر کار اراد ہے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور انھیں بیر بانا پڑتا ہے کہ مبادی میں کوئی ایس اراد ہے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور انھیں بیر بانا پڑتا ہے کہ مبادی میں کوئی ایس صفت سے خصوص کرتی ہے۔

سوم یہ کہ ہم تشکیم کرتے ہیں کہ آسان کسی صفت سے مخصوص کیا گیا ہے جواس کی حرکت کا مبدا ہے جسیا کہ تم پھڑ کے پنچ گرنے کی مثال میں بتلاتے ہو گرممکن ہے کہ یہ صفت اس کے لئے ای ظرح غیرشعوری ہوجس طرح کہ پھڑ کے لئے۔

اورفلسفیوں کا بیقول کے مطلوب بالطبع اس سے بالطبع گریزاں نہیں ہوتا تو بید دھوکہ ہے کو تکہ خودان کے خیال میں تو وہاں عددی حیثیت ہے کوئی فاضل مکان نہیں ہیں بلکہ جم ایک بی ہے اور حرکت دور بیا یک ہے ہیں جم کے لئے بالفعل کوئی جز ہے نہ حرکت کے لئے وہ صرف وہم سے تجزید پاتے ہیں لہذا بیحر کت شرق مکان کے طلب کے لئے ہیں ممکن ہے کہ ایک جہم ایسا پیدا کیا جائے جس کی ذات میں معنی ہو جو حرکت دور بیکا مقطعی ہواور حرکت خوداس معنی کی مقطعی ہوائی لئے نہیں کہ معنی کا اقتصاح کرکت دور بیکا مقطعی ہواور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہواور تمہارا قول کے ہر حرکت یا تو طلب مکان ہواور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہواور تمہارا قول کے ہر حرکت یا تو طلب مکان کو تقضی الطبع ہجھتے ہواور حرکت کو بنفسہ غیر مقصود بلکہ اے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے ہواور ہم کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ حرکت ہی نفسہ غیر مقصود بلکہ اے مکان کی طرف وسیلہ خیال کرتے ہوا نے کی آخر کیا وجہ بٹلائی جاسمتی ہو جا ہذا ہو وضح ہوگیا کہ فلسفیوں کا بیہ مفروضہ کو وہ کی ہونے کی آخر کیا وجہ بٹلائی جاسمتی ہو جا ہذا ہو وضح ہوگیا کہ فلسفیوں کا بیہ مفروضہ کو وہ کی اور مفروضہ کو وہ کی اور مفروضہ کو دہ کی اور مفروضہ کو دہ کی اور مفروضہ ہو کیا کہ فلسفیوں کا بیہ مفروضہ کو وہ کی اور مفروضہ کو میں کہ تا اور اس کے لیے کوئی کہ تا ہور مفروضہ سے سے بیالازم آتا ہے کہ ان کا بیہ حولی کہ آسان ایک حیوان ہے تھی مختل ہو اس کے لیے کوئی

(جموعه رسائل امام غز الیُ جدر سوم حصه سوم) (۱۳۳۸) ولیل نبیس یا کی جاتی به

#### مسّله(۱۵)

### غرض حرکت آسانی کے ابطال میں

فلفی میریمی کہتے ہیں آس ن اپنی حرکت میں اللہ تعالی کا مطبع ہے اور اس کے قرب کا جو یا ہے کیونکہ ہرار دی حرکت کسی غرض یا مقصد کی طرح ہوتی ہے کسی حیوان کے متعلق نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی فعل یا اس کی کوئی حرکت بلا وجہ ہے اور ان کا صدور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ فعل ترک ہے اولی جسمجھا جائے ورندا گرفعل وترک دونوں برابر ہوں تو کسی فعل کے وقوع کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

پھراںتد تعالی کے تُعیر ب کے معنی اس کی رمنیا کی طلب اور اس کے قبر سے پر ہیز ہی کے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی قہر ورضا ہے پاک ہے اور اگر ان الفاظ کا اطلاق اس پر کیا بھی جائے تو برسبیل مجاز اس میں اراد ہ عقاب وثواب پوشیدہ ہوگا۔

اور یہ تو جائزنہ ہوگا کہ اس تھ بسب تقرب فی الکان مطلب لیا جائے کیونکہ یہ تو کال ہے ہیں صفات ہی میں اس سے طلب قرب ہوسکتا ہے کیونکہ وجود الممل اس کا وجود ہے اور جود اس کے وجود کی نسبت ناقص ہے اور نقصان کے مختلف در جات ہوتے ہیں فرشتے اس سے صفات کی حیثیت سے قریب ہیں مذکہ کہ کانی حیثیت سے ملا کہ مقربین سے مراد وہ جوا ہر عقلیہ میں جو متغیر ہوتے ہیں فنا ہوتے ہیں اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق جانے ہیں اور اشیان صفات میں فرشتوں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی اللہ تعالی سے بھی قریب ہوگا اور منجا طبقہ انسانی کا تشہر بالملا کلہ ہے اور جب یہ ٹابت ہوگیا کہ بہی معنی ہیں تقرب انسان سے قرب انسان ہو سکتا ہے اگر وہ حقائی آشیاء کو جانتے و مراد کی جائی ہے تو یہ قرب انسان ہی کے لئے ممکن ہو سکتا ہے اگر وہ حقائی اشیاء کو جانت ہے اور اس کا ملک میں باتی رہ سکتا ہے جواس کے لئے ممکن ہو سکتا ہے اگر وہ حقائی اشیاء کو حزن خدا ہی کے لئے ممکن ہو سکتا ہے اگر وہ وہ وہ دو مری ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو جوآئندہ بالفعل ہو سکے ، خدا کے سواجود و مری ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو جوآئندہ بالفعل ہو سکے ، خدا کے سواجود و مری ہتیاں پائی جاتی ہیں ان میں فرشتوں کو کمال اقصی حاصل ہے۔

اور ملائکہ آسانی عبارت ہے نفوس محرکہ آسانی سے جو آسانوں میں ہیں محض بالقوہ نہیں نفوس آسانی عبارت ہے نفوس محرکہ آسانی سے جو آسانوں میں ہیں مثلاً شکل کروی وہیت اور یہ موجود ہے اور ان میں جو بالقوہ بیس مثلاً ہیئت وضعی و مکانی کوئی وضع معین الیی نہیں جس کاا حاطہ آسان نہ کرسکتا ہولیکن تمام اوضاً کا احاطہ وقت واحد میں ممکن نہیں اور چونکہ اوضاع کی کا ئیوں کا استیفاعلی الدوام ممکن نہیں ہوتا اس لئے اس کے استیفاء بالنوع کا قصد کیا حمی ہے اس طرح وہ ایک وضع کے بعد دوسری وضع اور ایک مکان کے بعد دوسرا مکان طلب کرتا رہتا ہے اور سے امکان بھی منقطع ہوتا ہے اور مع حرکات آسانی کا مقصد مبد ااول کے ساتھ حجبہ پیدا کرتا ہے اور بیاس کمال مرتفعی کے حصول ہی سے ہوسکتا ہے اس کیلئے ممکن ہے انتہ تحالی کی اطاعت جو ملائکہ ساوی کرتے ہیں اس کا بہی مطلب ہے اور لیا تشہد دوطریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔

ایک طریقہ یہ ہے کہ ہروضع ممکن کی نوعی پنجیل ہو جائے اور قصد اول ہے یہی مقصود ہے۔

دوسراہاں کے حرکات کی بناء پرتر تبیات جونسبتوں کے اختلاف کی تشم ہے ہوتی ہیں جیسے تشلیف تر بھے و مکارنت اور مقابلہ اور جوز مین کی طرف نسبت کرتے ہوئے اختلاف طوالع کی تشم ہے ہوتی ہیں اور اس سے فلک قمر کے ماتحت فیر کا فیضان ہوتا ہے اور تمام حوادث اس سے پیدا ہوتے ہیں پس یہ نفس ساوی کے کامل ہونے کی وجہ ہے اور ہر ذی شعورنفس اپنی ذات کے کمال کا خواہش مند ہوتا ہے۔

اعتراض اس پر میہ ہے کہ اس بحث کے مقد مات میں ایس چیزیں موجود ہیں جن میں نزاع کا امکان ہے لیکن ہم اس کوطول نہیں دیں محے البتہ ہم آپ کے آخری متعین م کرد ہ مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دوصور توں ہے اس کا ابطال کرتے ہیں۔

اول بیہ ہے کہ کو بی حیثیت ہے تمام امکنہ میں موجود ہوکہ حصول کمال کی خواہش کرنا بید تمافت ہے نہ کہ اطاعت اس کی مثال ایک ایسے بریار انسان ہے دی جا سکتی ہے جس کی خواہشات وضرور بات تو نہایت محدود ہیں مگروہ کسی ملک یا کسی مکان میں گردش کرتا رہتا ہے اور جھتا ہے کہ اس کی وجہ سے قرب البی اس کو حاصل ہو جائے گا چونکہ وہ ان تمام مقامات میں موجود ہونے کی کوشش کررہا ہے جہاں وہ پہنچ سکتا ہے تو کیا وہ کمال کی راہ کی طرف بڑھ درہا ہے؟ اگروہ کے کہ ہر مکان میں میرے لئے کھینی حیثیت مکن ہے گر میں

عددی حیثیت سے ان کوجمع کرنے پر قاور نہیں ہوں البتہ نوعی حیثیت سے ان کی تعمیل کرسکتا ہوں بہر حال کمال وتقرِب الہی کی یہی راہ ہے تو اس دعو ہے کو تمافت پر محبول کیا جائے گا بلکہ اس کی کمزوری عقل افسوس ناک سمجھی جائے گی کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہو جانا کوئی خاص کمال نہیں ہے جس کی طرف رشک بھری نظریں اٹھ جائیں آ ب سے دوسرے بیانا ت بھی ای قتم کے ہیں۔

دوسرے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جس غرض کا تم نے ذکر کیا ہے وہ حرکت مغربیہ ہے مصل ہوسکتی ہے تو پھر پہلی حرکت کیوں جانب مشرق ہوئی؟ اور کیا تمام کا کنات کی حرکات ایک بی جہت ہیں نہیں؟ اگران کے اختلاف میں کوئی غرض تھی تو کیا ہے غرض بالعکس حرکت ہے حاصل نہیں ہوسکتی؟ یہاں تک کہ جوح کت کہ مشرقی تھی مغربی ہوجاتی اور مغربی مشرقی ہوجاتی ،حواوث کے ماحصل کا جوآپ نے ذکر کیا ہے بینی جوافتلا ف حرکات کی وجہ سے تثلیث سے وتسدلیسی وغیرہ پیدا ہوتی ہوتی ہے تو یہ بالعکس حرکت ہے بھی ہوسکتی تھی بہی بات اوضاع وامکن کی تحکیل کے سلسلہ میں کہی جاسکتی ہے کیونکہ آسمان کے لئے جو چیز ممکن بات اوضاع وامکن کی تحکیل کے سلسلہ میں کہی جاسکتی ہے کیونکہ آسمان کے لئے جو چیز ممکن ہو ایک مرکبات کے دوم ہر مکان ہے دوم ہر مکان کی طرف حرکت کرے در تاکہ وہ ہر مکان ہے دوم ہر کتا تو بھی دوم ہی جانب سے بہذا ہے تابت ہوا کہ یہ خیالات لا حاصل ہے آسمانوں کے امران ملکوتی پر اس میم کی تخیلات کے ذریعہ اطلاع یا بی خیالات لا حاصل ہے آسمانوں کے امران ملکوتی پر اس میم کی تخیلات کے ذریعہ اطلاع یا بی نہیں ہوسکتی ہاں التد توالی بی اپنے انبیاہ واولیاء کو برسیل الہام ان پر اطلاع وے سکتا ہے استدلالی طریقے سے یمکن نہیں یہی سبب ہے کیعض فلا سفہ نے بھی جہت حرکت کا سبب بیان کرنے ادراسکے اختیار یہ جش کرنے کی سبب ہے کیعض فلا سفہ نے بھی جہت حرکت کا سبب بیان کرنے ادراسکے اختیار یہ جش کرنے کی سبب ہے کیعض فلا سفہ نے بھی جہت حرکت کا سبب بیان کرنے ادراسکے اختیار یہ جش کرنے کے معرز کا اعتراف کیا ہے۔

اوران میں ہے بغض کا قول ہے کہ آسان کوحصول کمال کئی بھی جہت میں حرکت کرنے سے نہیں ہوتا حوادث ارضیہ کا منتظم ہونا اختلاف حرکات اور تغین جہالٹ کا مقتضی ہے جو چیز کے آسان کومش حرکت پراکساتی ہے وہ تغرب الی اللّٰہ کی خواہش ہے لیکن جو چیز کے اس کوایک خاص جہت میں حرکت کرنے پراکساتی ہے وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ عالم سفلی برخیر کی بخشش ہولیکن بیدووجہ سے باطل ہے۔

۔ ایک بیرکہ اگر بینضور کیا جا ناممکن ہوتو ماننا پڑے گا کہ اس کا مقتضائے طبع سکون ہےاور حرکت وتغیر سے احتر از کیونکہ بیاللہ تعالی کے ساتھ تحقیقی طور پرتشبہ ہے کیونکہ وہ تغیر سے پاک ہا اور حرکت ایک شم کا تغیر ہے لیکن اس نے حرکت کو خیر کے فیضان کے لئے اختیار کیا ہے تاکہ اس سے غیر کو نقع پہنچا ہے گوحرکت اس کی فطرت کے خلاف ہے تاہم اس پر بید کوئی ہو جہ ہے اس کے تکان کا سبب اس خیال کے اختیار کرنے سے کوں ساامر مانع ہے دوسری بید کہ حوادث مبنی ہوتی ہیں نسبتوں کے اختلاف پر جو جہت حرکات کے اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں لہذا حرکت اولی مغربی ہونی چاہی باتی حرکات مشرتی اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے گھرا یک ہی جہت سے اختلاف پیدا ہوتا ہے گھرا یک ہی جہت کوں متعین کی گئی ؟ اور بیا ختلاف سے اور اس سے نسبتوں کا تفاوت بھی پیدا ہوتا ہے گھرا یک ہی جہت کوں متعین کی گئی ؟ اور بیا ختلاف سے احتلاف کے اور کئی بات کے مقتضی نہیں ہوتے لیکن جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کئی جہت کو دوسری جہت پر ترجی نہیں دی جاسی ہوتے لیکن جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کئی جہت کو دوسری جہت پر ترجی نہیں دی جاسی ہوتے لیکن جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کئی جہت کو دوسری جہت پر ترجی نہیں دی جاسی

#### مسّله(۱۲)

# فلسفیوں کے اس قول کے ابطال میں کہ نفوس

## ساوبياس عالم كى تمام جزئيات حادثه سے واقف ہيں

فلفی کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے مراد نفوں ساویہ ہیں ، جزئیات عالم کا ان میں منقوش ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ قوت حافظ میں محفوظات کا منقوش ہونا (جود ماغ انسانی میں ودبیت ہوتے ہیں ) ایسانہیں کہ وہ انک جسم سخت اور عربیض ہے جس پراشیاء مکتوب ہوتی ہیں جیسا کہ بچے مختی پر خطوط تھینچتے ہیں کیونکہ اس کتابت کی کثر ت اتساع مکتوب علیہ کی مقتضی ہوگ اور جب کہ مکتوب کے لئے انتہا نہ ہوتو محتوب علیہ کے لئے ہمی انتہا نہ ہوگ اور ایساجسم جس کی انتہا نہ ہوسکتا اور شایعے خطوط ممکن ہیں جن کی انتہا کہ جسم پر خطوط معدودہ ہے شنا خت ممکن ہے۔ ہوا ور سندالیں اشیاء کی جن کی انتہاء نہ ہوگ ہو جسم پر خطوط معدودہ ہے شنا خت ممکن ہے۔

فلفی سیمی ووئی کرتے ہیں کہ طائکہ آسانی ہی نفوس آسانی ہیں اور طائکہ کرؤسین اور شائکہ کرؤسین جو مقر بین ہیں وہ عقل مجردہ میں ہیں جو بدا تہا جوا ہر قائمہ ہیں جو کسی حیر میں نہیں اور شاجسام میں مقصرف ہیں اور ان عقول مجردہ سے صور جزئی نفوس آسانی پرنازل ہوتی ہے عقول مجردہ طائکہ آسانی ہے مشرف ہیں کیونکہ وہ فیض دینے والے ہیں اور یہ فیض لینے والے اور فیض دینے والله نفل کارشاد ہے اسمار فیض ہیں کیونکہ وہ فیض دینے والے اور اس لئے قلم کواشرف کہا جاتا ہے خدائے تعالی کا ارشاد ہے اعلی اس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی کویا کہ قلم فیض وینے والا تعاش ہے استاد کو قلم سے تشہید دی جاتی ہے اور شاگر دکولوح سے بیہ ہان کا خد ب اس مسئلہ ہیں ہو کہ انھا وہ محال نہیں تھا مقصد صرف بی تھا کہ آسان ایک حیوان ہے جو کسی غایت کے لئے متحرک ہے اور یہ مکن ہے لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق کو لامتنا ہی جزئیات کا عم ہوسکتا ہے یہ چز ممکن ہے لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق کو لامتنا ہی جزئیات کا عم ہوسکتا ہے یہ چز مکان تھور کی گئی ہے اس لئے ان پر بم دلیل طلب کرتے ہیں ورنہ اس کوایک شم کا تحکم یا ظن وگان تبیم درخور ہیں۔

فلاسفہ کی دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ حرکت دور یہ کا ارادی ہونا تو ٹابت ہوا اورارادہ مراد یعنی جس چیز کا ارادہ کیا جا تا ہے ) کا تابع ہوتا ہے اور مراد کلی کی طرف مراد لا کیا ہیں سے توجہ کی جا سکتی ہے اور ارادہ کلیہ سے کوئی شے صادر نہیں ہوسکتی کیونکہ بر موجود بالفعل معین جزئی ہوتا ہے اور ارادہ کلیہ کی نسبت جزئیات کی اکائیوں کی طرف ایک ہی وطیرہ پر ہوتی ہے اس سے کوئی شے جزئی صادر نہیں ہوسکتی بلکہ حرکت معینہ کے اگر ارادہ جزئی صادر نہیں ہوسکتی بلکہ حرکت معینہ کے لئے ارادہ جزئیہ کا ہونا ضروری ہے لہذا آسان کے لئے اسکی حرکت جزئیہ معینہ میں (جوکسی نقطے سے خزئیہ کا ہونا ضروری ہوتی ہوتی ہوتی ہے ارادہ کی اورادہ کی اس کے متعلق قوت جسمانی کے خزئیات کا ذریعہ ان حرکات جزئیہ کا لامحالہ تصور ہوگا کیونکہ سوائے قوائے جسمانی کے جزئیات کا احساس نہیں ہوسکتا اور خلا ہر ہے کہ خالی ارادے کے لئے اپنے مراد کا تصور ضروری ہے یعنی اس کے علم کا چاہے جزئی طور پر ہویا کی طور پر۔

اور جب آسان ان حرکات جزئیدکا تصور اور ان کا احاط کرسکتا ہے تو لامحالہ ان
کے لوازم کا بھی احاط کر سکے گا لیمن ان مختلف نسبتوں کا جوزمین کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں
کیونکہ اس کے بعض اجر اَ فِلوعِ ہونے والے اور بعض اجزاء غروب ہونے والے ہوتے ہیں
بعض وسط میں کسی قوم کے سر پھا اور بعض کسی قوم کے بیر بطے ہوتے ہیں ،اسی طرح آسان
ان مختلف نسبتوں کے لوازم کو بھی معلوم کرے گا جو بصورت تثلیث اور تسدیس ومقابلہ
ومقارمت پیدا ہوتے ہیں اور تمام حوادث ارضیہ ،حوادث آسانی ہی کی طرف نسبتی اراد ب
ہیں جوان سے بغیر واسط ایک ہی واسط سے یا کئی واسطوں سے پیدا ہوتے ہیں مختصر سے کہ ہر
حادث کے لئے ایک سبب حادث ہوتا ہے یہاں تک کہ تسلس آسان کی حرکت ابدی (جن
میں بعض بعض کا سبب ہوتی ہیں ) ارتقار پہنچ کر منقطع ہوجا تا ہے۔

ای طرح اسباب ومسیبات کا سلسله حرکات جزئیه دوریه آسانی بیس جا کرمنتهی ہوتا ہے اور جوحر کات کا تصور کرسکتا ہے وہ اس کے لوازم اور لوازم لوازم کا بھی تصور کرسکتا ہے آخرسلسلے تک۔

لہذا آسان کوہونے والے ہرحادث پراطلاع ہوتی ہے کیونکہ جوبھی حادث ہوتا ہے،اس کا حدوث اس کی علت ہے ( جبکہ علت ٹابت ہو )لا زم ہوگا۔

ہم متنقبل کے کسی واقع کونہیں جانتے اس لئے کہ ہم اس کے تمام اسباب سے ناواقف ہیں ،اگر ہم تمام اسباب کو جانتے ہوتے تو تمام مسببات کوبھی جان لیتے مثلاً جب (مجموعه رسائل امام غز الیٌ جلدسوم حصه سوم ) ۲۲۲۰ (تبافتة الفداسف

مجھی ہم یہ بیجھتے ہیں کہ اگر آگر روئی ہے کسی وفت بھی مل جائے تو وہ جل استھے گی یہ اگر کوئی شخص کھانا کھائے گا تو اس کا پہیٹ بھر جائے گایا جب ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر ایس جگہ چلے گا جہاں ایک خزانہ پوشیدہ ہے۔

الیی ناز کھنے نیچے کہ جس پر چلنے سے خزانے پراس کا پیرضرور پڑے گا تو ہم جان
لیتے ہیں کہ بینزانہ ضروراس کومل جے گا اوراس کی وجہ سے وہ غنی ہو جائے گالیکن ان
اسباب کو ہم نہیں جانتے ابت ان میں سے بعض کو ضرور جانتے ہیں ان سے ہم کو مسبب کے
واقعہ ہونے کا گمان ہوتا ہے آگر ہم ان میں سے اکثر اسباب کو جان لیس تو ہمیں واقعہ کا
صرف ظن ظاہری حاصل ہو گا اوراگر ہم کو تمام اسباب کا علم حاصل ہو ج ئے تو تمام مسببات
کا بھی علم حاصل ہو جائے گا گرآ سانی مورکثیر ہیں پھران کا حوادث عرضیہ کے ساتھ اختلاط
بھی ہوتا ہے توت بھری کو ان پراطلاع کی سکتے نہیں البتہ نفوس آسانی ان پراطلاع بیب
ہوتے ہیں کیونکہ ان کوسبب اول پراوراس کے لوازم اورلوازم کے لوازم پر (آخر سلسمہ تاکھ لاع

یکی وجہ ہے کہ فلسفی دعوی کرتے ہیں کہ سونے والافتض خواب ہیں مستقبل کے واقعات کودیکھا ہے کیونکہ نوح محفوظ کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے اور وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور جب کی شی پراطلاع پاتا ہے تو یہ شینہ اس کے حافظ میں باتی رہتی ہے ،اور بسا اوقات قوت مخیلہ سرعت کے ساتھ اس کی نقل کر لیتی ہے کیونکہ اشیء کو قل کر لین اس کی فطرت ہے بیقل مناسب تمثیلوں کے ساتھ ہوتی ہے یاان کے اضعاد میں بدل جاتی ہے کہ حقیقی مدرک حافظ سے محوجو جاتا ہے صرف خیال کی تمثیل جافظ میں باتی رہ جاتا ہے لہذا خیال کی اس تمثیل کی تجبیر کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے مردکی ورخت سے تشبید دی جاتی ہوال کے وافظ کی تبل کی تجبیر کی خوف خانہ سے ،اور خیرات ومبرات کے اموال کے محافظ کی تبل سے کیونکہ تیل چراغ کے روشن ہونے کا سبب ہوتا ہے! طرح بالواسطروشن کا سبب ہوتا ہے! سال اصول رعام تعبیر کی شاخیس پھوئی ہیں۔

اورفسفی وعوی کر نتے ہیں کہ ہمیں ان نفوس سوویہ کے ساتھ اتصال حاصل ہوتا ہے جب درمیان میں کوئی معنی نہیں ہوتا ہم اپنی بیداری میں ان چیزوں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں جوحواس وخواہشات کی پیداوار ہیں پس ان مور حسیہ کے ساتھ ہماری مصنرو فیت اس اتصال ہے ہمیں محروم کردیت ہے اور جب نیند میں سے حواس کی پچھ مصروفیت ساقط

ہو جا<mark>تی ہے تو اتصال کی استعداد ظاہر ہو جاتی ہے۔</mark>

نیز وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت محمر مصطفیٰ مناہی غیبی اموریرای طریقہ ہے مطلع ہوتے تھے مگر توت نفسیہ نبویہ ایسی قوت ہے تقویت حاصل کرتی ہے جس کوحواس ظاہری متفرق نہیں کر سکتے اس لئے لازمی طور پر وہ بیداری میں بھی وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو د وسرے خواب ہی میں و کمھے سکتے ہیں انہیا ء کی قوت خیالیہ بھی اس چیز کی تمثیل کرتی ہے جس کو وه دیمُصی ہےاور بسااوقات شے بعینہ یا دہیں باقی رہ جاتی ہےاورا کثر اوقات صرف تشبیدرہ جاتی ہے لہذا اس متم کی وحی بھی تا ویل کی محتاج ہوتی ہے جیسا کہ اس متم کا خواب تعبیر کامحتاج

ا گرساری کا نئات کانقش لوح محفوظ میں منہوتا تو انبیا لممور غیبیہ ہے مذخواب میں مطلع بوسكتے سربيداري ميليكن وجف المقلم بما هو كائن "اس كمفهوم ومعني كوبم نے بیان کر دیا ہے (پس فلاسفہ کے ندہب کی تفہیم کے لئے ہم نے ان کے بیان کامخص یہاں پیش کر دیاہے)۔

#### جواب

ہم کہتے ہیں کہتم اس مخض کے قول کی س طرح تر دید کر و معے جو کہتا ہے کہ آ تخضرت علی کواللہ تعالی امورغیبیہ کے جانے کے قابل بنا تا ہے اور وہ بغیر کسی تیاری کے جانتے ہیں یہی حال اس شخص کا ہے جوخواب میں واقعات کو دیکھتا ہے کیونکہ خدائے تعالی اس کو بیدوا قعات بتلا تا ہے یا کوئی فرشتہ خبر دیتا ہے بس تمہاری ذکر کر دہ چیز وں میں سے وہ تحمسی کا بھی مختاج نہیں ہوتا ان کے نبوت میں تمہار ہے'ہاں کوئی دلیل نہیں اور مذشرع میں لوح محفوظ وقلم کے متعلق سچھ تفصیلات ملتی ہیں اہل شرع حومران چیزوں کے معنی پوری طور پر بتلانے سے قاصر ہیں لہذا کسی نقلی دلیل ہے تم کواستمسا کے نہیں ہوسکتا رہ گیے عقل مسا نک کہ ذریعے اشنباط اوران امور ہے جن کاتم نے ذکر کیا ہے تو اگران کے امکان کا اعتراف بھی کیا جائے تو بیای وقت ہوگا جبکہان معلومات سے نفی نہایت کومشروط نہ کیا جائے توسران کے وجود کا اعتراف ہو سکے **گا**شان کا اٹکار مخقق ہوگا پس اس کی سبیل یہی رہ جاتی ہے کہان کو شریعت بی کے ذریعہ دزیافت کیا جائے نہ کے قل کے ذریعہ جس عقلی دلیل کوتم نے پیش کیا ہے وہ مقد مات کثیر ہ پرمبنی ہے ہم اس کے ابدال کی تطویل میں نہیں جانا جا ہے لیکن ان میں (جموعه رسائل امام غز الیٌ جند سوم حصه سوم) (۱۳۲۳) تقدیرت تاب که سات ک

سے تین مقد مات پر تنقید کریں گے۔

بهلامقدمه

تمہارا یہ دعوی ہے کہ حرکت آسانی ارا دی ہوتی ہے تو ہم اس مسئلہ ہے فارغ ہو چکے ہیں اور تمہارے دعوے کو باطل کر چکے ہیں۔

### دوسرامقدمه

اگرتمہارے اس دعویٰ کوتسلیم بھی کیا جائے تا کہ تہہیں ایک موقع دیا جائے ( تو تہہارا یہ قول کہ آسان حرکات جزئیہ کے لئے تصور جزئی کامختاج ہوتا ہے غیر مسلم ہے کیونکہ تہہار سے نزدیک آسان جسم قابل تجزیہ بیں وہ شے واحد ہے البتہ وہمی طور پر تجزیہ پاسکتا ہے حرکت بھی قابل تقیم نہیں کیونکہ وہ اتصال کے لحاظ سے واحد ہے البتہ آسان کے لئے مکنٹہ ممکنہ کی تعمیل کا شوق ہی کافی ہے جبیبا کہ تمہارا بھی خیال ہے اور اس غرض کے لئے ارادہ کلیہ اور تصور کلی کافی ہیں یہاں ہم ارادہ کلیہ اور جزئیہ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ فلسفیوں کے متی کی وضاحت ہو سکے۔

فرض کروکہ کسی انسان کا مقصد کلی ہے ہے کہ وہ تج بیت اللہ اداکر ہے ہارادہ کلیہ ہاب اس سے حرکت صادر نہیں ہوسکتی کیونکہ حرکت جزئی طور پر جہت محضوصہ میں بہ مقد المخصوص صادر ہوتی ہے حرکت اراد ہیمیں ارادہ جزئی کا ہونا ضروری ہے اور وہ انسان کے لئے ہمیشہ متجد دہوتی رہتی ہے اور اسے بیت اللہ کی طرف توجہ دلاتی رہتی ہے اور ایک تصور کے بعد دوسر انصور چیش کرتی رہتی ہے ان مقامات کا نصور جہاں ۔ وہ جانا چا ہتا ہے ان مقامات کا نصور جہاں ۔ وہ جانا چا ہتا ہے ان مقامات کا نصور جہاں ۔ وہ جانا چا ہتا ہے رہتا ہے ارادہ جزئی تصور کہاں وہ فہر نا چا ہتا ہے اور ہر نصور جزئی کا ایک ارادہ جزئی ہوتا ہے ہی رہتا ہے ارادہ جزئی تصور کا تابع ہوتا ہے ہی طرف ہوتی ہوتی ہوتا ہے میں توجہ شہر مکہ کی طرف ہوتی ہے مسافر کا کوئی تعین نہیں ہوتا ہیں ارادہ کے دوسرے جزیمیں ایک مکان سے طرف ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

ر ہی حرکت ساویہ تو اس کے لئے ایک ہی جہت ہے کیونکہ کمرہ اپنی ذات پر اور اینے خیتر ہی میں حرکت کرتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا یہاں صرف حرکت ہی کا ارادہ کیا جاتا ہے اور یہاں سوائے جہت واحداور سمت واحد کے پچھ نہیں گویا کہ ایک پھر ہے جو
اوپر سے نیچے کی طرف گررہا ہے اور ترد کی ترین راستے سے وہ زمین کا طالب ہوتا ہے
اور نرز دیک ترین راستہ خط مستقیم ہے جو زمین پر جمود رہتا ہے خط مستقیم سعین ہوتا ہے اس
کتھین میں پھر کسی سبب حادث کے تجد دکا (سوائے طبیعت کلیہ کے جومر کزکی طالب ہوتی
ہے ) مختاج نہیں ہوتا ای طرح حرکت ساوی میں حرکت کا ارادہ کلیہ بی کائی ہوجاتا ہے اور
کسی چیزی احتیاج نہیں ہوتی اگر فلف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نئے جزکی ضرورت ہے تو وہ محض
تحکم سے کام لیتے ہیں۔

#### تيسرامقدمه

علاوہ ازیں ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جزئیات مفصلہ جونفس فلک کومعلوم ہوتے ہیں کیا فی الحال موجود ہیں کیاتم ان میں مستقبل میں سونے والے وا تعات کوبھی شامل کروگے؟اگر تم موجود فی الحال پران کومنحصر کرتے ہوتو غیب پراس کی اطلاع کا وصولی باطل ہو جائےگا نیز وہ خیالات بھی باطل ٹابت ہوئے کہ اس کے واسطہ سے انبیاء علیہ السلام کو بیداری میں اطلاعات ملتی ہے اور انسانوں کوخواب مسقبل کے واقعات بہلائے جاتے ہیں پھراس ولیل کا مقتضا خود بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ بیٹے کم ہے کہ کوئی شخص جب کی چیز کو جانتا ہے تواس کے لوازم و توابع کو بھی جانتا ہے بیبال تک اگر اشیاء کے تمام اسباب کو ملا لیس تو وہ مستقبل کے تمام حوادث کے اسباب تو تی الحال موجود ہو سکتے ہیں یعنی حرکت ہا ویہ میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو ایک ہی واسطہ سے یہ مسبب کو مقتضی ہیں اگر نفس فلک کے ہیں لیکن یہ تو ایک ہی واسطہ سے یہ مسبب کو مقتضی ہیں اگر نفس فلک کے معلوب ت میں مستقبل کو بھی شامل کیا جائے جس کی انتہا نہیں تو بتا ہے مستقبل نا متناہی میں معلوب ت میں مستقبل کو بھی شامل کیا جائے جس کی انتہا نہیں تو بتا ہے مستقبل نا متناہی میں تمام جز کیات کی تفصیل کیمے کی جائے گی اور ایک مخلوق کے نفس معدر کہ میں ایک بی آن کے اندر بغیر کی تق قب کے علوم جز کیے مفصلہ کا (جس کے اور اور اور وجس کی اکا کیوں کی انتہا نہیں ہونے کی شہادت نہیں مل سکتی تو نہیں ہو جانا جا ہے۔

اگروہ اس دعوے کوہم پر پلٹ دیں کے علم البی کے بارے ہیں ہم بھی تواس کو محال نہیں سمجھتے تو ہم کہتے ہیں کہ القد تعلی کے معلومات کی مثال مخلوق کی معلومات سے بالا تفاق نہیں دی جا سکتی بلکہ کہا جائے کہ جب نفس فلک نفس انسانی ہی کی طرح عمل کرتا ہے تو وہ بھی از قبیل نفس انسانی ہوگا ، اور وہ بھی اس کے ساتھ بالواسط مدرک جزئیات ہوئے ہیں شریک ہوگا گواس سے قطعی طور پر متصل نہ ہوگا ، گمان غالب یہی ہوگا کہ وہ اس کے قبیل ہی شریک ہوگا گواس سے قطعی طور پر متصل نہ ہوگا ، گمان غالب یہی ہوگا کہ وہ اس کے قبیل ہی سے سے اگر گمان غالب نہ بھی ہوتو اس کا امکان تو ہوسکتا ہے اور امکان کے تسلیم کرنے کی بناء یران کا بید دعوی کہ نفس انسانی نفس فلک بی سے منقطع ہوا ہے باطل ہوجائے گا۔

اگر کہا جائے کہ نفس انسانی کا بھی اپنے جو ہر کے اعتبار سے بیری ہے کہ وہ تمام اشیاء کا ادراک کر سے کیکن وہ نتائج شہوت وغضب حرص وحقد وحسد وگر گئی والم ہیں منہک رہتا ہے اوراس طرح عوارض اوراس پروار دہونے والے حواص کسی ایک چیز پرنفس انسانی کی توجہ کے باعث دوسری شے کی طرف اس کو متوجہ ہونے نہیں دیتے۔

ر ہے نفوس فلکیہ تو وہ ان صفات سے بری ہیں ان کوکو کی مصرو فیت نہیں کو کی رنج والم میں ان کواستغراق ہے اسلیئے وہ جمیع اشیاء کاادراک کرتے ہیں!۔

ہ اس کی میں کہتے ہیں کہ تم نے بیاس طرح جانا کہ انھیں کوئی مصروفیت نہیں ،کیا مبدااول کی عبادت اوراسکارف!نکا انتیاق انہیں مرشون وستغرق رکھنے کے لئے اور جز ئیات مفعلہ کے تصور سے بے بروا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے غضب وجہوت اور ان موالع (جموعہ رسائل امام غزائی جلد سوم حصہ سوم) - (مہم) - (تہافتہ الفلاسف) محصوصہ کے علاوہ کسی اور معنی کے فرض کرنے سے کون می چیز عامل ہے ، اور تمہیں میہ کس

تحصوصہ کے علاوہ کسی اور معنی کے فرض کرنے سے کون کی چیز عامل ہے، اور تمہیں ہی کسی طرح معلوم ہوا کہ موانعات صرف وہی جیں جن کا اپنے نفوس میں مشاہدہ ہوتا ہے؟ حالا نکہ عقلاء کے لئے اور بھی اہم مشاغل ہو سکتے ہیں جیسے عنو ئے ہمت طلب ریاست جس کی اہمیت کا تصور بچوں کے لئے محال ہو سکتے ہیں جیسے عنو نے ہمت طلب ریاست جس کی اہمیت کا تصور بچوں کے لئے محال ہو تا کیسے ہم نفوس فلکیہ میں ان کے قائم مقام کا محال ہوتا کیسے جانا جا سکتا ہے؟ ہبرحال ہم ان کے علوم الہیہ کے متعلق مباحث یہاں ختم کرتے ہیں الحمد اللہ وعدہ وصلی اللہ علی ندیم مرسلم۔

# علوم ملقبه طبيعُيَات

اور وہ کثیر ہیں ان کی بعض اقسام کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تا کے معلوم ہو جائے کہ شرعیت کا ان سے کوئی مناز عربیں ،اور نہ وہ ان کا انکار کرتی ہے سوائے ان چند چیزوں کے جن کا ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

یہ علوم منقسم ہیں اصول وفروع میں اور ان کے اصول آٹھ تھ مے ہیں۔

(1)

پہلے اصول میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جوجہم سے بحثیت جسم لاحق ہوتی ہے ۔ یعنی انقسام وحرکت وتغیراور جوحرکت سے لاحق یا اس کی تابع ہوتی ہے جیسے زمان ومکان وخلا اس پر کتاب''مشمل ہوتی ہے۔

(r)

اس میں ارکان عالم (جوافلاک ہیں) کی اقسام کے احوال معلوم ہوتے ہیں نیز مقعر فلک قمر کے تنامرار بعداوران کی طبائع اوران میں ہے ہرایک کے استحقاق کی علت کا علم ہوتا ہے کیے میں موضوع ہے اس پر کتاب آسان اور عالم سفلی' مشتمل ہے۔
(معر)

اس میں احوال کون وفسا د، تولد وتو الدانشوم مبتلاً اوّاستحالات اور کیفیت بقاا نواع بر فساداشخاص بذر بعیه حرکات ساوییشر قیه وغربیه ، اوراس پر کتاب ' کون وفساد' ، مشتمل ہے۔ ( س )

ان احوال کے بیان میں جوعناصرار بعد پر پیش آتے ہیں ازفتم امتزاجات جن سے آثارعلو بیازفتم ابر و بارش اور کڑک اور بجلی و ہالہ وقوس وقترِح ہواور زلز لے حادث م ہوتے ہیں۔

(4)

جوا ہرمعدنیہ کے بیان میں۔

**(Y)** 

احکام نباتات کے بیان میں۔

(مجموعه رسائل امام غز الیٌ جلد سوم حصه سوم) . (۴۵۱) رتهافتة الفلاسف حیوا نات کے بیان میں اور کتاب طبائع حیوان اس موضوع پر ہے۔ (A) نفس حیوانی اور قوائے مدر کہ کے بیان میں جو بیہ بتلا تا ہے کہنفس انسانی جسم کی

موت ہے مزہیں سکتا اور وہ ایک جو ہرروحانی ہے جس کی فنا محال ہے۔

اوران کے فروع سات ہیں۔

(ı)

پہلی فرع ہے طب اور مقصود اس کا ہے بدن انسان کے مبادی واحوال کا جاننا جیےصحت ومرض اوران کے اسباب

واعلامات تا كەمرض كود فع كيا جائے اور صحت كى حفاظت كى جائے ـ

ر ' ' دوسری فرع ہے علم نجوم وہ ہے ایک فتم کی تخیین استدلال کو اِ کمب کے اشکال وامتزاجات کی بناء پر جواحوال عالم وملل اوراحوال موالید وسنین پراٹر انداز ہوتے ہیں۔

تيسری فرع ہے علم فراصت علم فراصت وہ ایک قتم کا استدلال اخلاق وسیرت پر

چوتھی فرع ہے علم تعبیر وہ ہے ایک تشم کا استدلال خواب کے تخیلات سے وہ تنخیلات جن کونفس (روح) عالم غیب ہے مشاہرہ کرتی ہے اور قوت متخیلہ اس کے غیر کی مثال سے تشبیہ دے کر چیش کرتی ہے۔

یا نچویں فرع ہے علم طلسمات وہ ہے توائے آسانی کا جمع کرنا بعض اجزائے زمنی کے ساتھ تا کہ اس ہے ایک تیسری قوت پیدا ہو جو عالم عرضی میں افعال غربیہ انجام

چھٹی فرع ہے علم نیرنجات و **ہ ت**و ائے جواہرار ضیہ کے امتزاج کا نام ہے تا کہاس

سے امور غربیدہ دٹ ہوں۔

ساتویں فرع ہے ہم کیمیا بس کامقصود ہے تبدیلی خواص جواہر معدنیہ تا کہ انواع حیل ہے تحصیل زروسیم کی جائے۔

شرعی حیثیت ہے ان علوم ہے سے سی چیز میں بھی می ہفت ضروری نہیں ہے البتہ ہم ان سار ہے علوم میں ہے صرف حیار مسائل میں فلاسفد کی مخالفت کرتے ہیں ، ۔

پبلا ہے ان کا یہ فیصد کہ اسب ومسبہات کے درمیان مقارنت جو وجودی حیثیت سے مشامدے میں آتی ہے وہ لا زمی طور پر متلازم مقارنت ہے نہ تو مقدور میں آ اور نہ مکان میں سبب کی ایجا د بغیر مسبب کے ہوسکتی ہےاور نہ مسبب کا وجو د بغیر سبب کے ہو سکتا ہے۔

دوسرا مسئعہ میہ ہے کہ ان کا قول کہ ارواح ا نسائی بذا تہاجوا ہر قائمہ ہیں جوجسم میں منطبع نبیں اورموت کےمعنی ہیں ان کے تعلق کاجسم سے ختم ہو جانا لیعنی و ہلعلق جو تد ہیر کی حیتیت سے قائم تھا باقی نبیں رہتا روح بہر حال باقی رہتی ہے اور وہ مدمی ہیں کہ یہ بات انھیں عقبی دیل ہےمعلوم ہوسکتی ہے۔

تیسرا مسئلہ ہے ان کا قول کہ ان ارواح پر عدم کا طاری ہونا محال ہے اور جب ا یک د فعہ وہ وجود پذیر ہو جاتی ہے تو وہ ابدی وسرمدی ہیں ان کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا۔

چوتھا مسئلہ ہےان کا قول کے ان ارواح کاجسم کی طرف عود کرنا محال ہے <u>ہی</u>ے مسئد میں نزاع اس لئے ضروری ہے کہ مجزات کا اثبات جوامور خارق عادت ہوتے ہیں جیسے لاتھی کا سانپ بنادیا ہا ، یا مردے کوزندہ کیا جا نہ یا جا ند کودو کمڑے کردینا دغیرہ اس کے ا بطال پرمبنی ہے جو شخص کہ مجاری عادات کولا زمز ضروری کی قتم ہے سمجھتا ہے تو وہ ان چیزوں کومحال تصور کرتا ہے اور قرآنی آیے ت میں تاویل کرنے لگتا ہے مثلاً مردے کوزندہ کرنے ہے مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ جہل کی موت ہے علم کی زندگی میں لے آتا اور جادوگروں کے حچیونے سانپوں کو بڑے سانپ کا جواہمی ہے سانپ بن گیا تھا نکل جانے کا مطلب میہ بیان کرتا ہے کہ ججت انہی نے موسی علیہ انسلام کے ذریعہ کا فروں کی کمزور حجتوں کو باطل کر دیر باجا ند کا آنخضرت علی کے اش رے ہے دونکڑے ہونا تو وہ اکثر اس کا انکار کر دیتے میں کداس کی خبر متواتر نبیں ہے۔

فلاسفہ نے معجزات خارقہ عادت کو صرف تین امور میں ٹابت کیا ہے اول ہے کہ توت مخیلہ کے متعلق وہ دعوی کرتے ہیں کہ جب وہ توی اور غالب ہو جاتی ہے اور حواس اس کو کسی شغل میں مستفرق نہیں کر دیتے تو وہ لوح محفوظ پراطلاع پائے گئی ہے ہیں اس میں ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں تکوین ہوسکتی ہونے گئی ہے ہیہ بات ان جزئیات کی تصویریں جن کی مستقبل میں تکوین ہوسکتی ہونے گئی ہے ہیہ بات انہیاء علیہ السلام کو بیداری ہی میں نفیب ہوئی ہے گرموام کوخواب میں۔

یہ نبوت کی وہ خاصیت ہے جس کا تعلق قوت مخیلہ ہے ہے۔

دسرایہ کہ وہ قوت نظریہ عقدیہ کوقوت صدس ( تیزجہمی کی طرف منسوب کرتے ہیں ) بعنی ادراک کا سرعت انقال ایک معہم ہے دوسرے معلوم کی طرف (بہت ہے تیز نظر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساسنے اگر مدلول کا ذکر کیا جائے تو وہ دلیل ہے آگاہ ہوجا تیں یا دلیل کا ذکر کیا جائے تو مدلول ہے واقف ہوجا تے ہیں بہر صل جب انھیں صدا اوسط کا تصور دلا دیا جائے تو ان کا ذہن تیجہ کی طرف نتقل ہوجا تا ہے یا جب صرف دوحد یں جو نتیجہ ہیں موجود ہوتی ہیں ان کے ذہن ہیں آئی ہیں تو صداو سط جو نتیجہ کے دونوں کماروں کی حامع ہوتی ہیں ان کے ذہن ہیں پیدا ہوجاتی ہیں تو صداو سط جو نتیجہ کے دونوں کماروں کی حامع ہوتی ہیں بعض وہ ہیں جو بذائد آگاہ ہوجاتے ہیں بعض وہ ہیں جو اور کی تنہیہ ہے بھی آگاہ نہیں ہو سکتے ( بغیر زیادہ محنت آگاہ ہوجا کی اور بعض ہیں جو باوجود تنہیہ کے بھی آگاہ نہیں ہو سکتے ( بغیر زیادہ محنت اٹھائے ) اگر یہ جائز رکھا جائے کہ نقصان کی صداس محض ہیں ختم ہوجس کو متعلق تیز نظر ی الفائے ) اگر یہ جائز رکھا جائے کہ نقصان کی صداس محض ہیں ختم ہوجس کو متعلق تیز نظر ی طامل نہیں حتی ہے وہ فہم معقولات کے لئے باوجود تنبیہ کے تیار ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہو گا کہ تو ت وزیادت کی صداس محقولات پر باا کثر معقولات پر کم ہے کم حدت ہیں آگاہ ہوجاتا ہے۔

اور یہ چیز کیت و کیفیت کے لحاظ ہے تمام مقاصد میں یا بعض میں مختلف ہوتی ہے حتی کے قرب وابعد کا تفاوت ہوجا تا ہے، بہت سے نفوس مقدس اور صافی ہوتے ہیں جن کی تیز نظری تمام معقولات پر حاوی ہوتی ہے اور اس کام کے لئے بہت تھوڑا ساوقت چا ہتی ہے وہ ہیں ان انہیا ۽ علیه السلام کے نفوس جن کوقوت نظری کا معجز و حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ معقولات کے حصیل کے لئے کسی معنم کے تاج نہیں ہوتے بلکہ وہ بذاتہ تعلیم پاتے ہیں اور یہ وہ کی شان میں کہا گیا ہے ' یک اد زیتھ ایہ صندی، و لولم تحساء فار نود علی نود ''

تیسرا یہ کہ توت نفیہ اعملیہ اس صد تک ترتی کر جاتی ہے کہ اس سے طبعی اشیاء متاثر ہوتی ہیں اوراس کی مخر ہو جاتی ہیں مثلاً جب ہمارانفس کسی چیز کا تو ہم کرتا ہے تو اعضا اس کی خدمت کرنے لگتے ہیں اور تو ائے جسمانی پراس کا حکم چلتا ہے اس لئے وہ جبت مخیلہ مطلوبہ کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے مثلاً جب وہ کسی پر لطف چیز کا (جس سے اس کا مناق وابسۃ ہے) تصور کرتا ہے تو اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ کھینے یا اور کسی طریقہ سے اس سے لطف اٹھانے کے لئے ہمادہ ہو جاتا ہے یا مثلاً جب وہ کسی ایسے اور کسی طریقہ سے اس سے لطف اٹھانے کے لئے ہمادہ ہو جاتا ہے یا مثلاً جب وہ کسی ایسے سختے پر جو صرف ایک گریا اس سے کم چوڑ ا ہو اور کسی او نجی جگد اپنے دونوں کناروں کی فضا شمن ٹکا دیا گیا ہو چلنے لگے اور اس کے فس کوگر نے کا تو ہم ہوتو جسم بھی اس وہم سے متاثر ہو گا اور وہ گر جائے گا گین آگر بہی تختہ ز میں پر ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور وہ اس پر برابر چلتا اور نہ گا اور وہ گا کے بیا اور دہ گر جائے گا گین آگر بہی تختہ ز میں پر ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور وہ اس پر برابر چلتا اور نہ گا اور وہ گر جائے گا گین آگر بہی تختہ نہیں پر ہوتا تو ایسانہ ہوتا اور وہ اس پر برابر چلتا اور نہ گرتا۔

بیاس لئے ہوتا ہے کہ اجسام اور قوائے آسانی نفوس کے لئے خادم و منحز پیدا کی سی مگر نفوس آپی صفائی اور قوت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں عجب نہیں کنفسی قوت اس حد تک ترقی کر جائے کہ قوت طبیعیہ خارج جسم میں بھی اس کی خدمت کرنے لگے کیونکہ نفس بدن میں منطبع نہیں ہوتا وہ صرف اس کی طرف ماکل ہوتا ہے یا تہ ہیرجسم میں الحجی رکھتا ہے اور یہ میلان یا دلچیں اسکی فطرت کا حصہ ہوتی ہے تو اگر یہ روا ہو وہ اپنے ہی دلجی رکھتا ہے اور یہ میلان یا دلچیں اسکی فطرت کا حصہ ہوتی ہے تو اگر یہ روا ہو وہ اپنے ہی بسم کے مآتری اعضاء کو مطبع کرے تو یہ بھی روا ہوگا کہ (ای جسم کے مصالح کی خاطر) وہ دوسرے اجسام کو بھی مطبع کرلے۔

یمی وجہ ہے کہ جب نفس ہواؤں کے چلنے یا بارش کے نازل ہونے بجلی وکڑک کے پیدا کرنے یا زمین میں بھونچال آنے (تاکہ کسی سرکش قوم کونگل لے) پراپی ہمت مرکوزکرتا ہے۔ (اور یہ چیزیں موقوف ہیں برودت یا حرارت یا ہوا میں حرکت کے پیدا ہو جانے پر) تواس نفس سے بیحرارت و برودت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ان امور کی تولید ہونے گئی ہے جن کا کوئی ظاہری طبیعی سب موجود نہیں ہوتا اور یہ مجز ہ ہوتا ہے کس نی خلیہ السلام کا البتہ یہ امور ہواوغیر ومستعد قبول چیزوں ہی ہیں ہوسکتی ہیں یہ مکن نہیں کہ مجز ہ اس حد تک امرکرے کہ لکڑی سانب بن کرحرکت کرنے گئے یا جائد دو نکڑے ہوجائے جانکہ مکڑے سے انہوں کے لئے تیار نہیں ہے۔

یہ ہے ندہب فلاسفہ کامعجزات کے بارے میں اور ہم ان کی ان باتوں میں ہے

کسی چیز کا انکارنہیں کرتے کیونکہ یہ چیزیں انبیاءعلیہ السلام میں ہوتی ہیں البتہ ان کی اس بارے میں تحدیدوا قتصار کا انکار کرتے ہیں جس کی بناء پروہ قلب عصہ ، (بیعنی لائھی کا سانپ بن جانا اوراحیا ئے موتی ) (مردہ زندہ کر دیا جانا) کا انکار کرتے ہیں اثبات معجزات اور دیگر امور کے لئے ہمیں اس مسئلہ پرغور وجوش ضروری ہے کیونکہ یہ خیالات مسلمہ اسلامی عقائد کے مخالف ہیں لہذا ہمیں اس پر بحث کرنی چاہیے۔

### مسكله (۱۷)

## فلسفیوں کےاس خیال کی تر وید میں

## کہ واقعات کی فطری راہ میں تبدل محال ہے

عادت کے لحاظ سے جو چیز سبب اور جو چیز مسبب خیال کی جاتی ہے ، دونوں اقتران ( یکجائی ) ہمارے نزدیک ضرور کی نہیں ہے کوئی دو چیز وں کو ئو بید وہ نہیں نہ وہ یہ ہو سکتی ہے نہایک کا اثبات دوسرے کا اثبات اور نہ ایک کی نفی دوسرے کی نفی کی مضمن ہے ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود کوئی ضرور کی نبیں اور نہ ایک کے عدم سے دوسرے کا عدم ضرور کی ہے وجود کے وجود سے دوسرے کا عدم میں اور نہ ایک کے عدم سے دوسرے کا عدم ہونا فرر کی کے بینا پیٹ کا بھرنا اور کھانا جاتا اور آگ ہے میں ہونا یا روشنی کا بھیلنا اور سورج کا نکلنا یا مرنا اور سرکاجسم سے جدا ہونا یا صحت یا ب ہونا اور دوا پینا ، یا اسلم ال کا ہونا اور سہل کا استعال کرنا وغیرہ وغیرہ اس تنم کے بیسیوں مشاہدات ہیں جو طب یا نجوم یا دوسرے نئون میں دیکھے جاتے ہیں ۔

نی ان افعال کا اقتر ان تقدیر البی کی دجہ ہے ہوتا ہے جوان کے وجود ہے پہلے جاک ہو چوگ ہے اگر ایک کا صدور دوسرے کے بعد ہوتا ہے تو اس کی دجہ یہ ہے کہ خدائے تعالی نے انھیں اس طرح پیدا کیا ہے ہناس دجہ ہے کہ بید ربطاخو دضر دری ہے اور ناق بل شکست بکر آمند یر ایول بھی ہم کی تغیر کردن کئے موت آجائے باوجود کردن کے ایول بھی ہم کی تعیر کردن کئے موت آجائے باوجود کردن کے کن جو اس سے تمام مقتر نات کا معاملہ ہے۔

کٹ جانے کے زندگی باتی رہے اس کے طرح اس سے تمام مقتر نات کا معاملہ ہے۔

گر فالسف نیاس کی دیمان کا انہاں کی انہاں کا دیمان سے ممال میں ناکہ بھی کی ہے دادن

گرفلاسفہ نے اس کے امکان کا انکار اور اس کے محال ہونے کا دعوی کیا ہے ان
امور میں جولا تعداد ہیں غور فکر خارج از شار ہے اور بہت طویل اسلئے ہم ایک مثال پراکتفا کرتے
ہیں اور وہ ہے روئی کا جلنا جب اسے آگ جھوئے ہم ریھی جائز رکھتے ہیں کہ دونوں کمجا
بھی ہوں اور روئی جلے بھی نہ اور ریھی جائز رکھتے ہیں کہ روئی کو آگ چھوئے بھی نہیں گروہ
جل کر خاکستر ہوجائے گرفلسفی اس کا انکار کرتے ہیں۔

اس مسئلہ پر بحث کے تین مقام ہیں.۔

### مقاماول

مخالعت وعوی کرتا ہے کہ جلانے کا فعل انجام ویے واٹی چیز صرف آ ٹ ہے اور وہ بلطبع فاعل ہے مد کہ بالا اختیارا پی طبیعت ہے اس کا الگ ہوناممکن نہیں اگر وہ کسی چیز ہے متصل ہوگی تو جلائے یا گرم شیٹے بغیر مند ہے گی۔

اورہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتراق کا فاعل در حقیقت القد تعللے ہے۔ ہے اس نے روئی ہیں تفرق اجزاء ہے اور اختراق ہے اثر بغیری کی خاصیت رکھدی ہے جا ہے جا ہے جہ خاصیت ملائکہ کے دمسیلہ ہے رکھی ہویا بغیر وسیلہ رہی آگ تو وہ بھی جمادات ہیں ہے ایک خوق ہے جان مخلوق ہے جس کے لیے فعل فرز اختیاری شے نہیں۔

آگ کے فاعل ہونے پرآخرکون کی دلیل ہے فلسفیوں کے پاس ؟ ان کے پاس موائے اس کے کوئی دلیل ہوئی جیل ہوتی ہے تو جل اٹھتی ہے تیمی مشاہرہ ہی ایک دلیل ہے گراس پر کوئی دلیل نہیں کہ بیافال آگ ہی کا ہے اور میہ کداس کے موااس فعل کی کوئی علت نہیں ایک اور مثال پرغور کرواس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ دوح اور قوائے مدر کہ اور محرک کا انسلاک نظفہ حیوائی میں حرارت و برودت اور رطوبت و بوست میں محصور طبائع سے متولد نہیں ہوتا بات مینیں کہ باپ جینے کا فاعل ہے وہ تو تقفہ کو صرف رحم کے سپر دکر دیتا ہے ہوت وہ اس کی حیات کا فاعل ہے ہاس کی بنیائی کا مشنوائی کا اور شرائط کے ساتھ موجود ہیں میکوئی نہیں کہ سکتا گئسی کی تقیم وجود ہوں کی یاس بعض اور شرائط کے ساتھ موجود ہیں میکوئی نہیں کہ سکتا گئسی کی تقیم وجود ہوئی ہے بلکہ ان کا وجود تو بتا ہے کہ یہ جہت اول خدا سے جو باب بغیر واسطہ کے ہوجا ہے ملائکہ کے واسطہ سے جو ان امور حادثہ کیلئے موکل ہوتے میں (یہ دلیل ان فلسفیوں کے خلاف صحیح ہے جو صافع عالم کے قائل ہے اور ہری رار ذ کے خطاب ان بی ہے ۔)۔

یے ظاہر ہے کہ کسی امر کے وجود کے وقت کسی چیز کا موجود ہونا ہے ٹا بت نہیں کرتا کہ وہ اسی کی وجہ ہے موجود ہوئی ہے اس کوہم ایک مثال سے ظاہر کرتے ہیں کہ فرض سمجھے کہ ایک مثال سے ظاہر کرتے ہیں کہ فرض سمجھے کہ ایک مادرزادا ندھا ہے جس کی دونوں آئ تھوں میں پردہ ہاورا سنے دن اور ہت کافرق ہیں تھوں میں کرمھی معلوم نہیں کیا اباً کردن کے وقت اس کی آئھوں کا پردہ ہٹا ناممکن ہوجائے اور اس کی پلکیں کھل جا کیں اور وہ مختلف رنگوں کا مشاہدہ کر سکے تو وہ بہی گمان کرے گا کہ رنگوں کی

صورتول کا بیدادراک جواس کی آنکھوں کو صل ہوا ہے اس کی آنکھوں کے صارت سیجے وہدے ہے یا یہ کہ آنکھوں کا کھل جاناس کا فاعل ہے اور جب تک کہ اس کی بصارت سیجے وسالم رہے گی اور پردہ ندر ہے گا اور رنگ اسکے مقابل ہو کئے تو فازی طور پروہ انکود کی سے کھا اور کی اسکے مقابل ہو کئے تو فازی طور پروہ انکود کی سے گا اور کسی سمجھ میں نہ آئے گا کہ وہ ان کو دکھ نہسکے گا گر جب آفقا ہے کی مسلط ہوجائے تو اس کو معلوم ہوجائے گا کہ سورج کی روشی اس کا سب تھی جو ان رنگوں کو اس کی بشارت میں منطبع کر رہی تھی پس ہم پوچھے ہیں کہ خالف اس امکان کو جوان رنگوں کو اس کی بشارت میں منطبع کر رہی تھی پس ہم پوچھے ہیں کہ خالف اس امکان کو حوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آپس میں مر بوط نظر آتے ہیں (۴) اجسام متحرک کے خلاف یہ حوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جو آپس میں مر بوط نظر آتے ہیں (۴) اجسام متحرک کے خلاف یہ حوادث زمانی فابت ہیں اور میغدم نہیں ہوتے آگر وہ معدوم ہوجا کیں یا غائب ہو جا کیں تو ایکی صورت میں ہم ان کی ایک دوسرے سے ملیحہ گی کو بچھے کیں گے اور اس کے خود بین خیال ناگر ہے۔

اورای کے ان کے حققین اس بات پر شفق ہیں کدا عراض وحوادث جواجہام کے باہم ملنے سے پیدا ہوتے ہیں یاان کے اختلاف نبست سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا فیضان کسی واہب صور کے بال سے ہوتا ہے اور وہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ آ کھی میں مختلف رنگوں کی تصویروں کا انعلنا وا ہب صور کی جہت سے ہوتا ہے پس سورج کی روشن یا صحح وسالم آ کھی ہیں اور تعین اجسام می مختل مقدار و مہینات ہیں اس صور کی تبویلت کے لئے اور وہ اس تو جیہ کافرق ہم صادث واقعہ پر بھی کرتے ہیں اور اس کے سی مختل کا وروہ اس تو جیہ کافرق ہم صادث واقعہ پر بھی کرتے ہیں اور اس کے سی مصاب کی قبل اور اس کے بین اور اس کے سی فاعل احتراق ہے باطل ہوجا تا اس کینے بیتی کہ وہ کہ ہوگئیں کہ دوئی ہی سیری کی علت ہے یا دوائی فاعل صحت ہے وغیرہ۔

مقام دوم: \_

یدائ شخص کے ساتھ بحث ہے جوتتلیم کرتا ہے کہ یہ حوادث مبادی حوادث ہی ہے فیضان پاتے ہیں کی ترموجود فیضان پاتے ہیں کیکن قبولیت صور کی استغدادان ہی اسباب سے حاصل ہوتی ہے جوموجود ہیں اور مشاہدہ میں آتے ہیں مبادی ہے بھی اشیاء کا صدور بالزوم و بالطبع ہوتا ہے نہ کہ علی سبیل الافتیا رجیما کہ سورج سے نور کا فیضان بالطبع ہوتا ہے ، البتہ قبولیت کے کل بہ لحاظ اختلاف

(مجموعه رسائل امام غز الی جلدسوم حصه سوم) (۱۹۵۹) (۱۹۵۹)

استعداد جداجدا ہوتے ہیں جیسے جبک دارجہم سورج کی شعاعوں کو قبول کرتا اور منعکس بھی کرتا ہے، یہاں تک کد دوسری جگہاں سے روشن ہو عق ہے ہر چبک داران کو قبول نہیں کرتا ، ہوااس کے نور کے نفاذ ہے مانع نہیں ہوتی گر چھر مانع ہوتا ہے اور بعض اشیاء آفتاب کی روشی کے اثر سے زم ہوجاتی ہیں ، و بعض سخت ، اور بعض سفید ، و باتی ہیں (جیسے ، عولی کا بیٹول کے بیڑ ہے ، ھینے کو بعد ) ، ر بعض سیاہ و بوب تی ہیں (جیسے ، عولی کا چرہ) حالانکہ مبدالیک ہی ہے گر آٹار مختلف ہیں ، کیونکہ استعدادات مکانی میں اختلاف ہے، چرہ کا حالانکہ مبدالیک ہی ہے گر آٹار مختلف ہیں ، کیونکہ استعدادات مکانی میں اختلاف ہے، اس طرح مبادی وجود سے جو بھی صادر ہوتا ہے اس میں وہ فیاض ہیں ، ان کے لئے نہ اتمناع ہے نہ بخل ہاں محل قابل کا قصور اور بات ہے۔

لہذا جب بھی ہم آگ کواس کے جملہ صفات کے ساتھ فرض کر لیتے ہیں اور روٹی کے دوگلزے ایک ہی نتم کے لیتے ہیں اور ایک ہی طریقے پران کوآگ کے آگے پیش کرتے ہیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہوگا اگر کہا جائے ایک تو جل سکتا ہے ، اور دوسر انہیں حالا نکہ وہاں کوئی میں تو ہماری سمجھ سے باہر ہوگا اگر کہا جائے ایک تو جل سکتا ہے ، اور دوسر انہیں حالا نکہ وہاں کوئی

اختیار نہیں ہے۔

ائی بنا پرفلسفی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور نہیں جلے ، وہ کہتے ہیں کہ بیمکن نہیں ہے جب تک کہ آگ سے حرارت کی خاصیت کوسلب نہ کرلیا جائے ، اگر ایسا ہواتو گویا آگ آگ نہ رہی یا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کوئی تبدیلی ہونی جائے انھیں پھر مجھنا پڑے گا جس پر آگ اثر نہیں کرتی ، یا کوئی اور ای قتم کی چیز ، اور جب بیمکن نہیں تو وہ بھی ممکن نہیں۔

### اس کے جواب کے لئے ہمارے دومسلک ہیں:۔

مسلک اول کے سلسلے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پیشلیم نہیں کرتے کہ مبادی وجودا پنے افقیار سے کوئی کام نہیں کرتے اور بید کہ خدائے تعالی اراد ہے سے کوئی کام نہیں کرتا ،ہم مسئلہ حدوث عالم سے بحث کرتے وقت اس بارے میں فلسفیوں کے دعوے کو باطل ٹابت کر چکے ہیں اور جب ٹابت ہو گیا کہ فاعل احتراق کوا ہے اراد ہے سے بیدا کرتا ہے تو جب روئی آگ میں ڈالی جاتی ہے اس وقت عقلاً بیجی ممکن ہے کہ آگ روئی کو ضرجلائے یا جلنے مندے۔

اگر کہا جائے گئے عقیدہ تو خیال کومحالات شنید ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ جب اسباب سے مسببات کے لڑوم کا انکار کر دیا جائے اور انھیں مخترع کے ارادے کی طرف منسوب کر دیا جائے تو نظا ہر ہے کہ اراد ہے کے لیے تو کوئی خاص مقرر ڈبیج نبیس ہے بلکہ اس کا

تنوع واختلاف ممکن ہے اب ہر محض ہیاج تزر کھ سکتا ہے کہ مثلاً اس کے سامنے ایک خوف ک درندہ ہے یا تیز اور مشتعل آ گ ہے یا گھانی دار پہاڑیں یا زبردست ہتھیا ربند دہمن ہیں اوروہ انھیں دیکھتانہیں کیونکہ القد تعالی نے صفت بینائی اس میں پیدانہیں کی ہے یا کوئی تخص ایک کتاب لکھ کرگھر میں رکھے اور ہاہر جائے واپس آ کر دیکھے کے بیے کتاب ایک حسین امر وجوان بن کر کھڑی ہے یا اور کوئی جانور بن گئ ہے یا کوئی شخص ایک غارم کوایئے گھر حچھوڑ نککے اور وہ وا پس آنے پراس کو کتایائے یا را کہ چھوڑے اور وہ مشک بن گئی ہو یا پھر سون بن گیا ہوا گر کوئی دوسرا شخص اس ہے سوال کرے کے تونے گھر میں کیا رکھ چھوڑ اتھ تول زمی طور پر وہ شخص یہی جواب دے گا کہ میں نہیں جانتا کہا ہے گھر میں کیا ہے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ گھر میں میں نے ایک کتاب چھوڑی تھی شایدوہ گھوڑا بن گئی ہواور کتب خانداس کی سیداور ببیث ب سے علیظ ہو چکا ہو یا وہ یہ کہے گا کہ میں نے گھر میں ایک <sub>کا</sub>نی کا گھڑارکھا تھا شریداب تک وہ سیب کا درخت بن چکا ہوا گر خدائے تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھوڑا نطفہ ہی سے پیدا ہویا درخت بیج بی ہےاگے بلکہ میہ بھی ضروری نہیں کہ وہ دونوں کسی چیز ہے بھی پیدا ہوں شایداس نے ان اشیاء کو بیدا کیا ہوجن کا اس سے پہلے وجود مذتھ بلکہ ایسے انسان بھی نظر آ جا ئیں گے جواس سے پہلے معدوم تھے اور جب ان کے متعلق دریا فت کیا جائے گا کہ بیہوہ پیدا ہوئے ہیں تو سو چنا پڑے گا کہ ایب تو مذکبن جا ہے کہ بازار میں پچھ پھل تھے جوانسان بن گئے اور بیرو ہی انسان ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بیتم متحولات ممکن ہیں بیخیل کی وہ ش خے جس میں مفروض ت کی بڑی وسیع گنج کش ہے یہاں بس اپنہ کافی ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگرتم ہے تا ہت کرسکو کھکن کی تکوین اس صورت میں جا کرنے جبدان ن کواس کے عدم تکوین کاعم ہوتو یہ کالت لازم ہونگے اور ہم ان صور تول کے متعلق جن کا کہتم نے ذکر کیا ہے کوئی شک نہیں کرتے کیونکہ خدائے تع لی ہے ہمیں یہ عم دیا ہے کہ وہ ان ممکن ت کوفعل میں نہیں یا تا اور ہم نے یہ بھی جھی نہیں کہا کہ یہ امور واجب ہے یہ محض ممکن ہیں ان کا واقع ہونا بھی جا کر دیتا ہے کہ یہ امور عادت ہے ہیں ہوا کی نہی ہوا ہی جا کہ یہ اس کے باری رہیں گے استمرار ہمارے ذہن میں اس چیز کوراسخ کر دیتا ہے کہ یہ امور عادت ہ ضید ہی ہر جاری رہیں گے اور یہ کمل اور مضبوط علم ہوگیا ہے بلکہ یہ بھی جا کڑے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نی اور یہ کمل اور مضبوط علم ہوگیا ہے بلکہ یہ بھی جا کڑے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نی متمہ رہے مذکورہ طریقوں کی بناء پر یہ معلوم کر لے کہ فعال شخص اپنے سفر سے کل واپس نہوگا حالانکہ اس کی واپسی بطا ہم کمکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ حالانکہ اس کی واپسی بطا ہم مکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ حالانکہ اس کی واپسی بطا ہم مکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ حالانکہ اس کی واپسی بطا ہم مکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ حالانکہ اس کی واپسی بطا ہم مکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ حالانکہ اس کی واپسی بطا ہم مکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ حالانکہ اس کی واپسی بطا ہم مکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ کو اس کی واپسی بطا ہم مکن ہے تا ہم یہ مکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ کے تا ہم یہ میکن ہے کہ یہ جان رہا جائے کہ یہ واقع وقوع پذیرینہ کی دور قبی کی میں واپسی کی واپسی کی دور بھی کی کر بی کہ کی دور قبی کی دور بھی کی دور بھی کی کر دیا ہو کر بھی کی کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کر دیا ہو کر دیا ہو کہ کر دیا ہو کر دیا ہ

ہوگا بلکہ جیسا کہ ایک عامی کی نسبت بھی ویکھا جاتا ہے کہ وہ سی سم کاعلم غیب نہیں رکھ وبغیر علیم کے معقولات کاعلم حاصل کرسکتا ہے اس کے باوجودیدا نکارنہیں کیا جاسکا کہ اگروہ اپنائسا اور اپنے قوائے مدر کہ کور تی ویتا جائے تو آخر کاران امور پر آگاہی پا جائے جن پر انبیاء علیہ السلام کو آگاہی ہوتی ہوتی ہے اور جس کے امکان کافلسفی اعتراف کرتے ہیں لیکن جانے ہیں کہ بیمکن واقع نہیں ہوگا کہ ونکہ اگر اللہ تعالی اپنی عادت کو اس طرح تو ٹر تا رہے کہ زبان و مکان کی پابندی برخ ست ہوج کے تو ان عوم کی وقعت زائل ہوجائے گی اور سے معوم نہ قائل تخییق شاہت ہوگئے مہذا ہمیں اس چیز پر یقین کرنے کیلے کوئی امرابع نہیں کہ۔

(1)

کوئی شےمقدورات الہی میں بہ حیثیت ممکن یائی ج ئے۔

 $(r)^{r}$ 

اوراس کے سابق علم میں اس کا ماجرہ بیہ ہو کہ وہ باوجودا پنی امکانی حیثیت کے فعل میں نہ آئے گی۔

**(r)** 

خدائے تعالی ہم میں بیلم دیدے کہ وہ اس کوفعل میں تا کے گا اس سلسلے میں فلاسفہ کی تنقید تشیع محض کے سوا کی جھی ۔

### دوسرامسلك

اس میں فلسفیوں کی ان تشنیعات ہے جائے بھی نجات مل جاتی ہے ہم تسیم کرتے ہیں کہ آگ میں فطرت ہی بیدود لیست کی ٹی ہے کہ اس سے روئی کے دوگڑ ہے جا ہے وہ دونوں بہم کتنے ہی مث بہوں جب متصل ہوں گئو آگ انھیں جلا ڈالے گلیکن اس کے باوجود ہم بہتی جا نزر کھتے ہیں کہ کوئی نبی آگ میں ڈالا جائے اور نہ جسے بید یا تو خودصفت آتش میں کسی تنبر کی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہواصفت نبی میں کسی تغیر کی وجہ سے بہر حال خدائے تعالی کی طرف سے بیدا ہوئے گی کوئی یا کسی فرشتے کی طرف سے (مجکم خدا) کر آگ میں ایک ایک صفت پیدا کی جائے اس کی گرمی نبی کے جسم پراثر کرنے سے قاصر ہو یعنی اس کی گرمی متعدی نہ ہو بلکدا سکے اندر ہی سمٹ کررہ جائے لین آگ کے بطن ہی میں دہ یا ہی گرمی میں کوئی صفت پیدا کر دی جائے کہ باوجود اپنے گوشت خون اور ہڈی پر رہنے کے بھی ان پرآگ کوئی

چنانچہ یہ بات ہمارے مشاہدہ میں آئی ہے کہ بعض لوگ ابرک یا اور کوئی دوجہم پرمل کرد مکتے تنور میں بیٹھ جاتے ہیں اور آگ ان پراٹر نہیں کرتی اگر کسی نے اس کا مشاہدہ نہ کیا ہوتو ممکن ہے کہاس کا انکار کردے۔

پین کسی کااس امرے انکار کے قدرت خداکی وجہے آگ میں یاجہم نبی میں ایسی صفت پیدا ہو تکی ہے۔ انگار کے قدرت خداکی وجہے آگ میں یاجہم نبی میں ایسی صفت پیدا ہو تکی ہے جو افعاحترا تی ہوا یہا انکار ہوگا جیسے ابرک مالیدہ جسم پرآگ کے بے اثر ہونے کا انکار البی میں ایسے بے شار بجائب وغرائب موجود ہیں جن کا ہم نے مشاہدہ بھی نہیں کیا تگر ہمیں ان کے امکان کے انکار کا کیا حق حاصل ہے یا ان کے محال ہونے کا ہم کیسے وعویٰ کر سکتے ہیں؟

مردے کوزندہ کرنایالاکھی کوسانپ بنادینا بھی اسی طریقہ ہے ممکن ہاں کو بھھنے کے لئے (مثلاً) کسی ایسے مادے کو لیجئے جو ہر چیز کی صورت کو تبول کرتا ہے۔ جیسے مٹی یا دوسرے عناصر جو نبا تات کی شکل میں تبدیل ہیئت کر لیتے ہیں پھر جب اضیں حیوان کھالیتا ہے تو وہ اس کے خون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں پھر جوان سے منی بنتی ہے پھر منی رحم میں داخل ہوتی ہے اور اس سے ایک حیوان کی تفکیل ہوتی ہے ہے تھم عادت اس کے لئے ایک مدت مقررہ درکار ہوتی ہے اگر اس سے کم وقت میں کوئی ایسی صورت ظہور پذیر ہوجائے تو مقد ورات الهی میں وہ موال کیوں تھہر سے کم وقت میں کوئی ایسی صورت ظہور پذیر ہوجائے تو مقد ورات الهی میں وہ محال کیوں تھہر سے فعل کی مدد کا تعین جس کی قدرت میں وہ ہواس مدت کا گھٹا دُہر ہوا کہ بھی اس می کی قدرت میں ہوسکتا ہے ، اور ما بہ الهجہ یہی گھٹا وُہر ھا وُہے نہ کہ نفس اور یہی مجز ہے کہ تشکیل کرتا ہے۔

اگریہ پوچھاجائے کہ کیا پینس نی سے صادر ہوتا ہے یا کسی دوسرے مبدا ہے جس کا تعیمی نبی کرتا ہے؟

تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اس چیز کوشلیم کرتے ہیں کہ نس ہی یا کسی مبداء آپ قوت سے برسات ہونے گئی ہے کڑک ہوتی ہے بکل چمکتی ہے زمین میں زلزلہ پیدا ہوسکتا ہے وغیرہ تو ہمارا بھی بہی خیال ہے البتہ ہمارے اور تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ ان کی نسبت خدا تع لی ک طرف کی جائے جا ہے بیا بغیر کی واسطہ کے ہو یا کسی فرشتے کی وساطت سے ہولیکن ان کے مصول کا وقت اور نبی کی توجہ کا ان کی جانب منعطف ہونا اور ان کے ظہور سے نظام خبر کی واسطہ کے ہوتے ہیں ہیں یہ چیزیں وجود کی جانب مرجع ہوں گ

اور فی نفسہ ممکن ٹابت ہونگی اور مبدا بھی ان کے حق میں فیاض ٹابت ہوگا گر ان کا فیضان اس وقت ہوگا جبکہ ان کی ضرورت شدید ہواوراس وقت ان کا وجود مرجع ہواور خیراس میں متعین ہو اور خیراس وقت تک متعین نہیں ہوتا جب تک کہ نبی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے افاضہ خبر کے لئے اس کا ضرور منیں نہو۔

پس تمہارے ای اصول استدلال کے مطابق کہتم نبی کے لئے خلاف عادت ایک خاصیت کوجا ئزر کھتے ہواورا س کو نبی ہی کے لئے مختل سبجھتے ہوتہ ہیں دوسری خاصیتوں کو بھی تشہیم كرنا حابي جوتمهار ياصول استدلال مصمتصادم نهيس البيتدان خاصيتوں كى مقاديركا انضباط اوران کے امکان کالعین عقلی حیثیت سے نہیں ہوسکتا جب شریعت میں ان کی نقلی اور روایتی حیثیت کی تقید کی کردی گئی ہےاوران کا تواہر اخبار مسلمہ ہےتوان کی تقید کی برملاواجب ہے بہرحال جب صورت حیوانی کوسوائے نطفہ کے کوئی چیز قبول نہیں کرنی جس پرقوائے حیوانید کا فیضان ان ملائکہ کی طرف سے ہوتا ہے جوفلاسفہ کے خیال میں مبادی موجودات ہیں اور نطف انسانی سے سوائے انسان کے اور گھوڑے کے نطفے سے سوائے گھوڑے کے پچھاور بیدا منبیں ہوتا توام وجہ سے کہ گھوڑے سے گھوڑے کے بیچے کا پیدا ہونا زیادہ مرجع ہے بینسبت کسی دوسری جنس سے پیدا ہونے کے اس لئے جو بونے سے جو ہی پیدا ہوگا گیہوں بو گے تو گیہوں بی حاصل ہوگا سیب کے نیج سے سیب اور اور بہی ہے بہی ہی کی تولید ہو گی کیکن اس نظام عام کے باوجود ہم و بکھتے ہیں کہ حیوانات کی بعض جنسیں عجیب وغریب طور سے بیدا ہوتی ہے مثلاً بعض کیڑےمٹی سے راست پیدا ہوتے ہیں اور عام کیڑول کی طرح ان میں تو الداور تناسل نہیں ہوتا اوربعض وہ ہیں جواس طریقہ ہے پیدا ہونے کے باوجودان میں توالد و تناسل ہوتا ہے جیسے چوہے بچھوسانپ جن کی پیدائش مٹی ہے بھی ہوتی ہے قبول صور میں ان کی استعداد (ان امور کی وجہ ہے جو ہماری نظرول ہے او محل ہیں )مختلف ہوتی ہیں قوت بشری نے ابھی تک ان برکوئی اطلاع حاصل نہیں کی اور فرشتوں کی طرف سے ان صور کا فیضان محض ان کی اپنی خواہش کی بناء پر بے قاعدہ طور نہیں ہوتا بلکہ ہر کل پر اس صورت کا فیضان ہوتا ہے جواپی استعداد کے لحاظ سے خاص طور پراس کے قابل ہوتا ہے اور استعداد وں میں تو اختلاف وتعد د ہوتا تہی ہے اور فلسفیوں کے نزدیک ان کے مبادی کوعقب کے باجمی امتزاجات اور اجر ملوبی کی حرکات سے پیدا ہونے والی نسبتول کا ختلاف ہے اس سے ظاہر ہے کہ استعدادوں کے مبادی میں عجائب وغرائب پوشیدہ ہوتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ ارباب طلسمات علم خواص جوابر معدنے اور علم نجوم کے ذریعے اس بھی پر پہنچے ہیں کہ قوائے آسانی کے امتزاجات خواص معدنی پیدا ہوتے ہیں دسی زمینی اثر پذیری ہے معدنیات کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہرا یک کے لئے ایک مخصوص طالع مقرر کرتے ہیں اور اس کے استعال سے وہ دنیا میں امور غریبہ انجام دیتے ہیں مثلاً سی مقام سے وہ س نپ بچھوکو بھگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت می عجیب بچھوکو بھگا دیتے ہیں وغیرہ اور بہت می عجیب وغریب دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت می عجیب وغریب کے ایک مقام سے کہ زور سے پیدا کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔

پس جب مبادی استعداد صبط و حصر ہے ف رج ہیں اور بہمان کی کہنے واقف نہیں ان کے حصر کا ہم رے پاکوئی ذرایعہ ہے قہ بم یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ بعض اجسام کے سئے یہ می لے کہ ادوار تکوینی کو کم ہے کم زمانے میں طے کر کے اس صورت کو حاصل کر میں جس کے وہ قابل ہیں اور یہ مجزہ کے ظہور کا سبب ہوتا ہے اور اس سے لٹھی سابہ ہو تکتی ہے ان چیز وں سے انکار کا باعث در حقیقت موجودات عابیہ ہے ہماری کم مانوی اور ان اصرار الہی سے خفلت سے انکار کا باعث در حقیقت موجودات عابیہ ہے ہماری کم مانوی اور ان اصرار الہی سے خفلت و بے علمی ہے جو عالم مخلوق ت میں اور فطرت میں پوشیدہ ہیں جو شخص ان عوم کے بی بت کا استقراء کرسکتا ہے وہ ان امور کوقدرت خداوندی سے بعید نہیں ہم جمتا جو انبیاء ملیہ انسلام کے مجزات کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔

ہوں اور حرکت خدائے تعالی کی طرف ہے ہوائی چیز کو جا آزر کھتے ہوئے حرکت اختیا کا ورعشہ
میں فرق باطل ہوجا تا ہے ای طرح تو کوئی فعل محکم علم پر اور منہ قدرت فاعل پر دلائت کرسکتا ہے
اور چاہیے کہ وہ قلب اجنس پر بھی قا در ہوچا ہے تو جو ہر کوعرض کردے علم کوقدرت کردے ہیا ہی
کوسفیدی کردے آ واز کو بنادے ، جیسا کہ وہ جماد حیوان اور پھر کوسونا بنادینے پر قادر ہے ای
طرح اس سے بہت سے محالات لازم آ جاتے ہیں جن کا شار نہیں ہوسکتا ہمارا جواب ہیے کہ
محال پر کسی کوقدرت نہیں ہوتی اور محال ہیہ کہ کسی شے کا اثبات اس کی نفی کے ساتھ جمع ہویا
اثبات اخص نفی عم کے ساتھ یا دو کا اثبات ایک کی نفی کے ساتھ اور جواس قتم سے نہیں محال بھی
نہیں اور جومحال نہیں وہ مقدور ہے۔

رہاسفیدی دسیا ہی کا جمع ہونا تو یہ محال ہے کیونکہ ہم کومعلوم ہے کہ سی محل میں صورت سیا ہی کا اثبات ، ہیت سفیدی کی نفی اور سیا ہی کا وجود ہے پس جب اثبات سیا ہی ہے نفی سفیدی سمجھ میں آجائے تو پھراس کے اثبات سفیدی مع اس کی نفی کے محال ہوگی۔

نیز ایک فخص کا دو مکانوں میں ہو نا بھی غیر جائز ہوگا کیونکہ ہم اس کے مکان میں ہونے کا بیہ مطلب لیں گے کہ وہ غیر مکان میں نہیں ہے پس باوجو داس کے مکان میں ہونے کے اس کا غیر مکان میں ہونا فرض کیا جاناممکن نہ ہوگا کیونکہ اس کا مکان میں ہونا غیر مکان میں ہونے کی نفی ہے۔

ابیا ہی ہم جانتے ہیں کہ ارادے سے مراد طلب معلوم ہے اب اگر طلب فرض کی جائے اور علم فرض مذکیا جائے تو ارادہ بھی منہ ہوگا کیونکہ اس چیز کی نفی اس میں ہوگی جس کو ہم ارادہ سمجھتے ہیں۔

جماد میں توعلم کا پیدا ہونا محال ہے کیونکہ جماد کامفہوم ہی ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ پچھُنہ جانے اگر وہ پچھ جانے گئے نوجس معنیٰ میں کہ ہم جماد کے نفط کو بچھتے ہیں جماد اسکانا م رکھنا محال ہوگا۔اگر د ہنہ جانے تو اس نو پیداعم کا نام عم رکھنا باو جود بکہ وہ اپنے تکل میں کوئی علم پیدائبیں کرتا محال ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جماد میں عم کا پہدا ہونا محال ہے۔

رہا جناس کامنقلب ہوجانا تو بعض متنظمین نے کہا ہے کہ وہ التد کے مقدورات میں سے بے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی دوسری چیز بن جانا غیر معقول ہے کیونکہ (مثلاً) سیا ہی جب خاکی رنگ بن جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیا ہی باقی رہے گی یانہیں؟اگر وہ معدوم ہو گی تو سمجھے کہ منقلب نہیں ہوئی بلکہ بیہ معدوم کی گئی اور دوسری اس کے سوا' موجود ہوئی اگر ف کی رنگ کے ساتھ وہ موجود ہے تو بھی منقلب نہیں ہوئی مگر اسکے ساتھ اس کے غیر کا اف فہ ہو گیا اور اگر سیا ہی ہاتی رہے اور خاکی رنگ معدوم ہوج ئے تو پھر بھی بیمنقلب نہیں ہوئی بلکہ اس حالت پر جس پر کہ وہ ہاتی ہے۔

اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی گرمی کے باعث ہوا میں منقلب ہوگیا تو اس سے ہی رمی مرادیہ ہے کہ صورت مائیہ کو تبول کرنے والے ، دے نے اس صورت سے الگ ہو کر دوسری صورت اختیار کرلی ہے ہیں مادہ تو مشترک ہے گر چونکہ متغیر ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان گئی سانپ بن گئی یا سنی حیوان بن گئی اور عرض وجو ہر کے درمیان نہ کوئی مادہ مشترک ہے نہ سیابی نہ نہ کی رنگ کے درمیان اور نہ تمام اجناس کے درمیان ہی کوئی مادہ مشترک ہے ہیں اس بناء یمان میں انقلاب محال ہوگا۔

رہاالقدت کی مردے کے ہاتھ کو کریک دینا اور زندہ فخص کی صورت میں اسے بھا نا اور اس کے ہاتھ تحریر نکل آئے یہ فی نفسہ می ل اور اس کے ہاتھ تحریر نکل آئے یہ فی نفسہ می ل نہیں ہے ، جبکہ ہم حوادث کو ارادہ مختامہ کے سپر دکرتے ہیں البتہ ہم ان کوخلاف عدد ایک چیز ہونے کی بناء پر مجسلے ہیں اور تمہ را یہ کبنا کہ اس سے عم فاعل کی بناء پر احکام فعل کی دلالت باطل ہوجاتی ہے تھے نہیں اور تمہ را یہ کبنا کہ اس سے عم فاعل کی بناء پر احکام فعل کی دلالت باطل ہوجاتی ہے تھے نہیں ہے کیونکہ ف عل تو اس وقت وہی القد تعالی وہی تھم دینے والا ہے اور وہی اس کا عالم بھی ہے۔

رہاتمہر رایے قول کہ رعشہ اور حرکت اختیاری کے درمیان کوئی فرق باقی مذر ہے گاتو ہم
کہتے ہیں کہ اس کا ادراک ہم اپنے نفس میں کرتے ہیں کیونکہ ہم دوحالتوں کے درمیان اپنے
نفوس میں ضروری فرق کا مشاہدہ کرتے ہیں ادرای فرق کو ہم قدرت کے نام ہے موسوم کرتے
ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں ممکن قسمول میں ہے جو بھی واقع ہوتا ہے ان میں ایک ایک حال
میں ہوتا ہے دوسرا دوسرے حال میں وہ ہے ایجاد حرکت قدرت کے ساتھ اس ایک حال میں
اور ایجاد حرکت بغیر قدرت کے دوسرے حال میں لیکن جب ہم اپنے غیر کی طرف نظر کرتے
ہیں اور اس سے سرز دہونے والی قصیر اور منظم حرکات کود کھتے ہیں تو ہمیں اس کی قدرت کا علم
حاس ہوتا ہے ہیں بہی عوم ہیں جنھیں امتد تعالی ہورک عدات پر پیدا کرتا ہے جس کی وجہ ہم
مامکان کی دونوں قسموں ہیں سے ایک کو جان لیتے ہیں گر جیسا کہ او پر بتلا یا گیا دوسری قسم کے
مامکان کی دونوں قسموں ہیں سے ایک کو جان لیتے ہیں گر جیسا کہ او پر بتلا یا گیا دوسری قسم کے

### مسکله(۱۸)

اس بیان میک فلاسفهاس امر پر بر مان عقلی قائم کرنے سے عاجز ہیں کہروح انسانی جو ہرروحانی قائم بنفسہ ہے جوکسی چیز مکان میں ہیں و ہندتو جسم ہے نہ سی جسم میں منطبع 'نہوہ بدن ہے متصل ہے نہ منفصل جیسے کے اللہ تعالیٰ جونہ کہ خارج عالم ہے نہ داخل

عالم اوریبی حال فرشتوں کا ہے

، اس بارے میں فعاسفہ کے ند ہب کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ تو کی دوشم کے ہوتے ہیں قوائے حیوانی قوائے انسانی۔

## قوائے حیوائی:۔

یں ۔ قوائے حیوانی ان کے نز دیک دوستم میں منقسم ہیں محرکہ اور مدرکہ کی دوستمیں ہیں

ہا ں۔ قوائے ظاہری مشتمل ہیں پانچ حواس پر بیاجسام پر منطبع ہوتے ہیں اور قوائے باطنی

### (۱) توت خياليه: ـ

قوت خیالیہ مقدم د ، غ میں قوت مبصرہ ( دکھلانے والی قوت کے ماوراء اس میں اشیاء مرکمیصور تیں آ کھ بند ہونے کے بعد بھی ہ تی رہتی ہیں بلکہ اس میں وہ محسوسات بھی منطبع ہوتے ہیں جن کا حواس خمسہ ا دراک کرتے ہیں اس لئے اس کا نام ہوتا ہے حس مشترک اگر ایسا ننهوتو جب کوئی مخص سفید شهد کود بکهتا ہے تو اس کا مزا تیکھے بغیر معدوم نہیں کرسکتا مگر جب یہی مخص

(جموعه رسائل ۱٫ مغز الى جلد سوم حصه سوم) (۱۳۹۸) (تبافتة الفعاسف

دوسری بارسفید شہد کود کیمھے گا تو بھی پہلے کی ظرح چکھے بغیراس کے مزے کا ادراک نہ کر سکے گا سکین اس کے اندرکوئی چیز ہوتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ بیسفید شے پینھی بھی ہے اس سے بیلازم آتا ہے کہ بیہ کوئی چیز وہ فیصلہ کرنے والی قوت ہے جو واشیاء رنگ اور حلاوت کے جمع ہونے پر فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس طرح وہ ایک شے کے وجود کا دوسری شے کے وجود کی بناء پر فیصدہ کرتی ہے۔

#### (۲) قوت وہمیہ

قوت وہمیہ جومعانی کا ادراک کرتی ہے جبکہ پہلی قوت صور کا ادراک کرتی ہے اور صور سے مراد ہے وہ صور تیں جن کا وجود مادی ہم ہے ہو یعنی جسمانی اور معانی ہے مراد ہے وہ ذہنی کی بیس ہوتی کیکن کی جسم سے عارضی طور پر متعلق رہ سکتی ہیں جیسے جنہات وجوت یا محبت مثلا ایک بکری جب بھیٹر یے کودیکھتی ہو اس کے رنگ شکل و ہیئت کا ادراک کرتی ہے جو جسمانی چیزی ہیں اور بغیر جسم کے پائی نہیں جاتی نیز اس کی عداوت کا بھی ادراک کرتی ہے ایک بکری کا بچائی ماں کے رنگ اور شکل کا ادراک کرتا ہے نیز اس کی موافقت و محبت کا بھی علم رکھتا ہے اس لئے وہ بھیٹر ہے ہے بھاگ کر ماں کے پیچھے ہیچھے دوڑتا ہے بہر حال مخالفت و موافقت کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اجسام ہی میں موجود ہوں جیسا کہ رنگ اور شکل کے لئے ضروری ہے ہاں وہ اجسام سے عارضی طور پر متعلق ہوکر رہ سکتی ہیں پس رنگ اور شکل کے لئے ضروری ہے ہاں وہ اجسام سے عارضی طور پر متعلق ہوکر رہ سکتی ہیں پس بیتو سے دوسری قوت ( یعنی متحل ہے) ہے جدا ہے اور اس کا محال د ماغ کا جوآ خر ہے۔

(۳) رہی تیسری قوت بیدہ ہے جوجیوانات میں ''مخیلہ' اورانسان میں ''مفکرۃ''
کبلاتی ہے اسکی خصوصیت ہے ہے کہ دہ صورہ محسوسہ کوایک دوسرے سے ترکیب دیں ہے اور
معانی کوصور کے ساتھ جوڑتی ہے اور جوف اوسط میں رہتی ہے جو حہ فظ صور اور حافظ معہ نی
خانوں کے درمیان ہوتا ہے اس کی وجہ ہے انسان اجز ائے تخیل کی من مانی بندش پر قادر ہوسکت
ہے جسے وہ گھوڑ ہے کواڑتا ہوا خیال کرسکتا ہے ایک شخص کا تصور کرسکتا ہے جس کا سرانسان کا ہو
اور جسم گھوڑ ہے کا بہر حال اس قسم کی باتیں جو بھی مشاہدہ میں آئی ہوں یا نہ آئی ہوں اور بہتر یہ
ہے کہ اس قوت کو تو تھر کہ کے ساتھ ملحق سمجھا جائے نہ کہ قوت مدر کہ کے ساتھ۔

ان تو کی کے متعقر طبی تحقیقات کی بناء پر معلوم کئے مگئے ہیں جب ان کے مراز تجویفات ) میں کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو ان چیزوں میں بھی بینی ادراک وغیرہ میں اختلال بیدا ہوتا ہے نیز (فلاسفہ کادعویٰ ہے) وہ قوت جس میں حواس خمسہ کے ذریعہ صور محسوسہ کا اختجاہ ہوتا ہے ان صور توں کو محفوظ رکھتی ہے اس طرح وہ حاصل ہونے کے بعد باتی رہتی ہیں اور کوئی چیز کی حفاظت اس قوت سے نہیں کر سکتی جس سے کہ وہ اس کو قبول کرتی ہے جسے پانی شکل کو قبول کرتا ہے مگراس کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور موم بتی کسی شکل کو اپنی رطوبت کی وجہ سے محفوظ کرتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قبول کرتی ہے لیکن برخلاف پانی کے پیوست کی وجہ سے محفوظ کر سکتی ہے لہذا محفوظ کرنے والی قوت قبول کرتی ہے ای طرح معالی کا اختجا ہ توت و قب ہو ہے جس کو 'ذاکر ہ' کہتے ہیں پس باطنی و جمید میں ہوتا ہے اور اس کی ایک قوت حفاظت کرتی ہے جس کو 'ذاکر ہ' کہتے ہیں پس باطنی ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہوتے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات جب ان میں قوت مخیلہ کو شامل کیا جائے پانچ ہوتے ہیں جسیا کہ ظاہری ادرا کات بھی یانچ ہیں۔

قو کی محرکہ کی دونشمیں ہیں۔

(۱) محرک اس معنی میں کہ وہ حرکت کی ہاعث ( یعنی بھڑ کانے والی ) قوت ہے۔ (ب) محرک اس معنی میں کہ حرکت اس کی قوت فاعلیہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔

محرک جو باعث حرکت ہے وہ قوت نزوعیہ شوقیہ ہے یہ قوت جب اس قوت خیالیہ میں (جس کا کہ ہم ذکر کر بچکے ہیں) صورت مطلوب یا صورت نفور کا ارتسام کرتی ہے تو قوت محرکہ فاعلہ کوتح یک ہوتی ہے اور اس کے دو شعبے ہیں شعبہ اول ہے'' قوت شہوانی' بیدوہ قوت ہے جو کر کہ فاعلہ کوتح یک ہوتی ہے اور اس کے دو شعبے ہیں شعبہ اول ہے'' قوت شہوانی' بیدوہ قوت ہے اس ہے جو حرکت پر اکساتی ہے جس سے کوئی متحیلہ شے جو ضروری یا نفع ہو نزدیک کی جاتی ہے اس کا مقصد طلب لذت ہے۔

شعبۂ دوم ہے'' توت غصبیہ' بیدہ قوت سے جوحر کت پراکساتی ہے جس ہے کوئی متخیلہ شے دفع کی جاتی ہے جوضر ور مالکع یا موجب فساد مجمی جاتی ہواس کا مقصد طلب تفوق و برز ک ہے اور اس قوت ہے تمام قوی میں اجماع کامل حاصل ہوتا ہے جس کا نتیجہ فعل ارادی

ری قوت محرکہ جو فاعلہ ہیں تو یہ وہ قوت ہے جواعصاب وعضلات میں پھیل ہوتی ہے اوراس کی خصوصیت رہے ہے کہ وہ عضلات میں تشخ پیدا کرتی ہے اوتا دور ہا طات کو جواعضا میں تشخ پیدا کرتی ہے اوتا دور ہا طات کو جواعضا میں خصل ہوتے ہیں اس سمت پر تھینچتی ہے جس میں قوت ممکن ہوتی ہے یاان کوتول میں ڈھیل دے کھینچتی ہے جس سے رہاوتا دور ہا طات خلاف سمت تھینچنے لگتے ہیں۔
دے کہ تینجی ہے جس سے رہاوتا دور ہا طات خلاف سمت تھینچنے لگتے ہیں۔

یہ ہیں نفس حیوانیہ سے قوئی تفصیل کونظرا نداز کر کے ان کامجلا ذکر کیا تھیا ہے۔

تفس عاقلہ انسانی ،اس کو''ناطقہ'' بھی کہتے ہیں ناطقہ سے مراد ہے۔ ، کیونکہ نطق ( گفتگو ) فلہری امتبار سے عقل کامخصوص ترین ثمرہ ہے ،اس سے اس کی نسبت عقل کی طرف کی جاتی ہے۔

اس کی دونوں کوعقلی کہا جا تا ہے۔ ایکن بیصرف نام ہی میں مشترک ہوتے ہیں۔

قوت علمہ یہ بدن انسانی کی قوت محرکہ کا نام ہے جوانسان کے بدن کوان افعال پر اکساتی ہے جن میں ترتیب پائی جاتی ہے اور جن کی ترتیب اس رویت خاص کا بتیجہ ہے جوانسا ن کی خصوصیت خاصہ ہے۔

توت عاملہ ، توت نظری کہلاتی ہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق معقولات کا ادراک کرتی ہے جو مادہ مکان اور جہت ہے مجرد ہوتی ہے اور جنعیں قضایائے کلیہ کہتے ہیں اور علم کلام کی اصطلاح میں انھیں'' احوال وہ جوہ' اور فلسفی انھیں'' کلیات مجردہ کہتے ہیں''۔

پس یہ دوقو تیں دونسبتوں کالحاظ کرتے ہوئے روح میں پائی جاتی ہیں توت نظری کی نسبت مدائکہ کی طرف ہے جہاں ہے روح تکمیل انسانیت کے لئے علوم تقیقیہ حاصل کرتی رہتی ہےضرورک ہے کہ بیقوت جہت توق ہے دائمی طور پرانفعال پذیر ہوتی ہے۔

قوت عملی کی نسبت:۔

قوت عملی کنسبت، اسفل طرف ہے، وہ ہے جہت بدن اور اس کا انتظام اور اصلاح اخلاق کی کی نسبت، اسفل طرف ہے، وہ ہے جہت بدن اور اس کا انتظام اور اصلاح اخلاق کی کی انسانیت کے لئے ہو ہے کہ یہ قوت تم م قوائے بدنیہ بدکہ قوت عملی کو اثر ات کے قوی اس کی تاویب سے اثر بذریر میں اور مقبور رہیں قوائے بدنیہ بدکہ قوت عملی کو اثر ات کے قول کرنے کے لئے منفعل رہنا چاہے ور نہ صفات بدنیہ روح میں ایسی انقیا دی صور تمیں بیدا کردی گئیں جور ذاکل کہلاتی میں قوت عملی ہی کو غالب ر بنا چاہیے تا کہ نفس میں وہ صور تمیں بیدا ہوں جو فضائل کہلاتی میں۔

یہ ہے اس تفصیل کا اختصار جوفلا سفہ توائے حیوانی اورانسان کے بارے میں پیش کرتے بیں البتہ ہم یہاں توائے نباتی کا ذکر حچھوڑے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مقصد کے لئے کار آمزیمں ہے۔

فلسفيوں كےان تمام ذكركر دہ امور كاانكار شريعت ميں ضروري نہيں ہے بيتومسلمه

امور ہیں جومشاہدہ میں آتے رہتے ہیں قدرت کے انتظامات میں ان کی حیثیت عادت جاریہ کی تی ہے۔

البتہ ہم یہاں ان کے اس دعوے پراعتراض کرنا چہے ہیں کہ نفس (روح) کا جوہر ق ئم ہوناعقلی دلاک ہے معلوم کیا جا سکتا ہے بھارے اعتراض کی حیثیت بینیں ہے کہ یہ بات خدائے تعالی کی قدرت ہے بعید ہے یا شریعت میں اس کے خلاف رائے ہے بلکہ حشرونشر کی تفصیل میں ہم بتلا نمیں گے کہ شریعت ان کی تقید ایق کرتی ہے البتہ ہم انکے اس دعوے پر معترض ہیں کہ وہ عقلی حیثیت ہے قابل ثبوت ہے اور اس کی معرفت میں شرعی تعلیم ہے استعنی ہوسکتا ہے۔

اب ہم میبال فلاسفہ کے دلائل پیش کرتے ہیں جوان کے خیال میں کثیر ہیں۔

دليل اول

فلفی کہتے ہیں کہ علوم عقلی نفوس انسانی میں حلول کرتے ہیں بدلامتنا ہی نہیں ہوتے اوران کی اکائیاں ہوتی ہیں۔ وران کی اکائیاں ہوتی ہیں جو منقسم نہ ہوئیوں ہوئیوں ہو تے ہیں ہوئیوں ہو سکتا۔ ہوئیوں تمام اجسام منقسم ہوتے ہیں بہذا ان عقلی علوم کا مل جسم نہیں ہوسکتا۔

شرط منطق کے اشکال ہے اس دعویٰ کو ثابت کیا جاسکتا ہے جن میں سے قریب ترین

طريقه په ہے که.

'(۱) اگر محل علم جسم منقسم ہوتو صلول کرنے والاعلم بھی اس بیں منقسم ہوا۔

(۲) الین طول کرنے والا علم غیر منقسم ہے لہذا کی جسم نہیں ہے ہے '' قیاس شرطی' جس میں ' انقیض تائی' گاستنیٰ ہوتا ہے لہذا بالا تفاق نقیض مقدم کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے لہر شکل قیاس کی صحت میں کوئی شک ہوسکتا ہے نہ مقد مات میں پہلے قضیہ میں ہے گیا ہے کہ ہر منقسم یا قابل انقد م شع میں موٹی ہے اور اگر محل منقسم یا قابل انقد م ہوتی ہے اور اگر محل کا محت بذیری ہوی بدیری اور تا قابل شک ہوگی ورسرے قضیہ میں ہوئی ہے کہ مم واحد جوآ دمی میں حلول کرتا ہے منقسم نہیں ہوتا کیونکہ اس کو لائی نہایہ قابل انقدام ہم موتا کیونکہ اس کو لائی نہایہ قابل انقدام ہم موتا کیونکہ اس کو الی نہایہ قابل انقدام ہم موتا کیونکہ اس کو الی نہا ہوگا جو مزید مقسم ہو سکتیں ہم والی موتا ہی اور بعض اجرا ہوائے ہیں کہ یہ فرض نہیں کرسکتے کہ اس کے بعض اجزاء ذائل ہوتے ہیں اور بعض اجزاء باتی رہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں کرسکتے کہ اس کے بعض اجزاء ذائل ہوتے ہیں اور بعض اجزاء باتی رہتے ہیں کیونکہ اس

کے کوئی اجز انہیں ہوتے۔

اعتراض اس کے دومقاموں پر ہے

پہلا مقام

پہلامقام یہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہتم اس مخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجو کہتا ہے کے کا علم جو ہر فردمتحینز ہوتا ہے جو منقسم ہوتا ہے یہ بات مذہب متکلمین کے موافق ہے اس کے بعد صرف ایک استبعاد باتی رہ جاتا ہے وہ یہ کہتمام علوم جو ہر فر دہیں کیسے حلول کرتے ہیں اورتمام جواہر جواسکے گرد چکرلگاتے رہتے ہیں معطل رہ جاتے ہیں حالانکہ وہ قریب ہی ہوتے

محض استمعاد ہے تو فلسفیوں کو کو کی فائدہ نہیں پہنچتا کیونکہ یہ خودان کے نظریہ کے خلاف پیش کیا جاسکتا ہے کنفس (روح) شے واحد کیسے ہوسکتی ہے جو ناکسی جگہ میں آسکتی ہے منہ اس کی طرف اش رہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ وہ داخل بدن ہوتی ہے۔ نہ خارج بدن اور نہاس ہے متصل ہوتی ہے نہ منفصل؟

تحمر ہمارا اعتراض اس مقام پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوسکتا کیونکہ جز لا پنجزی کے بارے میں فلسفیوں کی بحث بڑی طویل ہےاوراس بارے میں بہت ہے ہندی دلائل بھی پیش کئے جاتے ہیں منجملہ ان کے ایک دلیل یہ ہے کہ جو فرد جب دوجو ہروں کے درمیان ہوتا ہے تو کیااس کے دونوں کناروں میں ہے ایک کنارہ دوسرے عین کنارے سے ملاقی ہوتا ہے؟ دوسرا نئین کنارہ وہ ہے جو کہ دوسرے سے ملاقی ہوتا ہے یااس کے غیر سے ملاقی ہوتا ہے؟اگراس کے عین سے ملاقی ہوتا ہےتو و و محال ہے، کیونکہ اس سے دونوں کناروں کا اتنفاء لا زم ہوتا ہے کیونکہ ملاتی کا ملاقی بھی ملاقی ہوتا ہے جواس ہے ملہ قی ہوتا ہے اگر وہ اس کا غیر ہے تو اس میں تعدد دانقسام ٹابت ہوتا ہے اور بیشبہ وہ ہے جس کاحل بہت طویل ہے ہم اس پرغور کرنے پرمجبور نہیں ،اس لئے ہم دوسر ہے مقام کی طرف آتے ہیں۔

#### دوسرامقام

ہم کہتے ہیں کہتمہارا میددعویٰ کہ جسم میں برحلول ہونے والی شے کا قابل انقسام ہونا لا زم ہےخودتمہارے اس نظرے کی بناء پر باطل ہےتم کہتے ہو کہ (مثلاً ) بکری کے د ماغ میں هجوعه رسائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم <del>(آیافته الفلاسف</del>)

بھیٹریئے گی عداوت کے متعلق جوتوت وہمیہ ہوتی ہے شے واحد کے علم میں ہے اس کی تقسیم کا تصور نہیں ہوسکتا کیونکہ عداوت کے اجزا نہیں ہوتے کہ بعض اجزاء کے ادراک اور بعض اجزاء کے زوال کوفرض کیا جسکے حالا نکہ تمہار نے نزدیک توت جسم نی میں اس کا ادراک ٹابت ہے کیونکہ نفس بہائم اجسام میں منطبع ہے جوموت کے بعد باقی نہیں رہتا اس پرسب کا اتفاق ہے اگر فلاسفہ کے لئے میمکن ہے کہ حواس خمسہ حس مشترک اور قوت حافظ صور کے مدر کات میں انقسام کے فرض کو مجبوراً مان لیس تو ان کے لئے ان معانی کے انقسام کا فرض کرنا جن کا ماد ہے میں ہونا شرط نہیں ہے مکن نہ ہوگا۔

اگرکہا جائے کہ بکری مطلق عدادت کا جو مجردعن المادہ ہوادراک نہیں کرتی بلکہ معین وضحص بھیٹریٹے کی عدادت کا ادراک کرتی ہےاور قوت عاقلہ حقائق مجردعن المادہ وین الاشخاص کا ادراک کرتی ہے۔

تو ہم کہتے ہیں کہ بحری بھیڑئے کے رنگ اور شکل کا پھر عدادت کا ادراک کرتی ہے اگر رنگ توت باصرہ میں منطبع ہونے والی شے ہوتو ایسی ہی شکل بھی ہے اگر یہ دونوں کل بھارت کے انقسام کے ساتھ منقسم ہو جاتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ عدادت کا وہ کس چیز کے ذریعے ادراک کرتی ہے؟ اگر کہو کہ جسم کے ذریعے تو ادراک بھی منقسم ہوگا تو یہ نقسم ادراک کس چیز کا ادراک ہوگا ؟ کیا وہ ایک جز عداوت کا ادراک ہوگا ؟ تو عداوت کا جز کیے پیدا ہوا؟ یا پھر جرجز نے عداوت کی بار معلوم ہونے والی شے ثابت ہوگا کہ کہ خابت ہوگا کہ کہ خابت ہوگا کہ کہ خابت ہوگا کہ کہ خاب ہوگا کہ کہ جرجز میں اس کے ادراک کا ثبوت ماتا ہے؟

یہ ہان کی دلیل میں شک پیدا کرنے والا شہر جس کاهل ضروری ہے۔
اگر کہاجائے کہ بیمنا قضہ معقولات میں ہاور معقولات کا منا قضہ نہیں ہوسکتا۔
(یعنی وہ ٹو نیخ نہیں) جب تم دونوں مقدموں میں شک نئر سکے کہا واحد مقتم نہیں ہوتا اور جو منقسم نہیں اوا مت نہیں کرسکتا تو تم کو نتیج میں بھی شک نہیں کرناچاہے۔
منقسم نہیں ہوسکتا وہ جسم مقتسم میں اقامت نہیں کرسکتا تو تم کو نتیج میں بھی شک نہیں کرناچاہے۔
جواب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے تصنیف کی ہے وہ محض تمہارے بیانات میں ناقض وفساد ظاہر کرنے کے لئے کی ہے اور یہ بات تمہاری بحث کے کسی ایک شق کے فساد میں بھی حاصل ہوجاتی ہے خوا ہو ہ فض ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ہویا قوت و ہمیہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوجاتی ہے خوا ہو ہ فض ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ ہویا قوت و ہمیہ کے مطلق۔
بھی حاصل ہوجاتی ہے خوا ہو ہ فض ناطقہ کے متعلق تمہار انظریہ میں مقام تلہیس سے غافل کے میں اور شاعر مقام التباس میں ان کا یہ قول ہے کہ ملم جسم میں ای طرح متعلیج ہوتا ہے جس

طرح رنگین چیز میں رنگ اور رنگ کی حالت یہ ہے کہ رنگین شے کے تجزیہ وانقسام ہے اس کا بھی تجزیہ ہوسکتا ہے بہداللہ کے لکا کا تجزیہ ہو بہرحال خلل مقط المبلاغ ہے پڑر ہاہے ، ممکن ہے کہ عظم کی نسبت اس کے کل کی طرف الی شہوجیے کہ رنگ کی شبت رنگین چیز ہی حرف کہ وہ اس کے اسلاغ ہوجائے بند ہا ہوجائے بند ہا اس کے اس میں منطبع ہوج ہوجائے بند ہا بند ہا اس کے اس سبت رنگین چیز ہی حرف کہ وہ اس کے اور اس کے اعتراف وجوائے بیک منتشر ہوجائے اور اس کے منتشم ہونے ہے وہ کہی منتشم ہوجائے بند ہا بند ہا ہو کہ اعتراف وجوائے بیک ہا تھی دوسری طرح کی ہے جس میں انقد م ممکن نہیں محل ما تجزیہ ہوگھی تو اسکا تجزیہ بنیس ہوسکت اس کے محل کی طرف ایس ہی سمجھنی چاہیے جیسے ہوتھی تو اسکا تجزیہ بنیس ہوسکت اس کی نسبت جوان سے کل کی طرف ایس ہوتھی جان کا اور ان ان کے منعلق معلومات مطلقاً کا بل اور ان ان کے منعلق معلومات مطلقاً کا بل ایک کہ جمیل ان کی نسبت کی تفصیلات کا کا مل عم حصل نہ وج گے جب تک کہ جمیل ان کی نسبت کی تفصیلات کا کا مل عم حصل نہ وج گے۔

خلاصہ یہ کہاں امر ہے تو انکارنہیں کی جاسکتا کے فسفیوں نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ ظنیات کی تقویت کے ہیے فائدہ مند ہوسکتا ہے مگران کا بقینی بنیادوں پرعلم ہونا صحیح نہیں ، نا جاسکتا کہاں میں غلطی کا یالغزش کاامکان نا ہو۔

# دوسری دلیل:

دوسری دلیل فعاسفہ کہتے ہیں کہ اگر معلوم داحد عقلی (بعنی مجرد عن المواد) کے متعلق عم مدے میں اس طرح منظیع ہوسکتا ہے جیسے اعراض کا انظباع جو جو اہر جسم نیے ہیں تو اس کا انظبام بھی انقب م جسم کی وجہ سے بالضرورت لازم ہوگا گواس میں منظیع نہ ہواور شاس پر پھیلا ہوا ہوا اگر لفظ انظیع خراب گے تو دوسرا لفظ اختیار کیا جا سکتا ہے تو ہم دریا فت کریں گے کہ کیا علم کی طرف نسبت ہوتی ہے بینہیں ؟ نسبت کا مقرر سزکر نا تو محال ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ نسبت قرار نہ دی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا اس کے متعلق یا لم ہونا اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقسام سے خالی متعلق غیر عالم ہونے سے بہتر کیوں ہوا؟ اگر اس کے ساتھ نسبت ہوتو یہ تین اقسام سے خالی منبیل (۱) یا تو نسبت اجزاء کی ہر تھی اجزا کے ساتھ نسبت اجزاء کے ساتھ بھول جزا کوچھوڑ کر ہوگی۔

(m) یا کسی بھی جز کے ساتھ نسبت نہ ہوگ ۔

سیکہ نوبالو باطل ہوگا کہ لی بھی جز کے ساتھ نبیس کیونکہ جب اکا ئیوں کے ساتھ نبیس کیونکہ جب اکا ئیوں کے ساتھ نبیس نبیس کے ونکہ جب گئی ہوتھ ہوگا در سیک نبیست ہوگا تو مجموعہ بھی ہوگا اور سیک بھی باطل ہے کہ کل کے بعض اجزاء کے ساتھ نبیست ہے کیونکہ جس جز کے ساتھ علم کی نسبت نبیس اس کا علم ہے کوئی تعلق منہ ہوگا اور اس کی طرف ہماراروائے خن بھی نبیس اور بیکہ ناہمی باطل ہے کہ ہر جز مفروض کی ذات علم کی طرف نسبت ہے کیونکہ اگر نسبت ذات علم کی طرف کا ملاہ ہوگا ہوا ہا اور ایک معلوم ہوگا ،لہذ اامر مفہوم ، بار بار ہوا جائے گا اور اس کی غیر متنا ہی مقدار بازم آئے گی اور اگر ہر جز کے لئے دوسری نسبت ہوگی جو مان جائے گا اور اگر ہر جز کے لئے دوسری نسبت ہوگی جو اس نسبت ہوگی جو اس فت ذات علم معنی میں مقتسم ہوگا ،اور ہم بیان کر چکے ہیں کے معلوم واحد کا علم ہرا عتبار ہے معنی میں منقسم نہیں ہوتا اور اگر ہر جز کی نسبت ذات علم محنی میں کے طرف دوسرے جز کو ہوتی اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی جو اس کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوائی کی خوائی کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوائی کی خوائی کی طرف نسبت آخر کے سوا ہوگی ہوئی کی خوائی کی خوائی کی کسبت آخر کے سوا ہوگی کی سوا ہوگی کی کی خوائی کی کا کسبت آخر کے سوا ہوگی کی کسبت آخر کے سوا ہوگی کی کسبت کی کسبت آخر کے سوا ہوگی کی کسبت کی ک

اوراس سے بیم فلاہر ہوتا ہے کہ حواس خمسہ کے محسوسات منطبعہ صور جزئیہ منقسمہ کی صرف مثالیں ہوتی ہیں، کیونکہ اوراک کے معنی ہیں نفس مدرک ہیں مثال مدرک ( یعنی جس چیز کا اوراک کیا جاتا ہے ) کا حصول اور مثال محسوس سے ہر جزکے لئے آلئہ جسمانیہ کے جزکی طرف نسبت ہوگی۔

اس پر ہمارااعتراض وہی ہے جس کا او پر ذکر ہواصرف نفط انطباع کو نفظ نسبت ہے تبدیل کردینا شبرکوسا قطنیں کرتا بھری کی قوت دہمیہ میں بھیڑ ہے کی عداوت کے متعلق جو پچھ بھی منطبع ہوتا ہے (جس کا کہ انھوں نے ذکر کیا ہے ) وہ دامحالا ادراک ہی ہوا ہواراس ادراک کو بھر منظبع بھی منظبع ہوتا ہے (جس کا کہ انھوں نے ذکر کیا ہے بھری کی طرف ہس طرح کرتم نے ذکر کیا ہے بس عداوت کوئی امر مقدر یا مقداری کمیت رکھنے والاجسم نہیں کہ اس کی مثال جسم مقدر میں منظبع اوراس عداوت کے اجزاء اس مثال کے اجزاء کی طرف منسوب ہوتے ہیں ادر بھیڑ ہے کی شکل کا مقدر ہونا کا نی نہیں ہوتا کیونکہ بھری اس کی شکل کے سواکسی اور چیز کا ادراک کرتی ہے اور وہ ہے خالفت وعداوت اور بیعداوت جوشکل کے علاوہ ہے کوئی مقداریا کمیت نہیں رکھتی تا ہم بکری ہے ناس کا جسم مقدر ہی کہنے ور بعدادراک کیا ہے لبذا یہ دلیل بھی گزشتہ دلیل کی طرح مشکوک ہو ہے تی سر

اگر کوئی ہے کہتم ان دائل کی تر دیداس طرح کیوں نہیں کرتے کہ علم ایک نا قابل

تجزیه جو برمتحیز لینی جو ہر فرد میں پایاجا تا ہے؟

تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہر فرد کے بارے میں بحث امور ہندسیہ ہے متعلق ہوتی ہاور جو ہر فرد کی تو جیہ کے لئے طویل بحث درکار ہے پھراس ہے بھی اشکال کا دفعیہ ہیں ہوتا اس سے تو ہدلازم آتا ہے کہ جو ہر فرد میں قدرت اورارادہ دونوں اورانسان کوتو فعل میسر ہاور بیغیر قدرت اورارادہ کا تصور بغیر مل کے ہوسکتا ہے اور لکھنے کی قدرت اوراراد ہے کے متصور نبیں ہوتا اور سے اور انگھنے کی قدرت ہاتھ میں اور انگلیوں میں ہوتی ہے مگراس کا علم تو ہاتھ میں نہیں ہوتا کیونکہ ہاتھ کا ثارت کے باتھ کا شرک ہونے اور سے اور انگلیوں میں ہوتا اور ندارادہ ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ لکھنے والاممکن ہے کہ ہاتھ کے مفلوج ہونے پر لکھنے کا ارادہ کرے گولکھنا اس کے لئے دشوار ہوتو سے عدم ارادے کی وجہ سے تو نہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ سے تو نہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ سے تو نہیں بلکہ عدم قدرت کی وجہ سے تو

## تىسرى دلىل:

فلسفی کہتے ہیں کہ اگر علم جسم کے کسی جز میں ہوتو اس کا عالم یہی جز ہوگا دوسرے تمام اجزائے انسانی کے برخلاف حالا نکہ عالم تو انسان کو کہا جا تا ہے اور عالمیت مجموعی طور پر اس کی صفت ہوتی ہے سٰکہاس کے اندر کسی محل مخصوص کی۔

یہ ایک احمقانہ بات ہے کیونکہ انسان دیکھنے والا سننے والا اور چکھنے وارا بھی کہلایا جاتا ہے ایسا بی ایک چار پائے میں بھی بیر صفات ہوتی میں توبیاس بات پر دلیل نہیں ہے کہ محسوسات جسم میں نہیں ہوتے بلکہ بیتو ایک قسم کا محادرہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص بغداد میں ہے حالانکہ وہ شخص شہر بغداد کے ایک جزء بی میں ہوگا نا کہ پورے شہر میں لیکن پورے شہر کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے۔

# چوهمي دليل

اگرعلم قلب اور د ماغ کے کسی جزو میں حلول کرتا ہے تو جہل کا جواس کی عندہے قلب ود ، غ کے کسی دوسر ہے جزمیں قیام ہونا جا ہے اس سے انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز کا عالم بھی ہوگا اور جاہل بھی جب بیر محال ہے تو ظاہر ہوا کہ کل جہل ہی محل علم ہے اور بیر کل واحد ہے جس میں اجتماع ضدین محال ہوگا اگر علم منقسم ہوتا تو جہل کا قیام ایک حصے میں اور علم کا قیام ایک دوسر ہے جسے میں محال نہ ہوتا کیونکہ کوئی شے جب ایک میں ہوتو دوسر محل میں اس کی ایک دوسر سے جسے میں اس کی

ضداس کی خالفت تہیں کر عتی جیسا کہ تھوڑ ہے ہیں اہتی پن کا اجتاع ہوسکتا ہے یا آ تھے ہیں سیابی اور سفیدی کا اجتاع ہوسکتا ہے کیونکہ بیا پی جگہ پر ہموتی ہے اور یہ بات حواس میں لازم نہیں ہے کیونکہ ان کے ادراکات کی کوئی ضد نہیں ہوتی ہم بھی ادراک کرتے ہیں اور بھی نہیں کرتے اوران دونوں حالتوں کے درمیان سوائے تقابل وجودعدم کے اور کی خیریں ہائی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ وجی محف اپنے بعض اجزاء ہے مثلاً آ نکھ اور کان سے تو ادراکر رہا ہے اور ہما ہم بناء پر ہم کہتے ہیں کہ وجی محف اپنے بعض اجزاء ہے مثلاً آ نکھ اور کان سے تو ادراکر رہا ہے اور ہما ہما ہم ہم ہوا کہ اور تہمارا یہ تول کا فی نہیں ہوسکتا کہ علمیت جا بلیت کی ضد ہے اور تھم عام تمام بدن کے لئے ہے کیونکہ یہ محال ہوگا کہ تھم کا اطلاق غیر محل علمت پر ہمو ہما ہم وہی محل ہے جس میں علم کا قیام ہوا ہے اگر اسم کا اطلاق مجموعے پر ہوا ہے تو وہ مجازی طور پر ہے جسیا کہ کہا جائے کہ وہ بنیا ہے اگر چہ کہ ہم بالضرورت جانے ہیں کہ دیکھنے کہ ما جائے ہیں کہ دیکھنے کہا جائے ہیں کہ دیکھنے کہا جائے ہیں کہ دیکھنے کا متاب کہا جائے ہوگا کہ تھی کہ دیکھنے کہا جائے ہیں کہ دیکھنے کہا جائے ہوئے کہا جائے کہا جائے گرائے کہا جائے ہیں کہ دیکھنے کہا جائے ہیں کہ دیکھنے کہا جائے ہیں کہ دیکھنے کہا جائے ہوئے کہا جائے ہیں کہ دیکھنے کہا ہم اوراحکام کا انتفاد علتوں کے تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یہ کہنے ہے بھی اس دعو ہے گی تر دیدہیں ہوتی کہ قبول علم وجہل کے لئے انسان میں محل ایک ہی ہے انسان میں محل ایک ہی جہل اس میں متضاد طور پر پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے نز دیک ہروہ جسم جسم میں حیات ہوقابل علم وجہل ہے اور حیات کے سوااس کے لئے کوئی دوسری شرطنہیں ہتا اُن گئی ہے اور تمام اجزاء آپ کے نزدیک قبول علم میں ایک ہی نئج پر ہیں۔

اعتراض آپ کا یہی دعوی شہوت و شوق وارادے کے بارے میں آپ کے نظریے پر منقلب ہوسکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں بہائم اورانسان دونوں میں موجود ہیں اور وہ الی معانی ہیں جوجہم میں منطبع ہوتی ہیں پھر یہ تو محال ہے کہ جس چیز سے رغبت کی جاتی ہے نفرت بھی کی جاتی ہے نفرت بھی کی جاتی ہے نفرت بھی کی جاتی ہے نفرت کا محل کی جاتی ہے اس میں طول ایک ہوا ور نفرت کا محل دو سرالیکن یہ بات اس چیز پر دلیل نہیں کہ نفرت و شوق اجسام میں طول نہیں کرتے ان کا اجتماع اسلئے محال ہے کہ یہ قو کا کوکٹیر التعداد ہیں اور مختلف عضوی آلات پر منتقسم مگران کے لئے ایک ہی مرکز رابطہ کا کام ویتا ہے اور وہ ہے نفس جو بہائم اورانسان دونوں میں پریا جاتا ہے جب وہ اپنے مرکز سے متحد ہوجاتے ہیں تونفس کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں پریا جاتا ہے جب وہ اپنے مرکز سے متحد ہوجاتے ہیں تونفس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصافا ہے میں ہوتا ہے۔

يانچوين دليل

فلاسفه کہتے ہیں اً رعقال معقول کا آلہ جسمانی کے ذریعیا دراک کرتی تووہ اینے آپ کونبیں جانتی کیکن تالی محال ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتی ہے اس کئے مقدم بھی محال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیسلم ہے کہ اسٹنا اِنقیض تانی کا نتیجہ تقیص مقدم ہوتا ہے مگراس وقت جبکہ تالی ومقدم کالزوم ٹابت ہولیکن تمہر ری دلیل میں بیدواضح نہیں کدان دومیں کو کی لزوم ہے تو

اس کوکس طرح ٹابت کرو گے۔

اگر کہا جائے کہ اس پر دلیل ہیہ ہے کفعل بصارت اگرجسم میں منہو تا تو اس کا تعلق باصرہ سے نہ ہوتا لیعنی بینائی نظرنہیں آتی جیسے شنوائی سی نہیں جاتی ایسا ہی دوسرے حواس کے متعلق کہا جاسکتا ہے اس طرح اگر عقل بھی جسمانی آلہ مدد سے ادراک کرتی تواہیے آپ کا ادراک نبیں کر سکتی حالانکہ عقل جیسا کہ دوسرے کا ادراک کرتی ہے اپنے آپ کا بھی کرتی ہے ہم میں سے ہر تحص جس طرح اپنے آپ کو جان سکتا ہے دوسرے کو بھی جان سکتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کوجانتے ہیں اور دوسرول کو بھی جانتے ہیں۔

جواب ہیہے کہ آپ کا بید عویٰ دووجوہ کی بناء پر باطل ہے۔

(۱) ہمارے نزدیک جائزے کفعل بسارت اپنے آپ سے بھی متعبق ہواس طرح کہ وہ دوسرے کو بھی دکھلائے اپنے آپ کو دکھلائے جیسا کہ ایک شخص کاعلم علم بغیرہ بھی ہوسکتا ہے اور علم نفسہ بھی ہوسکتا ہے وہ عادت جاربیاس کے خلاف ہے کیکن خرق عادت ہمارے 'مزد یک جائزے۔

(ب) ہماری دوسری دلیل اور زیادہ قوی ہے۔اس چیز کوہم حواس میں تسلیم کرتے میں الیکن آپ ہے یو چھتے ہیں کہ آپ ریکیوں جائز رکھتے ہیں کہ یہ بات جب بعض حواس میں ناممکن خیال کی جاتی ہے تو سب کے لئے ناممکن خیال کی جائے ذہنی ادراک کی صورت کوحواس کے حکم ہے الگ کر نابعید از قیس کیوں ہے گوجسمانی حیثیت ہے وہ ویگر حواس کے ساتھ مشترک ماہیت رکھتی ہے واتعتا بصر ولمس بعض با توں میں اختلاف رکھتے ہیں جس کنس کو ا دراک کا فائدہ اس وفت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ ملموس کا آلہ لامسہ ہے اتصال نہ ہواہیا بی حال حس ذوق کا ہے ، اور حس بھر کا حال اس ہے مختلف ہے اس میں انفصال شرط ہے چنا نچیا ً رکوئی شخص اپنی پبگیس بند کر لے تو وہ پیکوں کا رنگ د کچومز سکے گا کیونکہ وہ اس سے دورنہیں

بیں بصیرولمس میں بیاختلاف جسم کی طرف ان حواس کے احتیاج میں اختلاف کا موجب نہیں ہو سکتالہذا کوئی بعید نہیں کہ حواس جسمانی کے اندر کوئی چیز ایسی بھی ہو جسے تقل کہا جاسکتا ہے اور وہ سب حواس سے اس بارے میں مختلف ہواور وہ اپنے آپ کو جان سکتی ہو۔

### حچھٹی دلیل

فلنی کہتے ہیں کہ اگر عقل آ رہ جسمانی کے ذریعہ ادراک کرتی جیب کہ حاسہ بھر کرتا ہے۔ ہے تو وہ کسی دوسر ہے حاسہ کی طرح اپنے آلے کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ دیاغ اور قلب یا سی مجھی شے کا جواس کا آلہ مجھی جا سکتی ہے۔ ادراک کرلیتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حد کوئی آلہ ہے اور مدمحل ورنہ وہ اس کا ادراک نے کر سکتی۔

اغتراض اس برای طریقہ ہے اعتراض کیا جاسکتا ہے جس طرح کے سابقہ دلیل پر کیا گیا ہم کہتے ہیں کہ عجب نہیں حس بصارت بھی اپنے کل کا ادراک کرتی ہے گویہاں عادت جاریہ کا سوال پیدا ہوتا ہے یا بھرہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ سابقہ دلیل میں پوچھا گیا تھا۔

کاس خاصیت میں حواس کا مختف ہونا محال کیوں ہے گو وہ جسم میں منظیع ہونے کی حیثیت ہے باہم مشترک ہیں ؟ اور پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو چیز جسم میں قائم ہوتی ہو ہ اس جسم کا دراک نہیں کر عتی ؟ جزئی معین سے کلی مرسل پر آپ کیوں تھم لگاتے ہیں؟ اس طریقہ ممل کا اطلاق تو بالا تفاق معلوم ہو چکا ہے منطق کہتی ہے کہ سبب جزئی یا جزئیات کثیرہ کے سبب کی بناء پر کلی پر تھم لگا یا بانا باطل ہے مشاؤ سمجھ جاتا ہے کہ ہر حیوان چباتے وقت نیچے کے جڑوں کو حرکت دیتا ہے کیونکد اکثر جانوروں کے مشاہرہ سے ایسا ہی پاید گی لہذا ایہ تیجہ اخذ کی گیر مگر یہ مشاؤ اگر مجھ چباتے وقت ضرف او پر کے جز ہے کو ہلاتا ہے ای طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاسفہ نے مشاؤ اگر مجھ چباتے وقت صرف او پر کے جز ہے کو ہلاتا ہے ای طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاسفہ نے استقر اکے ذریعے صرف حواس خسر ہی کی تحقیق کی ہے اوران حواس کو ایک خاص صورت کہا کہ انھوں نے کل حواس پر تھم لگا یا ہے ممکن ہے کہ عقل ایک انگ حس ہواور اس کا تعلق دوسر سے ان قطر نظر سے حواس کو باوجود انکے جسمانی ہونے کے دوتم میں تقیم کرنا پڑے گا۔

ایک وہ جواپے محل کا ادراک کرتے ہیں جیسے حس ہاصرہ دوسرے وہ جوشے مدر کہ کا بغیرا تضال کے ادراک نہیں کر سکتے جیسے حس ذا کقہ دامیہ بہر حال فلسفی جس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہ مفید فلن تو ہوسکتا ہے مفیدیقین نہیں ہوسکتا اس کا عتبار کیا کیا جائے۔

اگر کہاجائے کہ بہارے دعوے کی بنیاد حواس کا مجرداستقر انہیں بلکہ بربان ہاوروہ یہ کہ اللہ بیادراک ہیں کہ اللہ بیادراک ہیں کہ الرقلب ود ماغ بی نفس انسان ہوں تو اس سے ان کا ادراک سے غافل نہیں ہوتا کوئی مخف وقت حاضر وموجود ہوگا کیونکہ انسان بھی اپنی ذات کے ادراک سے غافل نہیں ہوتا کوئی مخف اپنی ذات کواپنے نفس میں ہمیشہ ثابت کرتا بلکہ اپنی ذات کواپنے نفس میں ہمیشہ ثابت کرتا بلکہ اپنی ذات کواپنے نفس میں ہمیشہ ثابت کرتا بلکہ اپنی ذات کو اپنی نفس میں ہمیشہ ثابت کرتا بلکہ اپنی ذات کو جود کا عقاد کرسکتا ہے ہی انسان میں انکا مشاہرہ ضرکے انکا دراک کرسکتا ہے شائے وجود کا عقاد کرسکتا ہے ہیں ای طرح اگر عقل کسی جسم میں حلول کرنے والی ہوتو چ ہے یہ تھ کہ جسم کو ہمیشہ پہپانی ہوتی یا دوسرے حواس کی طرح بدج نتی ہوتی مگر اس کے حق میں دونوں با تیں بھی سے جہیں کیونکہ بعض دوسرے حواس کی طرح بدج نتی ہوتی مگر اس کے حق میں دونوں با تیں بھی سے جہیں کیونکہ بعض وقت جسمانی آلہ کا علم ہوتا ہے ادر بعض دفعہ نہیں ہوتا۔

اس نقطہ کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے کہ مکل میں حلول کرنے والا ادراک اپنے کل کا بھی ادراک کرتا ہے کیونکدان دونوں میں ایک نسبت ہوتی ہے اور یہ تصور نہیں ہوسکت کہ حبول کے سوا اس کی طرف اس کی کوئی نسبت ہوتی ہواس لئے کل کا ہمیشہ ادراک ہوگا اگر یہ نسبت کافی نہیں تو جا ہے کہ ہمیشہ ادراک نہ کرے کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ اسکے سوااس کی طرف کوئی اور نسبت ہوجیں کہ وہ اگر اپنے آپ کو جانتی ہوتی تو بہر حال سے میشہ جانتی ہوتی اور کہ کھی اس سے غافل منہوتی ۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ انسان جب تک کہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور اس سے غافل نہیں ہوتا وہ فقط اپنے جسم وقالب بعنی ڈھانچہ ہی کو جانتا ہے دل کا نام اور اس کی صورت وشکل اس کے لئے متعین نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے نفس کو جسم نی حیثیت سے ٹابت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کوایئے کپڑوں یا اپنے گھرکی نسبت سے ٹابت کرتا ہے۔

۔ مگر جس نفس کا کہتم ذکر کر ہے ہوہ وہ دوتو گھر کے لئے موزوں ہیں نہ کپڑوں کے لئے اس کا اثبات اصل جسم کے لئے لازم ہے اور اسکی خفلت اپی شکل باا ہے نام ہے ایس ہی ہوتی ہے جیسی کداس کی خفلت قوت شامہ کے لئے ہوہ دوزائدلو تھٹر ہے ہیں مقدم دوغ ہیں ان کی شکل سر بہتان کی تی ہے، اور ہر انسان بہتو جو نتا ہے کہ وہ اپنے کسی حصی ہی کے ذریعہ وہ بھوکا احساس کرتا ہے لیکن کل ادراک اس کی نظروں ہیں مشکل یا متعین نہیں ہوتا اگر چہ کہ وہ اتنا ہے کہ یہ کل سرکی جانب عقبی حصول سے زیادہ قریب ہے اور سر کے مجموعہ اعضاء ہیں ہے جانتا ہے کہ یہ کل سرکی جانب عقبی حصول سے زیادہ قریب ہے اور سر کے مجموعہ اعضاء ہیں ہے

ناک کے داخلی جھے کی جانب کان کے داخلی جھے کی نسبت زیادہ تر دید ہے ایسے ہی انسان اپنے غس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ یہ نسس جس کی وجہ سے اس کا تو ام ہے اس کا مشتقر اس کے قلب و سینے کی جانب ہے اور وہ اس کے پیر کی نسبت زیادہ قریب ہے وہ اس کا اندازہ کرسکتا ہے کہ اس کا پیرکٹ بھی جائے تو اس کانفس باتی رہ سکتا ہے گراس کے قلب کے عدم کی صورت ہیں باتی نہیں رہ سکتا لہذ افلسفیوں کا یہ بیان کہ انسان بھی جسم سے غافل رہتا ہے اور بھی نہیں رہتا ہے اور بھی نہیں ۔

### ساتویں دلیل

فلسفی کہتے ہیں کہ آلات جسمانی کے ذریعہ ادراک کرنے والے قوئی پر جب کام کا
ہوجھ ڈا ا ج تا ہے تو نگا تارکام کی وجہ ہے وہ تھک جاتے ہیں کیونکہ تکان موجب فسا دمزاج ہوتی
ہے اس طرح ادراک سے تعمق رکھنے والے قوئی اور جلی امور ان قوئی میں کمزوری اور خرافی پیدا
کر دیتے ہیں حتی کے ان کا کاموں کے بعد وہ کمزور وضعیف محسوست کا ادراک بھی نہیں کر سکتے
میسے بھر رکی آوازیں کان کے لئے یا تیز روشنی آئکھ کے لئے کہ بید و نوں ان اعضاء میں
کمزوری پیدا کر دیتے ہیں ان کے بعد آ دمی مدھم آواز کو بھی مشکل سے سنتا ہے اور دھیمی روشنی
بھی بھشکل ہر داشت کر سکتا ہے بلکہ حس ذا نقہ میں بھی ایسانی ہوتا ہے کہ تیز مزہ چیز کے چکھنے کے
بعد ملکے مزے کی چیز وں کا احساس کم ہوتا ہے۔

مگر توت عقلیہ کی حد تک معاملہ برعکس ہے کیونکہ معقولات میں غور وفکر کی مداؤمت اس میں تکان نہیں پیدا کرتی بلکہ جبی ضرور ریات کا درک خفی نظریات کے درک پراس کوقو کی بنادیتا ہے کمزور نہیں کرتا گوبعض وقت اس میں تکان می پیدا کر دیتا ہے مگر بیاس کی قوت خیالیہ کے استعمال کی وجہ ہے ہوتا ہے ہیں در حقیقت ضعیف آلہ قوت خیالیہ میں پیدا ہوتا ہے جس کے بعد عقس اس سے کا منہیں لیتی ۔

یہ بیان بھی گزشتہ براہین کی طرح ہے ہم کہتے ہیں کہ بجب نہیں ان امور میں حواس جس نی مختلف ہوتے ہوں بعض کے لئے جو چیز ثابت کی جاتی ہے ضرور کی نہیں کہ دوسروں کے سئے بھی ثابت کی جاتی ہوتا ہو مثنا ان میں سے بعض سئے بھی ثابت کی جاسکے بلکہ بعید نہیں کہ اجس میں تفاوت عظیم ہوتا ہو مثنا ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی قسم کی حرکت سے کمزور پڑج تے ہیں بعض کسی قسم کی حرکت سے توئی ہو جائے ہیں اور کوئی خرابی ان میں پیدانہیں ہوتی اگر خرابی کا کوئی اثر ان میں پیدا ہو بھی تو کوئی سبب

(جمویه رسائل اه مغزانٌ جید سوم حصه سوم) ۲۸۷ – (تې فته الفعاسف

یں پیدا ہوتا ہے جو قوت کی تجدید کر دیتا ہے اس طرح کے پھر اس میں کمزوری کا حماس بھی باقی نبیل رہتا۔

یہ میں رے مفروضات قطعانم کمکن ہیں اور پیضروری نہیں کہ جو تھم چند پرلگایا ہا سکتا ہے س کوس رول کے لئے تیجے سمجھا ہائے۔

### تا تھویں دلیل:

فسفی کہتے ہیں کہ وہ سارے قولی جواجزائے جسم میں پائے جاتے ہیں جالیس ہر س کی عمر میں جب نشونی موقوف ہو جاتا ہے ضعیف ہونے لگتا ہے گرقوت عقلیہ اکثر اعتمار ہے وہ عت اور دوسر ہے قولی میں بتدر نئے ضعیف بیدا ہونے لگتا ہے گرقوت عقلیہ اکثر اعتمار ہے ای زمانے میں قولی ہوتی جاتی ہے اس قاعد ہے کہ اس واقعہ ہے تر دید نیس ہوتی کہ جسم میں صول امراض کی وجہ ہے اور بڑھا ہے میں عقل کے کمزور ہوجانے کی وجہ ہے معقول ہے کا ادراک ممکن نہیں ہوتا ایک دفعہ جب یہ شہیم کرلیا جائے کہ بعض وقت ضعیف بدن کے باوجود تقی قولی تیز ہو جہ تے ہیں تو اس سے صاف خل ہر ہوجاتا ہے کہ عقل قائم بنف ہے اورا اگر کسی وقت جسم کے اختد ل سے عقلی قوت میں ضل پیدا ہوجاتا ہے کہ عقل قائم بنف ہے اورا اگر کسی وقت

اگر توت عقلیہ برن کے ساتھ ہی قائم ہوتی تو ضعیف بدن اسے ہرونت ضعیف کر سکتا مگر چونکہ تالی محال ہے اس لئے مقدم بھی محال ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ بعض حالات میں تالی موجود ہے تو ضرور کی نہیں کہ مقدم بھی موجود ہے۔

اس کی توت (عقلیہ کے استقال کی )وجہ یہ ہے کہ نفس کا بذاتہ ایک فعل ہوتا ہے جب وہ کسی اور طرف مصروف نہیں ہوتا اور نہ کسی جانب اس کومشغولیت ہوتی ہے ، م طور پراس کے دومختف افعال ہوتے ہیں۔

(۱) فعل بدن کی نسبت سےاس کی سیاست وقد بر۔

(۲) فعل اس کے مبادی وذات کی نسبت ہے یعنی ادراک معقولات \_

یہ دونوں افعال ؛ ہم مخالف اور ایک دوسرے کے مزاحم ہوتے ہیں لہذائفس جب ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں لہذائفس جب ایک مصروفیت کم ہو جاتی ہے دونوں کا جمع کرنا اس کے مشکل ہوتا ہے کیلمصروفیات جوعقلی کی قوجہ میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہیں وہ ہیں

احساس محیل شہوت، غضب ،خوف ، هم والم ،اور جبتم معقولات میں غور کرنے لگتے ،بوتواس سم کی چیز وں کا تعطل ہونے لگتا ہے بلکہ بعض وقت مجرد حس بھی آ له عقل کو کسی سم کا دھا کا پہنچائے یا کسی سم کی تکلیف دے بغیر ادراک معقولات سے مافع ہوتی ہے ہرصورت میں ادراک معقولات میں ناکامی کا سبب نفس کا ایک کام سے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہاورای لئے عقلی نظر اور تبھرے کا کام احساس دردیا بیاری یہ خوف (کے وہ بھی ایک سم کی د ، غی بیاری ہے۔ کشمے وقت معطل ہونے لگتا ہے۔

افعال نفسی کے ان دونوں جہتوں کی باہمی مزاحمت بعیداز قیاس نہیں ، کیونکہ جہت واحد کا تعدد مزاحمت کا موجب ہوا ہی کرتا ہے ، چنانچے خوف در د کو بھدا دیتا ہے ، غصے کی وجہ شہوت کم ہو جاتی ہے ایک نظری معاملہ کی طرف توجہ کرنے سے دوسرے نظری معاطے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔

اوراس بات کی دلیل کے جسم میں پیدا ہونے والا مرض محل عدوم ہے متعرض نہیں ہوتا پیرے کہ جب آ دمی بیاری ہے شفا باب ہوتا ہے تو از سرنو مختصیل علوم کا حاجتمند نہیں ہوتا ،اس کی ہیئت نفسی حالت اولی کی طرف مود کمر جاتی ہے علوم بھی بعینہ عود کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں از سرنو تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتی۔

#### اعتراض:\_

اعتراض اس پریہ ہے کہ تو کی کی وزیادتی کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن کا شاہیس کیا جاسکتا بعض تو کی تو ابتدائے عمر میں تو کی ہوجائے ہیں بعض وسط عمر میں بعض آخر عمر میں ،عقل کا حال بھی ایسا ہی ہے ،صرف غالب احوال پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور عجب نہیں کہ قوت شامہ اور قوت باصرہ میں بھی باہمی اختلاف ہوجیسے قوت شامہ چالیس سال کے بعد قو کی ہوجاتی ہے اور بینائی کمزور گوکہ جسم میں اپنے کل کے اعتبار سے دونوں مساوی میں یہی قوئی حیوانات میں بھی متفادت ہوتے ہیں چنانچہ سونگھنے کی قوت بعض میں تیز ہوتی ہوتی جو بعض میں سننے کی متفادت ہوتے ہیں چنانچہ سونگھنے کی قوت بعض میں خیر ہوتی ہے جن کا حصر وضبط میکن نہیاد پر ہے جن کا حصر وضبط میکن نہیں۔

۔ اورعجب نہیں کہاشخاص واحوال کےاختدا ف کی بناء پراعضاء کے مزاجوں میں اخسدا ہو تاہوجس کی بناء پربعض اسباب عقل ہے پہلے بصارت کوضعیف کر دیتے ہیں کیونکہ بعہ رت بلی ظانرہ نہ مقل سے مقدم ہوتی ہے انہ ن ابتدائے زندگی ہی ہے دیکھن شروع کر دیا ہے مگرسو چنے کی توت اس سے دیا ہیں ہوتی بلکہ بعض وقت اس سے اور زید دہ عمر در کار ہوتی ہے جیسا کہ مختلف اشخاص میں اس کا مشاہدہ کی جاسکت ہے ای طرح کہ جاتا ہے کہ جاتا ہے کہ شیب (بانول کا سفید ہون) سر کے بالوں پر داڑھی کے بالوں کی نسبت جد تاری ہوج تا ہے کہ شیب (بانول کا سفید ہون) سر ہے بالوں پر داڑھی کے بالوں کی نسبت جد تاری ہوج تا ہے کہ فیکہ سرکے بال اس ہے بہت پہلے نمودار ہوتے ہیں۔

ان تمام واقعات براحتیاط سے غور کرنا چاہے لیکن اگر محقق انکانشان می ری عادات میں لگانے پرآمادہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے ممکن نہیں کہ محض ان ہی کی بنیاد پر قابل و ٹوق میم حاصل کر سکے کیونکہ جہاتا احتال جن کی بناء پرقوئ میں زیادتی یا کی ہوتی ہے جیثہ رہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھروسہ کرنا جیس کہ فعاسفہ نے کیا ہے یقین کے حصول کا باعث نہیں ہوسکتا۔

### نویں دلیل: \_

جسم اوراس کے عوارض انسان کی شکیل کیے کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اجس میشتہ تحمیل ہوتے رہے میں اور غذا کے ذریعہ بدل یا تحس ہوتا رہت ہوٹال کے طور پرایک نومولود بچکو وجواپی اسے الگ ہوگیا ہے یہ کھیز ان معیل ہوجاتا ہے اور ماغر ہونے لگتا ہے پھر تندرست ہوکر موٹا ہو جاتا ہے اور نشونما پانے مگتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد اس میں وہ اجزائے جسم باتی نہیں رہ ہیں جو اس کا دود ھے چھوڑت وقت تھے بلکہ کہہ سکتے بیں کہ اس کا ابتدائے وجود صرف اجزائی سے تھا اور اب اس میں اجزائے منی میں ہے کہ بھی باتی نہیں رہا ہیں سب تحلیل اور دوسرے اجزائی سے تعدیل ہو چکے ہیں پس بہتم کہ ہے جسم کا غیر ہے حال نکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان تو وہی انسان ہاس کے معلومات بھی جواس کے ابتدائے عمر میں حال نکہ ہم کہتے ہیں کہ انسان تو وہی انسان ہاس کے معلومات بھی جواس کے ابتدائے عمر میں نشل کا وجود جسم سے انگ اور مستقلی یہ یہ بات ہو جکے ہیں تو یہ دلیل ہا اس بات کی کہ نشس کا وجود جسم سے انگ اور مستقلی یہ یہ بات ہو جکے ہیں تو یہ دلیل ہا اس بات کی کہ نشس کا وجود جسم سے انگ اور مستقلی یہ یہ بات ہو کے ہیں تو یہ دلیل ہو ہو اس کے اس بات کی کہ نشس کا وجود جسم سے انگ اور مستقلی یہ یہ بات ہو کہ میں آلے کہ کو تو دائے ہیں جا انگ اور مستقلی یہ یہ بات ہو تھے ہیں تو یہ دلیل ہو ہو جو اس کے اس بات کی کہ نشس کا وجود جسم سے انگ اور مستقلی یہ یہ بات ہو ہو کہ ہوں آل کا موض آلہ ہے۔

### اعتراض:

اس پر سہ ہے کہ آپ کا مینظر میہ چو پامیہ جانو راور درخت کے عمل ہو ہاتا ہے کیونکہ ان کے کبری کی حامت صغیر منی کے مقابلہ میں ولیسی ہی ہوتی ہے جوان ن کی ہوتی ہے اوراس سے مید ثابت نہیں ہوتا کہ جانو ریا درخت کی ، دی ستی کے سواکوئی اورستی بھی ہوتی (جمویه رسائل امام غز اتی جلدسوم حصه سوم ) (۸۵)

ہاور فلسفوں نے علم کے سلسلہ میں جو پچھ کہا ہے وہ قوت مخیلہ کے حفظ صور کے نظریے کی بناء پر باطل ہوجاتا ہے کیونکہ بیصور تمیں بچوں میں بڑھا ہے تک ہاتی رہتی ہیں حالا نکداس مدت میں دماغ کے سارے اجزاء بدل جاتے ہیں اگر یہاں پر فلسفی بیکہیں کہ د ماغ اور قلب دونوں جسم بدل جوتے تو یہی استثنائی حالت قلب کی بھی منی پڑے گ کیونکہ د ماغ اور قلب دونوں جسم بی کے حصے ہیں اب سوال بید پیدا ہوتا ہے کداس صورت میں سارے اجزائے بدن کا بدل جاتا کیسے ممکن ہوگا؟ بلکہ ہم بیکہیں مے کداگر انسان سوہرس بھی زندہ رہے تو ضروری ہے کہ نطفے کے اجزاء میں باتی رہے سارے اجزاء محوثیں ہو کتے تو اس مابقی جزء کے اجزاء میں ہے کہ ہم ہے اس کی حالت کی درخت یا گھوڑ ہے کی حالت سے مختلف اعتبار بی حالت کی درخت یا گھوڑ ہے کی حالت سے مختلف نہیں جواس زمانے میں تھا تو کشرت خلیل و تبدیل کے نوجوئی کے اجزاء اس میں باتی رہ جاس کے مالت کی درخت یا گھوڑ ہے کہ حالی و تبدیل کے باوجو دئی کے اجزاء اس میں باتی رہ جاتے ہیں۔

اسکی مثال ایس ہے جیسے کسی برتن میں ایک رطل پانی ڈالا جائے پھراس پرایک اور
رطل ڈال دیا جائے بہاں تک کد دونوں بل جا کیں پھراس میں سے ایک رطل ڈالد یا جائے پھراس میں سے ایک رطل نکال لیا جائے ای طرح بزار مرتبہ کی
جرایک رطل ڈالد یا جائے پھراس میں سے ایک رطل نکال لیا جائے ای طرح بزار مرتبہ کی
جہرا تک رطل ڈالد یا جائے پھراس میں گئے کہ پہلے رطل کے پانی میں سے بچھ نہ تچھ باتی ہے
اور جو بھی ہیں سے بیا گئی سے اس میں اس میں پہلے پانی کیا جو سے موجود تھی اور تیس میں ہے جو اور پہلے بانی کیا جو سے اور پوتھی تیس سے سے
مرتب ہے بیانی میں موجود تھی اور تیس میں ہر جو ہو سے تاریب سے اور پوتھی تیس سے سے
قریب ہے ایسا بی آ فرتک چلے جو سے اور یہ فلاسفہ کے اصول کا ایک جائز بیجہ ہے کیونکہ دو
اجسام غیر متنا بی انقسام کے قائل ہیں پس غذا کا بدن میں داخل نا یا اور پہلے اجزائے بدن کا
مخلیل ہونا برتن میں یانی کے گرنے اور نگلنے کے مشاہہے۔

# دسویں دلیل:

فلفی کہتے ہیں کہ قوت عقلیہ ان کلیات عامہ عقلیہ کا ادراک کرتی ہے جنھیں متکلمین کی اصطلاح میں احوال کہتے ہیں وہ انسان مطلق کا ادراک کرتی ہے اور حواس ایک معین انسان کا ادراک کرتی ہے اور حواس ایک معین انسان کا ادراک کرتے ہیں انسان مطلق وہ عین انسان ہیں جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں شخصیت کا تو مکان مخصوص ہے اس کا رنگ مخصوص ہے اس کی مقدار مخصوص ہے اس کی وطع ، مخصوص ہے مگر انسان معقول مطلق بان ساری باتوں سے مجرد ہے اس میں ہروہ چیز داخل ہے محصوص ہے مان کا رنہیں رکھتا بلکہ جس براسم انسان کا انطباق ہوتا ہے کووہ قابل مشاہدہ رنگ یا مقداریا وضع ، یا مکان نہیں رکھتا بلکہ جس براسم انسان کا انطباق ہوتا ہے کووہ قابل مشاہدہ رنگ یا مقداریا وضع ، یا مکان نہیں رکھتا بلکہ

وہ چیز ہی اس کی شخصیت میں دافس ہوسکتی ہے جس کے وجود کا مستقبل میں امکان ہوتا ہے بلکہ
ا اگر انسان معدوم بھی ہوجائے تو انسان کی حقیقت ان خواص سے مجر دہوکر عقل میں باتی رہ سکتی
ہے یہی بات ان جزئی اشیاء کے متعلق صحیح ہے جن کا حواس مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ عقل ان
ہے اس کی حقیقت کا انتزاع کرتی ہے جو مواد اور اوضاع سے مجر دہوتی ہے اس کلی حقیقت کے
اوص ف کو دوقسموں میں تقسیم کی جاسکت ہے۔ (۱) اوصاف ذاتی جیسے درخت اور جانور کے سئے
جسم نیت اور انسان کے لئے حیوانیت (۲) اوصاف عرضی جسے رنگ کی سفیدی یا جسم کا طول ب
وعرض انسان ودرخت وغیرہ کے لئے میوانیت (۲) اوصاف عرضی جسے رنگ کی سفیدی یا جسم کا طول ب
وعرض انسان ودرخت وغیرہ کے لئے اس طرح انسان ودرخت اور ہر ادراک کر دہ شے ک
جنسیت پر ذاتی وعرضی ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے مدکداس جزئی شے پر جس کا حواس مشاہدہ کرتے
جنسیت پر ذاتی وعرضی ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے مدکداس جزئی شے پر جس کا حواس مشاہدہ کرتے
اور عقل میں خابت ہے اور میکلی معقول وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاسکتے ہوئاس کی وضع
ہمتی ہے مقدار۔

اس کلی معقول کا وضع و مرادے ہے مجر دہون (۱) یا تواس سے ماخو لا کی نسبت ہے ہو گا جومحال ہے کیونکہ جواس سے ، خوز ہے وضع و مکان و مقدار رکھتا ہے (۲) یا پھر آخذ کی نسبت سے نفس عاقد سے اگر ایب ہوتو یا زم آتا ہے کہ نفس کے لئے نا تودضع ہوسم مقدار ہو ہواسکی طرف اشرہ ہو سکے ورندا گراس کے لئے بیسب چیزیں ٹابت ہوں تو جو چیز کے اس کے اندر صوب محرتی ہے اس کے سئے بھی ٹابت ہو نگے۔

### اعتراض:\_

و معنی کلی بی قابل شلیم نہیں جس کوتم عقل کے اندر حلول کر دہ سیجھتے ہو بلکہ ہم کہتے میں کہ عقل کے اندر بھی و بی چیز حلول کر سکتی ہے جوحواس میں کرتی ہے البتہ فرق یہ ہے کہ حواس میں کوئی شئے مجموع حدول کرتی ہے تو حس اس کی تفریق یا تفصیل پر قاور نہیں ہو سکتی مگر عقل تفصیل برقا در ہو سکتی ہے۔

بر جہ اسکی تفصیل کی جاتی ہے تو تفصیل شدہ شے جس کی عقل قر ائن سے تجرید کرتی ہے جزئی ہونے کے اعتبار سے اسی مقرفن شے کی طرح ہوتی ہے جس کی قر ائن سے تجرید نہیں کی گئی فرق یہ ہے کہ عقل میں جو چیز ثابت ہے وہ معقول اور اس کی امثال کے ساتھ ایک ہی طرح مناسبت رکھتی ہے اس طرح کہ جائے گا کہ وہ اس معنی میں کلی ہے کہ وہ عقل میں الحد بعنی میں عق میں عقل میں اور اس کی اعقل نے انداک کی اور اس کی تفصیل کی مصحح

آیک صورت معقول مفرد ہے جس کاحس نے اولا ادراک کیا ہے اوراس صورت کی نسبت اس جنس کی تمام اکا ئیوں کی طرف ایک ہی ہے جیسے اگر کوئی انسان دوسر ہے انسان کو دیکھے تو اس کے ذہن میں دوسری ہیئت تو پیدائہ ہوگی (سوائے انسان کے ) پھر جب وہ ایک گھوڑے کو انسان کے بعدد کھے تو اس میں دومختلف صورتیں پیدا ہوگی ن

یمی واقعہ بھی مجردحس میں بھی واقع ہوتا ہے جب آ دمی یانی دیکھتا ہے تو اسکے خیال میں پانی کی صورت آتی ہے پھراس کے بعدخون کود کیتا ہے تو اب دوسری صورت آتی ہے مگر جب وہ دوسرایانی ویکھتا ہے تو کوئی نی صورت نہیں آتی اس کے برخلاف پانی کی وہی صورت جو اس کے خیال میں منعبع ہوئی ہے یانی ک ہرائک اکائی کے لیے مثال کا کام دیتی ہے اس لحاظ ہے اس پرکلی کا مگمان کیا جا سکتا ہے اس طرح جب وہ ایک ہ تھے کود کھتا ہے تو اس کے خیال میں اورعقل میں ہاتھ کے اجزا وایک دوسرے کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں جیسے تھیلی کا پھیلاُاس پر انگیوں کا ڈالیوں کی طرح جماؤ ناخنوں ہے انگیوں پرحد بندی ایسا ہی ہاتھ کا چھوٹا یا بڑا ہو تااس کا رنگ وغیرہ پھر جب وہ ایک دوسرا ہاتھ دیکھتا ہے جو ہر بات میں پہلے ہاتھ ہے مما ٹملت رکھتا ہے تو کسی دوسری صورت کی تحدید ( خیال میں )نہیں ہوتی بلکہ بید دوسرامشاہدہ خیال کے اندر کسی شے جدید کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جیسے کوئی شخص ایک ہی برتن میں دوسرے یا نی کو ای مقدار میں دیکھے تو کوئی نی صورت بیدا نہ ہوگی لیکن جب وہ دوسرا پانی یا دوسرا ہاتھ دیکھتا ہے جورتگ یا مقدار میں پہلے سے مختلف ہوتا ہے تو دوسرے رنگ اور دوسرے مقدار کی صورت تو بیدا ہوگی مگر کل حیثیت سے ہاتھ کی دوسری صورت بیدانہ ہوگی کیونکہ چھوٹ اور سیاہ فام ہاتھ بڑے اور سفید فام ہاتھ ہے وضع اجزاء میں مشارکت رکھتا ہے البنته رنگ اور مقدار میں اس ہے مختلف ہوتا ہے پس چونکہ اصول اولیہ میں اس ہے مساوات رکھتا ہے اس لئے اسکی صورت کی تجدید کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ بیصورت بعینیہ وہی صورت ہے البتہ جن باتوں میں اختلاف مجوتا ہےان میں صورت کی تحدید ہوتی ہے۔

پس یہ ہیں معنی کل کے عقل میں اور حس میں جب عقل کسی حیوان کے جسم کی صورت کا استفادہ ادراک کرتی ہے تو وہ جسمیت کے اعتبار ہے درخت کے مشاہدہ ہے کئی صورت کا استفادہ نہیں کرتی جس طرح دو پانیوں کی صورت کے ادراک کی مثال ہے واضح کیا گیا جوایک ہی وقت میں مدرک ہوتی ہیں اس طرح ہرا یک متثابہ امر میں ریحکم لگایا جاتا ہے اس ہے ایسے کلی کا مجبوت نہیں مل سکتا جس کے لئے اصلا کوئی وضع نہ ہو۔

له يعن ديگ ورمقدار مسرعم

(مجویه رسائل امام نز اتی جند سوم حصیه سوم) ۱۸۸۰ (تم فیة انفلاسفی)

ری یہ بات کو مقل بھی ایسی چیز کے ثبوت کا بھی فیصلہ کر سکتی ہے جس کی طرف نہ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی وضح بوسکتی ہے جیسے وجوہ ٹانیہ عالم کے بارے میں اس کا فیصلہ سیکن یہ خیال کیسے بیدا ہوا کہ عقل کا جسم میں موجود ہونا قابل تصور ہے؟ پھر اس میں تو یہ جھڑا الگ بیدا ہوجا تا ہے کہ جو بھی مادے ہے الگ ہودہ معقول ہوگا فی نفسہ نہ کے عقل اور عاقل کا مختاج رہا ماخوذ عن المواد تو اس کے بارے میں وجہ بیان کردی گئی ہے۔

#### مسكله(۱۹)

فلاسفہ کے اس قول کا ابطال کہ ارواح انسانی پروجود کے بعد عدم کا طاری ہونا محال ہے وہ ابدی وسرمدی

ہیں جن کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا

اس بارے میں فلاسفہ کی دور کیلیں ہیں۔

مپلی دلیل: \_ بیہ ہے کہ روح کا عدم تین حالتوں سے خالی<sup>ن</sup>ہ ہوگا۔

(۱) یہ یا توجسم کی موت کی وجہ ہے ہوگا۔

(۲)اس کے ضعر کی وجہ ہے ہوگا جواس پرطاری ہوا ہو۔

(m) یا قدرت قادر کی دجہ ہے۔

یہ توباطل ہے کہ روح کا عدم جس کے جسم کے موت کی وجہ ہے ہو کیونکہ روح کا کوئی گئی وجہ ہے ہو کیونکہ روح کا کوئی محل تونہیں بلکہ جسم اس کامحض ایک آلہ ہے جس کو وہ بواسط قوائے جسمانی استعمال کرتی ہے اور طاہر ہے کہ آلہ کی خرابی اس کے استعمال کرنے والے کی خرابی یا فساد کا سبب نہیں ہو سکتی ایا ہید کہ وہ روح اس بیں حلول کی ہو یا منطبع ہوگئی ہوجیسا کہ جانوروں اور توائے جسمانی کی روحوں کا صال ہے۔

حال ہے۔ چونکہ روح کے دوفعل حاصل ہیں ایک بغیرمشار کت جسم کے دوسرامشار کت جسم کے

چونکہ روں نے دو کر جا س ہیں ایک جیر مشار تی ہم نے دو سرامشار تی ہم ہے دو سرامشار تی ہم ہوت و خضب ) وہ ساتھ لہذا جو فعل کے مشار کت جسم کے ساتھ ہوتا ہے ( یعنی تخیل احساس شہوت و خضب ) وہ لازی طور پر بدن کے فاسد ہونے کے ساتھ ہی فاسد ہوجا تا ہے اور اس کی قوت سے یہ بھی تو کی ہوتا ہے لیکن جو فعل کے بغیر مشار کت جسم کے ہے ( یعنی اور اک ان معقولات کا جو مجروعن المادہ میں ) اس کو جسم کی احتیاج نہیں و و معقولات کا ادر اک بغیر جسم کی مدد کے کرتی ہے بلکہ بدنی امور میں مشغولیت اس کو معقولات کی طرف توجہ کرنے سے نام ہوتی ہے اور چونکہ یہ بات واضح ہے کہ میں مشغولیت اس کو معقولات کی طرف توجہ کرنے سے نام ہوتی ہے اور چونکہ یہ بات واضح ہے کہ روح کا وجود اور اس کے دوافعال میں سے ایک فعل جسم کا مختاج نہیں لہذا روح اپنے تو ام میں

اور سیر کہن بھی بطل ہے کہ روح اپنے صند کے طاری ہونے کی وجہ سے معدوم ہو جاتی ہے کیونکہ جواہر کا کوئی صند نہیں ہوتا اس لئے ہم کا ئنات میں دیکھتے ہیں کہ امر اض وصور کے سوائے جواشیاء پر پ در پ طاری ہوتے ہیں پچھ معدوم نہیں ہوتا چیے صورت ما ہمیدا پنے ضد صورت ہوائید کی ۔ وجہ سے معدوم ہو جاتی ہے اور مادہ جوان اعر اض وصور کا محل ہے معدوم نہیں ہوتا اور ہر جو سر جو سر جو سمح کی میں منہوصند کی وجہ سے اسکے عدم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو چیخل میں لئے ہوسکت اضدادہ ہی جی جو پیر میں اندہوں کی جا سکتا کیونکہ ہو جی میں اندہوں کی جا سکتا کیونکہ ہو جی میں اندہوں کی جا سکتا کیونکہ ہوتے ہو ہیں ہو سکت اضدادہ ہی جی جو پے در پ ایک ہی محل پرط ری ہوتے ہیں۔

اور یہ کہن بھی باطل ہے کہ قدرت کی وجہ سے روح فن ہو جاتی ہے کیونکہ عدم کوئی اثباتی چیز نہیں جس کے وقوع کا تصور قدرت سے ہو سکے یہ وہی دوائل ہیں جن کا ذکر مسکلہ البریاضی کم ہیں ہو چکا ہے اور اس پر تفصیل سے بحث کر کے ہم نے اس مسکلہ کا فیصد کر دیا ہے۔ اس ولیل پر احتراض دوطریقہ سے ہوتا ہے او آس کی بنیاداس نظریہ پر ہے کہ جسم کی موت روح کی موت کا باعث نہیں ہو سکتی کیونکہ روح بدن میں صول نہیں کرتی اور یہ فعال سفہ کے ہاں مسکلہ اولی کی بنیاد ہے اور یہ ہم بھل چکے ہیں کہ اس کو تعمین کیا جا سکتی تا ایک و وہنیں مانے کہ روح کا جسم میں طول ہوتا ہے ہم جا گھو ہیں کہ اس کو تعمین کیا جا سکتی تا ہم میہ بدیمی ہے کہ جسم اور روح میں ایک عنی ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے روح کا ، جو دبغیر جسم کے وجود کے نہیں ہوسکت اور یہ وی مسک ہے جس کو ابن ورح کہ جسم خیال محققین نے اختیار کیا ہے اور افلا طون کے اس قول کا انکار کرتے ہیں کہ سین اور اس کے ہم خیال محققین نے اختیار کیا ہے اور افلا طون کے اس قول کا انکار کرتے ہیں کہ روح قد یم ہے اور جسم کے ساتھ اس کو عارضی طور پر مشغولیت ہوتی ہے ان محققین کے مسک کو اس طرح چیش کیا جا سکتا ہے۔

اجہ م کی پیدائش سے پہنے اگر مجموعہ ارواح ایک ہی روح تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس کی تقسیم کیسے ہوئی ۔ کیونکہ ناروح کا کوئی حجم ہوتا ہے نا کوئی مقدار کے قسیم کو معقول قرار دیا جائے اگر کہا جائے کہ قسیم نہیں ہوئی تو یہ کی کیوں بالضرورت ہم جانے ہیں کہ زید کی روح عمر کی روح ہے الگ اور متعقل روح ہے اگر دونوں ایک ہوتے تو زید وعمر کے معمورت بھی ایک ہوتے کیونکہ عمر ذات روح کی صفات میں داخل ہیں اور صفات زاتیہ ذات کے ساتھ ہر نسبت میں موجود ہوتی ہیں اور اگر کہا جائے کہ ارواح میں کثر ت پیدا ہوئی تو سوال ہوتا ہے کہ مسلم حل کی وجہ سے کثر ت ہوسکتی ہے ناامکنہ کی وجہ سے کشرت ہوسکتی ہوسس سے ایک نمبر کہا ہے۔ مرتر جم

سے از مند کی وجہ سے عاصات کی وجہ سے لیکن بیرحالت روح کی جسم کی موت کے بعد نہیں ہو

علق کیونکہ ضوفر روح کے عقبید سے کے قاملین کے نزد یک اس وقت اروا آ اختداف صفات

میں وجہ سے متکفر ہو جاتی ہیں کیونکہ اجسام کے ساتھ رہ کروہ مختلف صفات کی اختیار

کرلیتی ہیں ان میں سے کوئی دو روحیں متمائل نہیں ہوسکتیں اخلاق وسیرت کا تفاوت ان میں

مختلف مینٹیں پیدا کردیتا ہے اور طاہر ہے کہ سب کے اخلاق ایک جسے نہیں ہوتے جبیا کہ

ظاہری فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی اگر ایک جیسے ہوں تو پھر زید کے اخلاق عمرے اخلاق میں

ہوجائے گا۔

اس بربان ہے روح کا حدوث کیا جاتا ہے روح اس وقت پیدا ہوئی ہے جب نطف واخل ہوتا ہےاور جب نطفہ کے مزاج میں روح مد ہر ہ کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو نطفهاس کوقبول کر لیتا ہے بعض وقت و ہ ایک ہی روح میں نہیں ہوتی کیونکہ بعض د فعدرهم میں نطفہ ہے دوتوام کا حدوث ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے ایک نہیں بلکہ دوروحیں متعلق ہوتی ہیں اور بیروصیں مبدااول ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ ظہور میں آتی ہیں اور جسم کی روح اس جسم کی مد برنہیں ہوتی مناس جسم کی روح اس جسم کی اور یا خاص تعلق اس خاص مما تکت کی وجہ ہے پیدا ہوتا ہے جوایک مخصوص روح کوایک مخصوص جسم سے ہوتا ہے اگر ایبانٹ ہوتو تو ام بچول میں ہے ا یک کاجسم دوسرے کے جسم کی بےنسبت اس مخصوص روح کوقبول کرنے کے لیے زیادہ مستعد منہوتا کیونکہ دوروحیں معابیدا ہوئی ہیں اور دو نطفے قبول کمہ کے معامستعد ہیں سوال ہیدا ہوتا ے کہ ایک مخصوص روح اورمخصوص جسم میں خاص ممہ ثمت کی مخصص کون کی چیز ہے؟اگریپہ مخصوص جسم میں روح کا سے تو بدن کے بطل ہونے کے ساتھ ہی روح بھی باطل ہو جائے گی اگر اس کے لئے کونی دوسری وجہ ہے جس کی بناء پر اس روح کا اس جسم کے ساتھ خصوصی تعلق ہے (حتیٰ کے بیعلق روح کے حدوث کے لئے شرط بھی ہے ) تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کی روح کے بقا کے لئے شرط ہونے میں کونسا تعجب ہے؟لہذا جب بیعیق منقطع ہو جائے تو نفس بھی معدوم ہو جائے گا بھراس کے وجود کا اعاد واس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ خدائے تعالی برمبیل بعث ونشو اس کا عادہ مذکرے جبیبا کہ میں معاد کے سلسلے میں اس کا ذکر کیا گیاہے۔

، اگر کہا جائے کہ روح وجسم کے درمیان جوعلاقہ ہے وہ بطریق نزوع طبیعی اور کشش فطری ہے جواس روح میں خاص جسم کے ساتھ ودیعت کیا گیا ہے جس کی وجہ ہے وہ دوسروں کے بدن کو چھوکرائی بدن کے ساتھ کشش والفت رضی ہے اور اس توایک کظ کیلئے بھی جھوز ہا نہیں چاہتی ،اور اس کشش فطری کی وجہ ہے اس معین ومخصوش بدن میں مقید ربتی ہے اور دوسری طرف اس کی توجہ بیں ہوتی لیکن اس سے بیلاز مہیں آتا کدروح میں بھی فساد ہدن کی وجہ سے فساد پیدا ہو جائے جس کے تدبیروا تظام میں اس کوایک فطری دلچی ہوتی ہے ہاں کہ وجہ سے الگ ہونے کے بعد بھی با تی ربتی ہا گرزندگی میں بدن کے ساتھ روح کی مشغولیت میں ہدن کے ساتھ روح کی مشغولیت میں ہوتی ہے اس کی توجہ کو پھیر دے اس کی توجہ کو پھیر دے اب بید و پھی روح کی اذبت کا باعث ہوتی ہے کیونکہ روح ان آلات سے محروم ہوجاتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی دلچی کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کرنا جا بتی محروم ہوجاتی ہوتی ہے کیونکہ روح ان آلات سے محروم ہوجاتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی دلچین کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کرنا جا بتی محروم ہوجاتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنی دلچین کو باقی رکھتے ہوئے اپنی مراد کو حاصل کرنا جا بتی محروم ہوجاتی ہے جن

ربازید کی شخصیت کے لئے اس کے اول حدوث ہی میں روح زید کاتعین توید لامحالہ جسم وروح کے درمیان سبب ومناسبت کی وجہ سے ہوگا مثلاً ہے جسم روح کے لئے بنسبت دوسرے جسم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا کیونکہ دونوں میں زیادہ مناسبت ہوگا اس لئے اس کے انتصاص میں زیادہ ترجیح ہوگا البت عقل بشری میں ان مناسبتوں کی خصوصیات دریافت کرنے کی طاقت نہیں ہے گران تفصیلات سے ہماری لاملمی کی وجہ سے بدلازم نہیں آسکتا کہ مخصص کی احتیاج میں شک کیا جائے لئراس کی وجہ سے جسم کے فنا ہونے پرروح کی بقا کامسلا مشتر ہوسکتا ہے۔

ہی را جواب سے ہے کہ چونکہ جسم وروح کی باہمی مناسبت ہماری نظر سے غائب ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہی مناسبت ایکے درمیان خاص تعلق کی مقتضی ہے لہذا بعید نہیں کہ یہ نسبت مجبولہ اس قسم کی ہوکہ دوح کے درمیان خاص تعلق کی مقتضی ہے لہذا بعید نہیں کہ یہ نسبت کی بقا کا تحلیج ردے جس کی وجہ ہے جسم کا فسا دروح کے دساد کا ہونا ضرور کی بناء پر تو تھم نہیں لگا یہ جسم اور روح کے درمیان نسبت کا ہونا ضرور کی ہوا وراس نسبت کے معدوم ہوجانے پر روح بھی معدوم ہوجانے پر روح بھی معدوم ہوجانے پر روح بھی معدوم ہوجائے بہر حال فلاسفد کی وہ دلیل قبل استفائیوں نظر آتی۔

تيسرااعتراض: \_

تیسرااعتراض بیہ کے عجب نہیں یہ کہا جائے کہ قدرت خداوندی کی وجہ ہے ارواح معدوم ہو جاتی ہے تو ہم اس پرمسکلہ مرمدیت عالم میں بحث کر چکے ہیں۔

#### چوتھااعتراض:۔

چوتھااعتراض یہ ہے کہ ہم پیشلیم ہیں کرتے کہ عدم کے ان طریقوں کے سواکسی اور طریقے کا امکان نہیں ہم یو جھتے ہیں کہ اس برتمہاری کیا دلیل ہے کہ کسی شے کا عدم ان تمیوں طریقوں کے سوامتصور نہیں ہوسکتا جب تمہاری تقسیم نمی واثبات کے درمیان دائر نہیں تو ممکن ہے کہ ایک چوتھا اور پانچواں طریقہ کہ ایک چوتھا اور پانچواں طریقہ کہ ایک چوتھا اور پانچواں طریقہ مجھی ہو تمہارے ذکر کردہ تمین طریقوں کے علاوہ ان طریقوں کو صرف تمین ہی پر مخصر کردیے کی تو کو ڈارلی نہیں ہے۔

# د وسری دلیل: ـ

جو بہت زیادہ تو کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر پر جوکسی محل میں نہیں ہوتا عدم کا طاری ہون محال ہے بالفاظ دیگر بسائط بھی معدوم نہیں ہو سکتے اس دلیل ہے پہلے تو سے ثابت کرنا ے کہ جسم کا معددم ہونا روح کے عدم کا سبب نہیں ہوسکتا او براس پر بحث ہو بچکی ہے اس کے بعدیہ بتلانا ہے کہ کسی دوسرے سبب سے بھی روح کا معدوم ہونا محال ہے کیونکہ جب کوئی شے سس سبب ہے بھی معدوم ہوتو مویاس میں قوت فسا قبل فسا دموجود ہے بعنی امکان عدم سابق علی العدم ہے جس طرح کے تسی حادث پر جب وجود طاری ہوتا ہے تو گویا اس میں امکان وجود بی کوتوت وجود کانام دی<sub>ن</sub> جه تا ہےاورامکان عدم کوتوت فسا د کانام اور جس طرح کهامکان وجودایک وصف اضافی ہے جوکسی شے کے بغیر قائم نہیں ہوسکتا اس کی اضافت ہی ہے بیامکان ہوتا ہے ای طرح امکان عدم بھی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ برحادث سی سابق و دے کامختاج ہوتا ہے بیں وہ مادہ جس میں قوت وجود بوطاری ہونے والے وجود کو قبول کرتا ہے تو قابل غیر مقبول ہو گالہذا قابل مقبول کے ساتھ جب وہ اس پر طاری ہوتا ہےضر ورموجود رہے گا اور وہ اس کا غیر ہوگا یعنی اس کا وجوداس کے علاوہ ہوگا پس میں حال قد بل عدم کا بھی ہےضروری ہے کہ وہ بھی عدم کے طاری ہونے کے وقت موجود رہے اور اس کی مجہ ہے کوئی چیز معدوم ہو ب ئے جیسا کہ وجود کے وقت کوئی چیز موجود ہوگئی تھی اب جو چیز کے معدوم ہوگئی ہے وہ باقی ر ہنے والی چیز کے علاوہ ہوگی اور جو چیز کے باقی ہے وہ وہی ہے جس میں قوت عدم اور اس کا قبول وامکان ہے جسیما کی**ٹری**ان وجود کے دفت جو ب<sup>ا</sup>تی رہتا ہے طاری ہو نے والے کے ملاوہ

ہوتا ہے اور وہ وہ بی ہوتا ہے جس میں جاری ہونے واسے کی قبوایت کی توت ہوتی ہے سے سے لیا زم آتا ہے کہ وہ شے جس پر عدم طاری ہوا ہے مر سب ہواس سے بجومعدوم ہوگئ ہے اور اس شے سے جومعدوم کو قبول کرنے والی ہے اور جوطریان عدم کے ساتھ باتی رہتی ہے رکیونکہ وہ کی طریان عدم کے پہلے قوت عدم مادہ ہے، اور جومعدوم ہوتا ہے وہ صورت ہے رکیون امد دہ ہے جس میں کوئی ترکیب فرصورت ہے لیکن فٹس تو ایک بسیط شے ہوہ صورت مجردہ عن امد دہ ہے جس میں کوئی ترکیب خرص کی جائے تو ہمیں بحث میں اور ہے کو واغل کرنا ہوگا جواسل اول ہے کیونکہ جوسلسداس طرح شروع ہوتا ہے لازمی طور پر کسی اصل اولین کی حرف منہی ہوگا۔ اس طرح ہم اس اصل اول کے عدم کو محافی ہے ہیں اور اس کان م روح رکھتے ہیں جس طرح ہے ہم عدم کوماد فاجس م کے سے بھی میں تجھتے ہیں کوندہ وہ از کی وابدی ہے ایس جس طرح کے ہم عدم کوماد فاجس م کے سے بھی میں تجھتے ہیں کیوندہ وہ از کی وابدی ہے ایس جس طرح کی قوت اور علی السویہ قبول کرتا البتداس پرضورتیں طاری ہو تی ہیں اور اس میں طریان انعدام صور کی قوت موجود ہے کیونکہ وہ ان دونو پر متضاد سے یہ عرص کی تا ہم عدم کوماد وہ دہ کیونکہ وہ ان دونو پر متضاد سے یہ عرص کی تی ہول کرتا ہے۔ سے سیخا ہم ہوگی کہ ہم موجود ہے کیونکہ وہ ان دونو پر متضاد سے یہ عرص کی تا ہوگی کہ ہم موجود ہو دات مفرد پر عدم کا طاری ہونا می ل ہے۔

اور جب بید مقدمہ ثابت ہو چکا تواب ہم یہ کہتے ہیں کہا گرشے بسیط معدوم ہو ہوئے و وہ امکان عدم قبل عدم رکھتی ہوگ کیونکہ ہالقوہ سے تو بھی مراد ہے بداوہ ازیں وہ امکان وجود بھی رکھتی ہوگ کیونکہ جس چیز کے عدم کا امکان ہوتو وہ واجب اوجود نہیں ہوسکتی بلکے ممکن الوجود ہوگ اور توت وجود کے معنے ہم امکان وجود ہی کے بہتے ہیں جس سے بیال زم آتا ہے کہ کسی شے کے

#### مسکله (۲۰)

حشر بالاجساد،اوراجسام کی طرف ارواح کےعود کرنے ، دوز خ و جنت ،حور وقصور وغیرہ کے جسمانی ہونے کے انکار کے ابطال میں ،اوراس قول کےابطال میں کہ بیتمام باتیں عوام کی تسلی کے کئے ہیں ورنہ بیہ چیزیں روحانی ہیں ، جوجسمانی عذاب وثواب

# سصاعلی وار فع ہیں۔

بیرمب تم مسلم نوں کے اعتقاد کے خلاف ہے ہم ذیل میں یہیے دوفسفیوں کے اس قشم کے معتقدات کی تفہیم کر دیتے ہیں اور پھران ساری چیزوں کے خلاف جواسلام کے مغاٹر ہیں اپنے اعتراضات پیش کرتے ہیں فلاسفہ کہتے ہیں روح موت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوتی رہتی ہے یہ تولذت دسرور کی اس حالت میں رہے گی جس کی بے پناہ شدت کے تصور ے انسانی اوراک عاجز ہے ہی<sup>ا</sup>سم و تکلیف یا تو دائمی ہوگی یا طول زمانہ کے بعد تسکیس پذریہو

ان ایام ولذا نعرے تا ثیر کے مدارج میں انسانی طبقات مختلف ہوتے ہیں اختداف بھی ایب جس کا انداز ہنہیں کیا جا سکتہ جیسا کدنیوی لذا مُروّا ام میں بھی بیاختلاف پایا جا تا ہے لذت سرمدی صرف فوس کاملہ زکید کے لئے ہے اور الم ابدی نفوس نا قصد کشفید کے لئے الم جو ایک دور کے بعد منقصی ہوتا ہے نفول کا مدر کثیفہ کے لئے ہے روح سادت مطبیقہ کوصرف کمال وتز کیدوطہارت فسن میں کے ذریعہ حاصل کرسکتی ہے کمال علم سے اورطہارت نیک عمل ہے حاصل

علم کی احتیاج اس وجہ ہے ہے کہ توت عقلیہ کی غذااوراس کی مذت معقولات کے درک ہی میں ہے جس طرح کے قوت شہوائید کی لذت جنس محبوب سے ملاقات میں ہے یا قوت

(جموعه رسائل امام غزا اتی جد سوم حصه سوم) . (۱۹۷۲) -----<del>---- (تهافته ا</del>غلاسف باصرہ کی لذت صور جمیلہ کے ادراک میں ہے ادر یہی حال دوسرے تمام قوی کا ہے رواح کے لئے درک معقولات سے جو چیزمانع ہوتی ہے وہ جسم اور مقتضیات جسمانی کے مشاغل ومصروفیات ہیں جواس کی تصبیات وخواہشات کے محور پر گھومتے ہیں معقولات سے عاری روح کے لئے ضروری ہے کہاس لذت عظیم کےفوت ہونے بررنج والم کا احساس کر ہے سیکن لذات جسمانی کی طاہری چیک د مک ہے اپنی طرف مصروف رکھتی ہے اور اس کا دل بہلاتی رہتی ہے جس طرح کے خوف کی حالت نیس کسی جسمانی تکلیف کا حساس نہیں ہوتا یا دوا مخدر کے کے بل بینے سے جسم پرآ گ کا اثر نہیں ہوتا مگر بیددوامخدر جوجسم برنگی ہوتی ہے ہے روح سے جسم کے جدا ہوتے ہی آتش روحانی اے مبینے لگتی ہے اور جلانا شروع کردیتی ہے۔ معقولات کا ادراک کرنے والے غوس ایک قتم کی لذت خفی ہے مستفید ہوتے رہتے ہیں لیکن جسم نی مصروفیات کا ہزوم اورشہوات نفسانی کا لاینفک بہبواس اورشہوات نفسانی کی سطح پر آئے گانع رہتا ہے ، اس کی مثال ایک ایسے مریض کی سی ہوتی ہے جس کی زبان کا ذا نَقَة "للْخ عبولَي مِووه مِيشَى چَيزِ كَوَجِي بَهِيكِي مُحسوسَ كرتا مِواورتِها بيت لذيز غذا مِين بهمَي بهت كم لذت يا مو کیونکہ باری لذت یالی ہے مانع ہوتی ہودسری طرف کمال معوم ہے روشنی حاصل کی ہوئی روحیں ہیں جو جب بھی جسم کا لبادہ ا تاریجینگیں گی اپنی محبوب غذا کے لذیز اور پائیدار ا حساس ہے فرحاں وٹ داں رہیں گیں ان کی مثال اس شخص کی ہی ہے جوسی زبر دست بھار می سے شفایا ب ہوگیا ہوجس نے اسکومحسوسات ظاہری کی لذتوں سے روک رکھا تھا بس اب بہاری د فع ہوگئی اورا ہے ہر چیز کا لطف آنے لگایا اس کی مثال اس عاشق کی ہے جوا ہے معثوق کی محبت ہیں ہے چین تھا مگر کس ہے ہوشی یا خمار نے لے معشوق ہے جدا کر رکھا تھا اب اے ہوش آ گیا یا نشه اتر گیاا ب وه بارگاه محبوب میں لذت ووصال کا جو یا بن کرحاضر ہوجا تا ہےاوراس کی خوشی کی کوئی انتہ نہیں رہتی بیمثال توحسی ہذتوں کی ہے جونہایت حقیر ہوتی ہیں آخیں روحانی وعظی لذول كے ساتھ كيانسبت بال تفہيم كے لئے اس متم كى مثاليں دى با عتى بين تا كتمثيل بيندفهم ئے نی ان کی مدد سے عقلی گذات کی ہر چھائیں ہی ہے وانوس ہو سکے (بقول نا سب مرحوم ) مقصد ہے ناز وغمز ہ د ہے گفتگو میں کام چلتانہیں ہے دشنہ و پنجر کیے بغیر )اگر ہم کسی بنچے کو یا کسی عنین کو سے منجی نا حیا ہیں کہ لذت جمع کیسی ہوتی ہے تو ہمیں بیچے کو سی تحلیل کی جواس کے نز دیک نہابیت مرغوب ہواورعنین کوکسی کھانے کی جس کوو وشدت گرنٹگی کے بعد نہابیت لذیز

یا تا ہومثال دے کر سمجھا نا ہو گا تا کہ وہمثل بد کی حقیقی گلذت کی اہمیت کامعمولی ساانداز ہ کر

مجمو مه رسائل امام غز اتی جلدسوم حصیسوم ) (۹۸ س (تهافتة الفعاسف

سکیں تا ہم انھیں سے سمجھ وینا ہوگا کہ بیمثال جود**ی ج**ار بی ہے ممثل نبیر کی لدنت کے ساتھ ایک ا دنی من سبت بھی نہیں رکھتی اور اس وقت تک حیطہ ادراک میں نہیں آ سکتی جب تک کے مملی ﴿ یراس کا حساس مرکیا جائے یہ کیفیت مےلذات عقلیہ کی لڈائے جسمانی کے مقابلہ میں۔

لذات عقلیہ کےلذات جسمانی ہے اشرف ہونے پر دودلیلیں چیش کی جاتی ہیں۔ پہلی تو سے کہ فرشتوں کے احوال جانوروں یعنی درندوں جاریا بوں سوروں ) ہے۔ اشرف ہیں حالانکہ انھیں جسمانی للزمیں جیسے (عقل اور می معت کی للزمیں ) حاصل نہیں ہے انھیں صرف لذت شعور حاصل ہے جس کے حسن و جمال سے وہ مستنفید ہوتے رہتے ہیں اور جس کی خصوصیت میہ ہے کہ حقائق اشیاء پر انھیں اطلاع ملتی رہتی ہے اور صفات میں قرب رب العالمین حاصل ہوتار ہتاہے مگر خیال رہے کہ بیقر ب قرب مکانی نہیں نہ مرتبہ وجود کا قرب ہے

كيونكه موجودات جو بارگاه رب الادباب سے اپنے وجود كى سند لے كر آئے بيں ان كے ك ترتیب ہے وسائط ہیں یعنی وہ درجہ علیا ہے با واسط ظہور پذریہوتے ہیں سزکہ براہ راست طاح

ہے کہ جووسا نظ اس ہ رگاہ ہے قریب ہوں ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔

د دسری دلیل میه که بسا اوقات انسان خود بھی عقبی ما نتوں کوجسمانی کا لاتوں پرتر خ دیے پرمجبور ہوتا ہے مثلاً جب کوئی ہا دشاہ یا سیدسالا را پنے دشمن پر فتح حاصل کرنا اور بہرصورت ا پنے ملک کو پہی نا جاہتا ہے تو وہ لذت نکاح اور لذت طعام پراینے فرائض حقیقی کومقدم رکھتا ہے حتی کہا یک شطرنج یا چوسرکھیلنے وا ہے کوا نی کا میا ٹی کی دھن میں سارا سارا د ن کھا نا کھانے کی بھی فکرنہیں رہتی حالانکہ اس کی عقلی لذت دوسری عقلی لذتوں کے مقابلہ میں نہایت ادنی ہوتی ہے حشمت وریاست کے جویا کوبعض وقت عورت کی محبت بھی اینے مقصد میں سعی وجستو سے ماز نہیں رکھتی کیونکہ وہ حشمت وریاست کی لزت کوعقلی ود ماغی حیثیت ہے جس مقابل کے ساتھ یکسا ب خواہش کی ہنسیت بہت ارفع یا تا ہےاس ہے بھی عجیب ترچیز زندگی کی محبت کوخیر آباد کہہ دینا ہے ایک بہادر سیابی میدان جنگ میں کسی مقصد کے پیش نظر سرتن کی ہازی لگا تا ہے اور مجموعی طور پرزندگی کی تمام مادی لذتو ل کوایے مقصود کی لذت کے مقالبے میں محکرادیتا ہے جا ہے و ، قوم کی محبت ہو یا حکومت کی خواہش یا نہ ہب کی الفت ہو یا تحسین ومرحبا کی تمنا ۔

اس طرح لذت عقلیه اخرو بیلذات جسمانیه دنیویه سے افضل ہے اگر ایسا نه ہو تا تو رسول التنطيخة ندفر ماتے كەخدائ تعالى كہتاہے كەميں اپنے نيك بندوں كے واسطےوہ چيزيں تیر رکھی بی جنھیں مکسی آ کھے نے ویکھا منہ کان نے سنا نہ کسی قلب بشر پران کا خیال مزرا اور خدائے تعالی نے فر مایا ہے 'ف لا تعلم نفس ماا خفی لھم من قرۃ اعین' سی کادل نبیں جا نتا کہ ان کی اول نبیں جا نتا کہ ان کی کی ہے ہے ہے ہے میاج کی ان کی استیاج کی ۔ وجعلم کی احتیاج کی ۔

اورتمام خالص علوم عقلیہ نافع ترین عم وہ ہے جوالقد تعالی اوراس کی صفات اوراس کے فرشتوں اوراس کی کتابوں اوراس طریقہ کے متعلق ہوجس شیء کے وجود کا فیضان ہوتا ہے اور جو ھی ان کے اصول کا ذریعیہ ہوائی وجہ ہے وہ بھی نافع ہے اور جوان کا وسیلہ نہ ہوں بہیے علم نحو لفت شعر اور دوسر نے علوم مقرقہ تو وہ فنون اور صنائع بین سی دوسر نے فن یا صنعت کی ظرح رہی علم وعبادت کی احتیاج تو بینز کینفس کے لئے ضروری ہے کیونکہ جسم سے تعلق کے دوران نفس حقائق اشیاء کے ادراک ہے روکا گیا ہے اس وجہ نے بین کہ وہ جسم میں منطبع ہے بلکہ بیاس وجہ نے بین کہ وہ جسم میں منطبع ہے بلکہ بیاس وجہ کے دورائش شی کی خواہشات کی تحیل اور انکی جبلتوں کی مصروفیتوں میں لگا ہوا ہے اور بیخواہش اور جبلتیں نفس کی بیکت را خو بین اور کثر ت ممل کی وجہ ہے اس میں متعکن ہوگئ بیں جسم کی خواہشات کی کی لفات حسی کی ہے بناہ الفت نے نفس میں جو گندگی کے مہلک اور اس کی خواہش ہوگئی ہوتا ہے جسم کی اس عارضی رہ فت کے تم ہونے کے مہلک اثر اس بیدا کر دیے بین اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جسم کی اس عارضی رہ فت کے تم ہونے کے مہلک ماتھ ہی مصائب و آلام کا تھی منفس پر بلہ بول دیتا ہے ان مصائب کے دو وجوہ ہیں۔

ایک بیر کہ مادہ وہم کی بیغ بت امن کواپی خاص اوٹوں کے حصول سے مانع ہو جاتی ہے ۔ بیلنتیں کیا ہیں؟ عالم ملکوت سے ساتھ اتصال اور عالم انا ہوت کے اسرار ورموز کی آگا ہی جن میں سرتا پاحسن و جمال ہوتا ہے اس محرومیت کی وجہ ہے اس کو جو بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لئے جسم کی لذتیں تو نہیں ہوتیں جن میں اس کا دل بہل جاتا۔

دوسری وجہ یہ کنفس میں دنیا اور اس کے اسباب و گذات کی طرف خرص و کی باتی رہ جاتا ہے کیونکہ اس آلہ (یعنی بدن) نے آپنی ول فریبیوں میں اس کومحوکر رکھا تھا اور ان لذّات کے حصول ہے مانع تھا مگر موت کے بعد تو وہ موجو دنہیں اس سے اب نفس کا حال اس شخص کا ساہوتا ہے جس کو حسین وجمیل ہوی حاصل تھی حکومت وریاست میسر تھی فرما نبر دار اولا دتھی مگر اس کی حکومت چھین کی گئی اس کی معشوقہ قرآ کر دی گئی اس کی اولا دگر فرآر کر کی گئی اس کی دولت لوٹ کی اس کی اولا دگر فرآر کر کی گئی اس کی دولت لوٹ کی اس کا محر جرباو کر دیا گیا اور جلا دیا گیا اب اس کے دل کو جو تکیف ہوگ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے اس طرح اس زندگی میں اس کی امیدیں غیر منقصع تھیں آجیشت و نیوی اس کو مسلسل حاصل تھے مگر موت کے ہی تھے نے قفس عضری کے پرزے اڑ ادبے طائر روح بہا

جست آزادہوگیا اور اپنے زمانہ قید کی دلچیہوں کوجس سے وہ مانوس تھایا دکر نے گاانہ ان کودنیا
کی ان آلودگیوں سے اس وقت نج ت السکت ہے جب نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی
قدرت پیدا ہو جائے اور رذیل میلانات سے دست کش ہونے کی ہمت پیدا کی جائے اور علم
وتنوک کی جانب توجہ کی جائے یہاں تک کہ امور دنیوی سے تعلقت منقطع ہوجا کی اور امور
اخرویہ سے صبط تو کی ہوج کے اب اگر اس حالت میں اس کوموت آئے تو اس کی روح کو وہی
راحت نصیب ہوگی جوایک قیدی کو ہوتی ہے جب وہ قید خانہ سے رہائی پاتا ہے اب وہ اپنی مراد
کو یالیت ہے اور یہی اس کی جنت ہے۔

مرنس سے ان تم م صفات رقبہ کا ازالہ بالکایہ تو ممکن نہیں کیونکہ ضروریات جسم نی میں اے ایک گونا دلچیں بھی ہے ہاں میمکن ہے کہ ان ضروریات میں کمی کی جائے اس لئے خداوند کریم کا ارشاد ہے او ان منکم الا وار دھا کاں علی دبک حتماً مقصیا '(مریم) جب جب ہے اس کا تعلق کمزور ہوجا تا ہے تو نفس ہے جسم کے فراق کا صدمہ زیادہ نہیں ہوتا اس کے برخلاف عالم لا ہوت کے اسرار کا محرم ہونے کے قابل ہوجا تا ہے اور ان سے مفارقت دنیا کا اثر دور ہوجا تا ہے اور اس کے مفارقت دنیا کا اثر دور ہوجا تا ہے اور اس کی کسی ہوتی ہے جس کو این وطن اور اہل وطن اور گھریار سے بہت دور پر دلیں میں نکل جانے پر ایک مرتبہ عظیم صل ہوجائے اور وہ کسی منصب بمری پر فار ' ہوجائے اب اہل وطن کی جدائی ویدائی حدائی کے حدائی حداثی کے حداثی کے حداثی کسی حداثی کے حداثی کی حداثی کے حداثی کی حداثی کے حداثی کی حداثی کی حداثی کی حداثی کے حداثی کی حداثی

كاصدمهاس كےدل يرزياده نه بوگار

چونکدان صفات کا کائل از الدیمکن نہیں اس کئے شریعت نے اخلاق میں ایک متوسط راہ دکھل کی ہے جوافراط وتفریط کی درمیانی راہ ہے جیسے نیم گرم پانی جونہ گرم ہوتا ہے نہ سرد دونوں متضاد صفات ہے ماری ای طرح مختف خصلتوں کے مابین ایک درمیانی راہ رکھی گئی ہے مثلا رو پنے کا کبل وانساف دولت کی حرص وطبع کا موجب ہوتا ہے اور اسراف موجب نقر واحتیاج ای طرح برد کی بہت ہے مہمات کے سرکرنے ہے مانع موتی ہے اور اس کے مقابل تہور (یعنی غیر ضروری دیری) موجب خطرہ بلائت اس لئے کبل قاسراف کی درمیانی راہ جو آزکر مرکھی گئی ہے اور برد کی یا حبن اور تہور کی درمیانی خصلت شجاعت بہند یدہ بھی گئی ہے ای طرح اخلاق کے دوسر ہے تمام شعبول کا حال ہے۔

علم اخداق طویل الذیل ہے اور شریعت نے اس کی کافی تفصیل چیش کر دی ہے اور تہذیب اخلاق کے لئے مملی طور پر قانون شریعت کی مرعات کے بغیرہ کا سیس جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ انسان اپ خواہشات نقسائی کی اندھی متابعت ہزکریں جس کا بتجہ بیہ وتا ہے کہ وہ ان خواہشات ہے اتنامغلوب ہوجا تا ہے کہ اس کی ہوی وہوس اس کی معبود بن کررہ جتی ہے جس کی پرستش میں مصروف ہوکر وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیتا ہے اس لئے شریعت کی پرستش میں مصروف ہوکر وہ اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کر لیتا ہے اس لئے شریعت کی اخلاق فاصلہ کا تاج پہن کر فلاح وارین کی نعمت ہے سرفراز ہوتا ہے اس لئے قرآن کیم کا ادشاد ہے 'فقد' اَفلائے مَن' ذَسُم ہا' جَمَقیق ٹیمراد کو پہنچا جس نے اپ نظس کو صنوار ااور نامراد ہواجس نے اس کو فاک میں ملاچھوڑ ااور جس نے ان دونوں صفتوں علم و فلک وہ عالم فاسق ہو وہ ایک زمانہ تک عذاب میں رہ گالیکن دوانا نہیں کیونکہ اس کو انفس علم کے کمال سے تو نبرہ ور ہے گو کو ارض جسس نی ہے وہ موضضر ور ہے گر بیارض نقص ہو بغیر علم کانفس علم کے کمال سے تو نبرہ ور ہے گو کو ارض جسس نی ہے وہ موضضر ور ہے گر بیارض نقص ہو بغیر علم کی فضلیت حاصل کانفس علم کے کمال سے تو نبرہ ور ہے گو کو ارض جسس نی ہے وہ موضضر ور ہے گر بیارض نقص ہو بائیں اور جس کو بغیر علم کی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجا ہے تاہا کی کو ایک ہو بھی دو کئی ہوتو وہ نجا ہیں اور جس کو بیاری کی خواس کی مقال سے تو نبرہ ہوتا ہو کہ کالے ہو بیاں کی خواس کی تواست تو با جائے مگر اس کو صعادت کا ملہ نفید ہو ہوئیں۔ مالکی فضلیت حاصل ہوگئی ہوتو وہ نجا ہیں کہ جو تھوں مرگیا اس کی قیامت تائم ہوئی۔ فلا سفہ یہ بھی دو کی کر رہے ہیں کہ جو تھوں مرگیا اس کی قیامت تائم ہوئی۔

یں مات فقد قامت قیامتہ ) شریعت میں عذاب دنواب کی حسی مثالیں جودی گئی ہیں تو ان سے مرادمحض تمثیلات ہیں کیونکہ عوام کی کمزور سمجھان مثالوں کے بغیر حقائق کا ادراک نہیں کرسکتی اوراس لئے بیہ مثالیس دی گئی ہیں ورنہ روحانی لذات ان حقیر جسمانی لذات فیصل سالم

ے بدر جہار فیع و بلند ہیں بس بیے بدر جہار فیع و بلند ہیں ہیا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر باتیں وہ ہیں جو شریعت اسلامیہ سے منصادم نہیں کیونکہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ آخرت میں انواع واقسام کی کہتیں ہیں جو محسوسات کی لذتوں سے بہت ارفع واعلی ہیں ،اور شہم جسم سے مفارقت کے بعد روح کی بقا کے منکر ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو ہم صرف شریعت کے توسط ہی سے جان کتے ہیں اس میں مغاد کا ذکر آ چکا ہے اور مغاد بغیر بقاروح کے ممکن نہیں ہم فسفیوں کے صرف اس دعوی کے خالف ہیں کہ اس کی معرفت عقلی قیاس آرائیوں سے ہو سکتی ہے۔

فلاسفه کی جو با تیں مخالف شرع ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

حشر بالاجساد كاانكار

جبنم مين آلام جسمانيه كاانكار

<u> جنت میں لذات جسمانیہ کا نکار۔</u>

اس جنت د دوزخ کا انکارجس کی توصیف قر آن مجید میں کی گئی ہے 1/4۔

اب ہم ہو چھے ہیں کہ آخرت میں دونوں سم کی سعادت یا شقاوت یعنی روحانی وہسمانی کے اجتماع ہے ہملاکون ساام رہ نع ہے؟ خدائے تعالی کا بیتول کہ 'فلاتعلم نفس ما الحصی لہم من قرہ اعین ' لینی کوئی تحض نہیں جانتا کہ ان نیک بندوں کے لئے آخرت میں کیا آتھوں کی شفندک پوشیدہ رکھی ٹی ہے ) ہے مطلب سے ہے کہ ان تمام نعتوں ہے مجموئ طور پرکوئی ہمی واقف نہیں ہے۔ایسائی دوسرا تول بھی ہے (جوایک حدیث قدسی ہے ماخوذ ہے ) کہ میرے نیک بندوں کے لئے میں نے ایسی ایسی چیزیں مہیا کر کھی ہیں جے نہ کسی آتھ نے دیکھانہ کسی کان نے سااور نہ کسی قلب بشر پران کا تصور گزرا تو بیامور شریف ان چیزوں کی تفی پر ولالت نہیں کرتے بلکہ دونوں سم کے چیزوں کا جمع ہونا ہی کامل ترین سعادت ہے اور نہ ہونا شقاوت اور وہ ممکن بھی ہے اور ان کا وعدہ بھی بطریف میٹر اتم کیا گیا ہے ،لہذا بموجب بیان شقاوت اور وہ ممکن بھی ہے اور ان کا وعدہ بھی بطریف میٹر اتم کیا گیا ہے ،لہذا بموجب بیان شریعت ان کی تصدیق واجب ہے۔

اگر کہ جائے کہ شریعت میں جونصوص دار دہوئے ہیں وہ ایک قتم کی امثال ہیں جو مخلوق کی تفہیم کے امثال ہیں جو مخلوق کی تفہیم کے لئے چیش کی گئی ہیں کیونکہ عوام اس قتم کے روحانی امور کوتشبیہ وتمثیل ہی کے ذریعہ سکتے ہیں چنانچے صفات البیہ کو بھی اس قتم کی تشبیہات سے جس کے تصور کے لوگ عادی ہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے انھیں آیات شبیہ دا خبار مجھنا جا ہیے۔

اس کا جواب ہے کہ آیات تنبیہ جوالف ظ لائے گئے ہیں عرب کے می ورے کے فاط سے ان کے استقارے میں تاویل کی گنجائش ہے لیکن جنت ودوزخ کی توصیف میں جو تفصیل چیش کی گئی ہے ، اور جو بلیغ ترین اصول کی بنا پر ترغیب وتر تیب کی گئی ہے ، اس میں تاویل کی گئی ہے ہے ہا ہے گئی ہے ہے ہا ہے اس کی ہی ہے جس سے منصب نبوت کو یاک رہنا جا ہے۔

دوسرے یہ کہ عقلی دلائل ہے القدندی کے لئے مکان وجہت صورت ہاتھ آ کھ امکان انقال اوراستفر اءعرش وغیرہ کومحال قرار دیا جاتا ہے،اس لئے ان آیات میں تاویل کو واجب خیال کیا گیا ہے مگر آخرت میں جن ہاتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قدرت خدا دندی سے محال نہیں ہیں اس لئے ان آیوں کے ظاہری کلام ہی کے مطابق معنی لینالازم ہے بلکہ اسی منشا کےمطابق جمل کی ان میں صراحت موجود ہے۔

اگر کہا جائے کہ دلیل عقلی بعث جسم نی سے محال ہونے پر اس طرح بھی قائم کی گئی ہے۔ اس طرح کھی قائم کی گئی ہے۔ اس طرح کہ خدائے تعالی کے لئے ان صفات کے محال ہونے پر دلیل قائم ہے تو ہم فلاسفہ ہے۔ اس بارے میں دلیل مائلتے ہیں اور اس بارے میں ان کے دومسلک بتائے جاتے ہیں۔

### يبلامسلك

پہلامسک بیہ ہے کہ جم کی طرف روح عود کرنے کے تین صورتیں ہیں ،(۱) انسان جسم اور حیات سے عبارت ہے ،حیات جسم کے لئے ایک عرض کی طرح ہے اور اس سے قائم ہے جسیا کہ بعض متکلمین کا خیال ہے نفس یا روح کا جسے قائم بنفسہ یا مد برجسم کہا جاتا ہے کوئی علیحدہ وجود نہیں اور موت کے معنی ہیں حیات کا انقطاع یعنی خالق کا تخلیق حیات ہے امتماع ، جب یہ عدوم ہوجاتی ہے تو جسم بھی معدوم ہوجاتا ہے اور معاد کے معنی ہیں القدتع لی کا اس جسم کو اعادہ کرنا جومعدوم ہو گیا ہے ، اور اس کو وجود کی طرف پلٹاتا ، اور حیات کا بھی جومعدوم ہوگئی ہے اعادہ کرنا جومعدوم ہو گیا ہے ، اور اس کو وجود کی طرف پلٹاتا ، اور حیات کا بھی جومعدوم ہوگئی ہے اعادہ کرنا ۔

یایہ کہ مادہ جسم منگی ہوکررہ جاتا ہے اور معاد کے معنی یہی ہیں کہ وہ جمع کیا جائے اور آ دمی کی شکل پر مرکب کرلیا جائے اور اس میں از سرنو حیات کی تخلیق کی جائے۔ ۲روح موجود ہے جو بعد موت بھی باتی رہتی ہے لیکن پہلے ہی جسم کی طرف جب اس کے اجزاء جمع کر لئے جاتے ہیں تو اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

جواب بيتينون اقسام باطل ہيں۔

پہلے کا باطل ہونا تو سراسر ظاہر ہے کیونکہ جب حیات اور بدن دونوں ،معاً معدوم ہو محے تو از سرنو ان کا پیدا کیا جانا ان کے مثل کی ایجاد ہوگی جو پہلے تھا نہ ان کے عین کی ایجاد کین عود سے مطلب جیسا ہم سمجھتے ہیں ہے ہے کہ اس میں بقائے شے فرض کی جارہی ہے اور دوسری شے کا تجدد بھی ہے جیسے ہم کہیں کہ فلال شخص نے انعام وینا پھر شروع کیا بعنی انعام

اگراس صورت کی خمایت میں بیرحیلہ تراشا جائے کہ جسم کی مٹی تو فنانہیں ہوتی وہ ہاتی رہتی ہے بیرحیات اس کی طرف عود کرتی ہے۔

كه ماد كى وجد ہے اس مثال ميں صورت تو معدوم ہوگنى باتى رباسو ماده!

ر ہی دوسری صورت بعنی روح ہاتی ہے اور بعینداس جسم کی طرف عود کرتی ہے اور بہی معاد ہے مگریہ بھی محال ہے کیونکہ جسم میت تولا زیامٹی ہوجا تا ہے یا اسے کیڑے یا پرندے کھا جاتے ہیں وہ ہوامیں اڑ جاتا ہے اس کے اجزاء ہوامیں مل جاتے ہیں وہ بھاپ یا پائی میں بدل جاتا ہے پھران کا انتزاح واستخلاص بعیداز قیاس ہے۔

لیکن فرض کرو کہ قدرت خداوندی سے یہ بھی ممکن ہے تو اب یہ دوسال سے خالی نہیں؟ وہ اجزائے جسم جمع کیے جائیں گے جواس کی موت کے وقت موجود تھے تو یہ لازم ہوگا کہ لئنگڑ نے ناک کئے ہوئے یا کان کئے ہوئے اور دوسر نے اقص الاعضاء انسان بھی اس عیب کی حالت میں حشر کیے جائیں اور یہ بہت بری بات ہوگی خاص کر اہل جنت کے حق میں گووہ اپنی کہا زندگی میں ناقص ہی پیدا کیے گئے ہوں اب ان کا اس حالت میں اعادہ تباہی کی انتہائی شکل ہوگی یہ وہ شکل ہے جواس مفروضے کی صورت میں چیش آتی ہے کہ موت کے وقت ہی جسمانی حالت میں انسان کوزندہ کیا جائے اوراگر اس کے وہ تمام اجزاء جمع کیے جائیں جواس کو وقنا فو قنا مام عمر حاصل ہوتے رہے ہیں تو یہ کال ہے دو وہ وہ کی بنء یر۔

\* (۱) فرض کرایک آنسان دوسر فرانسان کا گوشت کھالیتا ہے بعض مما لک میں ایسا ہوتا ہے خصوصاً ایام قبط میں ایسے بہت ہے واقعات چیش آتے ہیں ان دونوں انسانوں کا حشر بہت مشکل ہوگا کیونکہ مادّہ تو دونوں کا ایک ہی ہے ساکول کا بدن آکل کا بدن بن جاتا ہے اور شریمکن ہے کہا کی بدن کی طرف دوروحوں کا استر داد ہو۔

(۲) طبعی تحقیقات ہے ثابت ہوا ہے کہ اعضائے جسم ایک دوسرے کوغذابناتے رہے ہیں بعنی ایک دوسرے کی فضائے فغذا پر زندہ رہتا ہے جیسے جگراجزائے قلب سے غذا حاصل کرتا ہے بہی حال دوسرے اعضاء کا ہے ایسی صورت میں اگر ہم بعض اجزائے معینہ کوفرض کریں جو جملہ اعضائے گئے مادہ بیس تو کن اعضاء کی طرف روح کا استراد ہوگا اوران اعضاء کی ترتیب سم طرح ہوگی۔

بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم آ دمی کے آ دمی کو کھانے کی صورت پرغور کرنے جیٹے میں اگر ہم قابل تو لیدمٹی پرغور کریں جس میں کوئی مردہ گڑھا ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ ایک زمانہ تک کھیتی بازی کی وجہ سے اس جسم نے نباتات کی شکل اختیار کرلی اور وہ اناج پھل ترکاری یا گھانس پھونس بن گیا اب ان کو آ دمی کھا جاتا ہے یا کوئی جانور کھا لیتا ہے پھر اس جانور کا

محوشت آدمی کھا تا ہے تو اب ہمارا بدن بن جاتا ہے اب وہ مادہ کہاں رہ جس کی محصیص کی جائے؟ ایک آدمی کا جسم بہرت ہے آدمیوں کے جسم میں تقسیم ہوجا تا ہے پھر یہ جسم بھی تخلیل ہوکر منی بن جاتا ہے پھراس ہے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں وہ بھی گوشت پوست بن کرؤی حیات اجسام بن جاتے ہیں بلکداس کے ساتھ ایک تیسرا محال بھی لازم آتا ہے وہ بید کہ ابدان سے مفارفت کرنے والی رومیں تعداد میں غیر محدود ہیں اور ابدان کی تعداد محدود ہے تو بیہ مواد پوری ان فی روحوں کے لئے کافی نہ ہوگا اور معاملہ پچھ بے تکا ساہوجائے گا۔

ر بی تیسری صورت که روح بدن انسانی کی طرف عود کرے چاہے یہ بدن کس ادیے۔ ہے ہوکسی مٹی سے بنا ہوتو یہ بھی دووجہ ہے محال ہے۔

(۱)اول بیر کہ وہ مواد جو کون ونساد کو قبول کرتا ہے مقعر فلک قمر بی میں سنحصر ہے اس کے سوا وہ کہیں نہیں پایا جاتا نہ اس پر زیادتی ممکن ہے اس طرح وہ محدود ہے اور ابدان سے مفارقت کی ہوئی روحیں تعداد میں لا محدود تو ان کے لیے بیمواد نا کافی ہوگا

(۲) دوسرے یہ کہ ٹی جب تک کہ وہ ٹی ہے تد پیر نفس کو آبول نہیں کر سکتی پہنے تو ضروری ہے کہ عن صر میں امتزاج پیدا ہو جو نطفے کے امتزاج کے مشابہ ہوتا ہے محفل لکڑی یا لوہا اس تد بیر کو قبول نہیں کرتے اور انسان کا اعادہ لکڑی اور لوہ کے جسم کی طرف ممکن نہیں کیونکہ انسان کا جسم جب تک گوشت پوست بڈی اور اضلاط سے کہ بنہ ہو وہ انسان ہی کیسے ہوا؟ اور جب بھی بدن اور مزاج قبول نفس کے لیے تیار ہوجاتے ہیں تو مبادی واب نفس کی جانب سے حدوث نفس کے مستحق ہوجاتے ہیں ای طرح ایک بدن کے لیے دو روعیں بھی آ جا کیں گی؟

اور یہ محال ہے اور ای اصول سے ندہب تنایخ بھی باطل مفہر تا ہے اور یہ ندہب دراصل تنایخ بھی باطل مفہر تا ہے اور یہ ندہب دراصل تنایخ بن ہے کیونکہ یہ اس مفروضے پرمبنی ہے کہ روح جوا کیے جسم کے ساتھ مصروف اور اس کی تدبیر میں جوجسم ابن کا انکل فیر اس کی تدبیر میں جوجسم ابن کا انکل فیر غیر ہے مصروف ہوجاتی ہے تو جس مسلک سے تنایخ کا ابطال کیا جاتا ہے وہی اس ندہب کے ابطال پربھی حادی ہے۔ یہ

بیاں پڑت کا برن ہے۔ اعتراض ہم اس شخص کے قول کو کس طرح باطل ثابت کرو گے جو آخری صورت اختیار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ روح موت کے بعد باتی رہتی ہے اور وہ جو ہر قائم ہنفسہ ہے اور یہ بات شرع کیفلاف بھی نہیں بلکہ شرع میں اس کی طرف اشار ۃ النص ملتاہے چنانچہ بار ی تعالی کا قول ہے"ولا تحسب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا،بل احیاء عندربهم یرزقون ،فرجین الآیه "(ان لوگوں کومردہ مت خیال کرو جواللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے وہ رزق دیے جاتے ہیں وہ خوش ہیں .)

اور آنخضرت الله کارشاد ہے کہ ارواح صالحین سبز پرندوں کے جہم میں عرش کے یہ ایک قندیل رہیں گی نیز حدیث ہیں جو پھوارواح کے خیرات وصد قات کاشعور رکھنے کے متعنق وارو ہواہے مشرونکیر کے سوال اور عذاب قبر وغیرہ کے بارے میں جو بھی مروی ہو ہسب بقائے روح پرولالت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خدہب ہمیں یہ بھی تعلیم ویتا ہے کہ ہم بعث ونثور پر بھی ایمان لا ئیں اور بعث سے مراد اجس م کا پھر سے نشر ہو اور بعث کی طرح سے ممکن ہے ایک بیدوح کا عود بہر حال کسی بھی جسم کی طرف ہوچ ہو جوہ جہم اول کے ماد سے ممکن ہے ایک بیدوح کا عود بہر حال کسی بھی جسم کی طرف ہوچ ہو جوہ جہم اول کے ماد سے بنا ہو یا اس کے غیر سے یا اس ماد سے جس کی پہلی وفعہ تخلیق ہوئی ہے کیونکد انسان اپنی روح سے عبارت ہے سے کر ہز ھاپ تک دیلے بن سے بھی موٹے بن سے بھی غزا کی تبدیلی سے بھی اور اس کے ساتھ مزائ بھی جو کر ناہوگا کیونکد روح اپنی رہتا ہے اور یہ مقد ور خداوندی ہوتی کی شانہ اور اس کے ساتھ مزائ بھی عود کر ناہوگا کیونکد روح اپنی کر سکتی تھی اب عور کہ تا ہوگی جو ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا کیونکد روح اپنی کر سکتی تھی اب ساکھ اس کو کو کر ناہوگا کیونکد روح اپنی کر سکتی ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا کیونکد روح تا ہے اور یہ صحیح ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا کے وکور کرنا ہوگا کے دیں جاتے ہوں جاتے اور یہ صحیح ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا کے دیں جاتے ہوں جاتے ہوں جاتے ہوں کہ کیونکر ناہوگا کیونکد روح تا ہے اور یہ صحیح ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا کے دیں ہو تا ہے اور یہ صحیح ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا کے دور کرنا ہوگا کے دیں ہو تا ہے اور یہ صحیح ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا کے دور کور کور کی میں کر ترین معنی میں روح کا عود کرنا ہوگا کے دور کیا ہوگا کے دور کیا ہوگی کے دور کیا ہوگی ترین معنی میں روح کی کور کرنا ہو کہ کیا کہ کی کر کرنا ہو کر کا کور کرنا ہو کیا کور کرنا ہو کی کور کرنا ہو کی کور کرنا ہو کیا کور کرنا ہو کی کور کرنا ہو کی کور کرنا ہو کی کور کرنا ہو کی کور کیا کور کور کور کور کور کی کور کرنا ہو کر کور کور کور کور کی کور کرنا ہو کی کور کرنا ہو کر کور کی کور کرنا ہو کر کور کرنا ہو کر کور کور کی کور کرنا ہو کور کور کور کرنا ہو کر کور کور کور کور کور کور کور کرنا ہو کر کور کر کور کور کور کور کور کرنا ہو کر کور کور کور کرنا ہو کر کور کو

اور یہ جوآب نے دعویٰ کیا ہے کہ نفوس غیر متناہیہ ہیں اور معادمتنا ہی تو غیر متنا ہی کا متنا ہی کی طرف عود محال ہے تو یہ ہے اصل ہے کیونکہ اس کی بنیاد قدم عالم اور تعاقب ادوار علی الدوام پر ہے لیکن جوقدم عالم کا اعتقاد نہیں رکھتا تو اس کے نزد یک نفوس مفارقہ ابدان متنا ہی ہیں اور معاد موجودہ ان کے تناسب کے موافق ہے اگر بیا تسلیم بھی کیا جائے کہ ارواح کی تعداد زیادہ ہے تو خدائے تعالی ایجاد واختر اع کی تدبیروں پر قادر ہے اس بات سے انکار اللہ تعداد زیادہ ہے تو خدائے تعالی ایجاد واختر اع کی تدبیروں پر قادر ہے اس بات سے انکار اللہ تعداد کی کہ قدرت تخلیق کا کنات سے انکار کے مترادف ہے اور اس کا ابطال مسلد حدوث عالم میں گزر چکا ہے۔

اب رہی محال ہونے کی دوسری وجہ یعنی مذہب تنائخ سے مماثلت تو ہمیں الفاظ پر جھڑ انہیں کرنا جا ہے۔ شرع میں جو پچھ بھی وارد ہے اس کی تقید بی ہم پر واجہ خواہ وہ متنائخ ہی کیوں میں موالبتہ ہم اس عالم میں تنائخ کا انکار کرتے ہیں رہا بعث ونشر کا معامد تو ہم اس سے

ا نکارنہیں کر سکتے جا ہے گوئی اے تن سخ کہدلے یا پچھاور۔

رہاتمہ، راقول کے ہرمزاج جو قبول نفس کے لئے مستعد ہومبادی وجود کی طرف سے نفس کے فیضان نفس بالطبق ہو گا تو اس سے بیدلازم آتا ہے کہ فیضان نفس بالطبق ہو گا تو اس سے بیدلازم آتا ہے کہ فیضان نفس بالطبق ہو تا ہے مذکہ بالاارادہ اور ہم اس خیال کا بطال حدوث عالم میں کر چکے ہیں کیونکہ آپ کے پیس مذہب سے تو بیمی عجب نہیں کہ اگر وہال نفس موجود مزہوتو بھی جسم حدوث نفس کا مستحق قرار پاجائے گا اور یہ بیمی خرورت ہوگی۔

اب آپ کے لئے یہ کہنا ہ تی رہ گیا کہ روحیں ارحام ہی میں مستعدمزا جول کے ساتھ بحث ونشور کے پہیے ہی کیوں متعمق ہوگئیں بلکہ انھیں ہی رے اس عالم میں متعمق ہونا جا ہے تھ

تو کہا ہوئے گا کہ شید میہ جدا ہونے دائی روعیں ایک دوسرے ہی تشم کا استعداد جا ہتی ہیں جن کے اسباب کی تکمیں ایک خاص وقت ہی میں ہے اور عجب نہیں کہ جو استعداد نفس کا ملہ مف رقہ کے سئے مشروط ہے نفس حادثہ کی استعداد مشروط سے مختلف ہو کیونکہ حادثہ نے تدبیر بدن سے اپنے لئے اب تک کوئی کمال حصل نہیں کیا ہے جو نفس کا ملہ نے کیا ہے پھر بھی صحیح عمم خدا ہی کو ہے جوان کے اسباب وشرا لکا اور او کات حاضر کی کو بہتر جا نتا ہے ہم صرف یہی جانتے میں کہ قدرت ہاری سے میساری ہا تیں ممکن ہیں اور شریعت اسلامیان کا اثبات کر رہی ہے تو ہم براس کی تصدیق واجب ہے۔

دوسرامسلک، فلاسفہ کا یہ ہے کہ کی قدرت میں یہیں کہ فولا دا چا تک رونی کا کیڑا

بنادیا جائے جولباس کے طور پر استعال ہو سکے ہال بیصورت ہو سکتی ہے کہ ان خاص اثبات کی

وجہ ہے جن ہے ایب ہوا کرتا ہے فورا دبسیط عن صر میں تحلیل ہو جائے پھر بیعناصر جمع ہو جائیں

اور مختف ادوار ومراحل طے کرتے ہوئے روئی کی صورت اختیار کرمیں پھرروئی ہے سوت بنامیر

جائے سوت سے کیڑے تیار کرلیے جائیں جیس کہ ہوا بھی کرتا ہے لیکن اگر میہ کہ جائے کہ

مرطے طے کے بغیر لو ہے کا ایک خود ایک یا چند الحظول کے اندرسوئی کیڑے کا ایک عمامہ ہو یا تو برمحال ہوگا۔

اس کاجسم پھری قوت وغیرہ کا ہویا خاص مٹی کا ہوتو وہ انسان ہیں ہوگا انسان تو وہی ہانا جاتا ہے جس کی شکل خاص پر تظایل ہوئی ہو ( یعنی وہ ہڈی رنگوں گوشت خصاریف واخلاط وغیرہ سے مرکب ہواوریہ اجزائے مفردہ اجزائے مرکبہ پر تقذیم رکسی لبذااس کا بدن اس وقت تک تیار نہ ہوگا جب تک کہ اعضا نہ ہوں اوراعضائے مرکبہ بغیر گوشت ہڈی اوررگوں وغیرہ کے ہوئیس سکتے اوران مفردات کا وجود بغیرا خلاک ہوئیں سکتا اور جاروں اخلاط کا وجود جب تک کہ مواد غذائی نہ ہوئیں ہوسکتا اورغذا کی تخیل بغیر حیوانات کے گوشت یا نباتات جیسے نہ مرکب نے ہو کے تحلیل محقق اور حیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے نبیس ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تحلیل عقی اور حیوان و نبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعد کے نبیس ہوسکتی ، پھر عناصرار بعد کے لئے تحلیل و تجزیہ کئی منازل طے کرنے پڑتے ہیں جن کی تفصیلات مشہورہ معلوم ہیں ،۔

پس بتلایے کہ بدن انسانی کی ایس تجدید کہ روح اس کی طرف بھر ہے عود کر سکے بغیران ادوارومراحل کے سے کیسے ہوگی؟ یہاں تواسب سٹیر کی احتیاج ہے۔

کیا بر پھرلفظ''کن' کے ساتھ مٹی کا بتال انسان بن کر چلنا پھرتا نظر آئے گا یاان
اسباب ہی میں ایسا انقلاب آ جائے گا کہ یہ ساری منزلیس طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے
گل' یتنی وہ سبب جو مرد کے جسم سے نفرا کے النہ جز ، کومٹن کر س کو تورت کے
رم میں پہنچات تھے پھر یہ منی خون حیض ہے تن این کر کے اور اس ہے ایسا طویل موسد
کی اجزا محاصل کر کے مضغہ کی شکل بنا دیتی تھی پھرلوتھڑے بنے جنین نما تھا پھر ہم جنین سے
بچہ بچہ سے جوان جوان سے معیر اور ہے بوڑھا فرنسکہ اسباب کے میرسارے مرصے بغیر طے
ہوئے رہ جاتے ہیں۔

جب یہ جمھے میں نہیں آتا تو ''کن'' ہے ایک عجیب دغریب پہلے کا کھڑا ہو جانا بھی سمجھ میں نہیں آسکنا کیونکہ مٹی ہے کوئی خطاب نہیں ہوسکتا' 'کن'' کالفظ سننے کی اس میں طاقت کہاں غرضکہ بغیران سارے مراحل کے طے ہوئے مٹی یا کس چیز کا انسان بن جانا بھی محال ہے لہذا بعث ونشر بھی محال ہے۔

اعتراض انسان پیدائش اورنشونما کی قدر بھی ترقی کی ضرورت کے ہم بھی قائل ہیں جیسا کہ ہم ہی سیم ہی قائل ہیں جیسا کہ ہم ہی سیم کرتے ہیں کہ لو ہے کے ایک خود کوشت کا عمامہ بنے کے لئے کافی مرسطے طے کرنے ہوئے جہامہ نہیں ہوسکتا اس کو ایک طویل مدت کے گزرنے کے بہتے تو روئی بنتا جا ہے کھرسوت بھرسوت سے کپڑا بنتا جا ہیئے جب کہیں اس کی قسمت میں عمامہ بنتا کھا ہوگا۔

تكربهم بيهمى تتليم كرتے ہيں كەاڭركونى چاہتوية كام ايك لحظائهم ميں بھى ہوسكتا ہو

(مجويد رسائل امام غز اليُّ جلدسوم حصيه سوم) (١٥)

اس کے لیے بہی دلیل کافی ہے کہ وہ ممکن ہے خیر یہ بھی جانے و یہ جے یہ کون کہتا ہے کہ جم کا بعث و شرکی طری بھری بھری ہو جائے گاممکن ہے کہ ہم یوں کے جمع ہونے اس پر گوشت کا غلاف منڈ ہے جانے اوراس میں ایبااعصاب اور رگوں کا جال پھیلا یا جانے کے لیے پھھ صد درکار ہوگا جس پر کوئی تعجب نہیں البتہ ہمارا کہنا ہہ ہے کہ بیادوار روح مراحل طے ہوئے بھی تو قد رت قد در بی سے طے ہوئے جا ہاس کے لئے کوئی واسط کا ہونا دونو ہمارے قد رت قد در بی سے طے ہوئے جا ہاس کے لئے کوئی واسط کا ہونا دونو ہمارے ترد یک ممکن ہیں جہال یہ بحث بھی ہو چکی ہے کہ اجراء عادات یا مقتر ناسہ و جود کا اقتر ان بطریق تلاز منہیں ہے ، بلکہ عادات کا خرق ممکن ہے اس لئے ان امور کا ظہور میں آ ناقد رت باری تعالی سے بغیرا سباب کے وجود کے بھی ممکن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہان ادوار کا طے ہونا اسباب سے بھی ہو

سکتا ہے کیکن ان کے لئے یہ شرط کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسباب وہی ہوں جن ہے آپ مانوس ہو چکے ہوں بلکہ قدرت کے خزانے میں ہے شارع ئیب وغرائب ہیں جن برعقل انسانی کو بھی تک اطلاع نہیں ہوئی ان کا انکاروہی کرسکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ مشاہدہ کردہ چیزوں کے سوا دنیا میں کسی چیز کا وجو دنہیں جیسا کہ بعض لوگ سحر کے وجود کا انکار کرتے ہیں نیز نیر نجات طسمات معجزات اور کرا ہات کے وجود کے بھی قائل نہیں حالا نکہ بیسب بلاتفاق ثابت ہیں ان

کاسب بجیب وغریب بھی ہیں اور نامعلوم بھی۔

اگرکونی شخص مقناطیس کو بھی نہویکھ اور کیے کہ فولا دکا کھینچا جانا بغیراس کے کہ کس رہے کہ نہ کہ کہ فولا دکا کھینچا جانا بغیراس کے کہ کس رہتے ہے ، ندھ کراس کو کھینچا جائے ممکن ہی نہیں گر جب وہ جذب مقاطیسی کا مشاہدہ کرے گا تواس کو نہیں آگر جب وہ جذب مقاطیسی کا مشاہدہ کرے گا تواس کو نہیں اس سے بدوگا اوراپ قعود علم کا اعتراف کرے گا کہ بجا بجات قدرت کا اصاطم ممکن نہیں اس طرح ملاحدہ جو جٹ ونشور کے مشر میں جب اپنی قبروں سے اٹھائے جا نمیں گے تو وہ صنعت خداوندی کا مشہدہ کر کے جران ہو جا نمیں گے اوراپ کے پرنادم ہو نگے جا انکہ اس وقت نداوندی کا مشہدہ کر کے جران ہو جا نمیں گا اوراپ کے پرنادم ہو نگے جا انکہ اس وقت ندامت سے اٹھیں کوئی فائدہ نہ وہ نہوگا وہ اپنا المیاس کے اوراپ کے گرافسوں اٹھیں بچانہ سکے گا اوران سے نہا جا گا گرافسوں آٹھیں ہے گا دیا ہو تکذبون ' اور بیدونی ہے جس کا تم انکار کرتے ہو جو وہ ت کیا جا تا فرنس کر وکے ایک انسان بیدائش سے ذکی ہوش وتمیز بیدا ہوا ہے اگرتم اس کے وجود سے کیا جا تا فرنس کر وکے ایک انسان بیدائش سے ذکی ہوش وتمیز بیدا ہوا ہے اگرتم اس کے وجود سے کیا جا تا فرنس کر وکے ایک انسان بیدائش سے ذکی ہوش وتمیز بیدا ہوا ہے اگرتم اس کے وجود سے کیا جا تا فرنس کر وکے ایک انسان بیدائش سے ذکی ہوش وتمیز بیدا ہوا ہے اگرتم اس کے وجود سے کیا جا تا فرنس کر وک ایک انسان کیا گار ہیں تھورت کے دم میں جا کر منظم موجاتے کے وکور وہ ایک نایا کی خفلہ سے اس کے اجزا ہمتم اُل جی مورت کے دم میں جا کر منظم موجاتے

(جموعه رسائل امام غزا اليُّ جيد سوم حصه سوم) ﴿ [ا۵] ﴿ ﴿ إِنَّا فَيَةِ الْفُلَاسِفَ

میں کوئی گوشت بنمآ ہے کوئی پڑھا کوئی ہڈی کوئی غضر وف کوئی رکمین کوں چر بی پھراس سے
آ کھیجتی ہے جس کے مزاج کے لحاظ سے سات مختلف طبقات ہوتے ہیں زبان بنتی ہے دانت
ہنتے ہیں تختی ونرمی کے لحاظ سے باوجودان کے قریب قریب رہنے کے ان میں تفاوت عظیم ہوتا
ہادراس طرح جوجو بجیب بجیب چیزیں فطرت کے تماشہ گاہ میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کاوہ
انکاراس سے زیادہ شدت کے ساتھ کرتا جتن کے ملاحدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں
اندا کیا عظاماً نخرة الآبیة "کی ہمیں زندہ کی جائے گاجب ہم بوسیدہ
ہٹریاں ہوج کیں گئے"۔

منکر بعث اس بات پرخورنہیں کرتا کہ آخراس کو یہ کیے معلوم ہوا کہ اسباب وجوداس کے مشاہدہ بی کے حد تک محدود ہیں کیا تعجب ہے کہ اجسام دوبارہ زندہ کیے جانے کا کوئی ایسا اسلوب ہوجس کا اس نے بھی مشاہدہ نہ کیا ہو چنانچہ بعض ردایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب زمین پرزبردست بارش ہوگی جس کے قطر نے نطفوں کے قطروں کے مشاہبو نگے اور مٹی میں گھل ال چوئیں گے اور ان سے اجسام انسانیہ پیدا ہو نگے تو کوئی تعجب نہیں کہ اسبب الہیہ میں کوئی بات اس کے مشابہہ ہوا در ہم کو اس کی اطلائہ ہوا در اس سے اجسام کا بعث ہو اور ان میں استعداد پیدا ہوجائے کہ چھلی ہوئی ارواح کو پیدا کرلیں کیا اس امکان کے انکار کی کوئی وجہ ہو گھی ہوئی وجہ وجرت کے پچھ ہاتھ آتا بھی ہے؟

اگر کہا جائے کفل البی کا ایک غیر متغیر ہوم قرر طریقہ ہوتا ہے ای لئے خدائے تعلی نے فرمایا ہے 'و ما امر بنا الا واحد کلمح البصر '' (ہمارا کام تو بس ایک دم کی بات ہے) جیسے ایک نگاہ کی نیز فر ایا گیا ہے 'ولن تبجد لسنة الله تبدیلا' 'یعنی تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیل شہاؤ گے اگر یہ اسباب جن کے امکان کا تم دہم کررہ ہو واقعہ موجود ہوں تو چاہیے کہ یہ کمل میں آئیں او بارباران کی تحرار لا متناہی طور پر ہوگی اور کا مُنات میں ظہور و ترقی کا موجود تقلیم کی کم اور کا مُنات میں ظہور و ترقی کا موجود تقل م بھی لا متناہی ہوگا۔

م سی کرافر ورکے اس اعتراف کے بعد اس بات پر بھی کوئی تعجب نہیں ہونا جا ہے کہ طویل مدت کے بعد کاروبار کے نہج ہی بدل جا کمیں مثلاً ہزار سال بعد قانون قدرت اپنی روش ہی بدلد نے کیکن ریتبدیلی بھی وائمی اورابدی ہوگی قانون قدرت کی اس صنعت کی بناء پر کہ وہان تبدیلی کی کوئی مخبائش نہیں ' ہے۔

اوریہ بات اس وجہ سے ہوگ کفعل اسی مشیت البی سے صادر ہوتا ہے اور مشیت

(جموعه رسائل امام غواتی جند سوم حصه سوم) · <mark>(آبافته الفعاسف</mark>

کیکن اگرتم کہتے ہو کہ سنت الہیہ کسی مختلف چیز میں جنساً بدل سکتی ہےاور یہ متبدلہ سنت عور نہیں کرتی اورامکان کی مدت تمین ادوار میں تقسیم ہو سکتی ہے۔

(۱) پیدائش عالم سے پہلے جبکہ القد تعالی موجود تھا مگر عالم نہ تھا۔

(۲)عالم کی بیدائش کے بعد

(٣)اختيام بعنی منهاج بعثی

اب یہ نقط بھی منظم و مکسانیت کو باطل قرارد ہے گا، کیونکہ بیسنت البیہ کو قابل تغیر سمجھتا ہے، لیکن بیتو محال ہے اگر اس کا امکان ہوتو ایسی مشیت بالا رادہ کے متعلق ہوگا جو اختلاف احوال سے ہوگز رتا ہے کیکن مشیت از لیہ کا تو ایک مقرر طریقہ ہوتا ہے جس میں کوئی تہدیل نہیں ہوتی فعل البی مشیت الہیہ کے متوازی ہوتا ہے، اور مشیت ایک بی سنت پر جاری ہوتی ہے وہ مختف زیانوں کی نسبت سے مختلف نہیں ہوسکتی۔

تول که اگروه چاہے تو کرے گا شرطی موجب ہادر ہمارا قول کے نہیں چاہا اور نہیں کیا دونوں حملیہ سالیہ ہیں ،اور سالیہ حملیہ موجبۂ شرطیہ کا مناقص نہیں ہوتا۔

لہذا جو دلیل میر ٹابت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہے اور متنظیر نہیں ہوتی وہ میر بھی ٹابت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہے اور متنظیر نہیں ہوتی وہ میر بھی ٹابت کرتی ہے کہ امرالہی کی اجرائی انتظام وانضباط کے ساتھ تکرار وعود ہی ہوگا اور اس بھی تکرار وقت کی اکائیاں مختلف بھی ہوں تو اس کا اختلاف بھی نظم وضبط کے تحت ہی ہوگا اور اس بھی تکرار وعود اور اس کے سوا منامکن ہے۔

جواب ہمارایہ ہے کہ بیمسئلدقدم عالم ہی کے مسئلہ سے متعلق ہے کہ مشیت قدیم ہے لہذا عالم کو بھی قدیم ہونا چاہیے اور ہم اس چیز کو باطل ٹابت کر بچے ہیں اور بتلا بچے ہیں کہ مراتب کا فرض کر نابعیداز قیاس نہیں ہوسکتا جو یہ ہیں۔

(۱) خدائے تعالی کا وجود تھا اور عالم ننم تھا۔ (۲) پھراس نے عالم کوزیر مشاہدہ نظام کے مطابق پیدا کیا پھراز سرنو دوسر انظام شروع کرے گاجس میں جنت و دوزخ کا وعدہ کیا گیا ہے مطابق پیدا کیا پھراز سرنو دوسر انظام شروع کرے گاجس میں جنت و دوزخ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہمکن ہے گوشر بعت بیتناتی ہے کہ جنت دوزخ کا نواب وعقاب دائی ہوتا ہے بیمسئلہ خواہ وہ کسی طرح سے مشکل کیا جائے دومسئلوں پرمہنی نظر آتا ہے(۱) حدوث عالم اور حصول حادث کا جواز قدیم ہے۔

بخرق عادات مسبهات کے خلق کی وجد سے جواسبات کے بغیر خلق کے ہے۔ مجے ہوں یا اسباب کی وجہ سے محردوسرے غیر معتاد نہج پر ہم ان دونوں مسکوں کا فیصلہ کر بچے ہیں۔ راللہ (محلم بالصورات : اگرہم ہے کوئی پوجھے کہتم ان فلسفیوں کے ندا ہب کی تفصیل تو کر پچےاب ان کے کفرواسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم ان کوکا فراور واجب الفتل قرار دیتے ہو؟۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مرف تین مسئلوں ہیں ہم ان کوکا فرسمجھتے ہیں۔ (۱) مسئلہ قدم عالم اور ان کا بہ قول کہ جوابرتمام قدیم ہیں! (ب) ان کا بہ قول کہ اللہ تعالی جزئی معلومات کا احاط نہیں کرسکیا۔

ج)ان کاانکار حشر اجساد و بعث ونشر۔ بیرتین مسائل ہیں جواسلام کے حصولی عقائد سے متصادم ہیں ان کامضّقدہ کو یا کذب انبیاء کامفقد ہے اور ان کا بیرکہنا کہ جنب ودوزخ کی تثبیہات صوری جمہور عوام کی محض تنہیم

ور غیب کے لئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں تو بیمری کفرے جس کامسلمانوں سے فرقوں میں

ہے کوئی مجمی اعتقاد نہیں رکھتا۔

رہان تین مسئلوں کے سوا باتی امور جیسے صفات الہیہ بی تصرف اعتقادتو حید کومتر لزل بین قائل تھیک بنیادوں ہوتائم کروینا تو بی تریب محتر لدے ند بہب کے مماثل بیں تلازم اسباب جبعید کے بارے بی ان کا نہ جب وہی ہے جس کی معتر لدنے مسئلة ولد بی تصریح کی ہے اور دوسری با تیں جوفل فیوں نے تو کی جاتی ہیں اٹکا بھی بھی حال ہے کوئی نہ کوئی اسلامی فرقد ان کی تحرار کرتا نظر آتا ہے جوشی اہل بدعت قسم کے اسلامی فرقوں کی تکفیر کرتا ہے تو ان کی بھی کرسکتا ہے اور جو تکفیر سے تو تف کرتا ہے وہ سرف آئیس تین مسئلوں میں ان کی تحفیر کرتا ہے ہمارا یہ تصور تبیں کہ اہل بدعت دعوی کے مسئلان ہوئے یا نہ ہونے پرغور کریں اور بی جم یہ تحقیق کرتا ہے ہمارا یہ تعقید کرتا ہے کہ وہ سرف آئیس تین مسئلوں میں ان کی مسئلا ہے کہ وہ کہ ان کی کن بدعات کو حسنہ یاسیٹ قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ تمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے مسئلہ پر گفتگواس کتاب کے مقصود سے خارج ہے خدائے تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سید سے کی تو فیس عطافر مائے ۔ آ میں

ثیث

## تعليقات

مجام سلک کے ساتھ مقصود کی طرف پڑھی آتا کہ غزالی نے عقلی تک ودوکو بالکل غیر ضروری قرار دیا ہے اوراس سے قطعی دست برداری کووہ رآ نو صواب سجھتے ہیں بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اس کو حقیقت کی طرف پہچانئے والا ایک وسیلہ شلیم کرتے ہیں جیسا کہ عقلی مدر کات اور صوفیانہ مسلک کے ساتھ مقصود کی طرف پڑھنے کا واقعہ خودان پر گزرا۔

Column 1

مع مطرا نی الی ' کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ای نے الہمات کو نظری فلسفہ کے طور پر ہیں کیا بعض کہتے ہیں کہ آ لہدیعنے و یوناؤں کے فائدان سے اس کا تعلق ہے۔ فائدان سے اس کا تعلق ہے۔

و معسفرے سے بی اور اس کوان کی طرف منسوب کرتے ہیں ہاں جی یہ جا نتا ہوں کہ فلسفیوں کا ایک کرتے ہیں اور اس کوان کی طرف منسوب کرتے ہیں ہاں جی یہ جا نتا ہوں کہ فلسفیوں کا ایک طرح ہیں جوت ہیں جور ایک خور الی نے بھی مقاصد الفلاسفہ جی ان کی ہیں ہے جی وہ تین ہی کہ کرح ہیں جی اس کی ہوتے ہیں (1) امور معقولہ جو مادہ اور مآدہ کے قابل تغیر و حرکت اقسام سے علیحہ ہ ہیں جیسا کہ دو تا ہو اور آدہ کے قابل تغیر و حرکت اقسام سے علیحہ ہ ہیں جیسا کہ دو تا ہو اور آدہ کے قابل تغیر و حرکت اقسام سے علیحہ ہ ہیں جیسا کہ دو تا ہو تا ہ

و یکھتے ہیں اور جیس کے غزالی نے حُو دمقاصد الفلاسفہ میں ذکر کیا ہے اپنے موضوع کے اعتبار ے ترتیب دیے مجے ہیں علم البیات اعلی علم کہلاتا ہے کیونکہ فلسفی اس سے ابتدا نہیں کرتا بلکہ آخر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اورعلم ریاضی اوسط علم کہلا تا ہے نیعنی اس کی طرف پہلے اور بعد بھی توجہ کی جاتی ہےاورعلم طبیعی اول علم کہلاتا ہے کیونکہ اس کی طرف ابنداء ہی ہے توجہ کی جاتی ہے علم الہیہ کی طرف جوخالص مجر ات کے بارے ہیں بحث کرتے ہیں ذہن کا مائل ہو تا ضروری ہے مگر در میانی منزل ( ریاضی ) ہے گز رے بغیر ایبانہیں ہوتا کیونکہ ریاضی ان امور ہے بحث کرتی ہے جواگر مادہ سے خارجی طور پرمجروم ہوں تو وہمی طور پران کوالگ کیا جاتا ہے اس طرح وہ ایک بل کی طرح ہوتی ہے جس کے ذریعہ علم آلہ کی طرف رسائی ہوتی ہے یہی فلسفیوں کا مقصد ہےاس کی افلاطون کے اصول جمہوریت بھی تائید کرتے ہیں بعنی ایک علم سے دوسرے علم کی طرف اورایک فن سے دوسر نے فن کی طرف تدریجی ترتی کرنا ، نیز وہ عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے جو بیلنفی اپنے مدارس کے دروازوں پر لکھا کریتے تھے یہاں وہمخص داخل نہیں ہوسکتا جوعم ریاضی ہے آشندنہ ہو ہی اس روشن میں بیمعلوم ہوتا ہے کے فلسفیوں نے جو بیطریقہ ا یجاد کیا تھا کہ اللہیات میں غور فکر کرنے والے کے لئے منطق وریاضی کی مختصیل احجی طرح کر ' لینی جا ہے تو اس سے ان کا مقصد بیتھا کہ طالبعم کا ذہن علم بیجے کے لئے آ مادہ ہو جائے ایسانہیں جبیا کہ غزالی نے خیال کیا کہ وہ ریامنی کے ذریعہ ایک نتم کا چکر دیکر طلبہ کوایئے وام میں لے آتے ہیں میری نظر میں تو معاملہ صاف ہاس میں کوئی بیجید می نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مخص بہ جاہے کہ و وفلسفیانہ مشکلات کی گرہ کشائی کے لئے تیار ہوتو فلسفی اس کے لئے علوم ریاضی کی شرط لگاتے ہیں اور بیمعقولات شرط ہے ہاں اگر عقائد کو فلسفہ کے غیر پیچیدہ طریقہ پرمنوا نا ہوتا تو اس کے لئے ریاضی کی ضرورت نہیں بلکہ صرف کتاب دسنت کی طرف توجہ کرنا کافی ہے۔ منا المرها (م) ابوالصرفاراني (١٧٠ه علم ١٥٠ من فارى الاصل سي دييج فارياب صلع خراسان ميں پيدا ہوا بعض لوگ اس كا مقام ولا دت شهراطرار (صلع ماوراءالنمر) بتلاستے ہیں۔

ا کیسطرہ (2) فرقد کرامیدالدمحد بن کرام کے پیڑوں کا نام ہے بیدلوگ خدا کے جم و جیزے قائل ہے کہ وہ عرش پر بیٹا ہوا ہے اور اس سے جہت علیا کی طرف ہے مماسس ہے اور اس فتم کے اور بنریانات صاحب مقالات الاسلامین لکھتے ہیں بیر جید کے تیر ہویں فرقے کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ کفرنام ہے زبانی انکار خدا کا نہ کہ قبلی انکار کا وغیرہ وغیرہ اس سرے حل کا نام ہوگئی انکار کا وغیرہ وغیرہ اس سرے موافق بیر دوافق کا بائیواں فرقہ تھا جو موی بن جعفرنامی امام کو قیامت تک زندہ اور کہیں پوشیدہ مانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ایک روز انکا ظہور ہوگا اور مشرق سے مغرب تک ساری رو ئے زمین کے وہ حاکم ہوگئے موی بن عبدالرحمٰن جب ان سے مناظرہ کرتے تھے تو کہتے کہ بیاوگ میر نے نزد یک بارش موی بن عبدالرحمٰن جب ان سے مناظرہ کرتے تھے تو کہتے کہ بیاوگ میر نے نزد یک بارش سے بھیگے ہوئے کول کی طرح ہیں۔

مصحح

۲۰ بروشل (۱) ملا جا الدین دوانی نے افلاطون کی اس اختلافی رائے پر روشی ڈالی ہے اور کہا ہے کہ حدوث عالم کے بارے میں جو تول نقل کیا جا تا ہے کہ جا جا تا ہے کہ اس سے مراد حدوث ذاتی ہے اور ش نے فلاسغہ اسلام سے کسی کے ہاتھ کی کسی ہوئی کتاب دیکھی ہے جواس تاریخ سے پہلے کسی گئی ہے (یعنی تاریخ کتابت سے جارسوبرس پہلے تصنیف کی گئی ہے) اور اس میں یہ صنف افلاطون سے نقل کر کے لکھتا ہے کہ تمام فلنفی قدم عالم پر تنفق ہیں سوائے ایک خص کے اور اس کی رائی کا مصنف کہتا ہے کہ ارسطوکی مراد اس مخص سے افلاطون ہے پھر تو حدوث ذاتی براس کی رائے کو محول کرناممکن نہیں۔

عبارت مذكور كمعنى يهمو يكفي كما فلاطون كيسوائ تمام فلفى قدم عالم كى رائ

(جموعه رسائل امام غز الیّ جلد سوم حصه سوم) - (تمافتة الفلاسف

پر منفق ہیں صرف افلاطون ہی عالم کے صدوث ذاتی کا قائل ہے قاعدہ استناء کے مقتنائے سے فلسفیوں کی رائے تا کہ استناء کے مقتنائے سے فلسفیوں کی رائے قدم ذاتی پرمحمول ہوگی تمریباس کے خلاف ہے پھراس صدوث کی روایت افلاطون کی ارواح انسانی کے قدم اور بعد مجرد کے قدم کے بارے ہیں بھی اس کی شہرت کے خلاف ہے۔

### مصحح

۱۹۹ مناقشہ کو معلوم کے دلائل اوران کے ساتھ غزالی کے مناقشہ کو معلوم کرنے سے پیش تر بہتر ہے کہ اس بووے سے واقفیت حاصل کی جائے جس کو یہ دلیل پیدا کرتی ہے متعلمین کا یہ قول مشہور ہے کہ عالم ( یعنی موجودات کا وہ حصہ جوذات وصفات خداوندی کے سوا ہو ) حادث ہے 'اور فلا سفہ کے اس وعوے کی مخالفت کرتے ہیں اس حیثیت ہے ہیں کہ عالم ان کے پاس قدیم ہے بیک اس حیثیت سے کہ اس کے ایک حصہ کو وہ قدیم سیجھتے ہیں اور یہاں ان کے پاس قدیم ہوجاتے ہیں۔

مسلک(۱) جواشیاء کا شاراوران کا حساب کرتا ہے اوران میں سے ہرایک کیلئے ایک خالص دلیل لا تا ہے جواس کے قدم کو واضح کرتی ہے۔

مسلک (ب) متکلمین کے دعوے کے بطلان کے لئے یہ کافی سمجھا جا تاہے کہ اس کی تصویر تمالیہ کلیہ کے لباس میں ای طرح کھینجی جائے کہ کوئی چیز عالم میں سے قدیم نہیں ہے اور جب سلب کلی باطل ہو جائے تو اس کا نقیض ثابت ہو جائے گا جوا یجاب جزئی ہے یعنی بعض عالم قدیم ہے اور یہی مطلوب ہے۔

اورغزالی نے ذہب فلاسفہ کی تصویر کھینے میں مسلک ٹانی ہی کو سہولت کی خاطر
افقیار کیا ہے، اوراس بیان کے لئے کہ فلاسفہ کے نزدیک عالم میں کیا چیز حادث ہاور کیا چیز
قدیم ہے (اوران کے نزدیک کیفیت نشو ہ وارتفائے عالم کیا ہے؟) یہ تخیص چیش کی ہے مبدا
اول کے وجود سے عقل اول نے فیضان بایا ہے اور عقل موجود قائم بالذات ہے کوئی جسم نہیں نہ
کسی جسم میں منعکس ہے اپنی ذات کاعلم رحمتی ہے اپنے مبدا کاعلم رحمتی ہے اور اس کے وجود
کے ساتھ ہی تین چیزیں لازم آتی ہیں عقل ٹانی اور نفس نفک اقصی اور جرم فلک اقصی اور یہ اسلئے
کہ وعقل اول ہے اپنی ذات اور مبدا کو جانتی ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن الوجود ہے
اور یہ تینوں جہات محلف ہیں اور ہر جہت سے ایک شے صادر ہوتی ہے اعلی سے اعلی اونیٰ سے اور یہ تینوں جہات محلف ہیں اور ہر جہت سے ایک شے صادر ہوتی ہے اعلی سے اعلی اونیٰ سے اور یہ تینوں جہات محلف ہیں اور ہر جہت سے ایک شے صادر ہوتی ہے اعلی سے اعلی اور ہر اور ای طرح یہ سلسلہ چانا ہے اور

بالآ خرعقل عاشر پرتئی ہوتا ہے جس کا نام عقل تعلی ہے ہیں ہے مادہ قابل کون وفساد فلک قر کے تقریش صادر ہوتا ہے چر بید مادہ ترکات کو عقب کے وسیار مختلف تنم کے استراجات حاصل کرتا ہے جس سے معد نیات نہا تات وجیوانات ظہور جس آتے ہیں اور اصل ان موالید ثلاث کی عناصرار بعد یعنی مٹی پائی ہوا اور آگ ہیں اور عالم علوی کے مشتملات یہ ہوتے ہیں عقول عشون نفوس تعد وافلاک تسعہ واور عالم سفلی کے مشتملات سے تو بھی مادہ ہے جوعنا صرار بعد پر منقسم ہوتا ہے نفوس تعد وافلاک تسعہ واور عالم سفلی کے مشتملات سے تو بھی مادہ ور مورجسیہ ونوعیہ اور اشکال واضوار کے ساتھ اور عناصر این مادہ کے ساتھ اور اس کی صورجسیہ بیسب ان کے نزدیک قدیم ہیں رہ گئیں عناصر کی صور شخصیہ اور اعراض تو یہ حادث ہیں اور عناصر کی صور توعیہ کے بارے بھی اختلاف ہے کہ وہ ان سے ہما دہ ہیں منقل ہوتی ہیں

منتا سطر ۱۰(۱۱)ارادہ قدیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہ جب عدم ہے دو احتالوں کاذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) ارادہ قدیم عالم کے عدم سے متعلق ہوا، بعدا سکے کنہیں ہوا تھا تو یہ بات حالت قدیم میں تغیر کی طرف مودی ہوتی ہے۔

(ب) ارادہ قدیم ازل بی ہے ایسے وقت سے متعلق تھا جبکہ وہ معدوم تھا اور تغیر حالت قدیم میں لازم نہیں ہور ہاتھا اور رہے وہی احتمال ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے الکہ وہ اس حالت کی طرف مودی ہوگا) مجراس حالت میں انقلاب ہوا تو فلاسفہ نے مسئلہ اولی میں جو استدلال کیا ہے کہ وجود حادث کا صدور قدیم سے حال ہے وہی استلال عدم حادث کا صدور قدیم سے حال ہے وہی استلال عدم حادث کا صدور قدیم سے حال ہے وہی استلال عدم حادث کا صدور قدیم سے حال ہوئے وہی استلال عدم حادث کا صدور قدیم سے حال ہے وہی استلال عدم حادث کا صدور قدیم سے حال ہوئے وہا ہر ہے۔

مضحح

سسس کونس کا است کے ا موتودہ محال لازم ہو کی آئے ایک محال اللہ تعالی کے بارے میں وہ ہے کثر ت کا اس کی ذات میں بایا جانا دوسرامحال معلول کے بارے میں ادروہ تربیح وقمیس ہوگی باوجود یکہ فلا سفہ اس کے قائل مہیں ہیں۔

### مصديح

٢٣٣ عطر ١٣١) ابتداء مسئلے مياں تك فرجب فلسفيوں كا بتلايا حميا ہے تو مجرامام

صاحب کی کتاب مقاصد الفلاسفہ کی بھائی قیمت رہ جاتی ہے جس کے مقد مدیس وہ لکھتے ہیں بعد حمد وصلوۃ کے واضح ہوکہ میں یہاں فلسفیوں کے لغو باتوں کا پروہ چاک کرنا چاہتا ہوں اور ان کے آراء کا تناقض اور ان کے کروجیل کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں گریہ ای وقت ہوسکتا ہے جبکہ ناظر کو اس کے خیالات ومعتقدات پر پہلے آگائی ہو جائے کیونکہ فساد ند ہب کی اطلاع بغیراس کے اصولوں پروتو ف کے حال ہے بلکہ وہ اند چیرے میں نشاندا ندازی کے برابر ہے ،اس لئے میں انکی لغویات کی پروہ درئ کرنے ہے پہلے تعوز اسابیان ان کے مقاصد نظری ہو جات کی پروہ درئ کرنے ہے پہلے تعوز اسابیان ان کے مقاصد نظری کے متعلق (جو مقبس ہوگا ان کے علوم منطقی وظبیتی والی ہے) پیش کرنا چاہتا ہوں تا کہنا ظرین خود تن وباطل کا تصفیہ کرلیں یہاں صرف ان کی غایت کلام کی ایک مخضری تغیم کردیتا ہوں ان فود وزوا ندکور کرکے جو خارج عن المقصد ہیں میں برسیل نقل وروایت کا کلام مع دلائل پیش کردینا چاہتا ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ جب غزالی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہی خاص ندہب فلے کے بیان میں اس کے شافی رو کے ساتھ لکھدی تھی تو یہاں ان کے غد ہب کی تر جمانی اس طویل ہے ان کا كيا منشاء تفا؟ بهار ب خيال ميں جو چيز كے غزالى كوكتاب مقاصد الفلاسفه لكھنے پر داعى ہوئى وہ صرف وہی نہیں ہے جس کا انھوں نے اس کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے بلکداس کے علاوہ ایک دوسری ہی شے ہے،ان کاوہ بیان غور طلب ہے جوانھوں نے ایک کتاب کا (جو مذہب باطنیہ كرديس للحى كى ب اسب تاليف بيان كرتے ہوئے لكھا ہے، ميں نے ان كى كما بي حاصل تمرنا شروع كيں ان كے مقالے جمع كرنا شروع كيے مجھے بعض ان كے نئے خيالات بھى لمے جو ہارے ہمعصر لوگوں کی وہنی کاوش کا نتیجہ تنے اور جوان کے سلف کے طریق واصول برہنی تنے پس میں نے ان خیالات کوجمع کرنا شروع کیا اور انھیں ایک با قاعدہ ترتیب کے ساتھ لکھتا گیا، ان کے بالقابل محقیق وسلیم شدہ خیالات بھی درخ کرتا حمیااس کے ساتھ ساتھ ان کا جواب مجمی لکھتا میااس پراہل می مجر بیٹھے کہ میں نے ان کے دلائل و بیانا یت کوواضح کر کے بردی غلطی کا اِرتکاب کیا ہے کیونکہ اس سے تو اس کے ندہب کی تائید ہونے لگتی ہے اور جن دواؤں مجج ے مخالف پہلوان نا واقف تفااتنے کو یااس کو واقف کرایا نمیا ہے کہا نمیا کہ تمہاری اتی محقیقی اور ان کی طرف سے اتنی صاف صاف ترجمانی خودان کے حق میں تائید کا پہلو بن رہی ہے ایک اعتبارے میں ان کے مجڑنے کو درست سجھتا ہوں ،جبیبا کہ احمد بن جنبل رحمہ اللہ بھی حارث الحاسى رحمه الله يرخفا ہوئے تھے جبكمة خرالذكرى كتاب (ردمعتزله) بيس ان كة سے پیش كى نئی اورواضح کیا حمیا کہ بدعتوں کاروتو فرض ہے احمہ نے جواب دیا کہتم نے پہلے تو ان کے شہر کو نقل کیا چراس کا جواب دیا کہ ماغ پہلے نقل کیا چراس کا جواب دیا کیا تمہیں اس امر پراطمینان حاصل ہو چکا ہے کہ ناظر کا دماغ پہلے شہر ہی کہ دام میں گرفتار نہیں ہوجائے گا اور آپ کے جواب کی طرف انتخاب میں کر مار نہیں ہوجائے گا اور آپ کے جواب کی طرف انتخاب میں کر دام جو سکے گا۔
اس کی ویجیدگی اس پرواضح نہ ہو سکے گی۔

مناسب سجھ کے ان کے بیان میں رو ہے پہلے ان کے خیالات کی کند تک پینی جا وَل اور ان کی مناسب سجھ کے ان کے بیان میں رو ہے پہلے ان کے خیالات کی کند تک پینی جا ور جیب بات ماظر کو بھی اطلاع کر دوں ورنہ بلا سمجے بعرجے لڑنا اندھوں کی طرح لائمی چلانا ہے اور جیب بات ہے کہ غزالی اس کتاب میں بہت سے چیزیں بلاجواب تشنہ چھوڑ ویتے ہیں اور بعض وقت تو ان

چیزوں کو پیش کرتے ہیں جوا تھے اور قلسفیوں کے مابین مختف فیر ہیں ہیں ان کے مسائل منطق تو پیش کرتے ہیں مگران میں تو پیش کرتے مسائل طبیعی تو ہیں مگران میں سے کسی کی شافی تر دیز ہیں کرتے مسائل طبیعی تو ہیں مگران میں سے مرف چند کی تر دید کرتے ہیں پڑھنے والا یہ جمتنا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کامختاج ہے لبدا اس کتاب کی تصنیف ہے ان کی دوسری ہی غرض تھی جوانھوں نے اس کتاب کی تمبید میں کسی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے واضح کردیا ہے۔ م

سفیہ کا سطرہ (۱۳) یہ جواعتراض امام غزائی نے قدیم قلسفیوں پر کیا ہے ای سم کا اعتراض موجودہ زبانہ کے فلسفیوں پر بھی کیا جہ سکتا ہے جواپی عقل سے ماورا عبیقی تقائی کو بھے کا دعوی کرتے ہیں بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عجیب وغریب سم کے دعوے کرنے لگتے ہیں ۔ شو پنہور کا قول ہے کہ مشیت ایز دی اندھی ہے جو پھھائی سے صادر ہور ہا ہے وہ عقل وتمیز سے نہیں ہور ہا ہے۔ بہلسلے مدی ہے کہ کا نئات کی موجودہ تشکیل مادہ کی اضطراری حرکت سے آغاز ہوئی ہے ایک اور فلسفی کہتا ہے کہ کا نئات کی موجودہ تشکیل مادہ کی اضطراری حرکت سے آغاز ہوئی ہے ایک اور فلسفی کہتا ہے کہ کا نئات کی می شفیم کروڑوں سال مادہ کی غیر معقول حرکات کا نتیجہ ہے ۔ جیسے کوئی بندر کروڑوں سال ٹائپ کی مشین پر انگلیاں مارتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک شکسیر کا درامہ مرتب ہوجائے۔ (مترجم)

صنح الم اسطر الم (۱۵) بعن جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب واجب اپنے غیر سے اپنے وجود وجو ہر اور اپنے غیر کے لئے علت ہونے میں مشارکت کرے گا تو جب بیہ مشارکت مقو مات ماہئیت میں ندہوتو واجب کو واحدت سے خارج بھی ندکرے گی۔

#### 1

صلا سطرا (۱۲) شاید مصنف کا اشارہ انظے اس قول کی طرف ہے کہ جوجنس میں اپنے غیر ہے مشارکت رکھتا ہے قو ضروری ہے کہ دو ایس نے قصل میں مبا نیٹ کر کھے۔

می الہ سطر ۱۹ (۱۷) لیعنی اگر کوئی شے ممکن الوجود ہوجی ہے کتاب کا گھوڑ ابن جا نا اور ہم سے فائب بھی ہو تو اس سے جیرت زدہ ہوجا کیں گے اور بچھ بھی نہ کی کہ بیدواقعہ ہو ابھی یا منہیں اسی صورت میں بید محالات لازم ہو نے لیکن اگر امکان میں ہوکہ ہم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ بیدا نقلاب (باد جود اس کے امکان کے ) غیر واقع ہے تو یہ محالات لازم نہیں ہو نے وارامکان ہے کہ بیدا نقلاب (باد جود اس کے امکان کے ) غیر واقع ہے تو یہ محاصل ہو۔

ادرامکان ہے کہ بیم کو ان دوطر یقوں میں ہے کی ایک طریقہ سے ماصل ہو۔

(۱) خدائے تعالی ابتد اس میں اس انقلاب کی عدم حصول کا علم پیدا کر ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ باد جود اینے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتضا کر جو خدائے تعالی فیصلہ کریں گے کہ وہ باد جود اینے امکان کے غیر واقع ہے اس علم کے مقتضا کر جو خدائے تعالی

نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے (ب) اس انقلاب کے عدم حصول پر عادت کا جاری رہنا ہمارے فرہنوں میں او جوداس کے امکان کے ) اس کے عدم وقوع کے علم کورائخ کر دیتا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ یہ حل غزالی کی نظر میں کافی ہے کہ ہم اس طریقہ پر عالم طبیعی کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے باوجود ان مفروضات کے حقی طور پرامکان کے بعد کے متعلمین نے بھی غزالی ہی کے اصول کی پیروی کی ہے عضد الدین ایجی اور سید شریف جر جانی اپنے کتابوں مواقف اور شرع مواقف میں لکھتے کی ہے عضد الدین ایجی اور سید شریف جر جانی اپنے کتابوں مواقف اور شرع مواقف میں لکھتے ہیں علم ایک ایسی صفت ہے جوا ہے کول کے لئے موافق کے درمیان اس تمیز کو واجب کرتی ہے جواب یہ کہ احتمال فیصنی جواب یہ کہ احتمال فیصنی مقتم کی ہے کہ احتمال فیصنی مقتم کی ہوتا ہے اور علوم عاور کوانھوں نے محتمال میں بتلایا ہے جواب یہ ہے کہ احتمال فیصنی مقتم کا ہوتا ہے!

(۱) وہ نوع جوامکان ذاتی کی طرف ممکنات کے لئے ٹابت شدہ امورکورا جع کرتی ہےان کی علوم سے کوئی نزاع نہیں ہوتی۔

(ب) وہ نوع جواس طرف رجوع ہوتی ہے میں کہ میں کہ ختمل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ممیز کا پارٹیفٹ فی الحال کے تعلق میں پارٹیفٹ فی الحال کے تعلق سے جیسا کہ طن میں پارٹیفٹ الحمام کر سے جیسا کہ طن میں پارٹیفٹ الم آل کے تعلق سے جیسا کہ جہل مرکب اور تقلید میں اور منشا اس کا ہے ضعف اس تمیز کا پاعدم جزم کی وجہ سے یا موجب کی طرف عدم استناد کی وجہ سے اور علم کی تعریف میں بید چیز منفی عدم مطابقت کی وجہ سے یا موجود ہ زمانے کے فلاسفہ جو نظر یہ سپیت کے آلفا و میں متعلمین کے سوال ہے ہے کہ کیا موجود ہ زمانے کے فلاسفہ جو نظر یہ سپیت کے آلفا و میں متعلمین کے ساتھ موافق ہیں اس حل سے حکمت ہیں جن سے کے تنہیں۔

هڪمڪج

فقط : مصحح

# خواتين كي يقد دليب لواتي اور ستنداسلامي كنت

| مستبيت تمانوي               |                 |                      | ۵ تخف ذومین                                        |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                             | انكرنزي         | أردو                 | ن بهشتی زیود                                       |
|                             |                 | -                    | 🤅 المسالاع تواتين                                  |
|                             |                 |                      | ن اسسلای شادی                                      |
|                             |                 |                      | ن پردهاور خوتی زومین                               |
| بمغستى كغيرالتين            | ii i            | معمدین از            | نَ أَسُولُ مُ الْعَامِ الْعَامِ مُفتَدَةً          |
| معنويت تمانوي               |                 |                      | שעוגים של אינטער C                                 |
| الجيدن نعن تعانوى           | H               | ک بیل-گ<br>حکام «    | ٥ نواين كه يه شري ا                                |
| نیزسے کیمان بمدی            | "               | ة ممايات ي           | العماييات مع الوا                                  |
| متنى عبدالزون حث            | "               | <i>4</i>             | J. 1860 2. 0                                       |
|                             | "               | ~                    | E 45.015                                           |
|                             |                 |                      | و توانین موایدناز                                  |
| والشرمت فهميان              | • •             | •                    | ازواع مطبرات                                       |
| احدمت فيل حيست              |                 |                      | الواع الأنسيار                                     |
| حدالعسسنرينادي              |                 |                      | اروان معليكام                                      |
| والفرحت الأميان             |                 | وزادمال              | ن پایسے بی کہ پاری صا                              |
| منويال مغربي ما             |                 |                      | ن تهديدان                                          |
| احدمت ليل مبسعد             |                 | والي خواتين          | ن جنت گی توثیری پسانه                              |
|                             |                 |                      | ن دورست کی برگذید                                  |
|                             |                 |                      | ن دورابعین کی نامور خوا                            |
| مولانا حاسشستق الجئ لينتشيك | *               |                      | ن تغسه خاتین                                       |
|                             |                 | ين بق                | ن مرزواین سرید                                     |
|                             |                 |                      | 3) زان کی خانست                                    |
| * * * *                     |                 |                      | ن سندي ده                                          |
| مغتى وبالغسسى مثاب          | u               | , ,                  | 🤉 میاں ہوی شیر حتوق                                |
| مواذ كالدرنيس صاحب          |                 |                      | ت مسلان بیری                                       |
| تنجيم لمارق يحسستمود        | ت               |                      | ن نواتین کی اسسلامی ز                              |
| تذرفسدهستين                 |                 | يحروار               | ﴿ خواتين إسسالام كامثالا<br>﴿ خواتين كى دلميب معلو |
| فاستسمعا يثور               |                 | بآست ونعياك          | ن خواتين كى دلميب معلو                             |
| تزامب ويحستني               | ومدواريان       | المشحرمي شواجين كي ذ | امراالعوف وتنيعن                                   |
| امام ابن تمست بيزم.         | *               | مستندتزن             | ن قعص الانسسيار                                    |
| سرن اشرب على تعانم ت        | ئت ال           | خلياست ووفاة         | ت المال تسدان                                      |
| موفيعت زيزالزعن             |                 |                      | ن استيسنوليات                                      |
| سترم (المنعققية بمنت        | سيراخ وفالفشكام | قرآل ومديث           | 🧿 اسسلامی وظائف                                    |
| 11033                       |                 |                      | يلنيج وارالاشاعت                                   |
| tin so so lo luvia          | ال رو حربها توب | 2 12 77 331          | الله والرابات المست                                |
| •                           |                 |                      | 4                                                  |

## معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعه چنددری کتب و شروحات

بهيل العروري مسائل القدوري عرني تجلد تعجا معرت منتى محدماتن الجي البرني تعليم الاسلام مع اضاف جوامع الكم كا في بجلِّد حزت للكاعشات تادنة اسلام تع جوامع المكم مولانا فحرم إل معاحب آسان فمازمع واليس مستون دعاشي مولا ناملتي في عاشق الحي سيرت فاتم الانبياء معرره مولانا ملتى محفيح ميرت الزسول معرعة الدول الأ رحت عالم مولا كاسوسليمان تدول ميرت خلفائ داشدين مولا ناحمدالملكورفارولّ لِل ببتن زيور مجلداة ل، دوم بهوم حعرمت مولانا محرا شرف فل تغانون (کیو(۱۲)بت) حرسه ولانا فراشرف في تعانوي (کیپیزگایت) (کمپی(ک)بت) معرت مولانا محداشرف فل تعانوي بالأببتي زبور معرت مولانا فيراشرف في تعانوي (كمپيزكابت) دياض العسافين عربي مجلدهمل المامووي الوةمحابيات مع سيرانعحابيات مولانا عبدالمسكل مهتسارى ل النبيين اردوهمل محلد حضرت مولانا الواحمن في عروي شرح اربعین لو دی آردو ر جمد اشرع مواد تامنتی عاشق الحی" واكزميدانتهاس عدى مظا برکن جدید شرح مفکلو و شریف ۵ جلد ایملی (كمپيوژگابت) مولا باحبدالله جاه يدعازي يوري ليم الاشتات شرح ملكلو لااؤل ، دوم بسوم يجا مولانا محرمنيف كتحوى أسطح النوري شرح قدوري (کیو(کابت) معدن الحقائق شرح كنز الدقائق مولانا فحرمنيف متحوى مولا تامحرمنيف كنكوى لين مع فرّ ة العين (ملات معتبن در المال) مولا باعمر منيف كنكوش تخة الأوب شرح فحة العرب تل الاماني شرح مخضر المعالى مولا نامحرصيف كنكوى ايل مديد مين البداية موانات وراكرافك (كبيزارب) مولانا أوام الحق قاك مرظف

- دارالاشاعت

# دعوت ونبلغ اورمطالعه کے لیے متند کتب

|                                                         |                 | i                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| مولا نامحر بوسف کا ندهلوگ<br>مولا نامحراحسان صاحب       | ساجلدار دوترجمه | حياة الصحابه            |
| سورا بالمواسان هاسب                                     | ۳ جلدانگریزی    | حياة لصحابه             |
| يخ الحديث حفرت مولا نامحدز كريًا                        | اروو            | فضائل اعمال             |
| فيخ الحديث معزت مولا تامحرزكريا                         | انگریز ی        | فضائل اعمال             |
| فيخ الديث مفرت مولانا محدزكراً                          | الروو           | فضائل صدقات مع فضائل حج |
| فيخ الحديث حفرت مولا نامحدزكريا                         | انگریزی         | فضائل <i>صد</i> قات     |
| فيخ الحديث حفرت مولانا محدزكرأ                          |                 | فضائل نماز              |
| عَنْ الحديث معزت مولانا محمد ذكريًا                     |                 | فضائل قرآن              |
| فينخ الحديث معزت مولانا محمدزكريًا                      |                 | فضاكل دمضان             |
| فيخ الحديث معزت مولانا محمد ذكريًا                      |                 | فضائل حج                |
| فيخ الحديث حفرت مولانا محرزكريًّا                       | -1              | فضائل تبليغ             |
| يشخ الحديث حضرت مولا نامحمرز كريّا                      |                 | فضائل ذكر               |
| فيخ الحديث حضرت مولا تامحم ذكريًا                       |                 | حكايات صحابه            |
| شخ الحديث معزت مولا بالحمدزكراً                         |                 | شاكل ترندى              |
| مولا نامحمہ بوسف کا تدھلوگ<br>مترجم مولا تامجرسعد مدخلہ | أردو            | منتخب احاديث            |
| مولانا محد يوسف كا تدهلوگ<br>مترجم مولانا محد معد بدهلد | انگریزی         | منتخب احاديث            |
| 4 450 411 5                                             | - <del> </del>  |                         |